

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (الغرآن) الله أن سے رامنی بواا دروہ اللہ سے رامنی ہوئے

انبیا مرام سے بعد نیا محمقد س ترین انسانوں کی سرائز شت دیات



( اسوة صحابه الصماكال

جلد پنجم حصه مشتم و نهم

می نیا کرام کی بوری حیات طبید کا اجمالی نقشه اور اسوؤ حسند، می ایکرام کے عقائد وعبادات، معاملات ومعاشرت، اخلاق وسیاست، زیدوتفوی اوران کی سیای و ندیجی علمی واخلاقی مجابداند کارنامول کی بوری تفصیل

> تحريوز تيب جناب مولا ناعبدالسلام ندويٌ

والإلاشاعت والدياسان 2213768

#### كبوزنك كے جملہ حقوق ملكيت بحق دارالاشاعت كراجي محفوظ جي

بابتمام : خليل اشرف عثماني

طباعت : سموم وعلى كرافكس كراجي

منخامت : 592 صفحات

#### قارئين ہے كزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ بردف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد ننداس بات کی محمرانی
کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم
مظلع فریا کرممنون فریا تیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

### 

ادار داسلامیات ۱۹۰۰ ازگل لا بود بیت العلوم 20 تا بحد دهٔ لا سور کمتیه سیدا حمد شهیدگار دو بازار نا جور کمتیه احداد به فی بهیت ال ردؤ متمان بونیورشی بک الیمشی نیسر بازار پشادر شمت خاند دشید به سدید دارگیت راجه بازار دا دالیندی کمتیه اسلامیدگامی افرار ایست آباد ادارة المعارف جامعددارالعلوم كمراجي بيت القرآن ارده بازار كراجي ادارة اسلاميات مسبن چوك اردد بازار كراچي ادارة القرآن دالعلوم الإسلاميه B-437 ديب ردة البيندكراچي بيت انكتب بائت تل اشرف المداري كلشن اقبال كراچي بيت انقيم مق بل اشرف المداري كلشن اقبال بلاك وكراچي ميت انقيم مق بل اشرف المداري كلشن اقبال بلاك وكراچي

مكتهة المعارف كأجنل بالاور

﴿الكيندم ملنے كے بيتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Hall: Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. At Continents (London) Ltd Cooks Road, London E15 2PW

## فهرست مضامین اسوهٔ صحابهٔ حصه اول

| P 4   | 2 150                        | 11"           | دياي                      |
|-------|------------------------------|---------------|---------------------------|
| F" \$ | توحيير                       | 19            | مقدمه                     |
| M 9   | تنزه عن الشرك                | 19            | صحابی کی تعربیف           |
| ۱۵    | بت فکنی                      | **            | سحابه كى تعداد            |
| 55    | ايمان بالرمالية              | rr            | صحابه کی شتا بحت          |
| ٥٣    | ايمان بالغيب                 | F7 .          | سحابہ کی عدالت            |
| ۵۵    | ايمان بالقدر                 |               | مولاناثهاه عبدالعزيز صاحب |
| 04    | عبادات                       | 12            | لکیے ہیں                  |
| 02    | بثجوقتة نياوضو كرنا          | FA            | محابہ کے <u>طب</u> ق      |
| 04    | جميشه باوضور مهنا            | ra            | محابه كازبانه             |
| 04    | ينجوقة مسواك كرنا            | <b>F</b> 1    | قول اسلام                 |
| 24    | نماز منجگاند                 | **            | قرآن مجيد كااثر           |
| 49    | . نماذ جعه                   | rr            | اخلاق نبوی 🍇 کااژ         |
| 4+    | نوا فل اشر ال اور صلوٰة تسوف | rr            | مومقا برى ي كار           |
| #f    | تهجدو نمازشب                 | rr            | شاكل نبوى على كالرُ       |
|       | ر سول الله ﷺ کيساتھ          | ۳۳            | دعاة اسلام كالرُّ         |
| 44    | تهجداور نوافل مين شركت       | <b>I</b> " I" | معجزات كااثر              |
| 41    | قيام د مضان                  | ro            | فتح مكه كالز              |
| AL.   | پابندی او قات نماز           | ٣Z            | قوستيان                   |
| YO .  | بإبندى جماعت                 |               | طمع وتر غیب سے            |
| YZ    | نمازمين خشوع وخضوع           | ٣Z            | برتشنة ازاسلام نه ببونا   |
| 19    | ابواب الزكؤة                 | <b>F9</b>     | لمحمل شدائد               |
| 44    | زكؤ فامغروضه                 | ٣ı            | فخطع علائق                |
| 4.    | صدقه فطراداكرنا              | ~~            | بجر <b>ت</b>              |
|       |                              |               |                           |

| 10                 | شوق جباد                 | 41         | بعدق الخيرات                  |
|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|
| AQ                 | شوق شهادت                |            | مر دول کی جانب ہے             |
| AL                 | غلومس قي الجبهاد         | 41         | سدق کرنا                      |
| 19                 | عمل يالقرآن              | 2 <b>r</b> | اعزه واقارب برصدة كرنا        |
| 99                 | ا تَبْأَعُ سُلْت         | 40         | مدق دیے پراصراد               |
| I+F                | محرمات شرعيه ے ابتناب    | 44         | مدرّ دینے میں مسابقت          |
| 1.1                | اکل حرام سے اجتناب       | 43         | انفائے سدق                    |
| ] = + <sup>*</sup> | ز كزة مدق سے ابعثاب      | 44         | اہے بہترین مال کاانفاق        |
| 1+7                | تختل مسلم ہے اجتناب      | 44         | ابواب العديام                 |
| I <b>+</b> ¶       | سوہ خوار کی ہے اجتناب    | 44         | صوم رمنسان                    |
| 1+4                | شراب نوار ک سے اجتناب    | 41         | سفريش روزه ركمتا              |
| 16.5               | بدكارى سے اجتناب         | 41         | بعوم عاشوراء                  |
| 1.4                | راك باع عاجتناب          | 49         | صوم داؤد ی                    |
| 11+                | مشتبهات سے اجتناب        | 4          | صوم وصال                      |
| (1)**              | حبامع الابواب            | 49         | د وشنبہ اور پنجشنبہ کے روز ہے |
| 111                | حلاوت قر آن              | A+         | ایام بیض کے روزے              |
| 114                | يغظ قرآن                 | ۸٠         | صائم الدجرد بتا               |
| 11.4               | تحييع وتحبليل            | Al         | نفل کے روزے رکھنا             |
| 112                | ذكرافي                   |            | مر دوں کی جانب ہے دوزہ        |
| 112                | خوف قيامت                | ΔI         | د کمنا                        |
| 17.                | خوف عذاب قبر             | At         | بچول سے روز ور کھوانا         |
| 17'+               | محربيه وبكا              | Al         | احكاف                         |
| 1111               | المحب في الله            | A٢         | ابواب الحج                    |
| irr                | البنعش تي الله           | Ar         | بج                            |
| irm                | مقامات عند سه کی زیارت   |            | باپ ہاں کی طرف سے جج ادا      |
|                    | فرائض ندہمی کے اوا کرنے  | AF         | كرنا                          |
| it it              | میں جسمانی تکافیس اٹھانا | Ar         | عمره                          |
| 110                | شوق معمول تواب           | ۸۳         | قر ہانی کر نا                 |

| بإبندى نذروفتم            | 177   | فياضى                | 144         |
|---------------------------|-------|----------------------|-------------|
| نبحيل البرسول             | 179   | كغدليان              | IA+         |
| بر کت اندوز ی             | 174   | ميب يو ثي            | IAF         |
| كانظى ياد كاررسول 🏂       | 11-1  | انقام نه لينا        | iAr         |
| 考 リティーリ                   | 19-1- | ملم                  | IAM         |
| بال فارى                  | 15"4  | مبمأن نوازى          | IAM         |
| خد مت رسول مع             | 155   | = 1/8 5              | PAL         |
| مجبت رسول 🍇               | 100   | مبر وثبات            | YAI         |
| ر سول الله على كے دوستوں  |       | جر[]ت وشجاعت         | IAA         |
| کی فزت اور محبت           | ior   | ا عتراف گناه         | 14-         |
| شوق زيار ت رسول بع        | ior   | مداقت                | 141         |
| غوق ديدارر سول 此          | 160   | ويانت                | 197         |
| شوق معبت رسول بع          | 100   | خاكسادي              | 193         |
| رسول الله 🍇 کی محبت کااثر | 101   | عفود درمخزر          | 140         |
| احتقبال رسول 🏂            | TOI   | عصيمت اور حميت قوي   | 194         |
| ضيافت رسول عظ             | 102   | فنكراقبي             | 194         |
| افت رسول ميل              | 14    | استنتا               | 194         |
| ر منامندی رسول ﷺ          | 14+   | شرم وحياء            | 199         |
| ماتم رسول 幾               | 141   | طهادت ونظافت         | ***         |
| تغويض الى الرسول 🍇        | 176   | ز ندودل              | r•r         |
| بيبت رسول 迷               | 140   | پایند ی عهد          | * • 1*      |
| الحاعت رسول 🖄             | 144   | راز داري             | r-0         |
| بابندى احكام رسول 送       | 142   | جانورول پر شفقت      | F+4         |
| 変とりアウラリ                   | 14.   | غير ت                | r•4         |
| نغياكل اخلاق              | 125   | حسن معاشرت           | F-4         |
| مسكين نوازي               | 144   | صلدحم                | r • 9       |
| استعفاف                   | 120   | ماں باپ کے ساتھ سلوک | <b>*1</b> * |
| JEF                       | 144   | بھائی ہے محبت        | rir         |
|                           |       |                      |             |

| ۲۳۸   | معاصرين كى دغنليت كااعتراف | rim       | محبت او لا د                 |
|-------|----------------------------|-----------|------------------------------|
| rma   | مساوات                     | 110       | بچول کی پرورش                |
| 117 + | فرق مراتب كالحاظ           | riy       | يرورش يتمى                   |
| rer   | حسن معاملت                 | TIA       | شو ہر کی محبت                |
| 444   | ادائے قرض کا خیال          | 719       | شو ہر کی خد مت               |
| rra   | قرض داروں کو مہلت دینا     | ***       | شو ہر کے مال واسباب کی حفاظت |
| +00   | و منع دین                  | **1       | شو ہر کی خوشنودی             |
|       | دومرے کی جانب ہے قرض       | rrr       | بی بی محبت                   |
| rry,  | اواكرنا                    | rrr       | مسابوں کے ساتھ سلوک          |
| rrl   | وصيت كالوراكرنا            | rrm       | غلامول کے ساتھ سلوک          |
| rrz   | عور تول كامبراد إكرنا      | 114       | بابمى محبت                   |
| 442   | بیبیوں کے در میان عدل کرنا | TTA       | بالجمى اعانت                 |
| rma   | يع وشر الي مساحت           |           | ا یک کے رنج ومسرت            |
| FFA   | تغتيم وراثت مين ديانت      | 444       | میں دوسرے کی شرکت            |
| rma   | ظلم وغنسب سے ابتتناب       | ***       | حسن ر فاقت                   |
| r#4   | فتم کمانے ہے اجتناب        | ***       | بزر مول كاادب                |
| 101   | طرذ معاشرت                 | rri       | د و ستول کی ملا <b>قات</b>   |
| 101   | غربت وافلاس                | rrr       | بدير دينا                    |
| ror   | لیاس                       | rrr       | عمياد ت                      |
| 700   | غذا                        | rrr       | تحار داري                    |
| ray   | مكان                       | rrr       | عزاداري                      |
| 104   | سابان آرائش                | *   "   " | سالام کرتا                   |
| 104   | زم وتفقف                   | rra       | مغمانى كرثا                  |
| 444   | ا پناکام خود کرنا          | rro       | معاوضه احسان                 |
| ***   | ذرائع سعاش                 | PPT       | سپاس گزاری                   |
| 777   | غانمه حصداول               | rmy       | حسن ثلن                      |
|       |                            | rr2       | مصالحت وسفائي                |

## فهرست مضامین اسوهٔ محابهٔ حصد دوم

| r.0        | امراءو ممال                 | 279        | دياچ                               |
|------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|
| 1-14       | عمال کی معزولی              | 121        | سای خدمات                          |
| <b>111</b> | منخخت                       | r_1        | خلافت البي                         |
| PIZ        | ميؤ عدالت                   |            | محابہ 🚓 کو خلافت کی                |
| 11/2       | اصول و آئمن عد الت          | *41        | خوابهش نه تتملى                    |
| MIA        | قضاة كالمنتخاب              | <b>FZF</b> | خلافت كي دمدوار بول كاحساس         |
| MIA        | قضاة كي ذمه دار يون كااحساس | 125        | فرا <i>ئعن</i> خلافت               |
| P"19       | عدل وانصاف                  | F41        | ديات                               |
| 1-19       | ر شوت ستانی کی روک نوک      | TA-        | . مساوات                           |
| P" F +     | ما هر پنفن کی شهادیت        | TAI        | زبدو تؤامشع                        |
| rri        | تحریری نصلے                 | ram        | ايار                               |
| MHI        | اخلاق كالرمقدمات ير         | PAT        | حق پسندی                           |
| rrr        | ميغة محاصل وخراج            | TAL        | رحم وشفقت                          |
| rry        | ومبولى نحراج كاطريقه        | F9+        | حلم و مختو                         |
| rry        | ~ Z.                        | 791        | مساوات في الحقوق                   |
| 22         | 25                          | FAF        | ر عایا کے حقوق کا اعلان            |
| 274        | زكوة وعشور                  | 197        | مطورا                              |
| TTL        | و مع ان، د فتر ، بيت المال  | 195        | ت<br>نبو و خلافت میں تغریق واقبیاز |
| rrq        | نظارت ثافعه                 | 490        | خانه جنگی سے اجتناب                |
| rrq        | کنویں                       | 794        | اطاعت خلفاء                        |
|            | چو کیاں اور سر ائیں         | F          | لاطاعة في مصية الله                |
| ***        | مہمان قائے                  | 1-1        | سلاطين وامراء كأثملي مخالفت        |
| TTI        | حوض اور شهر مي              | ***        | تضعداخلاف ساجناب                   |
| rrr        | نبرسعد                      | r•r        | حقوق طبی                           |

| rar       | تمرنی تعاقات                   | FFF | نبراني موين               |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------------------|
| 200       | سای تعلقات                     | rrr | نبر معقل                  |
| POA       | مان کی حفاظت                   | rrr | نبرأمير المومنين          |
| m.4.      | مال د جا ئد اد کی حفاظت        | rrr | زر می نهرین               |
| P4.       | ند تبی آزادی                   | THE | £,                        |
| MI        | جزييكي مولي مين دعايت ونري     | rrr | بل اور سروک               |
| 244       | مکی حقوق                       |     | سر کاری همارتیمی          |
| FYF       | آزاد ی تجارت                   | rrr | 7.16.10.15                |
| la Ala    | سازش اور بعناوت کی حالت        | 220 | (یل خانے                  |
| -         | میں ذمیوں کے ساتھ سلوک         | rro | نبار فیائے                |
| -         | ان مرامات كاذميول پراژ         | rra | يت المال                  |
| **        | عيسائيون اوريبود يون كي جلا    | rry | بإزار                     |
| **        | وطنياب                         | 4.4 | شفاخائ                    |
| ٣٦٣       | يهود خيبر                      | rr2 | جيماؤ نيال اور <u>قلع</u> |
| P10       | نصادائے نجران                  | FFA | م تقبره                   |
| 240       | نصادائے عربسوس                 | TTA | مام                       |
| F72       | غلاموں کے حقوق                 | rta | وصيت                      |
| 217       | اميران جنك كالحمل ندكرنا       | rrq | اد قاف                    |
|           | اسير ان جنك كو كمانا كملانالور | F/- | شهر ول کی آباوی           |
|           | الحظے آرام و آسائش کاسامان     | rr. | إيمر ودكو في              |
| F14       | لبم سبجانا                     | 441 | فسطاط ومومل               |
|           | شای فائدان کے اسیر ان          | 777 | • 73                      |
| MYA       | جگ کے ساتھ برناؤ               | **  | ار و نکل                  |
|           | اسير ان جنگ داعزودا قارب       | rrr | مر عش                     |
| <b>71</b> | ے جدانہ کرنا                   | rrr | قيروال                    |
|           | لو تذہوں کے ساتھ استبراہ کے    | rra | تعز يروحدود               |
| 174       | بغير جماع كرنا                 | rar | ذمی رعایا کے حقوق         |
| P74       | غلاموں کی آزاد ی               | ror | مهرجبي تعلقات             |

| ** + <b> </b> ** | جع ورّ حيب قر آن             | rzr          | عرب كاغلام نه بنانا             |
|------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 4.4              | اختساب                       | 745          | غلاموں کو مکاتب بتانا           |
| 414              | تجديد واصلاح                 | 720          | ام الولد مح بع وشر اركي مما نعت |
| ساس              | رسوم جابليت كاانسداد         |              | اسير ان جنك كے اعزوا قارب       |
| MIA              | اصلاحافلاق                   | FLS          | كاجداندكرنا                     |
| MIA              | اصلاح بين الناس              | 740          | غلاموں کے و ظیفے                |
| MIN              | اصلاح معاش                   | F 2 1        | غلامول كى تعليم                 |
| ~*               | ارشاد ومدايت                 | 744          | غلاموں کو امان دینے کا حق دینا  |
| PT1              | پند و نصیحت                  | FLL          | غلامس کی عزو آ برو کی حفاظت     |
| rri              | ممونه ومثال                  | 446          | مساوات                          |
| 441              | و عنا کوئی                   | 749          | ر عایا کی آسائش کا انتظام       |
| rrr              | كلمات لحيب                   | PA.          | شیر خوار بچوں کے وظینے          |
| rrr              | جباد ا                       | <b>FA.</b>   | لاوارث بچوں کے وظیفے            |
| rrr              | جباد کی حقیقت                | <b>"</b> A • | تحط كاانتظام                    |
| ***              | عهد نبوت ﷺ مِن محابه         |              | رعايا كاشكانتوب سے واقف         |
| 222              | کرام 🚓 کافرتی نظام           | MAI          | ہونے کے وسائل                   |
| ***              | تمام قوم كافوج بنانا         | MAY          | موذی جانور وں کا محلّ           |
| rrr              | فوجی شعار<br>س               | TAT          | گذایی خدمات                     |
| rrr              | فوج كالتقسيم                 | TAP          | اشاعت اسلام                     |
| rrr              | فوجى لعليم وتربيت            | F44          | نومسلمول كاتكفل                 |
| rts              | زخيوں كى مرجم في كاانتظام    | F44          | ا قامت دين                      |
| ٢٢٦              | جهاد كيليئة سازوسامان        | 1799         | عقائد                           |
|                  | ظافت راشدومهابه کرام الله کا | 1"++         | تماز                            |
| rrz              | فوجي نظام                    | (**1         | زكزة                            |
| اسم              | غزده بحرية                   | (*+ <b>*</b> | Ē                               |
| 444              | جہاز سازی کا کارخانہ         | ~+           | روزه                            |
| ~~0              | فتومات ومابد                 | 14.6         | تح يم حريد                      |
| rra              | هيرمساجد                     | L. • L.      | تكاح وطلاق                      |

| ۳۸۵           | فن روایت کی ضرور ت           | Fr Fr 4     | متخد جمنعه              |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------------------|
|               | محابہ کرام کے نئن            | M. W. A     | مسجد جمعہ<br>مسجد نضیح  |
| ۳۸۵           | مديث كو تحر عاصل كيا؟        | ۲۳۷         | محد بنو قريظ            |
| 644           | شوق عديث ميں سفر             | 447         | نشرب ام ابراجيم         |
| •             | محابہ کرام 🚓 نے احادیث       | <b>"</b> "  | مسجد بنو ظغر            |
| <b>PA</b> ")  | كوكيو تكرمحفوظ ركعا          | <b>ሮሮ</b> ፈ | مسجد بنوسعاوب           |
|               | محابہ کرام کھ نے کس وہم      | ""~         | مسجد فيخ                |
|               | واحتیاط کے ساتھ ہم تک        | 442         | مسجد فبلتمين            |
| <b>(* 4</b> + | احاد يث كو چېچايا؟           | FFZ         | مسجد المستنياء          |
| (° 41°        | ر دایت حدیث کا مقصر          | 884         | مسجدذ باسب              |
|               | صحابہ را کھ کے پاک مدیث      | ሮሮላ         | محداحد                  |
| (** 9 (**     | كاتح برذ خيره كس قدرتما      | ror         | انعباب حرم              |
| 740           | فروهن رسول ﷺ                 | rap         | خدمات متفرقه            |
|               | جن او موں نے محابہ کر ام دیا | rar '       | مسجد کی صغائب           |
|               | ہےروایتی کیں انہوں نے        | rat         | مسجد میں روشنی کاانتظام |
|               | احادیث کائم قدر تحریری       | 707         | مسجد کی عمرانی          |
| <b>/* 4 Y</b> | ذخيره فراجم كيا؟             | FOF         | اذان                    |
| <b>M44</b>    | مدادح حدیث کی تعیمین         | 606         | امامت                   |
| <b>ሮ</b> ቁለ   | ورايت                        | 700         | حجاج کی ضد مت           |
| <u> </u>      | طبقات الصحابد عظف            | 101         | على خدات                |
| 0.r           | مر ویات محابہ طاق کی تعداد   | rol         | تعليم قرآن              |
| <b>△-</b> 9   | علم نق                       | 6,41        | لعليم حديث              |
|               | محاب كرام دال نےرسول         | PYA         | تعليم فقيه              |
|               | الله ﷺ ے کی محمر نقد کی      | ryy         | عملي تعليم              |
| <b>6+4</b>    | تعلیم حاصل کی؟               | 644         | تعليم تحريرو كنابت      |
| ۵۱•           | طبقات فقهاو صحابه وفأته      | الالا       | الآي                    |
|               | محابہ کرام کے تابعین         | 677         | علم النفيير             |
| 011           | كو كي تكر فقه كي تعليم دي؟   | MAD         | علم حدیث                |

:

| بدوين مسائل فقد           | air | مام محاب 🚓                | 44. |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| محاير را الله في اصول نقد |     | تصوف محابه هاله كالنيقت   | sor |
| كي تدرسائل ايجاد كية؟     | air | مقامات واحوال             | 466 |
| محابہ کرام 🚓 کے اختکافی   |     | علم الانساب               | ara |
| سائل كاختاكياتما؟         | 010 | علم تاريخ                 | 446 |
| علم تغموف                 | 074 | شعروشاعري                 | 949 |
| صوفى اور نضوف             | org | خطابت اور زور تغرير       | ١٨٥ |
| خانقابين                  | 011 | خاتر                      | DAZ |
| اجرائے تفوف کی بے اعتدالی | orr | محابہ کرام 🔈 کااڑ         | 444 |
| اصطلاحات تصوف             | orr | محابركرام الله كالم تكاثر | SAL |
| سليله تغوف                | 977 | محابه كرام 🐞 كااخلاتي اثر | 644 |
| تفوف محابه 🍇              | ora | محابہ کرام 🚓 کاعلی اڑ     | 244 |
| حفرت الو بكر صديق عظه     | 00+ | محابہ کرام 🕭 کاغام اڑ     | 64- |
| حضرت عمر فاروق 👟          | ort | محابركرام د كالرعقائدي    | 691 |
| معفرت عثمان کھ            | 20  | محابدُرام 🎄 کااٹرسیات پر  | 491 |
| حعرت على كرم الشدوج       | 012 | خاتر                      | 696 |
| اسحاب صغه                 | ۵۳۸ |                           |     |

÷

### بشاله والحرازجار

## ويباجيه

الخمة لله زب العلمين والعسارة على رسوله مُحمّد واله والمحمد واله

انسان کے فرائعن میں سب سے مقد م اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ اخذاتی انسانی و است و است است و است اور نفوس بشری کی تبذیب و سخیل کی جائے عوم و فنون تبذیب و تحدان ساست و حد فت ، غرض وہ تمام چیزیس جو جیش سے و نیاک سر مایہ ناز رہی ہیں۔ آسان کی بڑارول ترانسانی و فرض اور زمانہ کے بزارول افقال بات کے بعد عالم وجود میں آئیں لیکن تہذیب نفوس انسانی و فرض اس قدر مشروری تھا کہ و نیاکا پہلاانسان آدم د نیاجی آیاتواس کی قدر داریول سے سرائیا ، اور تمال کی قدر داریول سے سرائیا ، اور تمال کی قدر داریول سے سرائیا ، اور تمال کے بعد اس سلسلے کو زیادوتر تی ہوئی اور بڑے بڑے اولوالعزم ہی جیس بیدا ہو کے لیکن ان سب کے فضا کل و منا قب کا مجموعہ میں تنظیل کی ذات باک علی جہاں ہی کر میا سا مالہ البدالا آباد تک کیلئے کمل ہو گیالورو تی البی نے یہ مردوسانیا:

اليوم اكملت لبكم دينكم واتمات عليكم تعملي ورضيت لكم الإسلام ديناء

اب آگریہ سوال کیا جائے کہ اس ہر گزیدہ اضفیاء اور عصارہ انبیاء کی مرور کا گنات محم جنالا نے اس مقدس فرض کو کس و سعت اور کس جامعیت کے ساتھ اوا کیا؟ اور نفوس بشریہ کو تہذیب اخلاق کے کس ذردہ کمال تک پہنچایا؟ تو اس کا جواب ہم کو اسلام کے ان مقدس بزرگوں کے فضائل اخلاق کی خاصوش زبان ہے دینا ہوگا۔ جو آپ پھلا کے اخلاق و انجال کے مظہراتم آپ پھلا کی تعلیم و تربیت کی مثال بین آپ پھلا کی ہدایت ارشاہ کے فنطب اول اور آپ پھلا کے فیض صحبت ہے شب وروز بہر واندوز تھے۔

اس مقدس جماعت کی تشوہ نما بھی دنیا کے جبرت اٹھیز واقعات کی ایک بجیب، فریب مثال ہے اول اول جب رسول اللہ منطلا نے اہل عرب کو عقا کدوا عمال کے اسالاح کی دعوت دی توریکتان عرب کے ایک ذرونے بھی اس کا جواب دیا۔ لیکن صدات کے اثر اور تربیت پذیری کے جو ہر نے چندی دنوں میں آپ منطلا کے آگے ہیجے واکیں بائیس غرض ہر طرف ان بزر کوں کی قطاریں کھڑی کرویں جن کے وجود سے دعوت نوح بعثت موک اور نبوت عیسیٰ کی تاریخ اکثر فالی ہے ابتداوان بزر کون کا نام انگلیوں پر مناجا سکتا تھا بجرت کے ذمانہ تک

ابن میں معتدبہ اضافہ ہوااور غزوہ بدر کی مف میں تبن سو تیرہ سر فروش تیج بکف نظر آئے۔ فنح مكه ش يه تعداد دس بزار تك يخ كاور جمة الوداع من تير وبزار محابه ه آب ي ك جلومی رواند ہوئے لیکن جب آپ ﷺ نے انتقال فرملیا توبہ تعداد لا کھوں سے متجاوز متی۔ دریائے حق کے جزروند کا یہ کتنا عجیب وغریب منظر ہے حضرت نوح علیہ السلام مدتوں توحید کا غلظہ بلند کرتے رہے لیکن ان کے سائے کے سوامسی نے ان کاساتھ نددیا حضرت عینی علیه السلام نے انسمار واغوان کی جستجو میں من انسماری انی الله کانعرہ نگلیالیکن چند حوار کین کے سواکسی نے ان کی حمایت نہ کی لیکن رسول اللہ ﷺ نے دنیا کو چھوڑا تواس آفاب عالمحاب کے نور سے ریکتان عرب کاذرہ ذرہ روش تھا۔ لیکن دوسرے پیغیروں پر آپ ﷺ کو صرف یمی فضیات ماصل نہیں ہے کہ آپ ﷺ کے اصحاب ﷺ کی تعداد اکثر پیمبروں كاصحاب الدوم بلك آب الله كى سب برى فسيلت ياك آب الله ك نور ہدایت نے جن ذروں کوروشن کردیا تھاوہ اب تک ای آب و تاب کے ساتھ چمک رہے میں اور کم کشت کان راوا نہیں ستاروں کی روشنی میں اصحابی کا نجوم اپنی منزل مقصود کا پیتہ لگار ہے جیں اگر ہم شناور ان طو فان نوح کے حالات کا پہر نگانا جا ہیں تو ناکائی کے سواہم کو کیا ملے گا؟اگر ہم معتلفان واوی تید کے اخلاق وعادات سے واقف ہونا جا ہیں تو خاک بیزی کے سواکیا حاصل ہو گا؟اگر ہم حوار کین عیسیٰ کے سوانح تاش کریں تو چند غیر مرئی نفوش کے سواہم کو تاریخ ے صفوں میں کیا نظر آئے گالیکن امحاب محمد علل کے ایک ایک خط و خال کو ہم تاریخ کے مرقع میں دیکھ سکتے ہیں اور اس مرقع کو غربی، علی، ساسی، اخلاقی غرض ہر حیثیت ہے ونیا کے سامنے فخر کے ساتھ بیش کر مکتے ہیں۔

تاریخ کے اس ضاص سلسلے کانام سیر الصحابہ ہے اور علائے اسلام کواس سلسلہ کی تدوین و بر تیب کا خیال اس بنا پر بیدا ہواکہ روایات ہیں سب سے پہلے محابہ کرام حقیق بی کانام آتا ہے ہیں وجہ ہے کہ اول اول محد شین نے اس کی طرف توجہ کی اور صحابہ کرام حقیق کے حالات میں سب سے پہلی کتاب امام بخاری النتونی ۵۱ تا ہے نے تعنیف کی جس کانام اساء الصحابہ تھا اور جس کا کچھ حصہ علامہ ابوالقاسم بغوی بیر نے اپنی کتاب بعجم الصحابہ بیس نقل کیا ہے اس کے بحد اس فن کو بہت زیادہ ترقی ہو کی اور بکٹر سے علاء مشلا ابو بکر بن ابود اور عبدان مطبین ابو علی بن بعد اس فن کو بہت زیادہ ترقی ہو کی اور بکٹر سے علاء مشلا ابو بکر بن ابود اور عبدان مطبین ابو علی بن موضوع پر کتا بیس تصور ماور دی ،ابوحاتم بن حبان اور طبر افی وغیرہ نے اس موضوع پر کتا بیس تعنیف کیس لیکن ان جس سے زیادہ ابو عبدانلہ مندہ ابولیم اور قاضی ابو بحر بن عبدالبر کی کتابیں مقبول ہو کیس اور انہیں کو تمام متاخرین نے اپنی کتابوں کا ماخذ قرار دیا۔

ا: مقدمه اصابه و کشف الغون ۱۲.

ان سب کے بعد علامہ ابن احمر جزری (الحوفی ۱۳۰ مد) نے محابہ دی کے حالات عل ايك نهايت مسوط كتاب لكعي جس كانام اسدالغابه في معرفة السحاب على بهاس كتاب ميس سات ہزاریا نجے سوچون محاب عظف کے حالات ہیں اور اس کا ماخذاین مندہ قاضی عبدالبر ،و ابو تعیم اور ابو موی کی کتابیں ہیں جن میں محابہ علیہ کے جس قدر طالات نہ کور تھے علامہ موصوف نے ان سب کوائی کتاب میں سکجا جمع کر دیا اور ذیل ابو علی غسانی وغیر و کی مدو ہے بہت سے ناموں کا اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ اور مجی بہت می کتابوں سے مدولی اور سب کی مختف خصوصیات کوایک جکہ جمع کردیالیکن اس کتاب میں معی بہت سے ایسے لوگوں کے نام آ کئے تھے جو سحانی نہ تھے۔اس لئے علامہ ذہبی نے تجرید السحاب ک کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ان غلطیوں کی اصلاح کی اور آٹھ ہزار صحابہ عظی کے ناموں کا اور اضافہ کیا۔ ای کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی التونی ۱۸۵۸ نے ایکی جلدوں میں ایک نہایت مغصل كتاب لكسى جس كانام اصابه في تميز الصحاب ولله و كمااوراس من ان تمام محاب وله كاده جواستیعاب، فیل استیعاب اور اسد الغابہ میں مدکور ہیں اور بہت سے محابہ علی کے حالات کا اضافہ کیااور حافظ جلال الدین سیوطی نے عین الاصابہ کے نام ہے اس کا ایک خلاصہ لکھاجو ناتمام رہا۔ یکن بایں ہمد ضبط واستقصاویہ کل سر مایہ اس دریا کا صرف ایک قطرہ ہے جو مد تون ر بھتان عرب میں موجیس مار تار ہا اپوزر عہ کا قول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو و کھایا آپ ﷺ سے ساان کی تعداد ایک لا کھ سے متجاوز ممی۔ ع

بہر حال سحابہ علی کے حالات میں سر دست جو کتابیں جارے یاس موجود ہیں وہ

<sup>: -</sup> مقدمداصاب والشدالغاب ١١٠

۲: مقدمه تجریداساهانسخاب مقدمه اسدالغاب ومقدمه اصاب ۱۳

المنتف الكون ذكراصابه ويمين الاصاب

الا مقدمه تجريدا الاهاله كابد

صرف یمی استیعاب، اسدالغاب اصاب اور تجرید اساء الصحاب می بین کین ان کے علاوہ اور بھی بہت کی کتابوں سے علاوہ اور بھی بہت کی کتابوں سے صحاب میں اللہ بن سیوطی سے حسن المحاضرہ بین ان تمام صحاب میں ان تمام صحاب میں کاذکر کیا ہے جضوں نے مصر میں قیام کیا ہے، طبقات المحاضرہ بین اور طبقات ابن سعد کی طبقات المحافظ اور طبقات ابن سعد کی متعدد جلدوں میں بھی محاب میں کے مقصل حالات ملتے ہیں۔

لیکن اب تک بار ہار مشک کے رگر نے کی ضرورت باتی ہے یہ بچ ہے کہ ان کتابوں کے ذریعہ سے سحابہ کرام میلائی کے عام حالات معلوم ہو سکتے ہیں لیکن اس ذانہ کی سب سے بوئی ضرورت یہ ہے کہ صحابہ کرام میلائی کی مقدس زندگی کو دنیا کے سامنے اس طرح ہیں کیا جائے جس سے لوگوں میں شوق عمل پیدا ہواور اس مثال کو ہیں نظرر کے کرلوگ خود بخو دائی دائی عقائد و اعمال کی اصابح کی طرف مائل ہوں بھی وجہ ہے کہ اس دور تجدید و اصلاح میں بندو ستان کے مجد داعظم مولانا شیلی مرحوم کوجب مسلمانوں کی ترقی واصلاح کا خیال پیدا ہواتو انو مخدوں نے اس تریاق اکبر کواس درد کا علاج قرار دیااور ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ صحابہ کرام میلائی انون کی فضائل و منا قب اس تریب و جامعیت کے ساتھ فکھے جائیں کہ دنیا کے سامنے معاشر ت کے فضائل و منا قب اس تریب و جامعیت کے ساتھ فکھے جائیں کہ دنیا کے سامنے معاشر ت اور اضاف اور عبادات و معاملات کا بہترین عملی مجموعہ آ جائے۔ چنانچہ ایک بار مولانا صب الرحمان خان شروانی نے اس مقدس کام کیلئے آباد کی ظاہر کی تو یہ دبی ہوئی چنگار کی بجرک المخی اور ان کوالک خط میں لکھا:

مفصله ذیل کتابی اس کیلئے مشروری بین استیعاب قامنی عبد البر اسد الغاب اصاب این کثیر شای ا

سیرة نبوی پینان کی قدوین و تالیف پی معروف ہوئے تو یہ ضرورت اور بھی شدت کے ساتھ محسوس ہوئی اور عملااس کام کی شمیل کا خیال پیدا ہوا چنانچہ مولوی محمد المین صاحب مہتم تاریخ ریاست بھویال کوایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔
سیر سے کی رقم بھی مستقل ہو جاتی تو بہت اچھا ہو تااس می کی تصنیف کا مستقل سلسلہ قائم رہتا کا تول ہیں بھنک تو ڈال و تبجئے و سیج سلسلہ ہے مثلا سیر الصحاب و بھی سیر از دان سینجبر

عليه السميا غيرورع

ا: مكاتب شبل جنداول صفى ٢٢٣- ١: مكاتب شبل جلدا ١٠١٨ ٢٢٨.

ليكن البحى خودسيرت بمى كمل ند مونے إلى تقى كە ع

آل قدح بفکت و آن ساقی نماند تاہم کاروان رفتہ کا نفش قدم باقی تھا بینی مولانا نے محروم کے فرز ندان روحانی باقی تھے اور ان کے غیر مختم اعمال صالح کی تحمیل کیلئے اپنی زندگیوں کو و قف کر چکے تھے اس لئے انھوں نے سیر ت نبوی پیلا کی تحمیل کے ساتھ سیر الصحابہ پیلی کی قدوین و تالیف کا کام بھی شر دع کر دیا اور الحمد لللہ کہ تو نیتی ایزدی نے ان کو اس اربوہ عیں کامیاب کیا۔ اور مولانا کے مرحوم نے اس کتاب کا جو ذہنی خاکہ قائم کیا تھا ای کے مطابق کتاب کی قدوین و تالیف کا سلسلہ جاری ہوااور تین فخصوں نے اس مقدس کام جی شب ور وز مصروف و سرگرم رہ کر۔ ا) ایک شخص نے متعدد جلدوں میں مہاجرین کے حالات تکھے جس جی عشرہ مبشرہ کیلئے ایک حصد مخصوص کر لیا گیااور بقیہ جھے عام مہاجرین کے حالات تھے جس جی تھے گئے۔

۲) ایک فخص نے انصار کے حالات زند کی متعدہ جلدوں میں لکھے جس میں خلفائے انصار کے . تذکرے بھی ثامل ہیں۔

 ای سلسلہ میں سحابیات رضی اللہ عنه کے حالات مجی ایک منتقل جلد میں لکھے جس میں مہاجرات اور انصاریات و ونول کے حالات ہیں۔

۳) سادہ حالات زندگی کے علاوہ ایک جلد میں محابہ کرام حفظ کے عقائد، عباد ات، معاملات، معاملات، معاشر ت، اخلاق وسیاست ورکارنامہائے زندگی کی تنعیل کی گئی اور بیاس کا پہلا حصہ ہے جواس وقت قوم کے سامنے پیش کیاجاتا ہے۔

انبیاء صوفیہ اور چینولیان فرجب کے متعلق جو مبالغہ آمیز اور موضوع روایتی پیدا ہو جاتی ہیں، وہ قدرتی طور پر صحابہ کرام وفال کے متعلق بھی پیدا ہو تعین اوراس شدت کے متعلق بھی پیدا ہو تعین اوراس شدت کے ساتھ اسلامی لٹریچر میں سرایت کر کئیں کہ عام طور پر فضا کی ومنا قب کے لفظ ہے ای حتم کی روایتوں کی طرف ذبین متباور ہو تاہے لیکن اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت بہے کہ اس فتم کی دوراز کاروایات کو بالکل نظر انداز کردیا گیا ہے اور تمام واقعات اساء الرجال اور تاریخ کی متند کتابوں ہے کہ متند کتابوں ہے جس اور جہاں تک ہو سکا ہے تاریخ درجال کی کتابوں کے مااور صحاح ستہ بالحضوص سیح بخاری اور جہاں تک ہو سکا ہے تاریخ درجال کی کتابوں کے مااور صحاح ستہ بالحضوص سیح بخاری اور جہاں تک ہو سکا ہے تاریخ درجال کی کتابوں کے مااور صحاح ستہ بالحضوص سیح بخاری اور جہاں تک ہو سکا ہے تاریخ درجال کی کتابوں کے مااور صحاح ستہ بالحضوص سیح بخاری اور مسلم سے مدولی گئی ہے۔

کتاب کی مقبولیت و عدم مقبولیت کا تمام تر دار و مدار خدا کے فضل و کرم، توم کے نہ ہی احساس اور ذوق صحح پر ہے لیکن کتاب کی تر تیب میں جو کدو کاش کی گئی ہے، صحت کا جوالترام کیا گیا ہے فضا کل اخلاق کے جوعنوانات قائم کئے گئے ہیں صحابہ کرام رہ گئی کی ندگی کے ایک ایک خط و خال کو جس طرح نمایاں کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے بید دعویٰ بے جانہ ہوگا کہ اس

موضوع پر آئ تک ایس جامع کتاب اردوفارس کیا عربی میں بھی نہیں نکھی گئی لیکن اس کتاب کی تدوین و تالیف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قوم سے صرف حسن قبول کا تمغہ عاصل کیا جائے بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ فداد ند تعالی اس کتاب کی برکت سے قوم میں وہی اخلاقی نہ ہی اور ملمی روح پیدا کرو سے جو صحابہ کرام وہا ہا گئی ہے قالب میں موجود تھی۔ اس بتا پر اگر قوم نے اس حیثیت سے اس کتاب کا خبر مقدم کیا تو وی ان ناچیز کو ششوں کا صلہ ہو گاجواس کتاب کی مذرین ونر تیب میں کی گئی ہیں۔ السعی منی والا نہام من الله

عیدالسلام ندوی دارالمصنفین اظم گڈھ

صحابی کی تعریف

عبدر سالت میں بہت ہے بزر کول نے مدتول جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت ہے فیض اٹھلیا تھا بہت سے بزر کول نے آپ ﷺ کے ساتھ متعدد غزوات میں شرکت کی تھی بہت سے بزر گول نے آپ سے بھڑت احادیث کی روایتی کی تھیں۔ ابہت سے بزر کول نے مسلمان ہو کر من بلوغ میں آپ ﷺ کود یکھا تھا۔ جبہت سے بزر کول نے آپ ﷺ کو قبل اسلام تو ویکھا تھا لیکن بعد اسلام ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہول ت بہت ہے اوا کو عبدرسالت علی موجود تھے لیکن ان کو آپ ﷺ ے ملنے یا آپ ﷺ کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ع بہت ہے او کول نے آپ سے کی زندگی میں تو آپ سے کو نہیں دیکھا لیکن آپ ﷺ کی وفات کے بعدان کو آپ ﷺ کادیدار نصیب ہوا۔ عوران کے علاوہ بہت ے بچے تے جو آپ سے مبارک عبد علی پیدا ہوے ادر محابہ کرام مل نے حصول برکت کیلے ان کو آپ ﷺ کی خدمت می حاضر کیااور آپ ﷺ نے ان کانام ر کھالور ان کو وعادى قاب سوال بيد الم المنظف الحييات برركون من كون لوك بي جن مر لفظ محالي كا اطلاق کیاجا سکتاہے؟اوروہ صحابہ رسول اللہ ﷺ کے مقدس خطاب سے یاد کئے جا محتے ہیں۔ ا) محدثین کی ایک جماعت اور جمبور اصولین نے مخابی ہونے کیلئے پیشر طالگائی ہے کہ اس کو ا کے مت تک رسول اللہ علی کے ساتھ نشست و برخاست کا موقع طاہو ، کیونک عرف عام میں جب یہ کہاجاتا ہے کہ فلاں مخص فلال کاسائٹی یار فیل ہے توال ہے صرف بھی سمجاجاتا ہے کہ اس نے ایک کانی زمانہ تک اس کی صحبت اٹھائی ہے۔ جولوگ کسی مخفس کو محض دوریا قریب سے دکھ لیتے ہیں اور ان کوائی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کرنے كا موقع نبيل مليّان كو عام طور براس كارفيق و سائتي نبيس كها جاتا- قاضي إبو بكر محمد بن الطیب کا تول ہے کہ باتفاق الل افت سحائی محبت سے مشتق ہے گر محبت کی کسی مخصوص

ا: مثلًا خلقائے راشدین اور تمام اکا برصحابہ - عن مثلًا شرکائے جمتہ الوداع۔

٥: مشلاا بن الي دويب البذلي شاعرب

مقدار سے مشتق نہیں بلکہ اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو سکتا ہے جس نے کم وزیادہ کسی کی صحبت اٹھائی ہو ،اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک سال یا ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک محبت گری تک ایک شخص کی صحبت اٹھائی اس لئے صحبت کی تھوڑی یازیادہ مقد اردوٹوں پر صحبت کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ عرفاصی مرف اس شخص کو کہد سکتے ہیں جس نے کسی کی طویل صحبت اٹھائی ہو، عرفاس شخص کو صحابی نہیں کہد سکتے جس نے کسی سے ایک میٹنہ کی طاقت کی ہویاس کے ساتھ چند قدم چلا ہو میااس سے کوئی مدیث می ہو۔ ایک میٹنہ کی طاقت کی ہویاس کے ساتھ چند قدم چلا ہو میااس سے کوئی مدیث می ہو۔ ایک جس کو دسول اللہ سے بین صیب میٹھ کے نزدیک سحابی مرف اس شخص کو کہد سکتے ہیں بلکہ حضرت سعید بین میٹنہ کے نزدیک سحابی مرف اس شخص کو کہد سکتے ہیں جس کو دسول اللہ سے بھائے کے ساتھ دوایک غرادات میں شرکت کا موقع ملا ہو اور کم از کم اس نے سال دوسال تک آپ پیلائے کے ساتھ قیام کیا ہو۔

۲) بعض لوگوں کے نزویک صحافی صرف اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ 美 ے اصلا یک کردایت کی ہو۔ اسلامیت کی ہو۔

العن الوالون كے نزديك سحائي ہونے كيلئے مرف طويل محبت كافى نبير ب بلكه اس كے ساتھ يہ بحص معلوم ہونا جا ہے كہ اس نے آپ بيلل كى محبت بغرض حسول علم وعمل اختياركى ہے چنانچہ طلامہ سخاوى فتح المغيث ميں لکھتے ہيں:

قال ابوالحسین فی المعتمد هو من طالت محالساله علی طریق التبع له و الاحذعنه امامن طالت بدون قصدا لاتباع اولم تطل کالوافدین فلا یک ابوالحسین نے معتمد میں کہا ہے کہ محالی وہ ہے جس نے بطریق اتباع آپ علا کی طویل محبت اٹھائی ہو اور آپ علا ہے علم ماصل کیا ہو جن لوگوں نے اس کے بغیر آپ علا کی طویل محبت اٹھائی کی طویل محبت اٹھائی کی طویل محبت اٹھائی کے طویل محبت شہیں اٹھائی۔ مثنا و لود جس آ نے والے لوگ تووہ محالی نہیں۔

۳) بعض لوگ ہر اس مسلمان کو محالی کہتے ہیں بنس نے حالت بلوغ اور حالت صحت عقل میں آپ ﷺ کودیکھاہے۔

ا بعض او گوں کے نزدیک آپ علی کادیکھنا بھی ضروری نہیں بلکہ ہر اس مسلمان کو صحابی کبد سکتے ہیں جو عہد رسالت میں موجو و تھا چنانچہ قاضی عبد البر نے ابنی کتاب استیعاب میں اور ابن مندو نے اپنی کتاب معرفتہ الصحابی خلی علی ای شرط کی بنا بر سحاب حقی کے ساتھ بہت سے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو آپ چھی کے مہد میں موجو دہتے گر آپ چھی کو نہیں تھا کہ اس سے مقصو دیہ تھا کہ آپ جو آپ چھی بلکہ اس سے مقصو دیہ تھا کہ اس نے مقاول کے خالات کا استقصاء کر لیا جائے۔

المحد شین کی ایک بھاعت جس میں امام احمد ، علی بن مد فی اور امام بخاری بھی شامل ہیں صحافی کا خطاب صرف ان او گول کو دیتی ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو حالت اسلام میں دیکھا ہے بلکہ آئکھول ہے دیکھا بھی ضروری نہیں صرف آپ ﷺ کی ملاقات کافی ہے مثلاً حضرت عبداللہ بن ام مکتوم طبیعت اندھے تھے اس لئے آپ ﷺ کو آٹکھ ہے نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن ہائی ہمہ ان کا شار صحاب طبیع میں ہے کیونکہ ان کو آپ ﷺ کا شرف ملاقات حاصل تھا۔

ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ لغت کے روسے ہراس مخص کو صحابی کہہ سکتے ہیں جس نے زمانہ کی کسی ساعت میں ایک محبت اٹھائی ہے امام احمد بن مغبل کا قول ہے کہ ہروہ مخص جس نے زمانہ کی کسی ساعت میں ایک دن یا ایک منٹ تک رسول اللہ کی محبت اٹھائی یا آپ مخط کو صرف و یکھاوہ صحابی ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے آپ سالے کی صحبت اٹھائی یا آپ سے کے محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کے محبت اٹھائی یا آپ سے کے محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کے محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کے محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کے محبت اٹھائی یا آپ سے کے کی محبت اٹھائی یا آپ سے کے کہ محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کے کہ محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کی محبت اٹھائی یا آپ سے کی محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کی محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کی محبت اٹھائی یا آپ سے کا کی محبت اٹھائی یا آپ سے کی محبت اٹھائی ہے کی محبت اٹھائی یا آپ سے کی محبت اٹھائی ہے کی محب

ان تمام اقوال سے تابت ہوتا ہے کہ جولوگ آپ ﷺ کے عبد مبارک میں پیدا ہو کر من بلوغ کو نہیں مینچے وہ سحانی نہیں ہیں چنانچہ عافظ این جمر عسقلانی اصابہ میں لکھتے ہیں۔ ذکر او لفك في الصحابة انماهو على سبيل الاطاق لغلبة الظن على انه صلى الله عليه و سلم و اهم۔ ع

سحابہ علی میں ان بچوں کا ذکر بالکل الحاق ہے کیونک ظن غالب میں ہے کہ رسول اللہ الحاق ہے ان کودیکھا ہوگا۔

لیکن بعض لوگول کے نزدیک بیدلوگ بھی صحابہ عظاہ کے گروہ میں واخل میں چتانچہ مولاناعبد الحکی صاحب ظفر الامانی میں لکھتے ہیں:

و المرهج هو د حوله فبهم نعم حديثهم مرسل لكنه مرسل مقبول عمر مرج يه به كرج يه به كر مل معايد على على داخل بين البتة ال كل عديث مرسل به ليكن وومر سل مقبول بهد

ای طرح جن لوگوں نے آپ ﷺ کوبعد و فات و یکھا تھا وہ جمی صحابہ ﷺ کی جماعت میں داخل نہیں چنانچہ حافظ ابن جمر عسقلانی مقدمہ اصابہ میں لکھتے ہیں:

و الراحيج عدم الدحول \_ ع قول رانج بير ہے كہ بيرلوگ سحالي نہيں ہيں۔ تر مناقد كر در مرد بير ترك كر سر مناقد كر بير ان

جومسلمان آپ ﷺ کے زمانہ بنس موجود سے ایکن ان کو آپ ﷺ کادیدار نصیب

ا: اسدالغابِ جلداصنی ۱۱ مقدمداصابه ص۵۰

۳: کتاب نه کودش ۲۰۰۵ ساز مند مداصا به من ۸ ساز من ۸ ساز

نہیں ہوادہ بھی سحائی نہیں چنانچ حضرت اولیں قرنی دی ہے ای تتم کے بزرگ ہیں۔
جن لوگول نے اسلام لائے سے پہلے آپ کے اور یکھاتھائیکن اسلام لانے کے بعدان
کو آپ پہلے کی زیارت نصیب نہیں ہوئی وہ بھی سحائی نہیں ہیں بلک ان کا تار کیار تا بعین ہی سے۔ اب ان اقوال کے مطابق صرف ان کو گوں کو صحائی کہاجا سکتا ہے:۔

ا) جنہوں نے ایک دت تک آپ ﷺ کاشرف صحبت ماصل کیا ہے۔

۲) یا کم از کم ایک غزوه اس آپ سی کے ساتھ شرکت کی ہے۔

ا) یاآپ ﷺ ے احادیث کی روایت کی ہے۔

٣) ياآپ على كى معبت حصول علم وعمل كيليك اختيار كى ہے۔

ا یا مسلمان ہوئے کے ساتھ آپ 幾 کو حالت بلوغ وحالت ثبات مقل میں ویکھاہے یا آپ 数 سے ملاقات کی ہے۔ "

٧) ياحالت اسلام ميس محض آپ علا كود يكها بيالا قات كى بـ

ان اقوال میں چمنا یعن آخری تول جمہور کے نزدیک سب نے زیادہ صحح اور عام مسلمانوں میں مقبول ہے کیو نکہ بیان تمام محابہ عظر کوشا مل ہے جن میں احادیث کی دایت کی جاسکتی ہے اور ان کو اسوہ حسنہ بنایا جاسکتا ہے اس کے بعد پبلا یعنی اصولئین کا قول قائل اختبار ہے کیو نکہ اس ہے آگر چہ بہت ہے وہ سحابہ حقیق جنہوں نے صرف رسول اللہ عظی کو دیکھاتھا لیکن آپ بیٹ کی فیض محبت سے کانی زمانہ تک متمع نہیں ہوئے تھے سحابہ حقی کی جماعت ہے مال رہو جاتے ہیں ان کے علاوہ اور تمام اقوال ورجہ اختبار سے جماعت ہے تکل بات میں تاہم اس کے ذریعہ ہے صحابیت کا ایک بلند معیار قائم ہو تاہو اور تمام اکا ہر سحابہ حقی اس میں شامل ہوجاتے ہیں ان کے علاوہ اور تمام اقوال ورجہ اختبار سے تمام اکا ہر سحابہ حقی کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہے اور بعض اس قدر محد ورجیں کہ بہت سے مسلمان سحابہ حقی کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہے اور بعض اس قدر مور مدود جیں کہ بہت سے کہاد صحابہ حقی کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہور ایعض اس قدر مور مدود جیں کہ بہت سے کہاد صحابہ حقی کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہور اور ماسی سے مار میں ہور کے ترددیک صحابیت کا معیار صرف می تمام کیا گئی تو مہر اس محفر او صحابی تیادہ محب سامل کیا لیکن جمہور کے ترددیک صحابیت کا معیار صرف ذیو تو تک آپ کے تاب کیا تیا ہوں کی جماعت ہیں جس نے حالت اسلام میں آپ پیٹ کود یکھا ہو آپ کے آپ کا تو دو بر اس محفر او صحابی تو کیا ہیں جس نے حالت اسلام میں آپ پیٹ کود یکھا ہو آپ پیٹ آپ

<sup>-----</sup>ا: ظفراالهانی مس۸--

ا: اور بُس کا فاتمہ اسلام پر ہوائین مرتے وقت وہ مسلمان تھے کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمان ہونے کے ساتھ یا طالت اسلام میں آپ کو دیکھا یا طاق کی مگر بعد میں وہ وین ہے۔ پھر گئے اور ای طالت میں مرکئے۔ (خورشیہ)

#### 火 ساقات ك ب

صحابه رفيع کی تعداد

صحاب و الله کے حالات میں جو کتابیں لکھی ٹی بیں ان سے صحاب و اللہ کی تعداد کا صحیح بیت اللہ مشکل ہے اور اس کو خودان کتابوں کے مصنفین تسلیم کرتے ہیں چنانچہ علامدابن اثیر جزری اسرالغابہ میں لکھتے ہیں:

ولو حفظوا ذلك الزمان لكانوا اضعاف من ذكره العلماء لل الرخور صحابه وظف المرخور محفوظ ركمة توان كى تعداداس سے الرخور محابہ وظف كام محفوظ ركمة توان كى تعداداس سے محل منازیادہ ہوتی جس كو علماء نے بیان كیا ہے۔

البند احادیث کی بعض تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بجرت کے بعد صحابہ ﷺ کی تعد ادبیں روز بروزاضافہ ہوتا گیااور آپ پیلا کی وفات تک سحابہ ﷺ کی ایک عظیم الشان جماعت تیار ہو گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار جناب رسول اللہ ﷺ نے تعلم دیا۔

ا كتبوالى من تلفظ بالإسلام من الناس. جولويك اسلام كاكلمه يرصة بي مجمع ان كانام لكه كردوم

اور جب اس علم کی تھیل کی گئی تو بندرہ سو مسلمانوں کی فہرست مرتب ہوئی۔ تہ سیمن اس صدیث میں یہ نصر سی نہیں ہے کہ یہ بھیم کس موقع پر دیا گیا اس لئے محد ثین نے مختف دا میں قائم کی جیں حافظ این جر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ غالبایہ علم اس وقت دیا گیا تھا جب صحابہ حقی جنگ احد کیلئے جارہے سے ابن تین کے نزدیک یہ علم غزدہ خندتی میں دیا گیا تھا داور داور کی کے نزدیک یہ علم غزدہ خندتی میں اور اضافہ ہوا داور کی کے نزدیک یہ حکم خرار محابہ حقی نہ رسول اللہ بھیلات کے ساتھ شریک جنگ ہوئے اور دفتی میں میں اس معلمان ہو گیا تو یہ تعداد اضعافا مضاعفہ ہو گئی غزوہ حنین میں خاد موں اور عور توں کے علادہ بارہ بزار اور غزدہ تبوک میں میں بزار مجابہ آپ بھیلات کے ساتھ سے میں ہوائی غزوہ حنین میں ساتھ سے شعہ شعبہ الوداع میں جس کے ایک سال بعد آپ بھیلات کا دصال ہوا میں بزار سحابہ حقید شریک تھے۔ لیہ غرض اور طائف میں کوئی محتمل ایا تعابی مسلمان ہو کر جہ الوداع میں جار بزار سحابہ حقید کی مزید

اسد الغابه جلداول ص سل العام الناس الغاب العام الناس الغاب العام الناس العام الناس العام الناس العام الناس العام الناس العام الناس العام العام العام الناس العام العام العام الناس العام العام

٣: يخارى تكاب المغازى باب غزووا لفتح في رمضان.

۱۷: اسدالغابه صنی ۱۲ اج استاین سعد ذکر غراده تیوک ...

<sup>:</sup> مقدمه این صلاح باب ۱۹ سفد ۱۵۱ ع: مقدمه اصابه پیل ۱۹

تعداد ہمی شامل ہے۔ آمام شافع کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہواتو ساتھ ہزار مسلمان موجود ہے جن جن ہم ہم ہرار فاص مدینہ جل اور ہمیں ہزار مدینہ ہے باہر اور مقامات ہیں ہے۔ ابوزر عدرازی کا تول ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن او گول نے مقامات ہیں ہے۔ ابوزر عدرازی کا تول ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن او گول نے آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن او گول نے آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن او گول نے میں مر واور عورت دونوں شامل ہے اوران میں ہرایک نے آپ ﷺ ہو موایت کی تھی۔ اسلام واور عورت دونوں شامل ہے اوران میں ہرایک نے آپ گا ہوزر مد نے یہ تعداد این فتحون نے ذیل استیعاب میں اس قول کو نقل کرکے لکھا ہے کہ ابوزر مد نے یہ تعداد میں مشافل ہو ہو گا کی جو تعداد تہیں ہوگ دوان کے علاوہ ہم کو صحیح طور پر معلوم ہیں گئیں ان کے علاوہ ہم اور صحاب کی تعداد تہیں سال کی تعداد تہیں مشافل دینیہ نے صحاب ہیں تعداد تہیں سالئا ہو ہی تعداد تہیں سالئا ہو تا کہ خود صحاب ہو گئی کے زبانہ میں مشافل دینیہ نے صحاب ہو گئی کو موان ہو تعداد تہیں سالئا ہو تا کہ تعداد کو محفوظ رقمیں۔ قوران کے علاوہ اکثر صحاب ہو تھی تعداد تہیں سے موقع نہ دیا کہ ووائی تعداد کو محفوظ رقمیں۔ قوران کے علادہ اکثر صحاب ہو تھی تعداد کر تعداد کر تعداد کر تعداد کر تعداد کر تعداد کی تعداد کر تعدا

صحابہ کی شناخت

جن بزرگوں کی نسبت صحابی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی صحت کی ولیلیں اور علامتیں پیر ہیں کہ:

ان کا صحابی ہونا یطریتی تواتر فابت ہو مثلاً حضرت ابدیکر صدیتی عظیم ، حضرت عظیم ، حضرت عظیم اللہ عضرت عضائی ہونا اسی حضرت عثمان عظیم کا صحابی ہونا اسی طریقہ ہے تا ایت ہے۔

ان کے صحابی ہونے کا ثبوت اگر تواتر کے درجہ تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم بطریق روایت مشہور ان کا صحابی ہونا ثابت ہو حضرت عکاشہ بن حصن طبخه حضرت ضام بن تعلید طبخه وغیر وکا صحابی ہونا ای طریقہ ہے ثابت ہے۔

۳) جن محابہ منظن کا محالی ہونا بیٹنی طور پر ٹابت ہان کی شہادت ہے بھی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے مثلاً ایک محالی کا بیاکہ میں رسول اللہ پنال کی خدمت میں فلاں محض کے ساتھ حاضر ہوایا آپ بنال نے میرے سامنے فلال محض سے گفتگو کی اس محض کے محالی ہونے کی دیس سلمان ہو۔

ا: الينام ١٣٤ : تجريد جلداص س

r: مقدمداصاب ص ۳۔ ایشاً ایشاً

۵: مقدمه اموالغابه ص ۳ به مقدمه اصابه ص ۲۳ به

- سم) ای طرح ثقات تابعین کی شہادت ہے بھی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے۔
- ۵) چو تکدروایات سے تابت ہو چکا ہے کہ عبد خلافت میں صرف صحابہ ہے ہی امیر العسکر بتائے جاتے ہو جائے کہ وہ بتائے جاتے ہے اس لئے اگر غزوات و فقوحات میں کسی کی نسبت بید تابت ہو جائے کہ وہ امیر بنایا کمیا تواس سے بھی صحابیت تابت ہو جائے گی۔
- ۱) روایات خدید بھی ثابت ہے کہ محابہ رہ کے گھروں ٹس جب بچے بیدا ہوتے تھے تودہ تیمرک و تحسیک کی غرض سے ان کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کرتے تھے اس کے جن بچوں کی نسبت روایات سے ثابت ہوجائے ان کا محالی ہونا بھی ثابت ہوجائے گا۔
- 2) روایات ہے ہیہ ہمی ثابت ہے کہ فی کلد کے بعد مکد اور طائف کے تمام لوگ مسلمان ہو کر جہت الودائ میں شریک ہوئے متے اس لئے جن لوگوں کی نسبت ہے ثابت ہو جائے کہ وہاس و قت موجود ہے ان کا سحائی ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔
- ۸) کیکن آگر کوئی مخص بذات خود صحالی ہونے کار عی ہواور اس کے وعویٰ کی صحت کیلئے متذکرہ اللہ لیاوں میں ہے کوئی دلیل موجود نہ ہو تواس کی نسبت محد ثین کی مختلف را میں ہیں:-
- ا۔ بعض محدثین کا خیال ہے کہ چو نکہ وہ خود آپ لئے ایک شرف کو ٹابت کرتا جاہتا ہے اس لئے اس کاد عولی مقبول نہ ہوگا۔
- ا۔ بعضول کے نزدیک آگر وہ نہایت مختمر اور محد دد صحبت کامدی ہو تواس کاد عویٰ قبول کر لیا جائے گا کیو نکہ بہت می گفزیاں اسی ہوتی تھیں جن میں رسول اللہ ﷺ تنہارہ ہے تھے اس کے آگر اس حالت میں کسی نے آپ ﷺ سے ملاقات کی ہویا آپ ﷺ کودیکھا ہو تواس کا ثبوت کسی دوسرے صحابی کی شہادت ہے بہ مشکل ہو سکتا ہے۔
- ا۔ لیکن اگراس نے بیدد عویٰ کیا کہ اس نے مدتوں آپ کالے کی صحبت اٹھائی ہے اور مدتوں سنر احضر میں آپ بیلا کے ساتھ رہاہے تواس کا یہ دعویٰ مقبول نہ ہوگا کیو تکہ ایسے محض کو عام طور پرلوگ آپ بیلا کے باس دیکھتے رہے ہوں کے اس لئے جب تک اس کی صحابیت نقل سیح اور روایت عامہ ہے تابت نہ ہو جائے اس کادعویٰ مقبول نہیں ہو سکتا۔
- اللہ الکین محدث ابن عبدالبر نے اس معاملہ میں بہت زیادہ فیاضی کی ہے اور دوشر طوں کے ساتھ اس قسم کے اشخاص کے دعووں کو مطلقا مقبول قرار دیا ہے ایک بید کہ اس عوری سے پہلے اس قض کا عادل، تغذاور مقبول الروایۃ ہونا تا بت ہو، دوسر ہے یہ کہ فارتی قرائن اس کے دعویٰ کی محمد میں گزر نے کے بعد اگر کوئی محمد میں گزر نے کے بعد اگر کوئی محمد میں مدی کر دود قرار دیا محمد میں مدی ہونے کا مدی ہونے کا مدی ہونے کا مدی ہونے کا مری ہونے کا مدی ہوئے تک محابہ جائے گاکھ کا کیو نکہ روایات ہے تا بت ہوگیا ہونے کا مدی ہجری کے ختم ہونے تک محابہ جائے گاکھ کا دور گزر جائے گااور اس کے بعد کوئی محابی باتی شر ہے گا ہمنی صدی ہجری میں ایک ختم ہونے تک میں ایک شخص رتن ہندی گزرا ہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد یہ ہجری میں ایک شخص رتن ہندی گزرا ہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد ثبین نے اس کو مختص رتن ہندی گزرا ہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد ثبین نے اس کو

و جال اور كذاب قرار ديا\_

## صحابہ و الت

اگرچ اصول کا یہ سلمہ متلا ہے کہ الصحابت کلهم عددل لیمنی تمام صحابہ واللہ علی ایک تمام صحابہ واللہ علی ایک میں ابوالحدین بن القطان نے اس عموم ہے اختلاف کیا ہے کیو نکہ ان کے نزدیک صحابہ واللہ میں چند بزرگ ایسے بھی گررے ہیں جن ہے کچھ نفر شیں سر زو بوئی ہیں مثلاً ولید واللہ حقیقہ صحابی سے لیکن انحوں نے شراب بی ہب واطب بن بلعہ واللہ صحابی سے لیکن انحوں نے رسول اللہ واللہ کے خطاء کے خلاف کفار کم کو خط لکھا ہے ایک خیال یہ کو خان مکان انحوں نے رسول اللہ واللہ کو تمام صحابہ واللہ علی عادل سے لیکن جب خود صحابہ واللہ بھی عادل سے لیکن جب خود صحابہ واللہ بھی خانہ جنگ کی وہ عادل سے لیکن جو لوگ حضا ہے جن نوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے قابل بحث و تحقیق ہوگئی، معتر لہ کے نزدیک جن نوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بنگ کی وہ عادل نہیں دے لیکن جو لوگ حضرت معاویہ ویا کہ کی اعادت میں معمون کرتے ہیں۔ المحد شال کی صحبت اور آپ پیلائی کی اعادت میں معمون رہے سے کیا ہے جو شب وروزر سول اللہ پیلائی کی صحبت اور آپ پیلائی کی اعادت میں معمون رہے سے کیا ہے جو شب وروزر سول اللہ پیلائی کی صحبت اور آپ پیلائی کی اعادت میں معمون رہے سے کیا ہے بو شب وروزر سول اللہ پیلائی کی صحبت اور آپ پیلائی کی اعادت میں معمون کیا ہے کہ دور کی جر صحابی عادل نہیں ہے چانچ ان کا قول ہے کہ ا

لسنا نعنی بقولنا "الصحابته عددل" کل من را ﷺ یوما ما او زاره لما ما او احتمع به الفین لازموه او احتمع به لفرض و انصرف عن کثب و انما نعنی به الفین لازموه و عزر ره و نصروه و ابتعو النور الذی انزل معه اولئك هم المفلحون ـ "مم جو ـ كتب بن \_ مخابه خان عدول بن تواس كایه مطلب سی كه بر وه مخص جس في آپ الله كوسی دن د كه لیایا چلت پرت آپ بلا كی زیارت كرلی یکی نر ش فی آپ بلا كی تاری دن د كه لیایا چلت پرت آپ بلا كی نیادل به بلداس دو و گسی دن د كه ایا تورك برای با مورك به با تورك مرادی جو بمیث آپ بلا كی ما تورك برای ای تا نیرواعات كی اوراس نوركا بارا كیا به بی به کامیاب بین و دركا بارا كیا به بی درك بین جوكامیاب بین ـ ما توركا بین به كامیاب بین ـ ما توركا بین بوكامیاب بین ـ ما توركا بین به كامیاب بین ـ ما توركا بین به كامیاب بین ـ ما توركا بین بین بوكامیاب بین ـ ما توركا بین به كامیاب بین ـ ما توركا بین به كامی به بین ـ ما توركا بین به كامی بین ـ مین خواند کی به خواند کی اورا تارا گیا ـ بین به كامیاب بین ـ مین ـ مین ـ مین خواند کی خواند کین ـ مین خواند کین به کامی بین ـ مین ـ کین ـ مین ـ

الیکن عام محد ثین کے نزدیک ان آیات کے بنا پر جو قر آن مجید بلس عموماتمام صحابہ عظانہ کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں یہ خصوصیت تمام صحابہ طلانہ میں پائی جاتی ہیں اور ہر زمانہ میں پائی جاتی ہیں صحابہ طلانہ کا ہر فرد داخل ہے بور جولوگ ال اصول کی ہمہ گیری کے مخالف ہیں انھوں نے عدالت کے مفہوم پر غور نہیں کیا ہے عدالت ایک مشتر ک لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہیں مثان:-

ا: فخالمغيث منى ٢٤ مقدمداصاب منى ال

ا) مجمعی عدالت کو جورو ظلم کے مقابل میں ہولا جاتا ہے اور اس وقت یہ لفظ انصاف کامر اوف ہوجاتا ہے۔

ہو جاتا ہے۔ ٣) سمجھی فسق و فجور کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس وفت پید لفظ تقویٰ کا ہم معنی ہو تا

ہے۔ ۳) مجھی پیر لفظ صرف عصمت پر دلالت کر تاہے اور میدوصف صرف انبیاء اور ملا تک کے ساتھ ۔ مخصوص ہے۔

م) مجھی یہ لفظ گناہوں مے مخفوظ رہنے پر دلالت کرتا ہے اور نتائج کے لحاظ سے اگر چہ اس میں اور عصمت میں کوئی فرق نہیں تاہم عصمت ایک ملکہ نطری ود ای ہے اور شمناہوں سے محفوظ مصمت میں کوئی فرق نہا ہوں ہے محفوظ کے بنا یک ملکہ کسی ہے اس بنا پر انہاء علیمہ السلام کو معموم اور اولیاء کو محفوظ کہا جاتا ہے۔

۵) مجھی عدالت کے معنی روایت حدیث میں جھوٹ سے بیٹے کے ہوتے ہیں اور اس معنیٰ میں عادل اس شخص کو کہتے ہیں جور دایت حدیث میں دروغ بیانی ند کر تا ہو۔

لیکن یہ کسی محدث کادعویٰ نہیں ہے کہ صحابہ عظاف کوئی کام انصاف کے خلاف نہیں کر کے ان سے کوئی فعل تفویٰ و طہارت کے خلاف صادر نہیں ہو سکتا دہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں یادہ تمام گناہوں سے محفوظ ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی صحابی معطوم ہیں یادہ تمام گناہوں سے محفوظ ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی صحابی معطوع میں دوایت کرنے ہیں دروغ بیانی سے کام نہیں لیت چنانچہ ابن الانباری کا تول ہے کہ:

ليس المرار بعد التهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية من هم وانما المراد قبول روايا تهم من غير تكلف المحث عن اسباب العدالة وطلب التركية الا ان يثب ارتكاب قارح لم يثبت ذلك.

ابن انباری کا قول ہے کہ صحابہ وہ اللہ کی عدالت سے بید مراد نہیں کہ صحابہ وہ الکل معصوم بیں اور ان سے تنابول کا سرزو ہو تا محال ہے بلکہ بید مراد ہے کہ ان کی دوا توں کو اسباب عدالت و تقابت کی جمان بین کے بغیر قبول کرلینا جاہے بجز اس صورت کے جب دوالیے امر کاار مکاب کریں جورولیات بیں قادی ہواور بید ثابت نہیں ہے۔

مولا ناشاه عبدالعزيزٌ صاحب د ہلوي لکھتے ہیں

الل سنت کا یہ مقررہ عقیدہ ہے کہ صحابہ عظید کل کے کل عادل ہیں یہ لفظ بار بار بولا گیا ہے اور میرے والد مرحوم شاہ دلی اللہ محدث دالویؒ نے اس لفظ کی حقیقت ہے بحث کی توبہ طابت ہوا کہ اس موقع پر عدالت کے متداول معنی مراد خیس ہیں بلکہ صرف عدالت فی دوایت اللہ باکہ باس کے سوانور پچھ مراد خیس ہوراس عدالت کی حقیقت روایات میں جھوٹ ہے بچنا ہے کو نکہ ہم نے تمام صحابہ عظی کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ دی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ دی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کے دورات کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ دی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ دی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کے دورات کی سیر ت کا بھی مطالعہ کیا جو خانہ جنگیوں فتوں اور لڑائی جنگلوں میں شر یک ہوئے

توہم کو معلوم ہواکہ وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے متعلق دروغ بیانی کو سخت ترین گناہ سمجھتے ہیں اوراس سے شدت کے ساتھ احراز کرتے ہیں۔ ا

صحابہ رہے کے طبقے

مختلف حیثیتوں کے لحاظ ہے سحابہ عظیٰ کے مختلف طبقے میں چنانچہ قلت و کثرت روایت کے لحاظ ہے ان کے مختلف طبقات قائم کیے مکئے میں لیکن فضائل و مناقب کے لحاظ ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالا تفاق۔

خلفائے راشدین ... تمام محاب علاق سے انسل میں اور خلفاء میں بھی تر تیب خلافت مراج نفسیات قائم ہوئے میں خلفاء کے بعد،

ازوائ مطبرات مسلم افغنل بیں اور ان دونوں کے بعد فضیلت کی تر تیب ہے۔ مہاجرین اولین .... لیکن ان میں باہم ایک کودوسر ہے پر فضیلت نہیں دی جاشتی۔ اہل عقبہ .... مہاجرین اولین کے بعد اہل عقبہ تمام صحابہ وظاہر ہے افضل ہیں۔ اہل بدر .... اہل عقبہ کے بعد شرکائے بدر کاور جہ ہے۔

الل مشاہد ..... اس کے بعد درجہ بدرجہ اہل مشاہد کو فضیلت عاصل ہے بیعیٰ جو غروہ پہلے مشاہد کی فضیلت عاصل ہے بیعیٰ جو غروہ کے شرکاء ان صحابہ منظین سے افضل ہیں جو اس کے بدر کاء ان صحابہ منظین خود فرما تا ہے:
بعد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے خداد ند تعالی خود فرما تا ہے:

لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل و التك اعظم درجة من الذين الفقو امن بعد و قاتلوا و كلا و عدالله الحسني (صديد)

تم (مسلمانوں) میں سے جن لوگوں نے فتح (کمہ) سے پہلے (راوخدا میں مال) خرج کے اور و شمنوں سے لڑے وہ ور جہ میں ان مسلمانوں سے بڑھ کر جیں جنہوں نے فتح کمہ کے پیچیے مال خرج کے اور لڑے اور یوں حسن سلوک کا وعدہ تو اللہ نے مب ہی سے کرر کھا ہے۔

صحابه وثلجنا كازمانه

صحابہ کرام ﷺ کامبارک ذہانہ ابتدائے بعثت سے شروع ہو کر پہلی معدی کے آخر کک ختم ہو گیااور اس طرح رسول اللہ ﷺ کی معجزانہ پیشین کوئی پوری ہوئی جو ان الفاظ میں کی گئے ہے:

فان راس ماتة سنة لا يبقى ممن هواليوم على ظهر الارض احد جولوك آخ دوئ زين يرموجود بي ان من سه سوسال كربعد كوكى باقى تدرب كا لیکن ان جہم الفاظ سے صحابہ کرام ﷺ کو و حوکا ہوا اور دہ یہ سمجھے کہ سوسال کے بعد
قیامت آگر تمام دنیای کا فاتر کردے کی حالا تکہ آپ ﷺ کا مقصد صرف بہ تھا کہ اس
پیشین کوئی کے وقت جولوگ موجود ہیں ان جس سے سب فناہو جا کیں گے اور نسل انسانی کا
یہ مخصوص دور ختم ہو جائے گا اور جہاں تک عہد صحابہ ﷺ کا تعلق ہے واقعات بھی اس کی
تاکید کرتے ہیں چنانچہ مدینہ کے صحابہ ﷺ میں حضرت سہل بن سعد ﷺ آخری صحابی
ہیں جنھوں نے بادخیلاف روایت ۸۸ھ جی ۱۹ سال یا ۱۹ھ میں سوسال کی عمر میں وفات بائی وہ
خور فر بایا کرتے ہے کہ آگر جی مرجاؤں تورسول اللہ ﷺ سے روایت کرنے والا کوئی دوسر ا

بھر ہ کے صحابہ علی حضرت انس بن مالک علیہ آخری صحابی تے جنموں نے با ختلاف روایت ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی سے خودان سے ایک مخص نے پوچھا کہ اب کوئی سحابی حظیمہ باتی ہے یا نہیں۔ تو بولے کہ " خودان سے ایک مخص نے پوچھا کہ اب کوئی سحابی حظیمہ باتی ہے یا نہیں۔ تو بولے کہ " دیہات کے چند بدوالبتہ باتی رہ گئے ہیں جنموں نے رسول اللہ انگلا کی زیارت کی ہے لیکن اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے آپ منظیم کی محبت اٹھائی ہو۔ "

کیکن ان سب میں مضرت ابوالطفیل کے عام بن واثلہ سب ہے آخری محافی تھے جنہوں نے مار میں واثلہ سب ہے آخری محافی تھے جنہوں نے مار میں مکہ میں وفات پائی دہ خود کہا کرتے تھے کہ آج میرے سوار وئے زمین پر کو فی ایسا مخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کودیکھاہو۔ ق

بہر حال حدیث معیج اور عام روایات کی روہے پہلی صدی کے ختم ہونے کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ کادور مبارک ختم ہو گیا اور اب صرف ان کے اعمال صالحہ باتی رومے ہیں اور اس سرا میں جس بھی جس انہیں اعمال صالحہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

ا: بخارى كتاب موقيت الصلوه باب العمر في الفقد والخير بعد العشام

۲: القیعاب مذکر دستل بن سعد های به

الله المدالغابية كرومفرت انس بن مالك عليه \_

۱۴: مقدمداین صلاح باب ۹ سام ۱۳۸۰

نا التيعاب تذكره مفترت ابوالطفيل هايمه به

# قبول إسلام

الطافت طبع رقت قلب اور اثر پذیری ایک نیک سرشت انسان کااصلی جو ہر ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے دوہ ہر حسم کی پندو موعظت تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت کو قبول کر سکتا ہے ، پھولوں کی پیکھڑیاں سیم صبح کی خاموش حرکت ہے بل جاتی ہیں لیکن تعاور ور ختوں کو باد صر سے جمو کئے بھی نہیں بلا کئے شعاع نگاہ آئینہ کے اعمر سے گذر جاتی ہے لین بہاڈوں ہیں فولاد کی تیر بھی نفوذ نہیں کرتے بعید بی حال انسان کا بھی ہے ایک لطیف الطبع ، وقت القلب اور اثر پذیر آدی ہر دعوت حق کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے لیکن سنگ دل اور غلیظ القلب اور اثر پذیر آدی ہر دعوت حق کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے لیکن سنگ دل اور غلیظ القلب لوگوں پر بڑے ہے بین مجر سے بھی اثر خبیں کرتے اس فرق مرات کی جزئی مثالیں ہر جگہ لوگوں پر بڑے سے ایر بزے کفار میں ہم کو سے بہر کی مثالوں سے لبر بزے کفار میں ہم کو بہت ہے اشفیا کا تام معلوم ہے جنہوں نے ہزار دل کو ششوں کے بعد بھی خدا نے ڈوالجلال بہت ہے اشفیا کا تام معلوم ہے جنہوں نے ہزار دل کو ششوں کے بعد بھی خدا نے ڈوالجلال کے آگے سر خبیس جمکایا ، لیکن صحابہ کرام جھڑ ہے فر آن مجید کی آیات رسول اللہ چھالئی معلوم ہے جنہوں نے ہزار دل کو ششوں کے بعد بھی خدا نے ڈوالجلال کے آگے سر خبیس جمکایا ، لیکن محابہ کرام جھڑ کے آگے سر خبیس جمکایا ، لیکن محابہ کرام جھڑ کے آگے سر خبیس جمکایا ، لیکن محابہ کرام جھڑ کے اثر کو قبول کیااور بطوع ور ضااسلام کے حلقہ ارشاد اور معجزات و آیات غر من ہر موثر چیز کے اثر کو قبول کیااور بطوع ور ضااسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے۔

### قرآن مجيد كأاثر

عمر علیہ خود آنخضرت ﷺ کلانعوذ باللہ)کام تمام کرنے کیلئے گھرے نکلے تھے لیکن جب قرآن مجید کی چند آیتیں سنیں توان کادل نور ایمان سے لبریز ہو گیا۔ لمحضرت ابوذر غفاری علیہ نے اپنے ہمائی سے قرآن مجید کے معجزانہ اڑکاذکر سنا تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ماضر ہوئے ادر صدق دل سے مسلمان ہوگئے۔

حضرت عثان بن مظعون فظيه في جبير آيت سي:

أن الله بامرباالعدل والاحسان و ایتاء ذی الفربی وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون (تحل ۱۳) شداعدل اصان اور قرابتدارون کے ساتھ سلوک کرنے کا تکم دیتا ہے اور بدکاری برائی

اور ظلم ۔ رو کتا ہے وواس کئے یہ تھیجیں کر تا ہے کہ شاید تماس کو قبول کر لو۔ توان کے دل پر جواثر ہوااس کو وہ خو دان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: فذلک حین استقرا لایسان فی فلمی و احیت محسدا۔ أ یجی وہ وقت ہے جب ایمان میرے دل میں جا کڑین ہوااور میں محمر کھا ہے محبت رکھنے

حضرت جبير بن مطعم وفي في جب يه آيتي سين

ام خلقو امن غير شئى ام هم الخالقون ام خلقوا السموات و الارض بل لا يوقنون ام عندهم خزاتن ربك ام هم المصيطرون.

کیار لوگ خود انور براہو گئے۔ باید لوگ خود پیراکر نے والے بیں کیا آ مان وزین کوانمی لوگول نے پیدائیا ہے گئ تو یہ ہے کہ ان نے دل میں ایمان نہیں (اے تیفبر) کیاان کے پاس تہارے پروردگار کے فزانے ہیں۔ بایدلوگ مر براہ کار ہیں۔

توخود کہتے ہیں کہ میر اول اڑنے لگائے حضرت طفیل بن عمر والدوی منظانہ نے مول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو ہے اختیار ہو کر مسلمان ہوگئے۔ عظا مُف کے سفر میں حضرت خالدااحد وائی منظانہ نے آپ کیلئے کی زبان مبارک ہے یہ آیت سی

والشماء والطارق. "آسان كي فنم ادررات من آف والي فنم" والشماء والعارق. "آسان كي فنم" تواكد والعارق.

اشخاص سے الگ صحابہ عظی کی جماعت کی جماعت قرآن مجید کے اثر سے متاثر ہوئی اور اسلام لائی، مثلاً حضر سے ابو عبید و ظیف حضر سے ابو سلمہ طلبت حضر سے ابو عبید و ظیف حضر سے ابو سلمہ طلبت حضر سے ابو عبید و طلبت ابو سلمہ طلبت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مطلبت اور حضر سے عثمان بن مظعون طلبت جب آپ مطلبت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مطلبان نے دعوت اسلام وی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی جس کا بھیجہ سے ہوا کہ بیہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ ج

قر آن مجید نے ایرانیوں کے مقابل میں رومیوں کی مختی جو پیشین کوئی کی تقی ووپوری ہوئی تو بہت ہے لو کوں نے اسلام قبول کر لیا۔ <sup>3</sup>

<sup>-----</sup>: مسندابن منبل جلداص ۱۳۱۸.

۲: منتج بخاري كياب النبير موروطور ..

الا: منداین منبل جلد اص ۱۳۵۰.

اسداافاب تذكروابوسلم بن عبدالاسد فله -

الأندى تناب النفيع سوروروه.

#### اخلاق نبوی ﷺ کاار

ایک بارایک مخص نے رسول اللہ ﷺ ہے بہت ی بحریاں ماتھیں آپ ﷺ نےاس كاسوال بوراكياس براس فيامني كايدار باكراك اسية تبيله عن آكر كهاكد لوكو! مسلمان موجاة كونكه محر على الدروية بيل كه الحواية تك دست بوجائه كالجمي خوف نبيل بوتا ایک بیودی عالم نے جب آپ ی کو تقاضائے قرض میں اس قدر تھ پر اک ظہر کی نمازے لے کر فجر تک آپ ﷺ کا ساتھ تہوڑا توسیابہ کرام کے نےاس کو سخت وممكيل دي ليكن آب ﷺ نے فرمايا خدانے جھے كى دى ير تلم كرنے كى اجازت نہيل دى ہے دن چڑھاتو وہ اسلام لایااور کہا کہ میر انعف مل خداک روش صدقہ ہے اس سخت گیری ے میرامرف یہ معمد تھاکہ تورائ س اپ ﷺ کے جواوصاف ندکور ہیں ان کا تجربہ كرول ي ممار ابن آول على كرفار بوكر آئے تے ليكن جب آپ ﷺ فال كو بلاشرط وبلامعاوضه رباكرديا تؤانعول فرزااسلام قبول كرايابوران كادل اسلام داعى اسلام اور مدينة الاسلام كى عبت سے معمور ہو كيك

مواعظ نبوى ﷺ كار

ا کے بار حضرت منماد علیہ مکہ میں آئے تو گفارے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کو جنون ہو حمیا ا من المر فد مت بوئ اور كياكه " يلى جنون كاعلاج كر تابول "آب على في الح سائن ایک تقریری جس کااٹران بریدیناک فور اسلمان ہو محصے عصرت علیمہ رصی اللہ عنہا کے شوہر لین آپ ملل کے رضائ باب جب کمد میں تشریف لائے تو قریش نے کہا کہ مجمد سنا ے تمبارابیا کبتاہے کہ "لوگوں کومر کر پر جینا ہوگا۔"انموں نے آپ ﷺ ے کہا" بیٹا یہ كيا كتي بو؟"آب الله نے فرلما"اگر وورن آيا توش آپ كاماتھ مكر كر بناووں كاكه جو كھ من كبتاتها يج تعا" وه فورأ مسلمان مو كئ اور ان فقرول كالرُّعر مجر ربا كباكرت ت تح كه "ميرا بیٹلما تھ پکڑے گا تو جنت میں پہنچا کری چیوڑے گا"۔ <sup>ہے</sup>

جاس نبوى ﷺ كاار

بعض سحاب لل في صرف آپ ﷺ كي شكل وصورت عي د كيم كر آپ ﷺ كي

ملم كماب الفضائل بإب اسل رسول الله د شياقط فقال لاو كثرت عطاف

مكلوه كما الفتن في اخلاق بي

منتج مسلم كتاب الجهاد والبسير باب ربط الاسير\_

لم كتأب الجمع باب تخفيف الصلود الخطهر

اصاب مدّ كره حضرت حارث بن عبدالعز كار

نبوت کا عتراف کرلیا۔ حمرت ابورائع عظم آپ ﷺ کی خدمت میں قریش کی طرف سے قاصد بن کر آئے لیکن آپ ﷺ بر نظر پڑتے ہی شیدائے اسلام بو سے اور بالا خرعلانیہ اسلام قبول کرلیا حضرت عبداللہ بن سلام کو آپ ﷺ کا چبرہ دیکھتے ہی لیقین ہو گیا کہ و حصو نے آدمی کا چبرہ دائیا نبیس ہو سکتا۔ و جمعہ لیس ہو جمہ کذاب۔ منتحمونے آدمی کا چبر دالیا نبیس ہو سکتا۔

دُعاة اسلام كااثر

سخابہ اللہ اللہ میں بھٹر ت و عاداسلام کے اظافی اڑے اسلام لائے متعدد صحابہ اللہ دوجہ کے حضرت ابو بکر طابقہ کے اٹرے اسلام قبول کیا بہن کے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ارشاد و بدایت سے اسلام لائے حضرت طفیل طفیل طفیل عنیا کے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا قبیلہ بھدان حضرت عامر بن شہر کے اثر سے اسلام لایا حضرت ابوذر خفاری طابقہ کا آدھا قبیلہ ان کے اثر سے مسلمان ہوا نم ض احادیث و سیر میں اس قتم کے بھٹر ت واقعات نہ کور بیں اوراث عت اسلام کے عنوان میں ان کی تفصیل آئے گی۔

#### معجزات كااثر

رسول الله ﷺ بجرت كرك مديد تشريف لائ توحفرت عبدالله بن سلام ﷺ عاضر خدمت بوئ الله بن سلام کوابات ماضر خدمت بوئ اور چند نيبي امور كے متعلق سوالات كيے آپ ﷺ فيان كے جوابات وي توانحوں نے فور اُسلام تبول كرليات

ابوداؤو كتاب الجهاد إب منتن بالا مفى العود.

۳ - ترند کی ابواب الزید ص ۹۰ م.

الله المحاري كتاب التبدم داب الصعبد الطيب وضع المسلم يلفيه من الماهد

٣٠ بخارى باب بجره النبي ﷺ واصحاب الي المدينة مع فتح الباري.

### فنح مكه كااثر

اگرچہ صحابہ کرام عظیٰ کی ایک بہت بڑی تعداد جن میں تمام اکا بر محابہ علیہ واخل ہیں متند کرہ بالا اسباب سے اسلام قبول کیا۔ جہم ایک جماعت اسلام کے عام غلبہ کا انتظار کررہی متند کرہ بالا اسباب سے اسلام قبول کیا۔ جہم ایک جماعت اسلام کے عام غلبہ کا انتظار کررہی متنی۔ اس لئے جب مکہ نتج ہوا تو عام اہل عرب نے بطوع ورضا خود بخود اسلام قبول کر لیا سیج بخاری میں ہے۔

وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فتقولون اتركوه و قومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعته اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم.

تمام عرب آپناسلام کیلئے فتح کمہ کا منتظر تعادہ کہتے ہے کہ محد کواپی توم سے نبث لینے دو اگر وہ ان پر غالب آگئے تو وہ سچے پیفیر ہیں چنا نچہ فتح کمہ کا واقعہ ہوا تو ہر قبیلہ کے لوگ نہایت سرعت کے ساتھ اسلام کی طرف دوڑے۔

:1

غارى كتاب المغاذي ذكر فلخ مك.

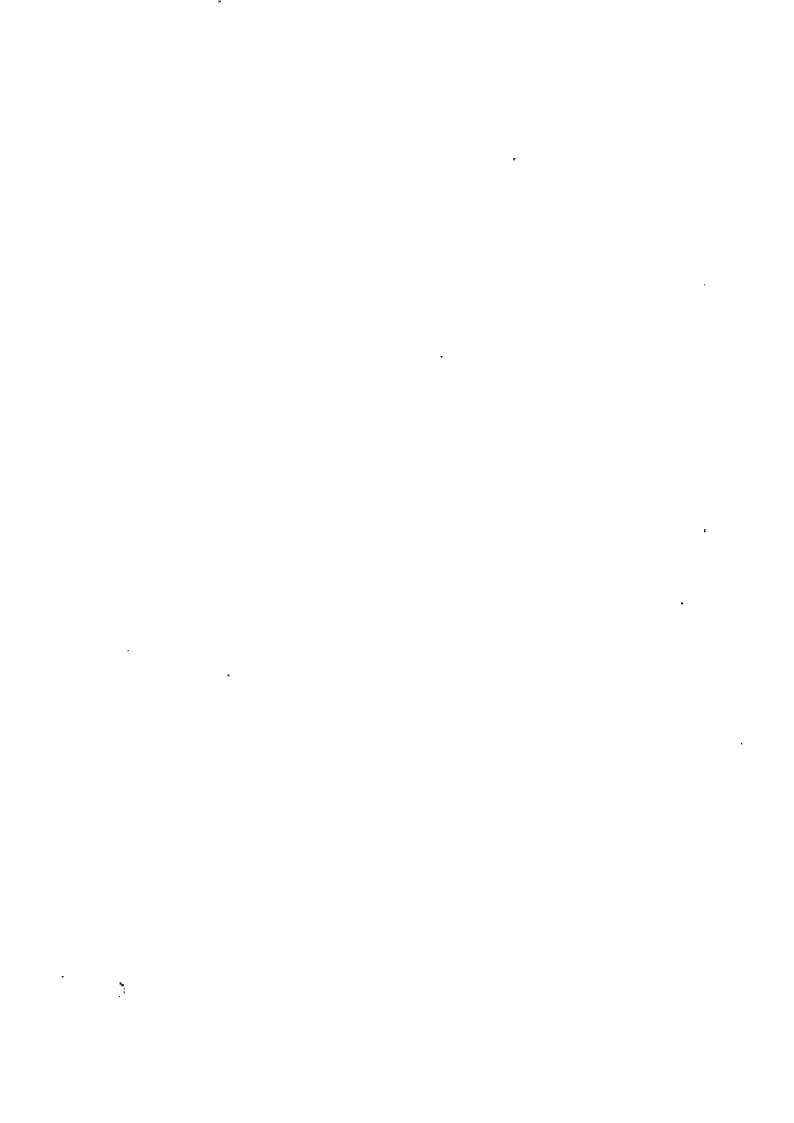

## قوت ايمان

طمع وتر غیب سے برگشته از اسلام ند مونا

ابتدائے اسلام میں محابہ کرام طاف اس قدر مغلوک الحال تنے کہ افلاس کی وجہ ہے بعض مسلمان خاندانوں کے مرتد ہوجانے کا خطرہ تھا۔ الکین مخالفین اسلام لینی یہود و گفار دوالت وثروت سے مالا مال تھے بالخصوص بہود کے یاس بدایک ایسازری آل تھا کہ جس کے ذربیدے وہ صحابہ د کی روحانی طاقت پرزولگائے تے اس افلاس پر صحابہ کرام د صدقہ وز کوہ بھی اداکر تابر تا تھااور بظاہر یہ ایک ایسابار تعاجب کے سیدوش ہونے کیلئے نہایت آسانی کے ساتھ اسلام سے برگشتہ ہونے کی ترغیب دی جاسکتی تھی چنانچہ جب محمر ابن مسلمہ ر است کوب بن اشر ف سے حیلہ گرانباری مدقہ کی شکایت کی اور اس غرض کیلئے اس سے قرض لیناجایا تواس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے کہا تم محد سے گھیر ااٹھو مے۔ یاس کے ساتھ محابہ دی کواور طرح طرح کی مصیبتوں میں بتلا ہوتا پڑتا تھااور اس صالت میں ان سے نجات ولانے كاوعد واليك ضعيف الايمان ول كو دُانواں دُول كر سكنا تھاليكن صحابہ كرام ر نے ان میں ہے کسی چیز کے اثر کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی قوت ایمان نے میبودیوں کی مالی ترغيبات كواس قدر باركردياكه حضرت حيمه عطي جس يهودي تاجر على فائدها تفاق تعے جوش اسلام میں خودای کو قتل کردیاجس بران کے بزے بھائی نے جواب تک کافر تنے ان کو میہ طعنہ دیاکہ ممو خدا کے دعمن تیرے پیٹ کی کل چربیای کے مل سے پیدائے ہو گیا ہے۔" مصیبتوں سے نجات ولانے کی توقعات کو سحابہ کرام دی نے اس بے پروائی کے ساتھ تحكر اوياك جب غزوه تبوك مي شريك ندبون كادجد سے رسول الله الله حفرت كعب ان مالک ﷺ سے ناراض ہو گئے اور آپ ﷺ کے عم سے تمام صحابہ ﷺ فان سے معاشرتی تعلقات منقطع كرلئ وشاه عسان في ان كولكماكد " محص معلوم مواي كه تمهاد ي آ قائے تم ير ظلم كيا ہے ليكن خداتم كوذلت اور كسميرى كى زين يس ندر بنے وے كا آؤاور ہم ے ال جاؤہم این مال کے ذریعہ تمباری غم خواری کریں سے سکن انموں نے اس خط کو خود

<sup>1</sup> سنن ابن ماجه كآب الدوع إب السلف في كل معلوم دوزن معلوم الي اجل معلوم-

الله كالبالمغالى باب لل كعب بن المرف

٣: الوداؤد كماب الخراج باب كيف كان اخراج اليهود من المدينه .

تنور میں ڈال دیااور حسر ت ہے کہاانالقداب کفار مجھ کو حریصانہ نگاہوں ہے دیکھنے لگے۔ <sup>ا</sup> انسان دوسر وں کے مال ودولت سے بے نیاز ہو سکتا ہے لیکن خود اپنے ذاتی مال و جائیداو کو نہیں جھوڑ سکتالیکن سحابہ کرام ﷺ نے این ال و جائیداد کو بھی اسلام پر قربان کر دیا اوران میں کسی چیز کی محبت ان کو اسلام ہے برگشتہ نہ کر سکی عاص بن واکل پر حضرت خیاب دیا ہے، کی اجرت باتی تھی کیکن جب انھوں نے اس کا تقاضا کیا تو ملعون نے کہا کہ جب تک محمد ﷺ کی نبوت سے انکارنہ کرد کے نہ دول گا۔ لیکن انھوں نے کہا کہ بیہ تو قیامت تک بھی نہ ہو گا۔ ا سخابہ کرام ﷺ نے ہجرت کی تواہیۓ تمام مال دمناع کو خبر باد کہااور دراثت ہے جو مال ملتاس ہے اسلئے محروم ہو گئے کہ مسلمان کا فر کاوارث نہیں ہو سکتا لیکن ان چیزوں میں ایک چنے مجھی ان کے رشتہ ایمان کوڈ میلانہ کر سکی ہجرت کرنے کے بعد مجھی اہتلاوا متحان کے مختلف مواقع بیش آئے لیکن صحابہ کرام مزافر نے عارضی فوا کد کیلئے اپنے عقائد کے اظہار میں کسی فتم كى داست نبيس كى چنانچ جب سحابه كرام على ججرت كرك مبش كو كے تو نجاشى كے طل عاطفت میں نہایت امن وسکون کی زندگی بسر کرنے تکے لیکن قریش کویہ گوارانہ ہوااور انھوں نے دو متاز آ دمیوں کو مکہ کے بہترین تھٹ وبدلیا کے ساتھ روانہ کیا۔ کہ وہ نجاشی کو اس پر آبادہ کریں کہ وہ سحابہ جا کھی کو مکہ میں واپس جھیج دے۔ قریش کی بڑی خواہش میہ تھی کہ نجانتی اور سحابہ ﷺ کے درمیان کسی قتم کی تفتگونہ ہونے یائے کیکن نجانتی نے اس کو منظور تبیں کیااور کہاکہ جب تک میں اس معالم کے متعلق ان سے تفتیکونہ کرلوں گاان کو واپس نہیں کر سکتا۔ اس غرض سے اس نے سحاب من کو طلب کیااور سحابہ منالہ نے ہاتھی مشورہ ے یک زبان ہو کر کہا کہ بتیجہ جو کچھ بھی ہو لیکن ہم وی بات کہیں گے جس کاہم کو یقین ہے اور جس كابم كور سول الله على في علم ديا بي دناني اس قرار داوك بموجب معزت جعفر بن انی طالب دید نے اسلام کی یاک تعلیمات کو نجاشی کے سامنے بیان کیا تواس پر نہایت عدوار برااور کفار کی تمام کو ششیل ناکام رسی اب انھوں نے نجاشی کو اشتعال والانے کیلے دوسری مدبیر اختیار کی اور کہا کہ اے یادشاہ یہ لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق ایک بڑی بات کتے ہیں لیمنی ان کو ضدا کا بندہ سمجھتے ہیں خود ان کو بلا کر پوچید لے صحابہ ﷺ نے مشوره كياكه اس موال كاكياجواب دياجائ كالسب في كماك "جو يجم على موجم حفرت عيسى ے بارے میں وی کہیں مے جو خدانے کہا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی تعلیم وی ہے نجاشی ایک عیسانی بادشاہ تھااور ای وجہ سے ان دونوں آدمیوں فے اس سوال پر اس کو آبادہ کیا

<sup>:</sup> بغاري كمّاب المغازي إب غ٠٠و تبوك مع لنّح الباري.

بخاری کتاب النفسیر تفسیر کهبعص ـ

تعالیکن جباس نے سوال کیا تو صحابہ علی نے صاف صاف کہا کہ وہ خدا کے بقدے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں اب نجاشی نے زمین پر ہاتھ مار کرا یک تکا اضافیا اور کہا کہ اس کے سوائیسی بن مر میماس شکھ سے بھی زیادہ نہیں۔ ا مختل شد اید

ضعیف القلب انسان مصانب کے تصور ہے بھی کا نب اٹھتا ہے لیکن صحابہ کرام 🍇 نے اسلام کیلئے ہر قشم کی تکلیفیں برداشت کیں اور ان کے ایمان میں ڈرہ برابر تزلزل واقع تنہیں ہواحضرت باہل ﷺ کو کفار نے لو ہے کی زرہ پیبنا کر دھوپ میں ڈال دیالڑ کے ان کو مکہ کی پہاڑیوں میں تھیٹتے بھرتے کیکن ان کی توت ایمان میں کسی مشم کا ضعف بینہیں بایا۔ حضرت خباب وزہر ام انمار کے غلام تھے وہ اسلام لانے توام انمار نے لوہا گرم کر کے ان کے سریر ر کھاا کیک دن حضرت عمر ہ ناتہ ہے ان کی پینے دیکھی تو کہا کہ آج تک ایسی پیٹے میری نظرے نہیں گزری حضرت خباب رہنچہ نے جواب دیا کہ کفار نے انگاروں پر لٹا کر مجھ کو تھسیٹا تھا۔ <sup>ہم</sup> حفترت سہیب دیلی، اور حفزت عمار دیلی، کو کفارلوے کی زر میں پیبنا کر دھوپ میں جیموڑ دیتے تھے لیکن دھوپ کی شدت ہے ان کی حرار تاسلام میں کوئی **کی داقع** نہیں ہوتی تھی۔ ج کفار حضرت ابو فکیہ عظمہ کے یاؤں میں بیڑی ڈال کر وحوب میں کٹلایت بھریشت بر چھر کی چٹان رکھ دیتے بہاں تک کہ وہ مختل الحواس ہو جائے ایک دن امید نے ایکے پاؤل میں رس باندهی اور آدمیوں کو اسکے تھیٹنے کا تھم دیاس کے بعد ان کو بیتی ہوئی زمین پر نشادیا۔اتفاق ے راہ میں ایک کبریلا جارہاتھاامیہ نے استہزا کہا تیر امرور دگاریبی تو نبیں۔ بولے میر ااور تیرا یر ورد گار اللہ تعالی ہے اس براس نے زور سے ان کا گلا تھو ٹالیکن اسکے بے در د بھائی کو جو اس و فتت اس کے ساتھ تھااس پر بھی تشکین نہیں ہو گیاوراس نے کہاکہ اس کواوراؤیت دو۔ <sup>ھی</sup> حضرت سمیه رصی الله عبها حضرت عمار طبعه کی والده تنفیس ایک دن کفار نے ان کو وهوب من الناديا تفا- اى حالت من ر مول الله د کا گزر جوا تو فرمايا "صبر كرو صبر تمهارا محد کانا جنت میں ہے۔ "لیکن ابوجہل کواس پر بھی تسکین نہیں ہو گیاور اس نے بر جھی مار کران کو شہید کر دیا چنانچے اسلام میں سب سے پہلے شرف شہاد تان ہی کو نصیب ہولہ ' حضرت عمر ﷺ کی بہن جب اسلام لا تھی اور حضرت عمر ﷺ کو معلوم ہوا تواس قدر

ا: مندابن ضبل جلداص ۴۰ اله ۴۰ مندابن عنبل جلداص ۱۴۰ اله والياذروالمقداديه

۳: اسدالغاب تذكره خباب بن ادت عظه . ۳: اسدالغاب تذكره سبيب عظه .

<sup>:</sup> اسدالغاب مذكرها بوقلي على . ١٠ اليتما تذكره سميه رصى الله علها .

مارا کہ تمام بدن لبولہان ہو گیا۔ نیکن انھوں نے صاف صاف کہد دیا کہ جو پچھ کرنا ہو کرویس تواسلام لا چکی۔ ا

حضرت ابوذر غفاری معظی نے جب خانہ کعب ش اینے اسلام کا اعلان کیا تو ان پر کفار توٹ یزے اور مارتے مارتے زمین پر لٹادیا۔

خضرت عبداللہ بن مسعود معظی نے جب اول اول خانہ کعبہ بیل قرآن مجید کی چند آپتیں باآواز بلند پڑھیں تو کفار نے ان کواس قدر بارا چبرے پر نشان پڑکے لیکن انھوں نے صحابہ معظی سے کہا کہ "آگر کبو تو کل پھر اسی طرح با آواز بلند قر آن کی تلاوت کر آؤں "۔" ما ان او بتوں کے علاوہ کفاران غریبوں کواور بھی مختف طریقوں سے ستاتے ہتے پانی ہیں غوطے دیتے تھے بارتے تھے بحو کا بیاسار کھتے تھے یہاں تک کہ ضعف سے بے چارے بیٹے شہر کہتا تھے ہوگا بیاسار کھتے تھے یہاں تک کہ ضعف سے بے چارے بیٹے شہر کیا تھے تھے بھر کا بیاسار کھتے تھے یہاں تک کہ ضعف سے بے چارے بیٹے شہر کیا تھے تھے بھر کا بیاسار کھتے تھے یہاں تک کہ ضعف سے بے چارہ بیٹے شہر کیا تھے تھے بھر کا بیاسار کھتے تھے یہاں تک کہ ضعف سے بے چارہ بھر کا بیاسار کھتے تھے بھر کیا ہے بھر کا بیاسار کھتے تھے بھر کیا ہے بھر کا بیاسار کھتے تھے بھر کیا ہے بھر

یہ وہ لوگ تنے جن جیں اکثر یا تو لونڈی غلام ننے یا غریب الوطن کیکن ان کے علاوہ بہت سے وہ لت مند اور معزز لوگ بھی کفار کے دست تطاول سے محفوظ ندر وسکے۔

حضرت عثمان منظان معزز محفس تفع کیکن جب اسلام لائے توخودان کے چیانے ان کورسی میں باندھ دیا۔ ھ

حضرت زبیر بن عوام معطف جب اسلام لائے توان کا پنجان کو چٹائی بیں لیبیٹ کر اٹھادیتا تھا پھر نیچے سے ان کی ناک میں دھوال دیتا تھا۔ ق

حضرت عمر طافته کے چھازاد بھائی سعید بن زید طافته اسلام لائے تو حضرت عمر طافته نے ان کورسیوں میں باندھ دیا۔ سے

حضرت عیاش بن ابی ربیعہ ﷺ اور حضرت سلمہ بن ہشام ﷺ اسلام لائے تو کفار نے دونوں کے یاوُں کوایک ساتھ باندھ دیا۔ ؟

حضرت ابو کم منظنہ اسلام لائے توایک تقریر کے ذریعہ سے دعوت اسلام دی کفار نے میں نامانوس آواز سنی توان پر دفعتہ ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ حضرت ابو بکر منظنہ کے قبیلہ

ا: الضائد كره عمر مله -

المسلم كتاب مناقب فضائل معرت ابوزه غفارى علا -

ا اسدالغابه تذكره عبدالله بن مسعود عليه به

۳: ایشا آذکره ممازّ می عفان به طبقات این سعد ترجمه عنان بن عفان به

١١ - رياص النضره المحب الطبرى مذكره حفرت دير بن عوام .

ك: بنعاري كتاب الاكراه ياب من احتار الضرب والقتل والهوان على الكفر.

۸: طبقات این معتذ کر دولیدین ولید.

بوتیم کوان کی موت کا یقین آگیااور ووان کوایک کپڑے میں لیبٹ کر گھر لے سے شام کے وقت ان کی زبان کملی تو بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف بیان کرتے رسول اللہ ﷺ کا حال بوجیداب خاندان کے لوگ بھی ان سے الگ ہو گئے نیکن ان کوائی محبوب کے نام کی رث کئی رہی بالا خرلو کول نے ان کو آپ ﷺ تک پہنچادیا آپ ﷺ نے یہ حالت دیکھی توان کے اور کر بڑے ان کا بوسہ لیااور سخت رقت طبع کا ظہار فرمایا۔!

صبر واستفامت کی بیہ بہترین مٹالیس تھیں اور صحابہ کرام عظانہ کے زمانہ میں خود اہل کتاب تک ان کے معترف تھے چنانچ استیعاب میں ہے کہ جب سحابہ کرام عظانہ شام میں گئے تو ایک الل کتاب نے ان کود کھے کر کہا کہ عیسی این مریم کے وہ اصحاب جو آردں سے چیر ساور سولی پر لافکائے گئے ان سے زیادہ تکلیف برواشت کرنے والے نہ تھے۔ یہ قطع علا گئ

انسان مال ودولت سے بے نیاز ہو سکتا ہے آگر عزم واستقلال سے کام لے تواہلا اوامتحان پر بھی مبر کر سکتا ہے لیکن مال باپ بھائی بہن اعزہ وا قارب اور اہل و عیال کے تعلقات کو منقطع نہیں کر سکتا ہی لوگ غربت وافلاس کی حالت میں اس کی دشکیری کرتے ہیں تکلیف و مصیبت میں تسکین و ہے ہیں عیش و عشرت میں لطف زندگی بوصاتے ہیں غرض کس حالت میں ان کے تعلقات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن جولوگ اپنار شتہ صرف خدا ہے جوڑتے ہیں ان کو بھی بیر شتہ مجی توڑنا پڑتا ہے۔

صحابہ کرام علی اسلام لائے قوطالات نے ان کوائی رشتے کے توڑنے پر مجبور کیااور ایمان داسلام کیلئے انھوں نے آسانی کے ساتھ اس کو گوارا کرلیا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص طفیحہ اسلام لائے توان کی مال نے تشم کھائی کہ جب تک وداسلام کونہ چھوڑیں کے ودان سے نہ بات چیت کریں گی نہ کھاتا کھا کھی گی نہ پانی چیس کی چنانچہ انھوں نے یہ شم پوری کی یہاں تک کہ تبسرے دن کے فاقہ میں ہے ہوش ہو گئیں۔ ان لیکن حضرت سعد بن ابی و قاص طفیحہ پر اس کا پچھ اثر نہ پڑااور انھوں نے ابی مال سے صاف صاف کہ دیا کہ آگر تمہارے قالب میں ہزار جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نگل جائے تب ہمی میں اپنے قالب میں ہزار جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نگل جائے تب بھی میں اپنے اس دین کونہ چھوڑوں گا۔ گ

ا: اسدِالغايد تذكروام الخير التيعاب علداص ١٠ استيعاب علداص ١٠.

التسميلم كتأب المناقب سعد بن اني وقاص عليه

الم الغابر مذكره حفرت سعد بن افي و قاص علا ي

حضرت فالد بن سعید فاید اسلام لائے تو ان کے باب نے ان کو سخت سر زنش کی،
کوڑے مارے ، قید کیا، کھاٹا پڑنابند کر دیااور اپنے دوسر ہے لڑکوں کوان سے بات چیت کرنے کی
ممانعت کردی۔ لیکن انھوں نے رسول اللہ علیہ کی معیت نہ چھوڑی اور آخر کار جش کی
طرف ، جرت کر گئے۔ اب ان کے باب کو اور بھی رخ ہوااور کیا کہ جھے ان صابیوں سے الگ
ہو جانالیند ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ اپنے باپ دادااور معبودوں کے معائب سنوں ، چنانچہ دو
طائف کے ایک مقام میں جہاں ان کی کچھ جائید اد تھی ہے گئے۔ ا

وین دایمان کے معاملہ میں صحابہ کرام ﷺ نے صرف معاشر تی ہے تعلقی کو گوار انہیں کیا بلکہ ان کو اعرزہ وا قارب کے رشتہ حیات کے منقطع کر دیئے میں بھی تامل نہ ہواایک غروہ میں عبداللہ بن سلول نے انصار کو مہاجرین کے خلاف اشتعال دلایا تواس کے جیئے عبداللہ نے کہا کہ یار سول اللہ اگر آپ ﷺ اجازت دیں توجس اس کو قبل کر ذالوں۔ ج

منتبه غزوہ بدر میں شمشیر بکف میدان میں آیا تو مقابلے کیلئے انکے گخت جگر حصرت ابوحدیف منتب نکلے چنانچہ منتبہ کی بنی ہندنے اس بران کی ججو میں بیاشعار لکھے:

فعا شکرت ایا رباك من صغر محمون حتی شیبت شبابا غیر محمون تو نے اس پاپ كا شكر اوا تبیں كیا جس نے تھے ازكین می پالا يبال ک ك تو جوان ہوا الاحول الاتعل المشتوم طائرہ الاحول الاتعل المشتوم طائرہ ابوحذیفه شرالناس فی الدین الوحذیفه شرالناس کے وندان ید بخت اور احوال کے دندان ید بخت الوحذیف خفی جہ ترین فخص ہے۔

ای غزوہ میں معفرت عبدالرحمٰن طافتہ (اس وقت دہ کا فریضے) صف جنگ ہے نکلے تو ان کے والد بزر گوار معفرت ابو بکر طافتہ نے ان کامقابلہ کیا۔ آئ

اسیر ان بدر گر فار ہو کر آئے اور رسول اللہ یکھ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر منظم اللہ اللہ اللہ علی کو ان کے بھائی ان کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت عمر منظم نے کہا کہ آپ پیلا علی کو ان کے بھائی

<sup>:</sup> علمقات ابن سعد تذكره عمروبان سعيد و خالد بن معيد خطايا

استیاب تذکره عبدالله بن ابی سلول -

٣: استيعاب لذكروابو حديقه على -

٣: اليتاية كره عبدالرحنن.

خقیل کی گرون مار نے کا عکم دیجے اور جھ کو میر ہے ایک عزیز کو حوالہ یجھے کہ جس اس کی گرون اڑاووں۔ کیمبود ہو قریظ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ یہ فور عرب جس حلیفوں جس بالکل براور لنہ تعاقات پیدا ہو جاتے تھے لیکن جب رسول الله بینا نے ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاقر دیاتھ ہیں کہ دیاجو قبیلہ اوس کے سروار تھے توانھوں نے اس تعلق کی کھو ہرواونہ کی اور بے دیجہ پررکھ دیاجو قبیلہ اوس کے سروار تھے توانھوں نے اس تعلق کی کھو ہرواونہ کی اور بے لاگ فیصلہ کردیا کہ لڑنے والے قبل کرد ہے جائیں عور توں اور بچوں کو لونڈی ناام بنالیا جائے اور ان کا مال واسباب مسلمانوں پر تقسیم کردیاجائے۔ یہ سلم عدید ہے بعد جب بد آیت نازل ہوئی:

والانمسكو ابعصم الكوافر كافره عورتول كوتكاح مي شركو

اوراس کے ذریعہ سے سحابہ عالیہ کو عظم دیا گیا کہ مکہ میں ان کی جو کا فرہ عور تمی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ میتو حضرت عمر عظیمہ نے اسی وقت اپنی دو کا فرہ بیویوں کو طلاق دے دی بہت سی سحابیات رصی الله عبهر اپنے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں اور ان میں سے ایک بھی اپنے وین سے برگشتہ نہ ہوئی۔

حفرت عائشه رضى الله عنها فرماتي مين:

مانعلم ال احدامن المها حرات ارتدت بعد ايمانها هـ

ہم کو کی ایک مہاجرہ کورت کا حال معلوم نہیں جو ایمان لاکر پھر مرتہ ہوئی ہو۔

اعزہ وا قارب کے علاوہ تبائل کی پہتی بھی عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی لیکن بعض سحابہ پھڑ نے اسلام کیلئے قبیلہ کے تعلق کو بھی منقطع کر دیا حضرت سعد بن معاقی پھٹا اسلام لائے تواپ تبیاد سے تمام تعلقات منقطع کر لئے اور کہا کہ جمعہ پر تمباد سے مردوں اور عور تول سے بات جیت کرنا حرام ہے۔ لا لیکن ان تمام واقعات سے بینہ سمجھنا جائے کہ اسلام نے صحابہ کرام پھٹا تھی قباوت اور سنگ دلی پیدا کروی تھی اور ای سنگ دلی کی وجہ سے انھوں نے تمام اعزہ وا قارب سے تعلقات منقطع کر لئے تھے بلکہ اس کے ہر تکس اسلام نے انھوں نے تمام اعزہ وا قارب سے تعلقات منقطع کر لئے تھے بلکہ اس کے ہر تکس اسلام نے سے بہ کرام پھٹا تھی ہوئے اور بھی زیادہ مشتعل کردیا تھا اسلے جب وہ اپنا اعزہ و

ا: مسلم كتاب الجهاد باب الاعداد في المنظم في غروه بدر ابلاته الغنائم.

اسد الغاب تذكره سعد بن معاذ وطبقات ابن سعد ذكر غز دو بنو قريظ ...

۳: بخاری کماب المحاذی اکر غزده بنو قرط .

٣ . خارى كماب النمير سوره ممجند

۵: بخاری کتاب الشروطاذ کر مسلح حدیبیه

<sup>🖰</sup> اسدالغابه تذكره حفرت سعد بن معاذ 🐟 ـ

ا قارب بالخصوص اپنی اولاد اور اپنی شریک زندگی فی فی کو دیکھتے تھے کہ وہ کفر کی بدولت جہنم کا ایند ھن بن رہے ہیں تو فطری محبت کی بنا پران کاول جلنا تھااور وہ سخت اضطراب کی حالت میں خداے دعاکرتے تھے کہ:

ربنا هب لنا من ازو اجنا و ذریتنا فره اعین و حعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آئھوں کی خوند ک عزایت فرمالور ہم کو پر ہیزگاروں کا چیٹواہٹا۔

یعنی ہماری ہی طرح ہماری ہوبوں اور بچوں کو بھی ایمان داسلام کی دولت عطا کر اور وہاس معالمہ بٹس ہماری ہیروی کریں تاکہ ان کو دکھ کر ہماری آئٹسیس خمنڈی ہوں اور ہم پر ہیز گاروں کے چیٹواہن سکیس۔ ا

أبجرت

صحابہ کرام عظور نے اسلام کیلئے جو مصائب بردوشت کے ان میں ابجرت کی داستان نہایت دردا ممیزے خود صدیث شریف بھی آیاہے۔

ان الهيوره شانها شعيد. " جيم ست كامعالمد نهايت سخت ب

ہی دجہ ہے کہ جولوگ ہمیشہ مصائب برداشت کرنے کے خوگر تھے وہ مجی اس مصیبت کو برداشت نہ کر تھے وہ مجی اس مصیبت کو برداشت نہ کر سکے چنانچہ ایک بدومہ بند میں جبرت کرکے آیااور رسول اللہ ﷺ کے دمت مبادک پر بیعت کی سوءِاتفاق سے اسلام لانے کے بعد اس کو بخار آگیااس لئے اس نے اصرار کے ساتھ بیعت سے کرالی اس موقع پر آپ ﷺ نے فر لمایا:

ید زر خالص محابہ کرام ﷺ بی تنے ،جو مد توں مدینہ میں بغل در آتش رہے لیکن اسلام کیلئے ان تمام مختبول کو گوارا کر لیا۔ چنانچہ سحابہ کرام ﷺ جمرت کرکے آئے تو مدینہ کی آب و ہواراک نہ آئی اور متعدد بزرگ بخار میں جتلا ہو گئے اس حالت میں حضرت ابو بکر علیہ بید شعر پڑھتے تنے:

كل امرى مصبح في أهله والموت ادنى من شراك نعله

ا: تغیراین کیر جلدے م ۱۵۹۰

الا بخارى باب بيمروالين الله واصحابه الى المديدة.

٣: بخارى كتاب الاحكام باب من بانع ثم استقال البعثه مع فتح الباريد

حعرت بلال دی کمدی وادیوں چشموں اور بہاڑیوں کو باد کر کے جی اضح سے اور اپنے رنجو عم كاظهاران حسرت تاك اشعار من كرتے تھے:

> الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة كاش شما كمدانت المدان بس كرتا که کی دو هم کی گھاسوں کانام ہے۔

و هل اردن يوما مباه مجنه کیا بیں پھر کسی دن کوہ جمنہ کے چشمول

ے سیر اب ہوں گا۔

معزت عامر لله كازبان يربيد شعر تعا اني وحدت الموت قبل ذوقه

مجمے موت سے پہلے ی موت آگن

و هل بيدون لي شامة وطفيل^ کیا محرے سامنے پھر شامہ و طغیل (وويهاريال) جول كي

یواد و حولی اذخر و حلیل

جس میں میرے کرد و خرو جلیل ہوتے

ان الحبان حتفه من فوقه<sup>ع</sup> نامر دول کی موت اویر سے آتی ہے

اكي مخابي بجرت كرك آئ تويار ہو محت حالت مرض ميں رسول الله الله الله عال یو جمابولے بیار ہوں اگر بطحان کا پانی بی لیتا تو اجما ہوجاتا فرملیا تو کون رو کما ہے۔ بولے بجرت ارشاد ہوا جاؤتم ہر جگہ مہاجر ہی رہو گے۔

سخت سے سخت د کاو ایس بھی محابہ کرام علی کو بھرت سے باز نہیں رکھ سکتی تھیں کفار نے حضرت ابوجندل دی کے یاوں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں لیکن صدیب کا معامرہ ملح مور ہاتھاکہ وہ بیڑیاں سنے موے پہنے اور اپنے آپ کومسلمانوں کے سامنے ڈال دیا اگرچہ معاہدہ یں بیشر طابعی کہ جو مسلمان مدینہ جائے گاوہ والی کردیا جائے گا تاہم چو تک معاہرہ اب تک عمل نبیس ہوا تھااس لئے رسول اللہ ﷺ کو بھی ان کی حالت پر رحم آیا اور قربایا کہ اب تک ہم نے مصالحت نبیں کی ہے لیکن ابوجہل نے کہا کہ سب سے پہلے ان بی کو واپس کرنا ہوگا مصلحة آپ ﷺ فان كودايس كرناجا باتوانمول في كها "مسلمانو! كيايس مشركين كى طرف بجروالي كرديا جاؤل كا- عالا نكه مسلمان موكر آياموں كياتم ميرى مصيبتوں كو تبيں ويكھتے" اس وقت اگرچہ وہ واپس كرويے كے تاہم ووبارہ بحاك كر آئے اور حفرت ابوبھير دائد نے سمندر کے ساحل پراس قتم کے مہاجرین کی جو جماعت قائم کرلی تھی اس میں شامل ہو محے۔ ع حضرت صبیب عظی نے ہجرت کرنا مائی تو گفار نے سخت مراحت کی اور کہا کہ تم مکہ من محاج آئے تھے لیکن بہال آگر دولت مند ہو گئے اب یہ مال لے کر کہال جاتے ہو۔

بناري كاب الج فطائل مديند

۷۰: بخاری کناب الشروط ذکر صلح عدیبه به ۳: اسدالغايه تذكره سداد بن اسيد دي به

ا نھوں نے کہا آگر میں سب مال تم کو دے دون تو مجھے جانے وو گے۔ کفار راضی ہو گئے اور انھوں نے تمام مال ان کودے دیا۔'

ان تمام تکلیفوں اور مزاحمتوں میں صحابہ علی کیلئے صرف بید خیال مسرت خیز تھا کہ انہوں نے تقرت ابو ہر مرہ علی انہوں نے تعرف انہوں کے گہوارہ سے باہر قدم نکالااور اسلام کے دائرہ میں آگئے حضرت ابو ہر مرہ علی نے بجرت کی تو کو طول سفر سے اکما میں شعر زبان پر تھا۔

دارالفکر سے نجات دادائی فنج مکہ کے بعد آگر چہ تمام عرب میں امن دامان قائم ہو گیا تھا اور ہر فخص آزادی سے فراننس اسلام بجالا سکتا تھا تاہم بعض مسلمانوں کے ولوں میں اب بھی ہجرت کا شوق باتی تھا چنانچہ چندلوگ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ کو چلے جو فہ تک پہنچے توراستہ میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کاوصال ہو چکا۔ ج

اوک سیمے ہیں کہ محابہ کرام بیٹن نے صرف جان وہال کی تفاظت کیلئے بجرت کی تھی اکین در حقیقت بید خیال میجے نہیں بلکہ جبرت کا صلی مقصد بید تھا کہ وین کی تفاظت ہواور ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر سے چنا نچہ حضرت عائشہ رسی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہر مسلمان اپنے دین کولے کر خدااور خدا کے رسول ﷺ کی طرف بھاگ آ تا تھا تاکہ و فی فتنہ جمل نہ جتلا ہو۔ ' لیکن یہ ذوق اس قدر ترقی کر گیا کہ جس سر زجین جس برائی نظر آتی مخص صحابہ کرام بھی اس کو جبور کررسول الله ﷺ کے دامن جس برائی نظر آتی من باولیت تے تاکہ ان کے مناوں کا کفارہ ہو چنا نچہ ایک و جبور کررسول الله ﷺ کے دامن جس برائی گناہ مرزد ہو گیا اور کن اورسول الله ﷺ کی فدمت جس عرض کی ان برائی قدراڈ بڑاکہ جب ان کی قوبہ مقبول ہوئی تورسول الله ﷺ کی فدمت جس عرض کی یارسول الله کے بار دول الدا بھی جبور دوں اور آپ ﷺ کی مدمت جس عرض کی ایرسول الله کے بار آن دول اور آپاکی مال الله ورسول ﷺ کی صدرت جس دول ہوئی تورسول الله کے بار آن دول اور آپاکی مال الله ورسول ﷺ کو صدرت جس دول۔ ہوئی تورسول الله کیا ہے جبور دول اور آپ کیا تردول اور آپاکی مال الله ورسول ﷺ کو صدرت جس دول۔ ہوئی تورسول الله کیا ہے جبور دول اور آپاکی مال الله ورسول الله کیا کی صدرت جس دول۔ ہوئی تورسول آنے کیا تورسول آنے کیا تورسول آنے کیا تورسول الله کیا ہوئی تورسول آنے کیا تورسول الله کیا ہوئی تورسول آنے کیا تورسول الله کیا ہوئی تورسول آن کو کروں کورسول آنے کیا تورسول آنے کیا تورسول آنے کیا تورسول آنے کیا تورسول آنوں کی تورسول کیا تورسول آنوں کی تورسول کی تورسول کی تورسول کیا تورسول کی تورسول کیا تورسول کی تورسول کیا تورسول کی تورسول کی تورسول کی تورسول کی تورسول کی تورسول کیا تورسول کی تو

اسلامی اون حکومت کے زمانہ شاب میں بھی جب کہیں سحابہ کرام موجد کو بدی کا

ا: ﴿ طَبِمَّاتِ إِنَّ ﴿ فَعَرْ مَا كُورُ وَهُمْرِتُ صَبِيبٍ ﴿ وَثُمَّا لِهِ اللَّهِ لِهِ

٣ يخاري ماب الممال.

٣- بخاري كمّابُ المغاذِي فرم فات النبي ينط وبعث المامه . ف ابوجبل بدر مقول بلكه سبل: و يحترين.

الله علاق باب جروالنبي الله واسحابه الدالمدوور

۵: " و طالهٔ م بالک کتاب الایمان و اندو به ب چ متالایمان ـ

احساس ہو تا توفور اُاس مقام کو چھوڑ کریدینہ کارخ کرتے تھے۔

ایک بار غرزوہ وم میں حضرت عبادہ بن صامت انساری رفیجانہ نے دیکھاکہ لوگ شونے
کے ککڑے اشر فیوں سے اور چاندی کے ککڑے ور ہموں سے تج رہے ہیں فر مایالو کو تم سود
کھارہے ہوں سول اللہ پیکلی نے فر مایاہے کہ سونے کو سونے کے برابر فریدواس برند زیادتی
ہے نہ اوحاد اس پر مضرت معاویہ علی نے کہا میرے نزدیک صرف ادحاد کی صورت ہیں
سودہے یولے میں حدیث بیان کر تاہوں اور تم اپنی رائے ظاہر کرتے ہواگر خدانے تو فیق دی
تو جس سر زمین میں مجھ پر تمہاری حکومت ہے اس میں قیام نہ کروں گا چنانچہ پیٹے تو سید ھے
مدید یکے آئے۔

تواب آخرت کی تمنانے دارلیجرت بینی مدینہ کو صحابہ کرام عظی کی نگاہوں میں اس قدر محبوب بنادیا تھا کہ حضورہ ویے تو بعض لو کول نے مشورہ دیا کہ شام کو نگل چلیس دہاں امیر معادیہ حظیم کی تمایت حاصل ہوگی، بولے بیس دارالیجر تاور مجاورت رسول کا فراق ہر گر کواراونہ کروں گا۔ \*\*

جب حضرت معد بن افی و قاص حفظت کہ جل سخت بیار ہو کر اپنی زندگی ہے مایوس ہوگئے تواکو صفر ہید افسوس ہوا کہ دودار الجرت دور الیکی سرزمین جل مررب ہیں جس سے انھوں نے بجرت کرلی ہے۔ عضرت عبداللہ بن عمر حفظت سد دعا کرتے تھے کہ خداو ند مکہ میں بجھے موت نہ آئے کہ جل انکا انقال ہونے لگا تواہے ہیے سالم کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری لاش حدود حرم ہے باہر دفن کی جائے کیونکہ مجھے یہ بہند نہیں کہ وہیں ہے ابجرت کی اور دہیں و فن ہوں۔ عبدالرحمٰن بن عوف حفظت مکہ جس آئے تھے تواہے زمانہ جالمیت کے قد میر مکان میں جس سے دو ابجرت کر چکے تھے اتر نا نہیں پہند کرتے تھے۔ قواہے زمانہ جالمیت کے قد میر مکان میں جس سے دو ابجرت کر چکے تھے اتر نا نہیں پہند کرتے تھے۔ قواہے زمانہ جالمیت کے قد میر مکان میں جس سے دو ابجرت کر چکے تھے اتر نا نہیں پہند کرتے تھے۔ قواہے زمانہ جالمیت کے قد میر مکان میں جس سے دو ابجرت کر چکے تھے اتر نا نہیں پہند کرتے تھے۔ قواہے د

ا: منن ابن ماجه باب تعظيم عديث رسول الله على والمعليظ على من عارضه ا

ا: مندابن منبل جلداص ١٤ مند عثان ابن عفان على -

المسلم كماب الوصاياب الوصية بالكث لا تجاوز

۵: ﴿ طَبِقَاتِ ابْنِ سَعَدَ بَذَكُرُ وَحَفَرَتَ عَبِدَ الرَّحْنَ بْنِ عُوفِ عَلِيَّهُ ﴿

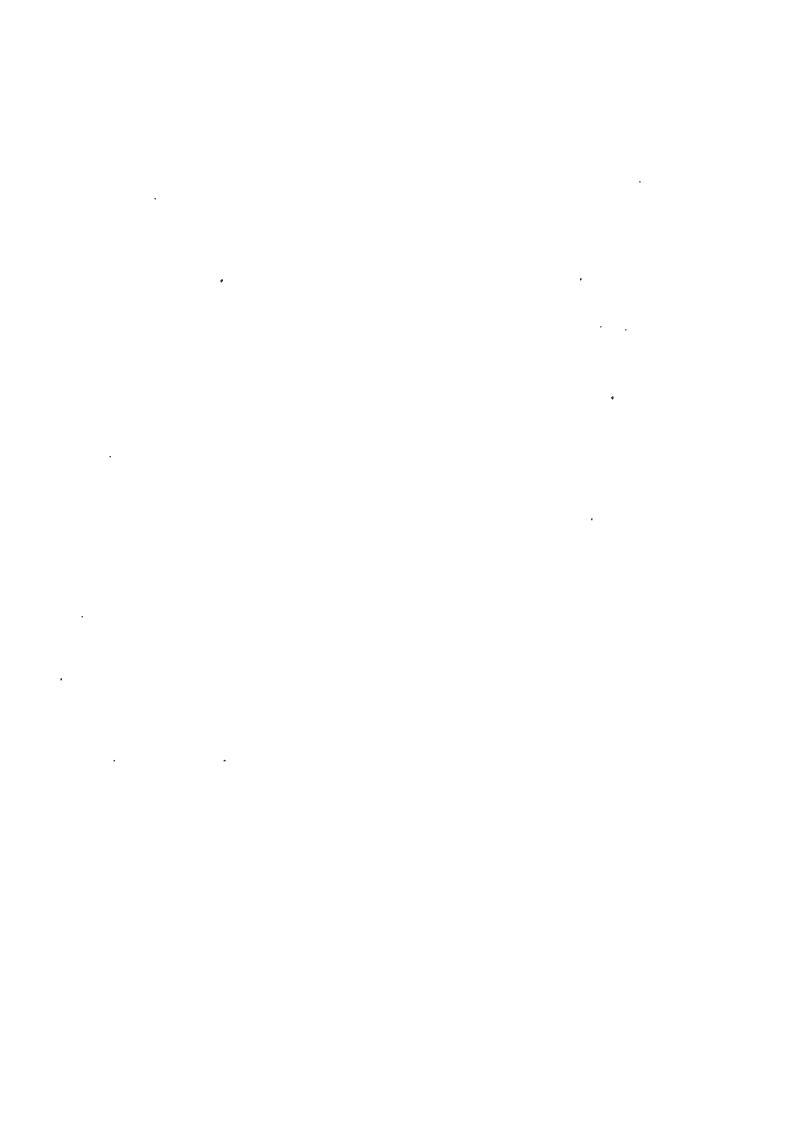

#### عقائد

توحيد

صحابہ کرام میں نے آگر چہ اپنی زندگی میں بہت سے نیک کام کئے تھے، کین ان سب میں کلمہ تو حید کوراس الاعمال جھتے تھے ، معزت عمرو بن العاص میں کی وفات کا وقت قریب آیا تو رو نے گئے۔ ان کے بینے معزت عبدالله دی نے بوجھا کہ آپ میں کور تے ہیں۔ کیا موت کے وُر سے۔ بولے خداک تئم نہیں ، مرف دافعات مابعد الحمات کا خوف ہے مانہوں نے تسکین دی اور کہا ، آپ میں عمر نیک کام کرتے رہے ، آپ میں خوف ہے مانہوں نے تسکین دی اور کہا ، آپ میں عمر وشام میں فتوحات کیں " میں نے رسول اللہ بی کا فیص محبت پایا ، اور آپ میں نے معروشام میں فتوحات کیں " بولے "تم نے ان سب سے بہتر چیز لینی شہادت لاالہ الا الله کو تو چھوڑی دیا۔

کفار حفرت بلال منظم کو کس قدراؤیت دیتے تھے ملیکن ان کی زبان ہے سرف احد احد احد نکل تھا ہے معنرت ابو فلیہ منظم کی اس مصیبت میں جٹلاتے، لیکن اس حالت میں بھی جب ان کے امید نے کی طرف اشارہ کرکے مقادت آمیز لہجہ میں کہا کہ "تمہادا بیدوردگار می تو نہیں "تو ہولے کہ "میر الور تیراد ونوں کا پروردگار مرف اللہ تعالی ہے"۔

حعرت ام شریک رضی اللہ عنہ ایمان لا کی تو ان کے اعزہ وا قارب نے ان کو دھوپ میں کمر اکر دیا اور اس حالت میں روئی کے ساتھ شہد جیسی گرم چیز کھلاتے ہے اور پائی تک خبیں کمر اکر دیا اور اس حالت میں روئی کے ساتھ شہد جیسی گرم چیز کھلاتے ہے ، جب اس طرح تین دن گزرگئے تو ظالموں نے کہا کہ "جس نہ جب ہم ہو اس کو چیور دو" وہ اس قدر بد حواس ہوگئی تھیں کہ ان جملوں کا مطلب بی نہ سمجھ سکیں ، اب ان کو چیور دو " وہ اس قدر بد حواس ہوگئی تھیں کہ ان جملوں کا مطلب بی نہ سمجھ سکیں ، اب ان کو کو ان کر قامی میں تو اس عقید و پر قائم ہوں "۔"

تنزه عن الشرك

منكين توحيد كى يحيل كيلي صرف اى قدر كافى نه تعابلكه الل عرب من جومشر كاندخيالات

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره معترب عمرو بن العاص عليه -

٣ - ستن ابن ماجه ص ١٧ افضل سلمان والي دّر المقداد على -

<sup>&</sup>quot;: طبقات ابن سعد تذكرهام شريك رضى الله عنها اصابه على بدواقعد كسي قدر الملاف كرياته

سے ڈرو" ہوئے "فداکی قدم یہ دونوں بت کہ میں نفع د نقصان نہیں پہنچا سکے اور جو اسلام الدنے کے مسالتہ ہیں انکو برس یا جاتا ہے اسلام الدنے کے مسالتہ ہیں انکو برس یا جنوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں انکو برس یا جنوان ہو جاتا ہے ، لیکن حضر سنسنام ابن ثقلبہ خضہ جب رسول اللہ پہلے خدمت ہا بر کت سے اسلام کے نشہ میں چور ہو کر دائیں گئے اور اپنی قوم کے سامنے المت و عزی کو برا بھلا کہنا شروع کہ یا تو اس خیال کی بناء پر سب نے کہا کہ صنام برض وجذام اور جنون سے ڈرو" ہوئے کہ ایک صنام برض و جذام اور جنون سے ڈرو" ہوئے کے شداکی قدم یہ دونوں بت کہ کہ بھی نفع د نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

حضرت زئیر ورسی الله عهدا سلام لانے کے بعد اندھی ہو گئیں ، تو کفار نے کہنا شروع کیا گراش و کیا خبر۔ کیا کہ لات وعزی کو بی خبر۔ کیا خبر۔ کیا خبر۔ سیمصیبت تو آسان سے آئی ہے "۔ ع

زبانہ جاہلیت میں جھاڑ بھونک کا عام روان تھا ،لیکن پونکہ اس میں عموا شرک کی امیر شہائی جاتی تھی،اس لئے دوا کی مشہد چیز تھی ،لیکن ایک سفر میں اتفاق سے چند صحابہ دوائی تھی، اس لئے دوا کی مشہد چیز تھی ،لیکن ایک سفر میں اتفاق سے چند صحابہ دو خواست کی کہ ہمارے رئیس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے کیا آپ لوگ اس کو بچھ فا کہ و بہنچا سے جیں۔ان میں ایک بزرگ رئیس کے پاس آئے ادر سورہ فاتح پڑھ کر دم کیا، تو دو بھلا چنگا ہو گیا،ان لوگوں نے صحابہ میں کہ کو اس کا معاد ضہ دیا، جس کو ان لوگوں نے تقسیم کرنا چا ہے، لیکن جن بزرگ نے سورہ فاتح کادم کیا تھا اس سے اختلاف کیا ،اور کہا کہ اس کے متعلق چا کہ کر رسول اللہ بھا ہے مصورہ کر لینا جا ہے ، چنا نچہ آپ کھا کی ضدمت میں آگر واقعہ بیان کیا تو آپ بھا ہے نے فر ملیا" تم کو یہ کیو گر معلوم ہوا کہ یہ جھاڑ بھونگ ہے۔ معاوضہ تقسیم کر لو ،اور میر انجی ایک حصد لگا ہے۔

زبانہ جابلیت بی تعوید گنڈے کا عام روائ تھالیکن ایک ون حضرت عبداللہ بن عمر طفائد
فر کے معاکہ بی بی نے گلے بی گنڈ اڈال رکھا ہے ، توڑ کے معینک دیا ،اور کہا آل عبداللہ شرک ہے ہے بیاز ہیں، رسول اللہ بیٹلا نے منع فرمایا ہے کہ تعویز گنڈ اشرک ہے، "
مرب کے لوگ بچوں کے بچھونے کے بینچ استر ادکا دیتے تھے اور سجھتے تھے کہ اس طرح ہی آسیب ہے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رمی اللہ عندا نے ایک بارکسی نیچ

ا: مندداري كماب الصلوت باب قرش الوضوو المصلوند.

٣: ﴿ المعالفاتِ تَذَكُّرُو مَعْمُ تَ زَنْيُرُو رَضِي اللَّهُ عَلَمَا \_

٣- ابود اود و كمّاب الطب باب كيف الرقي.

١٤ - منمن ابن ماجه كماب اطب إب تعبق انتمامً -

کے سربانے استراد یکھا تو منع فرمایا ،اور کہا کہ "رسول اللہ ﷺ ٹو تھے کو سخت نا پہند فرماتے تھے"۔ اُ فرماتے تھے"۔ اُ بہت محکمی

عرب میں شرک کااصلی مظہر بت سے ،اس لئے صحابہ کرام جائد اسلام لائے توسب سے پہلے راہ تو حید ہے ای سنگ گراں کو دور کیا ،عرب میں دستور تھا، کہ مر داران تباکل خاص طور پراپ لئے بت بہتا ہے تھے،اوران کو گھروں میں رکھتے ہے اس طریقہ کے مطابق مقبیلہ بنو سلمہ کے سر دار عرو بن الجوح نے ایک لکڑی کا بت بنواکر گھر میں رکھا تھا ، توجوانان بنو سلمہ لینی حضرت معاذ بن عمر مقبلہ وغیرہ اسلام لائے بنو سلمہ لینی حضرت معاذ بن جمل مقبلہ اور حضرت معاذ بن عمر مقبلہ وغیرہ اسلام لائے تو ارائ سے کو خوال سے دھور پر آئے ہے اورائ بت کواٹھا کرا یک گڑھے ہیں جس کے اندر کوراکر کٹ پیدیکا جاتا تھا، پھینک آئے ہے، عمرہ بن الجموح میں کواٹھا تو بت کو وہاں سے دھو تھ کے اٹھالا تا اور باک صاف کر کے گھر میں رکھ دیتا اور کہنا کہ "اے بت جس نے تیر ہے ساتھ میں بنوجوان بت کی ہے،اگر میں اس کو پاجاتا تو اس کی بری فضیحت کر تا" دوسر سے دن ہے پر جو ش نوجوان بت کی ساتھ پھر بھی سلوک کرتے،ای طرح جب بید واقعہ ہے دار ہے جو اتو تمرو بن المجموح نے ساتھ پھر بھر ایک سلوک کرتے،ای طرح جب بید واقعہ ہے دار ہے جو اتو تو نودا نی تھا خت کے ساتھ رک عمل باندھ کر بت کے میا تھ دی بری بنا ہو گھا گئے۔ اس کو یہ نوجوان حسب معمول پھر آئے اور بت کو مردہ کے کے ساتھ رک عمل باندھ کر اس کو بید نوجوان حسب معمول پھر آئے اور بت کو مردہ کے کے ساتھ رک عمل باندھ کر میں باندھ کر ہے بین ذائی دیا بہت و گھا ہے سے تھا ہی باندھ کر گئے بین ذائی دیا ،عروبان کے مت تھا جس کا مقال ہے اور بت کو مردہ کے کے ساتھ و رک عمل باندھ کر گئے بین دارے اسلام لائے تو اس کو کھی باچور کردیا ، اوراس کے متعلق بیدا شعار کے۔

شددت علیه شدته فکسرنه کان لم یکن والد هرخو حد ثان علی می سفاس بر حمله کیاه اوراس اور چورچور کردیا، که محویاس کاوجودی شقد معرب به معرب تعااس کو حضرت بهند بن عتب رضی الله عنها جب ایمان لا کیس تو کمر پس جو بت نصب تعااس کو

اوب المفروباب الطيرته من الجن من ٨٠.

۲: بیتنصیل این بشام جلدام ۲۳۸ میں ہے اسد الغابہ تذکره معاذین جبل عظام میں اجمالا صرف اس قدر ند کور ہے۔

٣: - اسمدالقاب تذكرونهاب رصى الله عنها \_

توز پھوڑ ڈالا اور کہا کہ "ہم تیری نسبت بڑے دسو کے میں جالا تھے"۔ ا

حضرت ابوطلحہ عظمہ نے جب حضرت ام سلیم رصی الله عنها سے نکاح کی خواہش کی، تو انہوں نے کہا" ابوطلحہ کیا یہ خبر نہیں کہ جس خداکو تم بوجتے ہو دہ زمین سے اگا ہے"

بولے " مجھے معلوم ہے" بولیں تو کیا تنہیں ایک در خت کی عبادت سے شرم نہیں آئی۔
چنانچہ جب تک انہوں نے بت برستی سے توب کر کے کلمہ تو حید نہیں پڑھا ، انہوں نے ان
سے نکاح کرنا پند نہیں کیا ۔۔

## ايمان بالرسالة

رسول الله ﷺ کی بوت کا عقاد صحابہ کرام ﷺ کو وہ دیدیے میں جب حضرت علی مقاداس کے دو کریدیے میں جب حضرت علی کرم الله وجبد نے مصالحت نامہ لکھا تو کفار نے اصرار کیا اس پر دسول الله اکا لفظ نہ لکھا جائے درسول الله الله الله الله الله الله علی مطاب کرم میں آپ الله کی نافر انی نہیں کرتے تھے، تاہم اس موقع پر مناویں، صحابہ کرام میں آکرچہ کھی آپ الله کی نافر انی نہیں کرتے تھے، تاہم اس موقع پر انہوں نے صاف کہد دیا کہ "میں اس کو نہیں مناسکا" بلآ فر آپ ﷺ نے نود دست مباد ک سے اس کو مناویا۔

ایمان کا درجہ کمال ہے ہے کہ بیغیر ﷺ کے اقوال پراس وثوق کے ساتھ ایمان لایا جائے کہ محال ممکن، مستقبل حال اور غائب حاضر بن جائے ، صحابہ کرام حقہ رسول الله علی بربات پرای شدت کے ساتھ ایمان لائے شے اور ای درجہ کمال نے حضرت ابو بمر حقیقہ کو "صدیق حقید "کا خطاب دیا تھا، ایک بار آپ علیہ نے فرایا کہ بحری کے ایک کلے بربھیزیے نے حملہ کیا اور ایک بحری اٹھا نے جاج واپ نے اس کو بلایا ، تو بھیزیے نے بربھیزے دیا ہواب دیا کہ بوم اس کا بھی بحری کا تحر ان کو اپنے ہوگا۔ برب کہ میر سے سوالان کا کوئی چر داہانہ ہوگا۔ جو اب دیا کہ بوم اس کا بھی بربی کا تحر کہ کہا بھی آپ کیا ہے بیدا ہوا ہوں، بہت سے صحابہ حقید نے اس کو اس کیا تھا ان کہا ہی اس کیلئے نہیں بنایا کہا ہی صرف تھی بازی کیلئے بیدا ہوا ہوں، بہت سے صحابہ حقید نے اس کو اس کیلئے نہیں بنایا کہا ہی صرف تھی بازی کیلئے بیدا ہوا ہوں، بہت سے صحابہ حقید نے اس کو استراب سے سااور کہا" سوان الله سال اللہ کے ہیں آپ سے بیدا ہوا ہوں ویکر ،اور عمر بن انتظاب اس برایمان لائے ہیں "۔"

ا: اصاب تذكره بندين عليه رضى الله عنها \_

٢: اصاب تذكره معفرت المسليم رضي الله عنها \_

الله معلم كآب الجهادياب منع الحديد فالحديب

١٠ ا بخاري كماب المناقب فضائل الويكر ديد ..

ایک بار حضرت عمران بن حقیق شان نے یہ صدیث بیان کی مکہ "اہل وعیال کے رونے ہے مردے پر عذاب ہوتا ہے" اس پر ایک مختص نے اعتراض کیا کہ "اگر ایک آدی خراساں میں مرجائے اور اٹل وعیال یہاں پر ماتم کریں تو کیا آپ ﷺ کے خیال میں اس پر خراسان میں عذاب ہوگا۔ بولے "رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا دوج ہے اور تو جموٹ بکتا ہے "۔

ایک باررسول اللہ ﷺ نے فریلاکہ "آیدونانے میں تمہاری مختف جماعتیں قائم ہو جائیں گی کوئی جماعت شام میں رہے گی ،کوئی بین میں اقامت پذیر ہوگی ،اور کوئی عراق میں سکونت افتیار کرے گی ،اس چینین کوئی پر حضرت ابن حوالہ عظیم اس و تو آب کے ساتھ ایمان لائے کہ آپ ﷺ سے در خواست کی کہ ،مباواش بھی اس زمانہ تک زندہ رہوں، اس لئے آپ ﷺ خود میری اقامت کاہ سعین فریاد یکھیے۔ ا

ایک بار آپ ﷺ نے کی بدو سے محور اثرید اداور قیت اوا کرنے کیلئے اس کو ساتھ لے بیال آپ سے بیا تیزی سے آگے بڑھ کے ، دور بدو پیچے رو گیا ، لیکن جن لو کول کو معلوم نہ تھا کہ آپ ﷺ کو پکار کر کہا، لیزا ہو تو لیجے، ور نہ میں محور شے کو فروخت کر ڈالٹا ہول" آپ بی نے فر بایا کہ "تم نے تو اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، بولا نہیں ،اگر گواہ ہو تو لائے "خرات فر بایا کہ "تم نے تو اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، بولا نہیں ،اگر گواہ ہو تو لائے "خرات فر بایک ہاکہ "تم نے آپ کی ایک گھر افروخت کر دیا ہے۔ اور شاد ہوا" تم نے شہادت دیا ہول کہ تم نے آپ کی کے ہاتھ محور افروخت کر دیا ہے "۔ اور شاد ہوا" تم نے کول کر شہادت دیا ہول کہ تم نے آپ کے گئی کی تھر این کی بنا پر "۔ اس موقع پر ان کو یہ شر ف سے صاصل ہوا کہ آپ کے نان کی شہادت کو دوشہاد توں کے برابر قرار دیا۔ "

الماني كتاب الجمازياب النيلاد الحماليت.

٣: البود أؤد كمآب الجهاد باب في تعنى الشام

٣ ابو داود وكتاب الاقضيه باب أذاعلم الحاكم صدق اشاهد الواحديحوزله الحكم

ند دعادوں، جس کاوہ مستحق نہیں، توبیاس کیلئے یا کی، تزکیہ اور نیکی ہوگی "۔ ا

جب د سول الله ﷺ کوئی معجز اصادر ہوتا تھا تو سحابہ کرام ﷺ کی قوت ایمانہ ہیں اور اضافہ ہو جاتا تھا، مطرت جابر کھا کہ کواپ جاب کی جانب ہے بہت ہو گوں کا قرض اوا کرنا تھا اور کھی وروں کے باغ کے سوا اوا کرنے کا کوئی سامان نہ تھا، لیکن قرضد از باغ کے بجل لینے پر آمادہ نہ تھے۔ با آخر رسول الله پیلا خود باغ میں آئے اور اس کی مجبوروں کیلنے و عائے برکت فرمائی نتیجہ یہ ہوا کہ جب مجبوری توڑی گئیں تو سب کا قرض بھی اوا ہو گیا، اور بہت کی محبوری نوٹری گئیں تو سب کا قرض بھی اوا ہو گیا، اور بہت کی محبوری نی بھی کہ وری تو آپ پیلا کے حضرت عمر مرقب سے فرمائی سنتے ہو۔ بولے "جم کو یقین ہی تھا کہ آپ بھلا خدا کے پینجبر بیں این خدا کے پینجبر بیں اور بین میں خدا کے پینجبر بیں اور بین میں خدا کے پینجبر بیں اور بین کے بینجبر بیں اور بین کی خدا کے پینجبر بیں اور بینجبر بیں اور بین کی خدا کے پینجبر بیں اور بین کی خدا کے پینجبر بیں اور بینجبر بین اور بینجبر بیں اور بینجبر بین اور بینجبر بیں اور بینجبر بین اور بینجبر بیں اور بینجبر بیں اور بینجبر بیں اور بینجبر بینجبر بین اور بینجبر بین اور بینجبر بینجبر بین اور بینجبر بینجبر بینجبر بین اور بینجبر بینجبر بینجبر بینجبر بین اور بینجبر بینجبر بین بینجبر بینجبر

غزوہ خیبر میں آیک شخص نہایت بے مبکری سے لارہاتھا ،لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرہ ایا کہ "میدووز فی ہے "اس پر تمام سحابہ بھی کو سخت تعجب ہوااور ایک سحابی اس کی تصدیق کیلئے اس کے ساتھ ہو انواق سے ووز خی ہو کرزندگی سے شک آگیا، اور خود کشی کرلی، اس حالت کود کی کرود آپ یک کی خدمت میں آئے، اور کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ پیل خدا کے رسول ہیں۔ "

#### ايمان بالغيب

شریعت میں صرف ایمان بالغیب معتبر ہے اور سحابہ کرام عظی کو غیب کی تمام چیزوں پر اس شدت کے ساتھ یقین تھا کہ گویاان کو یہ چیزیں علاتیہ نظر آتی تغییں۔

ا يك باررسول الله على في حضرت حارث على على على عال عد بوالي ا

ا: - مسالم كتاب البرو الصلته والأداب مي لعنه النبي 🏂 وسيه و دعاعليه.

٣ يفاري كماب المغازية كرغزوه نيبريه

٣ بغادي كمّاب المغازية كر غزوه نيبر

٣: اسدالغايه تذكره معن بن عدي.

رسول الله عظ افدا پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں "۔ فرایا" ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تہمارے ایمان کی کیا حقیقت ہے "۔ بولے" و نیا سے میر ادل پھر گیا ہے ،اس لئے رات کو جاگتا ہوں ، دن کو بھو کا بیاسا رہتا ہوں گویا بھے کو خدا کا عرش اعلانیہ نظر آتا ہے ، گویا بس الل جنت کو باہم طنے جلتے دکھے رہا ہوں اور گویا الل دوزخ جھے چینتے ہوئے نظر آرہے جیں "۔ آپ چنت کو باہم فی جان لیا،اب اس پر قائم رہو"۔ ا

رسول الله ﷺ کے فیض صحبت سے یہ ایمان اور بھی تازور ہتا تھا ،حضرت خظلہ ﷺ کا بیان ہوتے تھے اور آپ ﷺ جنت اور دوزخ کا کا بیان ہے کہ جب ہم آپ ﷺ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تھے تو گویا ہمارے سامنے ان کی تصویر پھر جاتی تھی۔

#### ايمان بالقدر

صحابہ کرام وہ مسلد تقدر پر شدت کے ساتھ یقین رکھتے تھے ، ملاوس یمائی کا بیان ہے کہ میں نے متعدہ صحابہ وہ اور سے ملاقات کی ، سب کے سب کہتے تھے کہ کل چیزیں تقد ہے وجود میں آئی ہیں، تا ابن دیلی کہتے ہیں کہ میرے دل میں مسئد تقدیم کے متعلق خدشہ بیدا ہوا، انہوں نے حمارت الی بن کعب وہ ہے، ہے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خداکی راہ میں کوہ احد کے برابر بھی سونا صرف کروگ تو خدااس وقت تک قبول نہ کرے گا ، جب تک تقدم پر ایمان نہ لاوگے ، اور اگر اس عقیدہ کے خلاف تم کو موت آئی تو جہتم میں داخل ہوگے ، اس کے بعدوہ حفرت عبدالقد بن مسعود عظم ، حضرت حدیفہ بن الیمان وہ اور زید بن ثابت وہ ہے، اس کے بعدوہ حضرت عبدالقد بن مسعود عظم ، حضرت عبادہ بن صامت عظم اور زید بن ثابت وہ ہے، کو اس آئے تو سب نے یکی کہا ، حضرت عبادہ بن صامت عظم کے بیس تا ابو حقیدہ دیا ہے کو تھیں نہ ہو، کہ جو گھے ہوااس کا بہ ونا الزی تھا ، اور جو کچھ نہیں ہوااس کا نہ ہو نا ضرور کی تھی شدت کے تھی آئی کرتے تھے۔ ساتھ اس مسئلہ تقدیم کا انکار کرتا تھا تو صحابہ کرام عظمی شدت کے ساتھ اس سے تعاشی کرتے تھے۔

بھر ہیں جب معبد جہنی نے مسئلہ نقد ہر کا انکار کیا تو یکی بن بھر اور حمید بن عبدالر جہان نے اس مسئلہ میں صحابہ کرام ہے کہ کی طرف رجوع کرنا جاہا، حسن اتفاق سے ایک سفر جج میں حضرت عبداللہ این عمر ہے ہے۔ سا قات ہو گئی، دونوں نے ان کودا کیں باکیں سے گھیر لیا ،اور کہاکہ ویکا مسئلمان ایسے بیدا ہو گئے ہیں جو نقد بر کے مکر ہیں ''فرمایا''ان سے ملنا تو کہہ دیتا

ا: اسدالغابه تذکره معفرت حادث بن مالک منطقه به ۱۲ فرند کیابوابالزید ص ۱۳۳۳. ۳: منداین صبل جلد ۳ص ۱۹۰

کہ جس ان ہے الگ ہوں ، اور وہ جھ ہے الگ ہیں ، خداکی شم جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں کے ، اگر کوہ احد کے برابر بھی سونا خیر ات کریں کے توخدااس کو تبول نہ کرے گا"۔ ان کاایک دوست شام جس رہتا تھا اور باہم اس قدر تعلقات تھے کہ خط و کتابت کاسلسہ جاری رہتا تھا۔ لیکن ایک بار انہوں نے اسکو لکھ بھیجا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے مسئلہ تقدیر کے متعلق کچھ قبل و قال شر دع کی ہے ، اسلے اب خط و کتابت کاسلسلہ بند کر دو ، کیونکہ رسول اللہ کھی گئے قبل و قال شر دع کی ہے ، اسلے اب خط و کتابت کاسلسلہ بند کر دو ، کیونکہ رسول اللہ کھی سے فرملیا ہے کہ میری امت بیس کچھ اوگ پیدا ہو جائیں سے جو تقدیر کاانکار کریں ہے۔ یہ مربی امت بیس کچھ اوگ پیدا ہو جائیں سے جو تقدیر کاانکار کریں ہے۔ یہ مربی ای پر ہے مطاب بھی کرتے تھے ، طاعون عمواس کے زمانے میں حضرت عمر می ان براغ تک پہنچ کر واپس آنا میا ہاتو حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں جراح میں حضرت عمر می ان خر بایا

افراد من قلوالله کیاآپ تقتر برالنی سے بھامتے ہیں؟ بولے کاش تمہارے سوا کوئی دوسر ااختلاف کر تامال تقتر برالنی سے بھاگتے ہیں، محر تقتر برالنی ہی کی طرف ہے '' ی<sup>ع</sup>

بھرہ میں طاعون آیا تو کسی نے حضرت ابو موی اشعری ﷺ ہے کہا کہ "ہم کو مقام وابق میں لے کر نکل ملئے "بولے:

الى الله آبن لا الى وابق من خداكى طرف بعاكون كاندكه وابق كى طرف

و مسلم كماب الايمان باب ماجاه في الايمان دالاسلام وذكر القدر وغير هـ

ا: مستداین فنبل جلد ۲ص ۹۰.

الما: مسلم كماب السلام باب الطاعون والمطير تدوالكهاندو محوبك

١٧: ﴿ طَبِقات ابن معد تذكره جعرت الومو كاشعري عظاء ...

#### عبادات

#### -- ابواب الطهارة --

### بنجوقته نياوضوكرنا

ہر نماز کیلئے نیاد ضو کرتا ہوئی پاکی اور ہوئے تواب کاکام ہے اس لئے اللہ تعالی نے اول اول رسول اللہ ﷺ ہر منبوقۃ نماز کے ساتھ بنجوقۃ وضو بھی فرض کردیا تھا بعد کو اگر چہ اس کی فرض سوخ ہو گئی۔ لیکن بعض سحابہ دیات عملاً اس کے پابندرہے چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمر منافی ہر نماز نے وضو کے ساتھ ادا فرماتے ہے۔ ا

#### بميشه باوضور بهنا

بعض سحاب وفي بميشه باوضور بيتے تھے حضرت عدى بن حاتم طفخه كا قول ب: مااقبعت الصلوه مندا سلمت الاو اناعلى وضو سى مااقبعت الصلوه مندا سلمت الاو اناعلى وضو سى جب سے من اسلام لايام زنماذ كوفت باوضور بتاتھا

ایک باررسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال ﷺ سے بوجھاکہ کل تم مجھ سے بہلے کیو تکر جنت میں داخل ہو گئے۔ بولے "یارسول اللہ ﷺ امیر اسعمول یہ ہے کہ جب اوان کہتا ہوں تو دور کعت نماز لازمی طور پر پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے ای وقت فوراد ضو کر لیتا ہوں۔ "

### پنج و قنة مسواك كرنا

رسول الله ﷺ کمال طہارت و نظافت کی وجہ سے بنج وقتہ مسواک کرتے تھے اور فرماتے سے کہ اگر امت پر شاق نہ ہوتا تو ہیں بنج وقتہ نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا بھی حکم دیتا لیکن صحابہ کرام ﷺ کے جوش کمل کے سامنے کون ساکام شاق تھا حضرت زید بن ارقم ﷺ نے اس شدت کے ساتھ اسکاالتزام کیا کہ بمیشہ قلم کی طرح کان پر مسواک رکھے دہتے تھے۔ "

ا: ابوداؤد كمّاب الطبياره باب المسواك ابن حنبل جلد ۵ صفحه ۵ سام.

ا: اصابه تذكره معرت عدى بن عاتم على \_

۳: مندرک ما کم جلد ۳ ص ۲۸۵ تذکره معرت بلال 🚓 🚅

۳: الوداؤد كتاب الطهارت باب المسواك.

### —— ابوابالصلوة ——

#### نماز ننگائه

صحابہ کرام مزاق جس مستعدی و سرگرمی کے ساتھ نمازی گانداوا فرماتے تھے اس کے متعلق احادیث میں نہایت کثرت سے واقعات مذکور جیں ، بخاری میں ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو تمام محابہ مزاق اس تیزی کے ساتھ دوڑتے تھے کہ شور ہو جا تاتھا۔ خت کھڑی ہوتی تھی تو تمام محابہ مزاق اس تیزی کے ساتھ دوڑتے تھے کہ شور ہو جا تاتھا۔ خت سے سخت مصروفیت کی حالت میں بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو تمام کار دبار مجھوڑ کر سید ھے مسجد کی طرف دوائے ہو جاتے تھے۔

حعنرت سفيان ثوري بروايت ب:

کانو ایتبا یعون و لا بدعون الصلوت السکتوبات فی المحماعة صحاب علی الحماعة صحاب علی الله بعی تبین جموزت کے ساتھ بھی بھی تبین جموزت کے ساتھ بھی تبین بھی تب

حضرت عبدالله بن عمر طالته فرمات بیل که "آیک بادیش بازاریش تعاکه نماز کاوفت
آگیاتمام سحاب طالعه و کانیس بند کر کے مسجد بیلے گئے، چنانچہ قرآن مجید کی بیرآیت
رحال لا تلهیهم تعدارہ و لا بیع عن ذکر الله
صحاب طالع ایسے لوگ بیل جن کو تجارت کے کاروبار خدا کی باوے شیم روکتے
ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی۔ "

خت سے سخت تکلیف میں بھی سیابہ کرام علی کی نماز تضائبیں ہو سکتی تھی جس دن معفرت میر حق تھی جس دن معفرت میر حق تفاق اس دات کی حب کولو گوں نے نماز فیم کیا تو ہولے ہاں جو شخص نماز جھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں چانچہ اس حالت میں کہ زخم سے متصل خون جاری تفانماز پڑھی۔ "

اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نماز تضا ہو جاتی تو سحابہ کرام عظینہ کو سخت بر ہمی پیدا ہوتی غزوہ خندتی میں حضرت عمر طاف کی نماز عصر قضا ہو گئی تو کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور کہاکہ یار سول اللہ پیلائے سورج غروب ہورہا ہے اور میں نے اب تک نماز عصر نہیں بڑھی۔ ج

<sup>:</sup> يغارى كماب الإذ ال باب قول الرجل فالمالصلوق

r: مح الباري جلد مهم ٢٥٠٠\_

سن موطاا أم الك كتاب الصلود باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح اور عاف ...

الله بخارى كمّاب انصلوق ابواب صلوق الخوف باب انصلوق عند منابغة والقاوالعدو

تمازجمعه

سیابہ کرام عظی نماز جمعہ کو نہایت اہم سمجھتے تھے اور اس اہمیت کا ظہار مختف طریقوں سے کرتے تھے اسلام کی تاریخ میں اسعد بن زرارہ پہلے مختص تھے جنہوں نے مدین میں جمعہ کو قائم کیا تھا ان کے انقال کے بعد جب جمعہ کی افران ہوتی تھی تو مطرت کعب بن مالک عظیم ان کے انقال کے بعد جب جمعہ کی افران ہوتی تھی تو مطرت کعب بن مالک عظیم ان پر رحمت کی وعاکر تے تھے ان کے جئے نے ایک روز اس کی وجہ پوچھی تو ہولے کہ وہ پہلے مختص تھے جنہوں نے ہم کو جمعہ کیلئے جمع کیااس وقت بھاری تعداد سرف جا لیس تھی۔ ا

ایک سحابیہ رسی اللہ علما تخصیں جواہیۓ کھیتوں میں چقندر بودیا کرتی تخمیں جب جمعہ کا دن آتا تھا تواس کو دکاتی تخمیں اور جمعہ کے بعد تمام سحابہ «جزیر کو کھاتی تخمیں۔ آ

تمام سیاب روزی عسل جعد کانهایت انتمام کرتے تھے حسرت ابوہر میدد روزی کا تول ہے کہ عسل جنابت کی طرح عسل جعد بھی فرمن ہے حسرت مبداللہ بن عمر روزی عسل کیے ہو ہے اور یغیر خوشبولگائے ہوئے بھی شر یک جعد نہیں ہوتے تھے۔ <sup>ک</sup>

ایک بار حضرت عمر عظیم خطب وے رہے تھے کہ اس عالت میں حضرت عثان عظیم آگئے ہوئے "بھلاریہ کون ساوقت ہے۔ "فرمایا بازار سے پاٹا تواذان سی اور صرف ضو کر کے چاہ آیا فرمایا یہ بھی تابل اعتراض بات ہے کہ صرف وضو کیا حالا نکر حمیمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ یک خسل کا تکم دیتے تھے۔ "

اگر چہ سحابہ کرام من کا عمومایا بندی او قات نماز کالحاظ رکھتے تھے کیکن جمعہ کے دن ماص طور پر یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ مسجد کی مغربی دیوار پر ایک جادر تان دی جاتی تھی اور جب دیوار کا سایہ اس کو پورے طور پر ڈھک لیتا تھا تو حضرت عمر صفحہ فور انماز کیلئے گھرے نکل کھڑے ہوتے ہتھے۔ بھے۔

عبد نبوت ﷺ مِن اگرچہ جہادافعنل الاعمال مجماجاتاتھالیکن جعد کا شوق اس پر بھی غالب آتاتھا، ایک ہار سول اللہ ﷺ نے حصرت عبداللہ بین رواحہ مظامہ کو ایک سریہ میں

ابود اذرو كماب الصلوة باب الجمعة فى القرى.

٢٠ يَخْدَى كَمَابُ الْجَمعَ بِابُ فَي قُول اللهُ عُرُوجِلُ فَاذا المَضيتَم الصلوه فانتشروا في الارض والتغوا
 من فضل الله "\_

 <sup>&</sup>quot;" موطائة الم محمد باب الاغتنسال يوم الحمعة وبات وقت الحمعة دما ايستحب من الطيب والدهان للرحل.

٣: الضأباب الافتسال بوم الجعد -

٥: - موطائه ام محمر باب وقت الجمعه ويانسخب من الطبيب والد مإن.

جانے کا علم دیالیکن اور لوگ توروانہ ہو گئے وہ تغیر کئے جمعہ کادن تھا آپ ﷺ نے جماعت میں دیکھا تو فرملا کیوں رک گئے۔ میں نے جاہا کہ آپ ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں تو جاؤں ''۔'

نوا فل اشر اق ادر صلوة تسوف

صحابہ کرام منظر جس شوق و مستحدی کے ساتھ نماز مفروضہ اوافرماتے تھے اس طرح نواقل ،اشر اق اور صلوہ کسوف وغیرہ بھی پڑھتے تھے بخاری میں حضرت انس بن مالک منظرہ سے مروی ہے۔

لقد ادر کت کیا راصحاب النبی ﷺ بیندرون السوری عند المغرب علی من نین المغرب علی عند المغرب کے متونوں کی طرف تماز کیلئے دوڑ تے تھے۔

اور شرح حدیث نے تصریح کی ہے کہ یہ نفل کی نماز ہوتی تھی جس کو مغرب کی تماز شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام ادا فرماتے تھے خوداس حدیث میں ہے۔

حتى يخرللنبي 紫

حضرت عبدالله بن عمر خلفہ اور حضرت انس بن مالک خلفہ سفر میں ہوتے تھے تو سواری کے اور بی بیٹھے افغل کی نمازیں پڑھ لیتے تھے، اور اس کورسول ﷺ کی سنت سیھتے تھے۔ اور اس کورسول ﷺ کی سنت سیھتے تھے۔ ی

نمازاشر اق اگر چه رسول ﷺ نے بہت کم پڑھی ہے ، لیکن بہت سے سحابہ ﷺ نے اس کا النزام کر لیا تھا، حضرت عائشہ رضی الله عنه فراتی ہیں کہ "میں نے اگر چه رسول الله کلا کو بھی نمازاشر اق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں خود پڑھتی ہوں، کیو تکہ آپ ﷺ بہت می چیزوں کو بہند فریاتے تھے، لیکن اس پر اس لئے عمل نہیں کرتے تھے کہ میاداامت پر فرض ند ہو جائے "معفرت ابو ہر برہ عظمہ اور معفرت ابوالدردا عظمہ کو آپ ﷺ نے نماز اشراق کی وصیت فرمائی تھی، اس لئے یہ وونوں بردگ اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ "

لا ترتدى بواب الجعد بابساجاتي أساريوم الجعدر

٢: يخاري كماب الصلومالي الاستواني

سل مسلم كأب العلوة بابريدواز الصلوة النافلته على الدابته في السفر حبث توجهت

اليمالاب التياب ملووالعلى

والداور مورج من جب من لگا تھا تو تمام محاب ملوۃ الکوف اوا فرماتے تھے، ایک بار مدید من کہن لگا تو حضرت عبد الله بن زیر دی نے دور کعت نماز پڑھی۔ ایک بار اور کبن لگا تو حضرت عبد الله بن زیر می نے مغدز مرم می لوگول کو جمع کیا اور باجماعت نماز اوا فرمائی۔ ع

#### تهجد ونمازشب

رات جس میں ہم نیز کالطف اضائے ہیں اس میں محابہ کرام کے عیادت المی اور تہجد گزاری میں معروف رہے تھے ایک محافی نے رات کو تماز میں نہایت بلند آ ہم کی ہے قرات کی صحیح ہوئی تورسول اللہ پہلے نے فرملیا خدااس پر رحم کرے جمعے بہت نی آ یہ ہیں یاد دلادیں جن کو میں بحول میا تھا۔

ایک بار آپ ﷺ مجد می معتلف تنے اور سخابہ کرام کے بھی معروف نماز تنے اور اس قدر بلند آبنگی کیما تھ قرات کرتے نئے کہ آپ ﷺ نے پردوافیا کر فرملیا تم میں ہر فخص ضدا کیما تھ مر کوشی کررہا ہے اتنانہ جلاؤ کہ ایک سے دومرے کو تکلیف پنچے۔ عضرت ابوالدرداو دیا ہے درات کے اکثر جھے میں نماز پڑھا کرتے تھے چنانچے حضرت سلمان فادی دھند نے اکثر جھے میں نماز پڑھا کرتے تھے چنانچے حضرت سلمان فادی دھند نے اکثر جھے میں نماز پڑھا کرتے تھے چنانچے حضرت سلمان فادی دھند

محابہ کرام میں راتوں کونہ صرف خود نمازیں پڑھتے تھے بلکہ غیروں بالخصوص اپنے الل وعیال کو بھی بیدار کرئے شریک نماز کرتے تھے ایک روز آپ بھے رات کو گھرے فکلے تو یکھاکہ حضرت ابو بکر منظنہ پست آواز کے ساتھ نماز میں قرات کررہے ہیں آگے بڑھے تو حضرت عمر منظنہ نہایت بلند آبنگی کے ساتھ نماز میں قرات کرتے ہوئے نظر آئے دونوں بزرگ آپ بھی کے پاس آئے تو آپ بھی نے فربلیاکہ "ابو بکر نماز میں تمہاری آواز بہنے کی حضرت عمر منظنہ کے پاس آئے تو آپ بھی نے فربلیاکہ "ابو بکر نماز میں تمہاری آواز بہنے کی حضرت عمر منظنہ سے ارشاد ہواکہ تمہاری آواز نہایت بلند تھی۔" بولے کہ " اور سرال اللہ بھی حضرت عمر منظنہ رات کو نماز پڑھتے تھے توافیر شب میں اپنال دعیال کو بھی اس کے کال دعیال کو بھی اس کے کال دعیال کو بھی

ا: بخارى ابواب صلواة لكوف باب تطبية الم في الكسوف.

r: عارى إب صلوه الكوف جماعت.

٣: الوداؤد كماب المعلوة باب رفع الصوت بالقراقد

٣: ﴿ وَالرِّي كِتَابِ الْصُومِ اقْسَمَ عَلَى احْبِهِ لَيْفَظِّر فِي التَّقُوعِ.

د: والأدكراب الصلوة بإبرفع الصوت بالقراة في صلوة الليل.

نماز كيليّ جكات تحفي اور بي آيت يزحت تحف وامر اهلك بالصلوه واصطبر عليها لانسئلك رزفا نحن نرزفك والعاقبته للتقوئ (طحه ٣٢)

حضرت ابو ہر مرہ فاقعه اور ان کی بی بی اور خلام نے نماز کیلئے دات کے تین حصے کر لئے سے اور ان میں جب ایک نمازے فارغ ہو چکٹا تھا تودوسرے کو نماز کیلئے جاکا بتا تھا۔ ا

یے ڈوق نماز صرف چند صحابے علی کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ عموماً تمام صحابہ علیہ میں بایا جاتا تھا حضرت انس بن مالک حظفہ فرماتے ہیں کہ محابہ کرام عظی مغرب سے عشاء تك بيدارره كر نمازي پرُحت تھے چنانچه خداوند تعالى خود فرماتا ہے۔ كَانُوْ ا عَلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهُ حِفُوْن \_ "

یا اوگ (عبادت میں مشغول رہنے کے سب سے اراتوں کو بہت ی کم سوتے تھے۔ اس میں محابہ کرام مراف کو سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرنی برتی تھیں اول اول سوره مزمل کی ابتدائی آینیں نازل ہو کیں تو صحابہ کرام ﷺ تراویج کی ظرح راتوں کو تماز رِ عق تقے بہاں تک کہ یاؤں پھول جاتے تھے۔ ؟

قرآن مجيد في سحايد كرام على فنيلت كوان الفاظ من بيان فرمليات: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقتهم

ان کے پہلوبستر سے الگ رہتے ہیں وہ لوگ خوف ور جانے خداکو پکارتے ہیں اور جو کھے بم في المال مل العام وف كرت مل

ر سول الله ﷺ کے ساتھ تہجد اور نوا قل میں شرکت

ر سول الله ﷺ رات كي نمازون عن لمبي فمبي سور تمي مثلًا سوره يقره، آل عمران عما كده اور انعام براجة شفادر جس قدر وفت قيام بين صرف بو تاتفاا تنابي وقت ركوع وسجود بين بهي صرف فرماتے تھے اس لئے اس قدر طویل اور برسکون نماز میں وی محف شر یک ہوسکتا تھا جس كاول شوق عبادت اور شوق اقتذاب رسول على عدر بزبوه صحابه كرام له اى قتم کا شوق عبادت اور شوق اقتدائے رسول رکھتے تھے اس لئے آپ ﷺ کے ساتھ شریک نماز: وكراس دولت سے بہر واندوز ، وتے تھے چنانجہ حضرت عوف بن مالك عظام الك بار

موطأ كتاب الصلوة بإب في صلوق لليل.

بخارى كناسالا ععراب

ا بود اؤد كماب اصلوه باب ومت تيام النبي ﷺ من الليل-

ابوداؤد كماب الصلوه باب حنَّ قيام اللَّيل و باب في صلودالليل \_

آپ ﷺ کے ساتھ تنجد میں شریک ہوئے آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسر ی ش آل عمران پڑھی اور وہ ذوق عبادت میں کھڑے رہے۔ ایک بار حفزت حذیفه ریشهٔ کو مجمی پیشرف حاصل ہونی کے

آپ ﷺ نمازشب میں بقرور آل عمران اور ناء کی سور تیس بوری بوری برجة آگر کوئی خوف کی آیت آجاتی توخداے دعاکرتے اوراس سے پناوماتھتے ای طرح اگر کوئی بشارت آمیز آیت آتی تو دعا کرتے اور اس کی خواہش فریاتے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا بھی آپ ﷺ کے ساتھ اس نماز میں شریک رہتیں۔ ج

یہ شوق مرف چند محابہ دی کے ساتھ مخصوص نہ تھابلکہ عموماً تمام محابہ دی میں بالماجا تاتفله

ایک بار چند صحابہ اللہ نے آپ بی کوشب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھااور شریک ہو سے صبح کوادر او کول ہے ذکر کیا تو وہ بھی شریک ہوئے اور متصل دو تین شب برابر شریک ہوتے دے آپ ﷺ نے یہ حالت دیکھی توایک شب محرے نہ نکلے لیکن محابہ کرام ﷺ نے مختلف طریقوں سے اپنے شوق کا اظہار کیا کھانے ،کھنکارے ،چلائے اور در دازے بر منظریاں ماریں آپ ﷺ اندرے عصد میں نکلے اور فرملیاکہ تمبدری ان حرکتوں سے مجھے خیال پیداہواکہ یہ نمازتم پر فرض ندہو جائے۔ تع

آپ ﷺ شب میں چٹائی کو تھیر کر جرے کی صورت پیدا کر لیتے تھے اوراس میں تماز اوافرماتے سے محابہ کرام کے کوخبر ہوئی تودہ بھی شریک نماز ہونے لکے لیکن آپ ﷺ نےان کواس سے روک دیا۔

یہ شوق اس قدر ترقی کر حمیا تھا کہ جبوئے جبوئے بچوں کادل بھی اس سے خالی نہ تھا حضرت عبدالله بن عباس عظم عبد نبوت من نهايت صغير السن عظم الس شوق من ایک رات این قالد حضرت میوند رضی الله عنه کے اس سوے آدمی رات ہوئی تو آپ علل نے اٹھ کر پہلے آل عمران کی چند آیتی تلاوت فرمائی ، پھر وضو کر کے نماز شروع کی حضرت عبدالله بن عباس عظم نے مجمان احمال کی تعلید کی اور آب کے پہلو می کورے

ايوداؤد كماب الصلوه ياب مايقوم الرجل في ركويه (حجوده)\_

مندابن منبل جلد ٢ ص ٩٢ \_ **:**†

يخاري كباب الصلوه باب اذكال بين المام وبين القوم حابط اوستره وابود اؤد باب تقريع ابواب شهرر مضان باب في تعنل المغوع في البيت. بخاري كناب السلاة باب مسلوة الليل.

مو کر تمازادا **ی** 

قيام د مضان

فہ جے شام تک کی بھوک ہیاں کے بعد ہم لوگ بمشکل تراوی پڑھنے کیلئے آبادہ ہوتے ہیں لیکن صحابہ کرام رفاق اسکے بھو کے تصاسلے ان کو بھی اس سے سیری شہیں ہوتی تھی۔
ایک باررسول اللہ ﷺ نے تراوی ادافر مائی تو چند صحابہ رفاق شریک ہوئے دوسرے روزاس تعداد ہیں اوراضافہ ہوالیکن تبسرے روزاس مقصد سے جمع ہوئے تو آپ گھرسے نہ نکلے اور فرمایا کہ "مجھے خوف ہے کہ وہ تم پر کہیں فرض نہ ہوجائے۔"

آپ ﷺ نے ایک بار اخیر رمضان میں تراوی شروع کی اور پہلے دن مگٹ شب تک پڑھی۔ دوسرے دن تافیہ فرمادیا تیسرے دن آدھی رات تک پڑھی لیکن ابوذر غفاری دی کو اس سے تسکین نبیس ہوئی اور آپ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ کاش آپ ﷺ اس کو رات مجرادا فرماتے۔ ج

دعفرت البیس جبنی وظید صحر ایش رہتے تھے اس لئے متصل معجد نبوی پیلی میں نماز نبیس بیٹر میں نماز میں میاز میں بیٹر سول اللہ پیلیز کے علم سے رمضان کی حیکتویں شب کو صحر اسے آگر نماز عصر پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے صبح تک مصروف نماز رہتے اور نماز نجر اوا کر کے صحر اکوروانہ ہو جاتے۔ ع

صحابہ کرام رہ کو تراو تے کے اواکر نے میں سخت سے سخت تکلیفیں برواشت کرنی پڑتی مخص کیکن ان کے شوق میں کوئی کی نہیں ہوتی تھی حضرت عمر رہ ان نے جب تراو تے کو بایساعت کر دیا تو امام ایک ایک رکعت میں سوسو آیتیں پڑھتا تھا اس لئے صحابہ کرام رہ کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کم شرورت ہوتی تھی اور سحر کھڑے کھڑے اس قدر تھک جاتے تھے کہ لکڑی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی اور سحر کے وقت فارغی ہو کرواپس آتے تھے۔

يابندىاو قات نماز

نماز اکثر مسلمان پڑھتے ہیں لیکن ان میں کتنے ہیں جواد قات نماز کی ٹھیک طور پر پابندی کرتے ہیں لیکن سخت سے سخت خطرہ ادر مستعدی کی حالت میں بھی صحابہ کرام طاق کی نماز

<sup>:</sup> ابواب صنوهالوتر

٢: ابوداؤوكآب الصلوة باب في قيام شيرر مضاب-

عن البيناباب تفريح الواب شهر رمضائ باب في ليلته القدر

موطالهام مالک تناب الصلوه باب ما حیاتی قیام رمضان مع زر قانی شرح موطا۔

کاوتت فوت نہیں ہوسکا تھا ایک سحائی کورسول اللہ ﷺ نے ایک پر خطر کام کیلئے ایک جگہ روائہ فرمایا جب وہ منزل مقصود کے قریب پنچے تو عصر کاوقت ہو چکا تھا انھوں نے دل میں کہا کہ ایسانہ ہو کہ کہیں نماز میں دیر ہوجائے ،اس کئے منزل مقصود کی طرف بڑھے اٹماروں ہی میں نماز پڑھتے ہوئے بڑھے۔ نُخ دوا احزاب سے واپس کے بعد آپ پیلا نے سحابہ وہ کو ہو قریظہ کی طرف بھیجا اور تھم دیا کہ عصر کی نماز جاکر وہیں پڑھیں کیکن راستے میں عصر کاوقت ہو قریات سے سحابہ وہ ایک خور انماز بڑھائی۔ اُ

ایک دن ظہر کے بعد کھولوگ حضر تانس بن مالک طفظہ کی خدمت میں حاضر ہوئے دہ اٹھی کر عصر کی نماز پڑھنے گئے ، توان لوگوں نے کہا آپ طفظہ نے بڑی عجلت کی بولے کہ رسول اللہ پہلا نے فرمایا ہے کہ یہ منافقین کی نماز ہے کہ گھر میں بیٹھے دسول اللہ پہلا نے فرمایا ہے کہ یہ منافقین کی نماز ہے کہ گھر میں بیٹھے دسور جن فرمایا ہے کہ یہ منافقین کی نماز ہے ہیں، خدا کواس میں بہت کم رسی بہت کم یاد کرتے ہیں، خدا کواس میں بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ت

حضرت عبداللہ بن عمر ہ فظہ، مکہ میں حجاج کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے ،لیکن جب اس نے تاخیر کرناشر وع کی، تواس کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیااور مکہ سے نکل گئے۔ ''

#### يابندى جماعت

سحابہ کرام میں نماز باجماعت کونہ مرف ذریعہ ازدیاد تواب خیال کرتے تھے بلکہ اس کو اسلام و نفاق اور ایمان و کفر کے در میان صدفا صل سیجھتے تھے، حضرت معاذ میں آئی توم کے امام تھے، کیکن ان کا معمول یہ تھا کہ پہلے رسول اللہ پیلا کے ساتھ نماز اداکر لیتے تھے، پھر اپنی مسجد میں جاکر نماز بڑھاتے تھے، کیکن ایک روز دیر میں واپس آئے اور نماز میں سور و بقر وگی تلاوت شروع کی ایک کاروباری آوی تھک کر جماعت سے علیحدہ ہو گیا، اور الگ نماز بڑھ کی، توایک سحائی نے فور انجاکہ تم منافق ہو گئے۔ ق

ایک سحانی کہتے ہیں کہ نماز باجماعت سے صرف مشہور منافق عی الگ دہتا تھا،ورنہ بعض او کون کی صاحت ہوتے تھے۔ ا

ا. ابود اؤد وكتاب الصلودياب صلودالطالب.

٣: ﴿ بَعْلَرُ كَ بِالْبِ صَلَّوْهِ الْحُونِ الْبِوانِ مُسلُّوهِ الطَّالِبِ وَالْمُطْلُوبِ رَالْبِأُو فِيماً م

٣: ابوداود كماب الصلوة باب وقت صلوته العصر

٣: طبقات ابن معد تذكره معفرت عبدالله بن عمر عظاء .

۵: ابوداود كماب الصلوة باب تنعفيف الصلوته الامريسودت.

الساق كم المسال المحدول المحدود بالمحافظة على الصلوتة حيث بياوي يهن ...

اگر چہ رسول اللہ ﷺ نے عام عَلم دے دیا تھاکہ بارش اور اندھری بس اوگ اپنے اپنے گھر وں بی بیس نماز پڑھ لیا کریں ، کیکن صحابہ کرام ﷺ کو آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اس قالت اس قدر شوق تھا کہ ایک دن پانی برس رہا تھا اور سخت اندھیری چھائی ہوئی تھی، کہ اس قالت بیس چند سخابہ ﷺ اس فرص ہے نکلے کہ چل کے آپ کے ساتھ نماز اداکریں۔ ا

ایک سحائی کا گھر مدینہ کے انتہائی کنارے پر تھا ، لیکن ہر وقت کی نماز رسول اللہ پیلا کے ساتھ پڑھتے تھے ،ایک سحائی کو ان کی حالت پر رحم آگیا اور کہنے لگے کہ 'محاش تم ایک کدھاخرید لیتے جو زمین کی تمازت، نھو کر اور سانپ بچھو سے تم کو محفوظ رکھتا''۔ ہولے ''میں رسول اللہ پیلا کے گھ کے قریب رہنا نہیں جاہتا، کیونکہ جھے کو اپنے ہر نقش قدم کے تواب کی تو قع ہے''۔

مدینہ میں قبیلہ بنو سلمہ کا محلّہ مسجد سے بہت دور تھا، لیکن وہ اوگ نماز ہا جماعت کواس قدر ضروری سیجھتے ہتے کہ اپنامحلّہ جھوڑ کر مسجد نبوی ﷺ کے آس ہاس آباد ہو جانا جا ہا، لیکن چو نکہ اس سے ایک محلّہ و مران ہوا جاتا تھا ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو ہر اس قدم کا تواب طلح گاجو مسجد کی جانب ایٹھے گا۔ '

جماعت کے انتظار میں صحابہ کرام جڑی سخت آکلیفیں پر داشت کرتے تھے لیکن اس کئے پہندی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا کی رات رسول اللہ عظیہ کو کوئی کام چیش آگیا۔ اس لئے عشاہ کی نماز میں بہت تاخیر ہوگئی یہاں تک کہ صحابہ کرام حظیم سوئے لیکن نماز کا روحائی خواب کیوں کر بھلایا جاسکتا تھا بھر جائے ، بھر سوئے ، بھر اٹھے بھر نیند آگی۔ آپ کاشائہ نبوت سے پر آمد ہوئے تو ارشاہ فرمایا کہ آئ د نیا میں تمہارے سواکوئی دوسر انماز کا انتظار نہیں کر جلد حضرت انس عظیم فرمائے ہیں کہ سحابہ کرام میں عشاء کا انتظار استی دیر تک کرتے مضرت انس عظیم فرمائے ہیں کہ سحابہ کرام میں عشاء کا انتظار استی دیر تک کرتے مشاء کہ نیند کے مارے ان کی گرو نیس جھک جھک جو کی تھیں۔ م

مضرت عبدالله بن عمر رہ کا بیان ہے کہ ہم اوگ ایک شب نماز عشاء کیلئے رسول الله این کا انتظار کررے تھے ایک تبائی رات گزرگنی تو آپ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر است پر شاق نہ کر تا تو میں اس وقت نماز عشااوا کر جل"

ایک ون نماز عشائے وقت رسول اللہ ﷺ کے انتظار میں اس قدر دیر ہوئی کہ بعض سحابہ ﷺ نے خیال کیا کہ آپ تشریف

ا: ابود اود که ابود په باب در پخول ادلاصی

المستحد اعظم احر.

٣٠ - ايوداود تاب نظماره باب او ضوامين أوم

ا اے اور لوگوں نے اینے اس خیال کا ظہار کیا تو فرمایا کیا تو فرمایا کہ ''اس نماز کوای وقت پڑھو، تم کو تمام امتوں پر ای کی وجہ ہے نصیات ہے تہارے سلے کسی امت نے اس نماز کو اوا نہیں کیا۔" منظرت ابوسعید خدری منطقه ہے روایت ہے کہ ہم نے نماز عشاء کیسئے آ وطی رات تک آب ﷺ كالتظاركياآب ﷺ كرے نكلے توفر ماياك "اپي جند بر بيند جاؤ" بم لوگ بينو كن توار شاد ہوا کہ ''اور اوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے۔ الیکن تمہارے انتظار کی گھڑیاں بھی نماز میں والخل تتصي ل

حضرت ابو موسیٰ اشعری رہنی اور ان کے رفقائے سفر جب مدینہ آئے توبقیع بطحان میں قیام کیاوباں سے آگر چہ تمام لوگ نماز عشامیں شریک نہیں ہو کئے تنے تاہم ہاری ہاندھ لی تھی اور اپنی اپی باری براوگ آگر آب کے ساتھ مشایر ھتے تھے۔ "

### نمازيين خشوع وخضوع

صحاب كرام هين كي نمازول يل نبايت محويت،استغراق، خشوع، خضوع اور أضرع و زاری پائی جاتی تھی حصرت ابو بھر ﷺ اس خشوع و خصوع کے ساتھ نماز اور قر آن پڑھتے کہ ان پر شدت ہے گریہ باری ہو جاتااور کفار کی عور توںاور بچوں پر اس کااٹر پڑتا حضرت عمر عظم تمازیس اس شدت سے روئے کہ مجھنی صف کے اوگ روئے کی آواز ہے ، حضرت عبدالله بن شداد رہ بھند کا بیان ہے کہ ''میں یاد جود بکیہ مجھیلی صف میں رہتا تھا، کیکن حضرت تمر ونشید کے رونے کی آواز سنتانھا۔ ع

حضرت مميم داري ورفيه اكدرات تبجد كيلئ كمرت بوئ توصر ندايك آيت يعنيام حسب الذين اجر حواہلسيئات الح كى قرات ميں صبح كردى اى ئو بار ہار پڑھتے تھے ركوع كرتے تنتج تجد ہے میں جاتے تھے اور روتے تھے۔

الخت سے انخت آکلیف کی عالمت میں ہمی سحابہ کرام اللہ کی بید محویت قائم رہتی تھی، دوبهادر صحالی آیک بیباز کے درے میں رسول اللہ ﷺ کی حراست پر مامور تھے وان میں ایک بزرگ مصروف نماز ہوئے توائی حالت میں ایک انقام کیش مشرک آیااور ان کے جسم میں تین تیر لگائے ، لیکن انھوں نے نماز کو ہراہر تائم رکھاان کے دوسرے رقبق سوٹھے تھے۔ بیدار ہو نے اور ان کے خون آلو : زخم و کیمے تو کہا" مجھے پہلے ہی کیوں شبیل جگایا۔" ہولے کہ میں نماز

الوداوا كماب العنو وإب في وتته وشروا وخرور

بغاري تاب معاقبت السلود باب منمل الاستام

علاق ماب الصلودياب سلودانجماعية والامامة باباد الحجامة في الدمام في الصلود. استدا العاب المركز والعفرات تحميم والرق

میں ایک سورہ پڑھ رہاتھا جس کوناتمام مجھوڑ نامجھ کو بہندنہ آیا۔'

محبوب نے محبوب چیز بھی آگر سحابہ علیہ کی حضوری نماز میں خلل انداز ہوتی تو دوان کی نگائیں میغوض ہو جاتی ایک دن حضر ت ابو طلحہ افساری حظیمہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک چڑیاارتی ہوئی آئی اور جو نکہ باغ بہت گھنا تھا اور تعجوروں کی شانعیں اہم ملی ہوئی تھیں بہم ملی ہوئی تھیں کی شاد ای شاد ای اور نکلنے کی راجی و حو ند سے تھی، ان کو باغ کی شاد ای اور اس کی اخیال کود کا یہ منظر بہت بہند آیا اور اس کی تحقوری دیر تک و یکھتے رہے ، پھر نماز کی طرف توجہ کی تو بہیاون آیا کہ بہت بہند آیا اور اس کی تو بہیاون آر نے ایک باغ نے یہ فتنہ بہدا کیا فور ارسول اللہ سے پہلائے کی مدو تھی میں دل میں کہا کہ اس باغ نے یہ فتنہ بہدا کیا فور ارسول اللہ سے کھی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کرنے کے بعد کہایار سول اللہ سے پہلائے میں اس باغ کو صد قد کر تا ہوں۔ "

ایک اور سحانی اپ باغ میں نماز پڑھ رہے تنے فصل کا زمانہ تھاویکھا تو تھجوری پھل سے لدی ہوئی جی اس قدر فریفتہ ہوئے کہ نماز کی رکھتیں یاد ندر جیں نمازے فارغ ہو گیاای کو الدی ہوئی جی اس کو ۵۰ بزار پر فرو بحت کیاای مناسبت اموال صدقہ میں داخل کر نیجئے۔" چنانچہ انھوں نے اس کو ۵۰ بزار پر فرو بحت کیاای مناسبت سے اس کانام خمسین پڑھیا۔ ج

ای خشوع دخشوع کابی نتیجہ تھاکہ سخابہ کرام عظی نہایت سکون واطمینان کے ساتھ فاز ادافرمات سے حضرت انس عظی رکوع سے بعد قیام میں دونوں سجدوں کے در میان اس قدرہ براکات کہ لوگ سجھے کہ بچھ بجول سے آب سمجھے کہ بچھ بجول سے تیں۔ سمجھزت عبداللہ بن زبیر طبیعہ نماز کیلئے گذرہ براکات کہ لوگ سمجھے کہ بچھ بجول سے تین کر دیا ہے ایک دن رکوع بیں اس قدر جمکے رہے گئے ہے۔ کہ ایک فیص نے بقرہ، آل عمران مناه اور مائدہ جمیعی طویل سور تول کی تلادت کر ڈالی نیکن انحوں نے اس ور تول کی تلادت کر ڈالی نیکن انحوں نے اس در میان بیں مرند انتھا یا۔ انہوں انحوں نے اس میں مرند انتھا یا۔ انہوں نے اس در میان بیں مرند انتھا یا۔ انہوں انہوں سے اس در میان بیں مرند انتھا یا۔ انہوں سے اس در تول کی تلادت کر ڈالی نیکن انحوں نے اس در میان بیں مرند انتھا یا۔ انہوں سے اس در میان بیں مرند انتھا یا۔ انہوں سے انہوں سے اس در میان بیں مرند انتھا یا۔ انہوں سے اس در میان بیں مرند انتھا یا۔

<sup>:</sup> الإدالاء تتاب الطبياره بإب الوضوامين المدمهد

٣ - ١٠٠ بياه ٣٠ وكتاب الصلود النظرين الصنود الى يشملك عنهاب

٣٠ . تغار في قرّب الصلواوالواب سف النساؤة بأب المله بين السجد تمن .

ان البدالغابه واصابه قذ اردعه الغدين زبيرًا

# —— ابواب الزكوة —

### ز کوة مفروضه

سحابہ کرام علی اگرچہ بخت مفلس اور نادار تھے تاہم خداکی رنا ہیں اپنا مال سینکڑوں طریقے سے صرف کرتے تھے جہاد کے سامان اور نو مسلموں کی کفالت کے علاوہ صدقہ و خیر ات سے کوئی دن خالی نہیں جاتا تھاز کو ہ سب سے مقدم اور حاد کی چیز تھی لینی غلہ پر انگ سامان تجارت پر الگ گھوڑوں پر الگ او نئوں پر الگ باغوں پر الگ غرض کوئی چیز ایسی نہ تھی جس میں خدا کا حق نہ ہوتا تاہم وہ نہ اس سے گھر اتے تھے نہ چگدل ہوتے تھے بلکہ نہایت فیاضی کے ساتھ خدا کے اس حق کوادا کرتے تھے۔

جب تھجوروں کی فصل تیار ہوتی تو تمام سحابہ ﷺ زکوۃ کی تھجوریں لے لے کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر جو تے اور آپ ﷺ کے گرد تھجوروں کاڈھیر لگادیے۔'

حفرت عدى بن حاتم ﷺ اپ قبیلہ طے كاصد ق لے كر حاضر بوئ تو چونكه اسلام ميں به پېلاصد قد تقاس لئے اس كود كي كررسول الله الله اور صحابہ ﷺ كے چرے فرط مسرت سے جيك المجھے۔ أ

جونوگ این قبیلہ کی زکوۃ لے کر آئے رسول اللہ ﷺ ان کیلئے دعائے خیر فرماتے مصرت ابواد فی منظنہ اپنی قوم کی زکوۃ لے کر آئے تو آپ ﷺ نے دعادی۔ ع

اللُّهم صلى على آل ابي او في "فداو تد آل افي او في يررحمت تازل قرما"

جولوگ ذکوة وصول کرنے کیلئے تصبیح جاتے سیابہ کرام ﷺ جمیشہ ان کور ضامند رکھتے ایک بارر سول اللہ ﷺ کی خدمت میں چند بدوؤں نے کھسلین زکوۃ کے ظلم کی شکایت کی تو آپ ہیلا نے فر المان کوراضی رکھو، حضرت جریر بن عبداللہ عظام کا بیان ہے کہ جب سے میں نے یہ سنامیر سے باس سے محصل ذکوۃ ہمیشہ خوش گیا۔ ؟

ربور عور تول کوسب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں لیکن صحابیات رضی الله عنهن کو خداکی

ا: بخدى كماب الزكول باب اخذ صدق التمر عند مرام الخل

٢ مسلم كناب الفطيائل باب من فضائل غفار واسلم وغير با

الوداؤه كاب الزكوم بالصدق اللاالصدق

٢: مسلم كماب الزكوة ارضا اسعامه

مر منی ان سے بھی زیادہ عزیز بھی ایک ہار آپ پیان کی خدمت میں ایک سی اید وسی انڈہ سے اپنی لڑی کے سماتھ حاضر ہو نمیں جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے موٹ کئن تھے آپ بیلی کے کنٹرن بھی آپ بیلی کے کنٹرن بھی کر فرمایا 'کیا تم اس کی زگو تا ہو ' بولیس نہیں ' فرمایا کیا تمہیں یہ ایک کا کنٹرن ہو جہامعلوم ہو تا ہے کہ خدا قیامت کے دن ان کے جہلے کہ اس کے تمہیر آگ کے کنٹرن بین بینائے ' انھوں نے فوراکنٹن آپ بیلی کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول بیلی کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول بیلی کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول بیلی کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول بیلی کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول بیلی کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول بیلی کے مناہ کے بیلی کے مناہ کی کی بیلی کے مناہ کے بیلی کے مناہ کی ان کی بیلی کے مناہ کے دسول بیلی کے بیلی کے بیلی کے مناہ کی دیا گئی ہو گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہو

### صدقه فطراداكرنا

صدق فط واجب ہے اس لئے سحابہ کرام منظ جر چھونے برے فلام آزاد کی طرف سے نہایت الترام کے ساتھ صدقہ فطراد افرمات سے بہاں تک کے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ النہ النے غلام نافع کے بچوں بلکہ کافرو نلاموں کی جانب ہے بھی صدقہ فطرد یہ سے تھے اللہ رسول اللہ بھا نے تلم دیا تھا کہ نماز عید ہے پہلے صدقہ فطراد اکر دیا جائے حضرت عبداللہ بن عمر منظہ اس شدت کے ساتھ اس تکم کی بابند کی کرتے ہے کہ دوا یک دن پیشتر ہی صدقہ فط دیتے ہے۔ آن بی کی خصوصیت نہیں بلکہ تمام سحابہ منظہ ایسا کرتے ہے۔ انجہد رسالت میں ایک صاع جو یا تھجور یا نئے صدقہ فطر میں دیا جاتا تھا لیکن جب حضرت عمر منظہ کے عبد خلافت میں کی جو یا تھجور یا نئے صدقہ فطر میں دیا جاتا تھا لیکن جب حضرت عمر منظہ کے عبد خلافت میں کی بیداوار میں اضافہ ہوا تو انحوں نے ان چیز دل کے بجائے نصف ساتے بیدوں کر دیا جنشرت امیر معادیہ منظم ہے او گوں نے دو مدشای گیہوں کے حسال کیبوں کر دیا جنشرت امیر معادیہ منظم ہے کہ تکم سے او گوں نے دو مدشای گیہوں کے جائے نصف دینے کا التروام کر لیا۔ "

ز کو قائی طرح صدق فطرو صول کرنے کیلئے بھی انتخاص مقرر ہوئے تھے جواس کو وصول ' مرے ایک جگہ جمع کرتے ہتھے۔ ' بخاری کتاب الو کالہ میں حضرت ابو ہر رہے مفتانہ سے جو بیہ م وی ہے۔

و كلى رسول الله 激 بحفظ ركوة رمضان د كواة رمضان د كوات رمضان كا بحد كوات كل بنايا

ا: ابوداؤد كتاب الزكوه باب الليز ماموه زكوه الحلي

ال الفاري مع فتم الباري بواب صدقه الفطر باب صدقه الفطر على الحروالملوك.

ابوداؤد وكآب الزكودباب متى تودى صدقتة الفطر ...

٣ بخارى إواب صدقة الفطر باب صدقة الفطر على اكر والملوك

ابوداؤد كماب الركوه باب مم يودى في صدقة الفطر -

٢: ﴿ عَلَا يَ مَعَ فَتَحَ البارِي الواب صدقة الفطر باب صدقة الفطر على الحرو المملوك.

اس میں زکوۃ رمضان سے صدقہ فطر بی مراد ہے جوادا کرنے کیلئے ایک جگہ جمع کیا گیا تھا۔ اوراس کی حفاظت کیلئے رسول اللہ اللہ نے حضرت ابوہر رہ منتی کو مقرر کیا تھا۔ ا صدقہ و خبر ات

اگرچہ سحابہ کرام منظی سخت تنگدست تھے ،تاہم ان کو تھوڑا بہت جو بچھ ملتا تھااس کو معدقہ و نیر است کر دیتے ہے۔ است معدقہ و نیر ات کرویتے تھے۔ حضرت ابو مسعود منظیمہ انصاری سے روایت ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو سحابہ کرام منظیم ہازاروں میں جاتے اور حمالی کرتے محنت و مزدوری میں جو پچھ ملتا اس کو معدقہ کردیتے۔ ج

حضرت اساء رصی الله عمل نے ایک لونڈی فروخت کی اور اس کی قیمت گود میں لئے بیٹی تھیں کہ ان کے شوہر حضرت زبیر رہا تا ہے اور قیمت و کی کر کہا" مجھے ویدو" بولیس" میں نے تواس کو صدقہ کر دیا۔ " ''

حضرت تحکیم بن حزام فظیہ زمانہ جاہلیت ہی میں نیک کامول کے کرنے میں مشہور تھے،اسلام لائے توزمانہ بالمیت میں جوجو نیک کام کے تھے ،اسلام میں بھی ای تتم کے نیک کام کیے دارالندوہ جو قریش کا کیک قابل فخریاد گارتھا ،ان ہی کے قبضہ میں تھاانھوں نے اس کو حضرت امیر معاویہ فظیمہ کے ہاتھ ایک لا کہ در ہم پر فروخت کیاادراس کی کل قیمت خیر ات کردی۔؟

حضرت سلمان فاری منظمہ مدائن کے گور فریضے اور پانچی بٹر ارو فلیف پاتے تھے لیکن جب بیت المال ہے و فلیفہ کی رقم ملتی تھی تو کل کی کل خیر ات کر دیتے تھے اور خود اپنے کسب سے روزی پیدا کرتے تھے۔ ق

حضرت زبیر بن عوام ﷺ کے بزار غلام تھے وہ کمالاتے تھے تو کل رقم صد قہ کردیتے تھے گھر میں ایک جبہ بھی آنے نہیں یا تاتھا۔ "

حضرت ابوذر غفاری منظمه سرے مال كاجمع كرنائى ناجائز سجھتے تھے۔

ا: ايناكاب الوكالة باب اذاوكل، جلافترك الوكيل هيئا فاجازه الموكل فيوجائز

٣: بغاري كمانب الركوه باب القوالنار ولوبيث نمبر ٥ عد

١٠ مسلم كماب آداب إب جواز .

معن اسدالغابه مذكره فكيم بن حزام بيثه به

٥: استعاب مفرت سليمان فاري ـ

١: اصاب تذكرو معرت زير بن موام

ع: الله كي كتاب الركوه إب ما او تسى ركوه عليس بكنزه

بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو چیز صدقہ میں دیدے اس کو دوبارہ نہ خریدے اس لئے حضرت ابن مم عظیما اگرچہ صدقہ کامال دے کر پیم خریدتے تواس کواپی ملک میں نہ رکھتے بلکہ صدقہ کردیتے۔'

ر سول الله ﷺ کی تر غیب و تحریض سے سحابہ کرام ﷺ اور بھی زیادہ صدقہ و خیر است کی طرف اکل ہو جاتے تھے الیک بارات نے خطبہ عید میں صدق کی تر غیب دی، عور تول کا مجمع تھا حضرت بال رہ ہے۔ دامن پھیلائے جوئے تھے ،اور عور تمل اپنے کان کی بالیاں اور ہاتھ ئی اٹکو ٹھیاں مچینگن جاتی محصی الم آیک بار قبیلہ مضر کے بہت سے فاقد زوہ لوگ آپ کی خدمت بیں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے ان کی حالت ویلمی تو چبرے کارنگ بدل گیااور نماز ئے بعد ایک خطبہ دیا جس میں ان پر صدقہ کرنے کی تر غیب دی ایک صحابی کے یا س در ہم و دینار کی ایک تحمیلی اس قدر وزنی تھی کہ اس کو بھٹا کل اٹھا کتے تھے کئین انھوں نے اس کو آپ ﷺ کے سامنے ڈال دیا ہاس کے بعد اور تمام سحاب ﷺ نے کیزے اور غلہ کاؤ حیم لگادیا۔ ا كيك بار آپ ﷺ نے ويكھاكہ انصار نے اپنے باغوں كے مروطار ديواريان قائم كردى میں، طازائد پہلے ایسا نہیں کرتے تھے فرمایا کہ "نماز جمعہ کے بعد چلے نہ جانا میں کچھ کہوں گاہ جب ٹماز ہو چکی تو تمام انسار منبرے کرد جمع ہوگئے۔ آپ ﷺ نے فرہ یاکہ تم ملے قوم کا تاوان دیتے تھے، تیموں کی برورش کرتے تھے اور دومری نیلیاں کرتے تھے لیکن جب اسلام آیا تومال کی اس قدر حفاظت کرتے ہو۔ انسان جو پچھ کھالیتا ہے اس کا ثواب منتاہے اور چڑیاں جو يجھ كھاليتى جيں اس كانواب ملات بـ "انصار براس تقرير كابيد اثر جواكه بلنے توسب نے اپنے ا ہے باغ کی دیواروں میں ایک ایک دودو شاگاف کر دیے سنک ان کا فائد وسب کو میٹیجہ۔ ا کیک بار مسجد نبوی ﷺ میں ایک سائل آیا۔ آپ ﷺ نے سمایہ ﷺ کو قلم دیا کہ ا بين ابين كيرِ ، زمين مير وال وير - سب في ابين ابين كير من وال وين اور ان مي س آپ اللے نے سائل کودو کیڑے دے دیے چر آپ علی نے صدقہ کی ترغیب دی اب خود سائل نے دو کیزوں میں سے ایک کیزامچینک دیا<sup>ھ</sup>

ا یک بر آپ ﷺ نے فرمایا کہ "آئ تم میں کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے"۔

ا اليتناباب لي يشتر ك معدق \_

r: الإدالاد كمّاب العملود باب الخطب في بع م العيد -

الناس أساني كماب الركوه بالسائخ يفن على الصرف.

١٠٠ اسداافايه تذكره فالدين صحر ضف يه

۵: ابرداد و کماب الز کوه باب الرجس یخرج من ماله به

حضرت ابو بکر طبیخته مسجد میں آئے جہاں ان کو ایک سائل ملاان کے بیٹے حضرت عبد الرحمٰن طبیعی سے باتھ میں رونی کا کیک مکر انتخابات سے لے کر سائل کودے دیا۔ ا

صحابہ کرام ﷺ جوہر قتم کی جیموٹی بڑی چیز خاصتہ لوجہ اللہ صدقہ میں ویتاس کود کھے کر منافقین طعنہ ویتے بدگانی کرتے لیکن ان پراس کا کچھ اثر نہ پڑتا ایک بار حضرت عبدالرحلن ابن عوف نے آئھ بڑار صدقہ میں دیے تو منافقین نے کہا کہ "بیہ ریا کار آدمی ہیں "لیکن ایک صحابی نے دول کھینچنے کی اجرت میں ایک صاع پایااور اس کو صدقہ میں دیا تو منافقین نے کہا" خدا اس حقیر خیرات سے بے نیاز ہے "۔اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

والذين يلمزون المطوعين من المومنين في الصدقات والذين لايحدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم

یہ (منافق) ہی تو ہیں کہ مسلمانوں میں جولوگ (بامقد در ہیں ادر )خوش دلی ہے خیر ات
کرتے ہیں ان پر (ریاکاری) کا عیب لگاتے ہیں ،اور جولوگ اپنی محنت (کی کمائی) کے سوا
(زیادہ) کا مقد در نہیں رکھتے (اور اس پر بھی جو میسر آجا تا ہے خدا کی راو میں دینے کو
موجود ہو چاتے ہیں )ان پر (تاحق کی شخی کا) عیب لگاتے ہیں، غرض ان (سب) پر ہنتے
ہیں جو القدان منافقوں پر ہنتا ہے ،اور ان کیلئے عذ اب در دناک (تیار) ہے۔

# مردول کی جانب سے صدقہ کرنا

سیابہ کرام پڑھ نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے مردوں کی جانب سے بھی صدقہ کرتے تھے اور ان کواس کا ٹواب بہتچاتے تھے، حضرت سعد بن عبادہ پڑھ کو الدہ فیانی کی الدہ فیانی کی الدہ فیانی کی الدہ فیانی کی جانب سے بطور صدقہ جاریہ کے ایک کنوال کھدولیا کے ایک سحائی کی والدہ فیانی کی دانی کی جانب سے بطور صدقہ جاریہ کے ایک کنوال کھدولیا کہ ایار سول اللہ والدہ فیانی انتقال کیا تو انہوں نے دسول اللہ پیلی کی خدمت میں عرض کی کہ "یار سول اللہ میر کی مال دفعتہ مرکنی اور کوئی وصیت نہیں کی، لیکن آٹر اس کو بات چیت کرنے کا موقع ماتا تو صدقہ کرتی، اب آگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟ " آپ پیلی فیر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟ " آپ پیلی سے فرمایا" بال ملے گا؟ " آپ

اعزه وا قارب پر صدقه کرنا

عام خیال ہے کہ صدقہ و خیرات صرف فقراء دسیاکین کے ساتھ مخصوص ہیں، لیکن

ا: الصّاباب المالة في المناجد

٣: يخاري كماب الزكون باب إلقوالنارولوبش تمريد مع فق الباري جلد ١٠٥٠ ما ١٠٠٠.

m: ابود اود كماب الزكوة باب في فضل عي الماحد

٥: مسلم تناب الزكوة باب وصول تواب الصدق عن الميت اليد.

ور مقیقت اعزہ وا قارب کی اعانت کرناسب سے براصد قد ہے ،اور سب سے پہلے اسلام نے اس در تین نکتہ کو بتایا اور سی بہانے اسلام نے اس در عمل کیا۔

اکی سی ایس سی الله عبا نے ای مال کو ایک اونڈی صدقت دی متمی مال کا انتقال موگیا، تورسول الله کا انتقال میں اللہ سے اس کی نسبت دریافت کیا، فرمایا" صدقہ کا ثواب تمہیں مل دیکا، اور وہ اونڈی تمہاری وراشت میں داخل ہو گئے۔ ؟

صدقه دینے پراصرار

ا: مسلم تباب الركواة ما سالنمفه على الاقربين والزوح والادوالوالدين ولو كا بو العشر كين.
 ٢: الإداود تباب الركوة ماس من نصدق بصدفته ثم ورئها.

صدق میں دے دیتے ہو چھر بھیک مائٹے گئتے ہو، بہترین صدق وہ ہے جس کے بعد بھی انسان کیاس بھی مالی رہ جائے "۔ ا

آپ بیلا نے ایک بار صدق دینے کا تھم دیاتوا یک صحابی نے کہا" میرے پاس ایک بیار یہ بنار ہے " نے اللہ اسکوا ہے اوپر صدق کرو"۔ بولی " ایک دینار اور بھی ہے۔ فرمایا" این لڑک پر صدق کرو"۔ بولے " ایک اور بھی صدق کرو"۔ بولے " ایک اور بھی ہے۔ نے فرمایا" این بی بر صدق کرو"۔ بولے " ایک اور بھی ہے۔ " نے فرمایا" این بی بر صدق کرو"۔ بولے " ایک اور بھی ہے۔ " نے فرمایا" این فیار میں ہے۔ " نے فرمایا" این بی ہمیں " جھو"۔ "

#### صدقه ویخ میں مسابقت

ا ملام نے آئر چیہ قمار بازی کو حرام کر دیا تا ہم صحابہ کرام عظی بازی لگانے ہے باز نہیں آت نتے ، لیکن اس بازی میں جو قبض کامیاب جو جاتا تھا واس کے باتھ نا جائز مال خبیس آت تھ ، بلکہ القداور اللہ کے رسول بیٹڑ آت تھے۔

ایک دن رسول اللہ بیان نے مدد قد آر نے کا تھم دیا، حسن اتفاق ہے اس وقت حضر ت
مر بیان کے باری لے انہوں نے ولیس کیا آئی بیل ابو بکر بیشہ سے بازی لے بوس
کالہ تعدف مال لے کر صافتر ضد مت ہوئے، آپ نے فرمایا "بچو اہل وعیال کیلئے بیمی رکھا ہے"
بولے "ای قدر " ای اثنا میں مغرت ابو بکر مہیلے، اپناکل سرمایہ لے کر صافتر ہوئے، آپ
نے فرمایا "اہل وعیال کیلئے کیا جیموڑا" یولے "انتداور اللہ کارسول بھائی " ہوہ حضرت عمر
منینی، نے کہا" میں تم ہے بھی بازی نے جاسکون گا"۔ "

#### اخفائے صدقہ

صدقہ خیرات آگر چہ ہر حال میں نیکی کاکام ہے ،لیکن چھپا کر صدقہ دینااور مجی افضل ہے ،اس لیے قرآن مجید میں آیا ہے

ان تُبلُو الصّلقات فنعمًا هي وان تُخفّوُ ها و نُو تُوها الغُفراء وهُو حيْرُ لُكُمَ الرحلانية صدق ووتوية بحي بهترت ليكن الرجيمياكرد وتوية اور بحي اجِهاب-

اسلے بعض سحاب ﷺ فنی طور پر صدفتہ وینازیادہ پسند کرتے تھے، چنانی جنب یہ آیت: لئے بعض سحاب فی تنافو الله منتا کے تنافی منافو الله منتا کے تنافی منافو الله منتا کے تنافی منافو الله منافو الله منتاب کے تنافی منافو الله منافو

تم نَيْلَ كواس، قت تك نبيس باسكتے جب تك اپنے محبوب ترین مال كو خير ات نه كرو۔

ا: اليتأباب الرجل يخرن من ماله .

r: اليناباب في صلة الرحم.

٣: الوداؤد كتّاب الزداقة بأب الرّحت في ذالك.

يابي آيت

مَنْ ذَالَدَى يُفْرِضُ الله فَرُضَا حسنا ده كون بجو فداكوا فيها قرض در.

تازل ہوئی تو دھرت ابوطلحہ جہنے۔ انسیاری نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ ''اگر ممکن ہو تا تو میں اپنے فلاں ہاع کو صدقہ میں دیتااور اس کو بالکل منفی رکھتااس کا علمان نہ کر تا۔'

اینے بہترین مال کا انفاق

تهم میں کہ صدقہ و خیر ات اور زئو ۃ میں اوٹی درجہ کی چیز ہمی نییں دے سکتے لیکن سحابہ کرام پہلے ان میں ہمیشہ اپنا بہترین مال صرف کرتے تھے ، جب قرآن مجید کی بیرت بنت نازل ہو گی۔ لیکن ننالو ا البیرُ حتٰی مُنفِفُو ا مشا ٹیحیٹو ک

سی حادید الباریم میں مصلی مصلو است کرو نیل کو شہیں یا <u>خص</u>ہ تم او کی دہب نگ اپنا بہتر میں مال نہ خیر ات کرو نیل کو شہیں یا <u>خصہ</u>

تو «عفرت ابوطلحه به بنجه رسول النه بین کی خدمت میں آئے اور کہا" یار سول الله بین فدا کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے انجوب خدا کہتا ہے ان کے درات نہ کرو کے این بہترین مال خیر ات نہ کرو کے این کی کونہ پاوگ میں المحبوب ترین مال میں طوائی راو میں صدقہ کرتا ہوں اور خدا ہے اس کے تواب کی امید کرتا ہوں اور خدا ہے اس کے تواب کی امید کرتا ہوں۔ ع

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا معمول تھا کہ ان کوابی چیز جو پیشد ہ تی ،اس کو خدا کی راہ میں دے دینے ایک بار مغرج میں تھے،او نغنی کی جال پیند آئی، تواس ہے اتر گئے اور اپنے غلام نانع ہے کہا کہ اس کو قربانی کے جانور ول میں داخل کر لو۔ آ

اگرچ رسول الله علی است مصد قین زکو قاکو تکم دیا تھا کہ زکو قابیں مال کا بہترین حصہ نہ لیس اللہ بہترین حصہ نہ ایک سحالی نے ایک ایک ایک سحالی نے ایک سحالی نہ کہ ایک سحالی نے ایک محصل زکو قاکو آئی بہترین او نمنی دی الیک سحالی نے ایک سحالی زکو قاکو این بہترین او نمنی دی الیک است کیے سے انکار کیا، تو کہا کہ "میری خواہش ہے کہ آئیا میر ابہترین او نمٹ لیس "پھر اس سے تم درجہ کی او نمنی دی انگرین اس نے اب بھی انکار کیا، بلآ خراس سے بھی کم درجہ کی او نمنی ہوا۔

ایک دن ایک سحافی بہاڑ کے درے میں مکریاں جرارے تھے ،دد مصدق زکوۃ آئے ادر کہا" ہم کورسول اللہ ﷺ نے تمہاری مکریوں کی زکوۃ وصول کرنے کیلئے بھیجاہے "بولے" بھے کو کیادیتا پڑے گا۔"انہوں نے کہا" ایک مکری"انہوں نے ایک نبایت فریہ گا بھن مجری

ا 💎 منداین طبل جد ۴ص ۴ کار

٢: عظم ي كمّاب الركوة باب الركوة على الاقارب.

الم قات این معدد اسدا خاب آمر معفرت حبدالله بن مربه

دی تو بو لے کہ "جماس کو نہیں لے کئے، آپ نے ہم کواس سے منع فرایا ہے"۔

ایک بار سول اللہ ﷺ نے حفرت انی بن کعب ﷺ کوزکو قوصول کرنے کیلئے بھیجا،

دہ ایک سحائی کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے تمام اونٹ حاضر کردیے ، دو مسب کا جائزہ لے

کر بولے کہ "تم کو صرف ایک بچہ دینا ہوگا"۔ بولے "نہ تو دہ سواری کے قابل ہے، نہ دو دھ دیتا

سب نہ یہ جوان فر بہ او نئی حاضر ہے"۔ بولے "جب تک بھی کو تھم نہ دیا جائے میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، در سول اللہ ﷺ تم ہے قریب بی ہیں، اگر تم جابہ و تو در آپ کی خدمت میں اس کو قبول کر مان کو چیش کر سکتا، در سول اللہ ﷺ نے قبول فرمایا تو میں بھی قبول کر لوں گا۔ دہ او نئی لے

او نئی کو چیش کر سکتے ہو، اگر آپ ﷺ نے قبول فرمایا تو میں بھی قبول کر لوں گا۔ دہ او نئی لے

کر حاضر خدمت ہو نے اور عرض کی کہ "یا بی اللہ ﷺ میر سے پاس صدقہ وصول کرنے کیلئے

کر نے کیلئے نہیں آیا تھا ، میں نے اپنے تمام اونٹ اس کے سامنے حاضر کرد ہے، تو اس نے کہا کہ تم یہ صدفہ دور ہو دیا تھا، نہ سواری کے قابل تھا، اس لئے

کر نے کیلئے نہیں آیا تھا ، میں نے اپنے تمام اونٹ اس کے سامنے حاضر کرد ہے، تو اس نے کہا تد میں سے ناس کو جو ان اور فرب او نئی دی، لیکن اس سے انکار کر دیا، اب ہی اس کو آپ چیش کر عہوں۔ آپ گی نے ارشاد فرمایا" فرض تو تم پر وی ہے، اس سے ذیادہ فرمایا" فرض تو تم پر وی ہے، اس سے ذیادہ دور تو صدفہ ہو تو صدفہ ہو تو اس کے آپ سے نیادہ دور کے تو کہا "تو یہ حاضر ہے" آپ گی گی دور آپ کے قبول کرنے کی اجازت دی اور ان کے مال میں برکت کی دعافر مانگ۔"

# --- ابواب الصيام

صوم رمضال

ر مضان کے روزے فرض ہوئے تو ابتدا میں عشاء کے بعد کھانا بینا جرام ہو جاتا تھا،اس پابندی کی وجہ سے اگر چہ بعض او قات صحابہ ہے اس کے سخت زخمتیں برداشت کرنی پڑیں لیکن ہاایں ہمہ انہوں نے روزہ رکھنے میں مجھی سہل انکاری سے کام نہیں لیا،ایک دن رمضان کے سہنے میں مضر سے سر مد بن قیس افساری وزاد کے ابنی سے کھانا مانگا، سواتفاق سے گھر میں بہتے میں مضر سے سر مد بن قیس افساری وزاد نے بی بی سے کھانا مانگا، سواتفاق سے گھر میں بہتے میں کہ کھانے جنے کی کوئی چیز علاش کر کے لائیں ،لیکن اس اثناء میں ان کی آئے دودن کا بہتے میں افساری میں بہتے کو پھر روزہ رکھے ہوئے کام دھندے کیلئے نکل گئے دودن کا متصل فاقد اس پر کام کی محنت ،دو پہر ہوئی تو بھوک کی شدت سے بیہوش ہوگئے۔ ا

ابوداؤد كماب الزكوة باب في زكوة السائمة من البوداؤد كمّاب الصيام باب مبدافرض الصيام.

آئر کسی ملطی سے مسحابہ کرام ہے۔ کارہ: ولوٹ جاتا توان پر مصیبت کا پہاڑ لوٹ پڑتا۔ ایک سحالی منظم نے رمضان میں دن کواپی لی بی سے مباشرت کرلی، بعد کواس قدرید حواس اوٹ کے رسول اللہ بھلا کی خدمت میں بال نوچتے ہوئے، سینہ کوئی کرتے ہوئے آئے اور کہاکہ "میں بلاک ہو گیا"۔ ا

## سفر میں روز در کھنا

عالت سفر علی آگر چہ روز در کھنا فرض نہیں ہے، تا ہم صحابہ کرام ﷺ ای حالت علی جہنے ہے۔ ہم صحابہ کرام ﷺ سحانی جہنے سخت ہے سخت کلیف برداشت کرتے، لیکن افطار کرنالیندنہ کرتے، ایک صحابی جہنے نے سفر عمل روز در کھا تو دہموپ کی شدت ہے محفوظ رکھنے کیلئے او گوں نے ان کے سر پر جیاد ر تال دی رسول اللہ جہا ہے ان کے گرداو گوں کا بجوم دیکھا تو فرمایا "مفر عمل روز در کھنا جگی کا کام نہیں "۔ "

ر سول الله بن الله الكي سفر على تقع د هو ب ال قدر تيز متمى كه لوگ اسكى شدت ب سرول الله بن المحت تقور على معرف مرول بربا تمور كفته بقع الكين اس حال على بهي «هنرت عبدالله بن رواحه روز ب سے تقور على الكي بار سحاب كرام الكي نهايت كرم ون على سفر كررہ به تقع الن على جو لوگ روز ب سنة منزل بربينج كر ضعف سے كر برا ب اور ب روز و وارول نے نبيے و نيم و المال مرائز برا بائن مرائز برا بائن مرائز برا بائن بربینج كر ضعف سے كر برا ب اور ب روز و وارول نے نبيے و نيم و

۔ اول اللہ ﷺ کے مکہ کا افر آبیا آو تمام سحایہ ﷺ روزہ سے تھے منزل پر پہنے کر فرمایا کے تم اوک و شمن کے قریب پہنچ گئے اور افطار تمبارے کئے از دیاد قوت کا سبب ہو گااس پر بھی بہت سے اسحاب کے اور دافطار نہیں کیاد وسری منزل آئی تو آب ﷺ نے اور بھی سے اور بھی سے ایک سے افطار کی تر غیب دی اب تمام صحابہ بھی نے روزہ توڑویا۔ ہم

#### صوم عاشوراء

ر منمان کے روزوں کے علاوہ سحابہ کرام بہائد اور بھی مختلف قتم کے روزے رکھتے سے اول کھنے مختلف قتم کے روزے رکھتے ستے اول اول عاشور اکاروز و فرنس تمااس لئے عاشورے کی صبح کورسول اللہ ﷺ منادی اللہ سے کہ جن اوموں نے روز ور اس ہے وہ اپنے روزے پورے کرلیس اور جواوگ کھائی بچکے اللہ اور جواوگ کھائی جبکے

ا - " و عادام مالك شاب الصيام باب " جا أعلى في رمضال.

٢ - الإدادة ماب العليام باب فقيد الأفرار

٣٠ - يغار في تعاب الصوم باب بيانها مريَّة من رميَّها أن هم منافر ر

الله منه من مناب الصوم باب جواز السوم والنظر في شير رمضال المسافرية

وُ: الصَّابِابِ أَجِرالْفطر فَي الْفِي لَا اتَّوْلِي العمل.

#### صوم داوُد ي

حضرت عبدالله بن عمر فظانه وصائم الد ہر رہا کرتے تنے رسول الله الله خان کو منع فرمایا اور کہا کہ ہر مہینہ بیس صرف تین ون رکھا کرولیکن ان کے شوق کواس سے کیا تسکین ہو سکتی تھی؟ بولیے ہی بیس اس سے زیادہ طالت ہے ارشاد ہوا توصوم داؤد گی کا التزام کر لو یعنی ایک دن کا روس سے دن کاروزہ رکھو۔

### صوم وصال

رسول الله ﷺ متصل کی گیدن کے روزے رکھے تھے آپ ﷺ کودیکی کرصحابہ کرام ﷺ نے بھی متصل روزے رکھے تھے آپ ﷺ کوروک دیااور ایک نے بھی متصل روزے رکھنے شروع کیے لیکن آپ ﷺ نے سحابہ ﷺ کوروک دیااور فرمایا میرکی حالت تم ہے مختلف ہے جملے کو خدا کھلا تا پلا تا ہے۔ عمام بعض سحابہ ﷺ صوم و صال کے پابند تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ متصل ایک ایک ہفتہ کاروزور کھا کرتے تھے۔ ہ

# د وشنبہ اور پنج شنبہ کے روزے

رسول الله ﷺ ان دونوں دنوں کے روزے رکھتے عظے اور فرماتے تھے کہ ان دونوں دنوں میں اللہ تعالی کے سامنے بندول کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں بعض محابہ ﷺ نے بخص اس کا التزام کر لیا تھا چنانچے ایک دن حضرت اسامہ عظید وادی قری کو گئے اور ان دنول

ايضاً باب، من اكل في عاشور المفلكيف بقية يومد.

<sup>،</sup> ۲: الينبأباب صوم بوم عاشوراند

المناه المناكب الصيام باب استباب صيام الالتدام من كل شهر

٣: اليتأباب الني عن الرصال في العوم .

۵: اسدالغابه تذکرهاین زبیر به

ت روزے رکھے تنام نے کہا" آپ تو ہڑھے جیںان دنوں میں کیوں روزہ رکھتے ہیں ؟"بولے رسول انتہ ﷺ ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ا

# ایام بیض کے روزے

ر سول اللہ ﷺ ایام بیش ہر مہینے کی تیر ہویں چود ھویں اور بیدر ھویں کے روزے رکھتے تھے اور فرمات تھے کہ بیرروزے صوم دہر کے مثل ہیں سحابہ کرام ﷺ کو بھی یہی تھم تھا۔ کا صمائم اللہ ہر رہنا

ایک صحابی ایک سال آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر واپس چلے گئے دو سرے سال پھر عاللم خدمت ہوئے توصورت اس قدر بدل کی تھی کہ آپ ﷺ نے ان کو مبیس پہچانا اس بنا یر انھوں نے خودا پٹاتعار ف کرایاور کہا کہ میں وہی شخص ہوں جو پہلے سال آیا تھا۔ فرمایا" تمہارا آبیاحال ہو گیا؟ تمہاری صورت تواجھی خاصی تھی "۔ بولے"جب ہے آپ ﷺ سے جدا ہوا ہوں رات کے سوادن کو بھی کھا: شہیں کھایا''۔ لیکن آپ بیٹی نے ان کواس سے منع فرمایا۔ ج بالایں ہمہ بہت ہے سحابہ ہیں ہمیشہ روزے ہے رہتے تھے حضرت ابوامامہ طبطتہ نے متعدد غزوات میں رسول اللہ ﷺ ہے ہار ہار د نائے شہادت کی درخواست کی کیکن آپ ﷺ نے سلامتی کی دعافرہائی۔اخیر میں عرض کی کہ "احصابیہ نہ سہی توکسی ایسے عمل کی ہدایت فرمائے کہ خدا جھے اس سے تقع دے آپ ﷺ نے روزے کا تھم دیااور انھوں نے متعمل روزے ر بھنے کا انترام کرلیا۔ خادم اور ٹی ٹی نے بھی اس عمل صالح میں شرکت کی اور روز وان کے گھر کی امتیازی علامت ہو گئی اگر کسی و ن ان کے گھر ہیں و حوال اٹھتایا آگ جلائی جاتی تولوگ سمجھتے کہ آٹان کے گھر میں کوئی مہمان آیاہے ت<sup>م</sup> ورنداس گھر میں دن کا کھانا کیو تکریک سکتا تھا۔ حضرت زیدین سہل چھی عبد رسالت میں غزوات کی شرکت کی وجہ ہے روزے نہیں رکھ سکتے تھے۔اسلئے رسول اللہ عظانہ کاوصال ہوا تواسکی تلاقی کرناشروع کی اور مہم پرس تکلیمتصل ر د زیے رکھے اور عید کے سواکہ ای دن روز ہر کھنا حرام ہے بھی ہے روزہ نہ رہے۔ حضرت حزوبن ممرو ربيعه الاسلمي ليحي بميشه روزي يربيخ تتهيه

ابوداؤد كماب الصوم باب في صول اثنين والنميس \_

<sup>:</sup> الينابا في صوم الثالث من كل شهر\_

علان البود الأوكاتبالصيام باب في صوم اشير الحرام المستحد مشد جلده ص ٢٥٥ -

ن المدالفات مذكر وُفعن تربير بن سلاب

أملكمُ أمّا بالصوم باب أخيم في الصوم والفطر في السفر ..

### نفل کے روزے رکھنا

# مُر دوں کی جانب سے روز ہر کھنا

سی پہر کرام بھی نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے مردوں کی جانب سے بھی روزے رکھتے ہتے ایک سی بی رسول اللہ بڑا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اس پر بورے مہنے کے روزے فرض ہتھے کیا میں ان و پورا آمرا وں۔ "آپ بڑا اسے فرمایا لہ مال د

# بچوں سے روز در کھوانا

سحابہ کرام ہیں۔ نہ صرف خودروزور کھتے تھے بلکہ اسپنے بچون سے بھی روزہ رکھواتے تھے او پر گزر چکاہ کر ایک بارر سول اللہ علیہ نے صوم ماشور اسکے مناہ کی کروائی تو سما ہا کہ اس سے بھوں روزے رکھوا سے بھی روزے رکھوا سے بھی روزے رکھوا سے بار حصنہ منا میں ایک بار حصنہ منا میں ایک بد مست کو بیہ کہہ کر مزادی کہ "بھا۔ ب نیچے رو" سے رکھتے ہیں اور انہ ہارا یہ حال ہے افسوس "۔"

#### اعتكاف

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے آخری عشرویس اعتکاف کیا تو تمام سماہ ﷺ بھی آپ ﷺ کے ساتھ معتلف ہوئے۔ فع

اخارى كمّاب السوم بهاب الأوى بالمباء صوباء أ.

٢ - ابود الود كمّاب الصيام باب المراة تقوم بغير الوان زوجبال

۳ - بغاري كماب العوم باب من مات و بيد صوم به

۱۲: ایشاباب صوم انصبیان بر

۵: مسلم تأب الصوم باب فعنل لياة انقدرت

ازوانّ مطهرات رميه الله عبهن كواعتكاف كااس قدر شوق تهاكه ايك بادر سول الله عظير نے اعراف کیلئے خیمہ نصب کرنے کا تھم دیا حضرت عائشہ رسی اللہ عبد نے دیکھا توا پنا تھیمہ الگ نصب کرولیا۔ ان کی دیکھا ویکھی تمام ازواج مطہرات رضی الله عنهن نے خیمے نصب كرائ آپ ينال نے ويكھا تواہيے ساتھ ازواج مطہرات رضى الله عنهن كے فيم بھى گروادیئے کے اسے آپ پیلا کے سکون وجمعیت خاطر میں فرق آتا تھا۔

حضرت تمر خطفہ نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نڈر مانی تھی اسلام لانے کے بعد ر سول الله بع ہے اس کے بور اکرنے کی اجازت جای آپ مع نے اجازت دی تو انھوں نے اس نذر کو یورا کیا۔ ع

# --ابوا<u>-</u>الج

فرائض اسلام میں اگر چہ جج تمام عمر میں صرف ایک بار فرض ہے لیکن بعض سحابہ کرام تقريباً برسال فريضه تج اوافر ماتے تھے ايك بار حصرت عائشه رضي الله عنها في رسول الله ﷺ ے جہاد کی اجازت جائی تو فرملا بہترین جہاد جج مبر در ہے اس کے بعد ہے وہ بھی جج کو چھوڑ تا نبیں جابتی تھیں۔ عصرت غر منظ سفار کے خطبہ میں فرملاجب تم جہادے فارغ ہو تو جج کیلئے کاوے کسو کیو نکہ جج بھی ایک جہادے۔

حضرت عبدالله بن عمر الطالبة المخت سے سخت خطرے کی حالت میں بھی جج کو قضا نہیں قرماتے تھے حجاج اور حضرت عبداللہ بن زہیر ﷺ کے در میان جنگ شروع ہوئی اور خود مکہ محاصرہ میں آگیا توانھوں نے اس حالت میں بھی سفر جج کرنا جاما صاحبز ادے نے رو کا تو ہولے ك بهار ب سامنے رسول الله على كافموند موجود ب آب ج كيلئے بيلے تو كفار نے روك ديا اً الرجيح بھي رو كاجائے كا تو من بھي وي كرون كاجور سول الله الله كا الله كا الله الله

سحابہ کرام ﷺ جس ذوق و شوق ہے ج کرتے تھے اس کا موٹر منظر ججتہ الوواع میں و نیا

ابوداؤد كتاب الصيام باب في الاعتكاف.

البيناباب المعتلف يعود المريق

<sup>:11</sup> 

بخاری کتاب الج باب خ النسام بخاری مع منح الباری کمآپ الج باب الج علی افر جل :6"

بخارى كماب المج يأب طواف القارن \_ :3

کو نظر آیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اعلان نج کیا تو مدینہ میں بکٹرت صحابہ رہا جمع ہوئے دھر سامہ بنت عمیس دور کے دھر سامہ بنت عمیس دور کھی اللہ عنها اگرچہ حاملہ تھیں اور ای سفر میں بمقام ذوالحلیفہ ان کو وضع حمل بھی ہوگیا۔ تاہم وہ بھی شریک سفر ہوئیں آپ متقام بیدا میں بہنچ تو صحابہ رہائی کا اس قدر از دھام ہوا کہ دائیں ہائیں آگے بیچھے آدی ہی آدی نظر آتے تھے۔

تمام خلفاء اپنے زمانہ خلافت میں بالا کترام مج کرتے ہتے اور خود امیر الحاج ہوتے ہتے حضرت عمّان خلفاء اپنے زمانہ خلافت وس برس ہے ادر اس مدت میں نھوں نے متصل وس سال جج کیے اخیر سال جب لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لمیا تو خود نہ جاسکے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس خلطہ کو امیر الحاج بناکر جمیجائے

اسلام نے آگر چدر ہمانیت کو باطل کر دیا تھا تاہم بعض محابہ واللہ فریفہ جج کے اداکر نے میں طرح طرح کا الترہ مالا ملزم کرتے تھے ایک محابیہ دصی اللہ عنها نے فاند کعبہ تک بابیادہ جس طرح طرح کا الترہ مالا ملزم کرتے تھے ایک محابیہ دصی اللہ عنها نے فاند کعبہ تک بابیادہ بھی چلیں جانے کی نذر مانی اور سول اللہ بھی ہولیات کر وایا تو آپ چلائے نے کہا پیادہ بھی ہولیات کے دو بیٹوں کے اور سوار بھی ہولیں۔"آپ چلائے نے ایک بوڑھے صحابی والی والد بابیادہ جج کرنے کی منت مانی سہادے پابیادہ جج کرنے کی منت مانی سہادے پابیادہ جس مواکد بابیادہ جج کرنے کی منت مانی ہے آپ چلائے نے سوار ہونے کا تھم دیا اور فرمایا کہ خدااس کی جان کو عذاب میں ڈالنے سے بیازہ ہے۔ "

آگر کسی معذوری سے جج کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا تھا تو سیابہ کرام اللہ سخت صدمہ ہوتا تھا، جہتہ الودع میں حضرت عائشہ رضی اللہ بجنہا کو ضرورت نسوائی سے معذوری ہوگئی رسول اللہ ﷺ کا گذر ہوا تودیکھا کہ روری ہیں، فرملیا کیاباجراہے۔ بولیس کہ کاش میں اس سال جج نہ کرتی، فرملیا "سبحان اللہ اید تو فطری چیز ہے، تمام مسلک اوا کرو، صرف خانہ کو یہ کاطواف نہ کرو۔ ع

# باب ماں کی طرف سے ج کرنا

سیاب کرام ﷺ نه صرف خود بلکه این الله یاب کی جانب سے بھی جج اواکرتے تھے، ججت الودع کے زمانہ میں ایک صحابیہ رضی الله عنها رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں

ا: مسلم كاب الج باب جمة الني صلم\_

٢ - طبقات ابن سعد تذكر و معزت عمان -

٣: بغادى كمّاب الحج بامن غررالمشي الي الكعبة .

٧: البوداؤد كتاب المناسك باب في افراد الحجر

اور کہا کہ "میرے باپ پر جج فرض ہو گیاہے ، کیکن وہ بڑھا ہے کی وجہ سے سواری پر بیٹی شہیں سکتے کیا میں ان کی جائی ہوئی اراکر وول "۔ آپ پیلی نے ان کواس کی اجازت دے دی۔ اسکتے کیا میں ان کی جائیں دخت میں آئیں ایک سحابیہ رضی اللہ عند کی مال کا انتقال ہو چکا تھا، وہ آپ پیلی کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ "میری مال نے بھی جج شہیں کیا کیا ہیں ان کی جانب سے اس فرض کو اواکر دول ؟ "
آپ بیلی نے ان کو بھی اجازت ہے وہ گ۔ "

عمره

خداً نيك جي اور عمرو ويوراً ١٠-

یہ حال عمرہ کافرض ہویات ہو الیکن صابہ کرام بیٹر اس کو نہایت پا بندی کے ساتھ ادا کرنے تنے اور جہب وہ فوت ہو جاتا تھا، تو ان کو خت گلق ہوتا کا تھا، ججۃ الودائ کے زمانے میں رسول اللہ بین ہوئی ہے۔ یاصا کہ حمرت مانشہ رسی ملہ عبها رور بی ہیں، وجہ ہو تھی تو ہوئیں کہ میں نہ ہیں نہ ورت نسویٹی ہے۔ معذور موال لوگ ودو فر میں (جج اور عمرو) کا تواب نے کر جائے ہیں اور شرق سرف ایک کا تواب کے کر جائے ہیں اور شرق سرف ایک کا نہ فرمایا اللہ ولی جرن نہیں خدائم و عمرو کا تواب بھی مطافرهائے گائی ہیں اور شرول نے عمروکا تواب بھی مطافرهائے گائی ہیں اور شرول نے عمروکا تواب بھی مطافرهائے گائی ہیں اور تا میں اور تا ہوں کی اور تا ہوں کی اور تا ہوں کی اور تا میں اور تا میں اور تا میں اور تا ہوں کی تا ہوں کی اور تا ہوں کی دور تا ہوں کی دور تا کا ہوں کی دور کا ہوں کی دور کا ہوں کی دور کی دور

قربانی کرنا

سی بہ کرام میں نہایت پابندی اور نہایت شوق کے ساتھ قربانی کرتے تھے، ایک ہار معنہ بت او کہاش میں میں میں میں کے فرمن سے پہر باریوں کے بیچالاٹ کیکن سی نے نہیں یو چھاوو معنہ مت ابو ہر میرو میں میں سے باور اس کے جواز وعد م جواز کے متعلق وریافت کیا تو منہوں کے کہاکہ ٹیس نے ول القو بیڈی سے میں ب

الله الله الله المنافعة الواب المحواف المارية

والمستنه وأوب الصوم بإنقارات يومحن وينتعه

من رفار في رواب العربي بيار جوب العرب وافعال وافضال ا

الا الذي أن إلواب العراق أناب الله المنا

اکی ہار حضرت اسودین ہلال جنگا مدیتہ میں بہت ہے اونٹ لے کر آئے،مسجد میں گئے تو ویکھا کہ حضرت محر حفظہ تقریر کررہے ہیں اورلوگوں کو جج کرنے اور ہدی لے جائے کی تر غیب دے دے دہے ہیں،وہ مسجد سے آکلے توہر شخص نے ایک ایک اونٹ خرید لیااور وہ مالامال بی تر غیب دے دہے ہیں،وہ مسجد سے آکلے توہر شخص نے ایک ایک اونٹ خرید لیااور وہ مالامال بی توجر شخص نے ایک ایک اونٹ خرید لیااور وہ مالامال بی

### شوق جہاد

اسلام کے فرائش وا ممال میں جہاد سب سے زیادہ سخت ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ کو جہاد کا اس قدر یہ وق تفاک مخترت عثمان جہاد کا اس قدر یہوں تفاک مخترت عثمان مختلف کے دہانہ جہاد ہی میں مشغول رہے۔ ا

ایک بار رسول الله بیلی سے شرکت جباد کیلئے عام منادی کرائی، ایک سی بی نبایت بور سے تھے اور غدمت کیلئے ان کے پاس کوئی خادم بھی نہ تھا تاہم اس تدر شوق جبادر کھتے تھے کہ شریک جباء و نے ، اور خدمت کیلئے تین دیناد کی اجرت پر ایک شخص کو ساتھ لیتے گئے۔ ان پہلی اور جا نداو سب کو عزیز ہوتے ہیں ، لیکن شوق جباد میں بعض سی ابد دی ان ان اور جا نداو سب کو عزیز ہوتے ہیں ، لیکن شوق جباد میں کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق کو بھی الگ کر دیا تھا، حضرت محد بن ، شام بی جد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق و سے دی اور اور مدید آیا کہ وہاں کی جا نداو کو بھی کر جھیار خریدوں اور جباد کروں ، لیکن در سول صیابہ بھی جے شخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ بھی جے شخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ بھی جے شخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ بھی جے شخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ بھی جے شخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا، لیکن رسول

#### شوق شہاد ت

عبد نبوت ﷺ میں شیادت ایک ابدی زندگی خیال کی جاتی تھی، اس لیے ہر مخص اس آب حیات کا بیاسار بتاتھا ، حضرت ام ورقد بات نو فل رصی الله عنها ایک محابیہ رصی الله عنها مخص ، بیت بدر کا معرک جیش آیا تو انہوں نے رسول اللہ علی خدمت میں عرض کی عدمت میں عرض کی

ا: ترندی کی اساحی باب فی انجد ع من بطال فی الضاحی .

٣: طبقات ابن معديد كروامود بن بالله

سن بخاري كتاب الجهادياب بركة الغازي في الدحياد معار

٣ : الوداؤد كماب الجهاد باب في الرجل عفر وباجر ليخدم.

ن ابود اود كماب الصلوة الليل.

کہ "جھے کو شریک جہاد ہونے کی اجازت عطافر مائے، میں مریضوں کی تفاداری کروں گی، شاید جھے دودر جہ شہادت حاصل ہو جائے ، لیکن آپ نے فربایا " کھر بی میں رہو، خدا تمہیں وہیں شہادت دے گا" یہ معجزہ پیشین کوئی کیو تکر غلط ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ایک لوٹڈی اور ایک نظام مد برا کئے تھے، جنہوں نے ان کوشہید کر دیا جم کہ جلد آزاد ہو جائیں۔

غزدواحد میں ایک سحائی نے آپ ہیلا ہے پوچھا"اً کر میں شہید ہو جاوں تو میرا تھکانا کہاں ہوگا؟"ارشادہ واکہ "جنت میں " کمجدریں ہاتھ میں میں ان کو پھنا اور لڑ کرشہید ہوئے۔

المران ہوگا؟" ارشادہ واکہ "جنت میں کہ قریب آگئے تو آپ ہیلا نے سحابہ کرام ہوگان کی طرف خطاب کر کے فرمایا" اٹھو اور وہ جنت لوجس کا عرض آسان اور زمین کے برابر ہے"۔

المرشاد ہوا" ہاں " ہولے ، "واوداو" فرمایا" واوداو کیوں کہتے ہو"۔ ہولے "مرف اس امید میں اس ارشادہ ہوا ہوں ہوں اللہ میں بعنی اس میں داخل ہو سکول "دارشادہ واکہ "تم داخل ہوگئے"۔ اس سوال وجواب کے برابر کے بعد انہوں نے جمول ہے مجوری نکالیں اور کھانے گئے، پھر شوق شہادت نے جوش مارا کے بعد انہوں نے بھول سے مجوری نکالیں اور کھانے گئے، پھر شوق شہادت نے جوش مارا کے بعد انہوں نے بھول سے مجوری نکالیں اور کھانے گئے، پھر شوق شہادت نے جوش مارا کے بعد انہوں کے بعد کی اور شہید ہوئے۔

حضرت انس طف کے بچاغر وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے،اس لئے بمیشہ یہ کا ثاان کے دل میں کھنکا کر تا تھا، غر وہ احد چیش آیا تواس میں اس جانبازی کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے کہ دل میں کہان کا بیان ہے کہ تیر، نیزے اور مکوار کے اس زخم سے زیادہ جسم پر تھے میں نے

ا ۔ مدبران ملاموں کو کہتے ہیں جن ہے آ قابیہ کہددے کہ اس کی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گے۔

٢: ابوداؤد كاب المعلوة بأب للمة النساء

٣: أَسَانُ لَمَا سِالْجِمَا مُزَيابِ الْصَلَوْقَ عَلَى الشَّهِ وَامِهِ

صرف انظيوب سے ان كو پہيانا۔

ایک بارایک سحالی نے معرکہ جنگ میں بیر روایت کی کہ "جنت کے دروازے کوار کے سابہ بیر نے بیٹے ہیں "ایک سحالی اٹھے اور کہا" تم نے اسکور سول اللہ ﷺ سے سناہ "بولے "بال " وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے رفقاء کے پاس آئے ،اور سلام کر کے الن سے رخصت ہوئے الکوار کامیاں توڑ کر پھینک دیااور دشمن کی صف میں کمس کر لڑے اور شہید ہوئے۔ ا

حضرت عبدالله بن عابت طاعه كوطاعون بهوا، رسول الله على عيادت كيك تشريف المائة والمائة على الله عيادت كيك تشريف المائة والمائة والمائة المائة ا

خلوص في الجهاد

صحابہ کرام مینی کے فضائل و مناقب میں خلوص سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے، دعفرت ولید بن ولید طاقت خردہ بدر میں گر فقار ہوئے اور فدید وے کر رہائی پائی ،فدید اوا کرنے کے بعد مکہ کور دائے ہوئے اور اسلام لائے ،اس پران کے بعائی فالد نے کہا کہ "اگر اسلام ہی لانا تھا تو فدید دیے سے پہلے ہی اسلام لائے کہ فدید سے نیج جاتے" ہوئے میں اس لئے فدید دیے کے بعد اسلام لایا کہ قریش یہ نہ کہیں کہ فدید سے نیج جاتے اسلام قبول کیا ہے"۔"

جہاد میں اس خلوص کا اظہار اور مجمی شدت سے ہو تا تھا، حضرت عمرو بن اقیش طاخنہ

<sup>:</sup> مسلم كراب المارة باب مبوة الجنته للشهيد

٢: ابوداؤه كاب البمائز بالضل من مات في الطاعون \_

ع: اسدالغابه تذكرو سليغ مولى عمروبن الجوح.

٣: طبقات ابن سعد تذكره وليدين وليد ـ

جب رسول الله بالله غزوہ تبوک کی شرکت کیلئے منادی کرائی تو حضرت واثلہ بن استفی منادی کرائی تو حضرت واثلہ بن استفی منادی کرائی تو حضرت واثلہ بن استفی منادی دیا ہے ، جوابی غنیمت کا حصہ اس کے صلے میں وینے کیلئے تیار ہے۔ ایک بذھے انصاری نے جواب دیا کہ "میں ویتا جول" دہراضی ہو گئے اور ان کے ساتھ چل کھڑے ، وی مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کے حصہ میں چند نو جوان او نشیاں آئیں اور انہوں نے او نشیوں کو لاکر انعماری ہزرگ کے سامنے کھڑا کر دیا، ہولے نے ذر ااد حراج مرابح تو کھاد" انہوں نے ان کو آگے بڑھایا، پھر بیجھے بنایا و کھڑا کر دیا، ہولے کے در ااد حراج مرابح تو کھاد" انہوں نے کہا" شرط کے موافق تو یہ آپ ہی کی ویکھ بھال کے بولے "اپی او بھیاں بیجاد میں "انہوں نے کہا" شرط کے موافق تو یہ آپ ہی کی جہاد میں شرکت۔

<sup>: ﴿</sup> الرَّوْوَاوُوكُمَّابِ الْجِهِمَاهُ بِالْبِهِي مِنْ يَسَلِّمُ وَ يَقْتُلُ مِكَانَهُ فِي مَبْيِلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ـ

الشّأباب الرحل بكرئ وابته على النصف والسهم.

# عمل بالقرآن

آئ ہر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کر تاہے عقا کدادکام ،اخلاق ،معاش اور معاد کے متعلق تام آئی ہر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کر تاہے عقا کدادکام ،اخلاق ،معاش اور معاد ہو چکا متعلق تمام آ بتیں اس کی نگاہ ہے گزرتی ہیں لیکن چو نکہ دل ہے اثر پذیر کی کامادہ مفقود ہو چکا ہے اس لئے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی لیکن سحابہ کرام جبات کی حالت اس سے بالکل مختلف تھی ان پر قرآن مجید کی ایک آ بت کااثر پڑتا تھا اور اس شدت کے ساتھ پڑتا تھا کہ اس کے خوف ہے ہیں۔ کا ایک آ بت کااثر پڑتا تھا اور اس شدت کے ساتھ پڑتا تھا کہ اس کے خوف ہے ہیں۔

ایک سفر میں حضرت عمر منظنہ نے رسول اللہ پیلا ہے بار بار ایک سوال کیا جواب نہ طا تو آگے نکل گئے اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے تھوڑی دہر کے بعد در بار نبوت سے پکار ہوئی وہ گھیر اگئے کہ آیت نازل ہو گئی حاضر خدمت ہوئے تو آپ پیلا نے یہ آیت سائی۔

انًا فَقَحْنا لِكَ فَتُحَا مُّلِينًا. لَا مُتَحَا مُلِينًا. لَا مُرَينًا. لَا مُركِنًا مِنْ اللَّهُ وَلَى اللّ

ر سول الله ﷺ کاوصال ہوا تو تمام صحابہ ﷺ مخت اضطراب میں مبتلاتھے حضرت عمر ﷺ کو آپ ﷺ کو آپ علام سے دخت اضطراب میں مبتلاتے حضرت عمر منظانہ نے خطبہ دیااوراس میں بیہ آیت بڑھی۔ خطبہ دیااوراس میں بیہ آیت بڑھی۔

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولَ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبِلَهِ الرَّسُلِ الخِيهِ

حضرت سعد ﷺ غزوہ بدر میں ایک تنوار لے کرر سول اللہ عظام کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج و شمن کے خوان سے خدائے میرے کلیجہ کو شندا کیا ہے اس لئے یہ تکوار

ا: بغدى كتاب المغازى غزوة الحديبير

عندی جلد ۲ یاب مر من النبی مسلم ود فاند.

جمعے عطافرہ ایے اوشاہ ہواکہ بیانہ تہاری ہے نہ میری وہ دل میں یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ یہ اس کودی جائے گی جس نے جمعے جیسام دانہ کام نہیں کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ چلا کا قاصد آیاوہ گھر اسٹے کہ میری اس مفتلو پر کہیں کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی آپ چلا کی ضد است میں آئے تو آپ چلا کے شد است میں آئے تو آپ چلا کے بیت منائی۔

يستُنُوْ مُكَ عَن الْأَنْهَالِ قُلِ الْأَنْهَالِ لِللهُ وِ الرَّسُوْلِ. لوَّكَ تَمْ سَدَ مَالَ مُنْيَمِتُ كَا صَمَ دِرِيا فِنْتَ كَرِيْتَ مِن كَهِدِ وَمِالَ مُنْيَمِتُ تَوْخِد الوررسول كاست

اور فرمایاک خدانے بیا تکوار بھے کودی ہے تکریس تم کودیاہوں۔

حضرت عبد القدين عمر عافيد كابيان ہے كه عبد نبوت بل ہم لوگ ال خوف سے مارے عور آؤل ہے ال خوف سے مارے عور آؤل ہے و عور آؤل ہے ہم خوش كى باتي شين كرتے تھے كه مباد الس بارے بيں كوئى آيت ماز ل نه مبوجات كيكن آپ بيناؤ كى اللہ وصال كے بعد يہ مهر خموشي ٹوٹ كئے۔ ''

ایک دن رسول ابند پیلی خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹے ہوئے تھے حضرت ابوذر غفار کی چڑھند آگئے تو آپ بھی نے ان کود کھے کر فرمایا کھٹم النحاسر وُن یعنی وہ لوگ کھائے میں جی دہ تھیں اسٹے کہ میر ہے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوگی۔ '

ا کیک بار آپ بھڑ نے نماز میں کے بعد فرمایا کہ "فلاں قبلے کا کوئی شخص موجود ہے؟"
کسی نے جواب نہیں دیادوسری بارای فقر و کا اعادہ کیا تواکیک شخص اٹھا آپ چھڑ نے فرمایا کہ کہیں بار کیوں نہیں اسلامی کوئی آپرے تو نہیں بارک و فی سال کیا ہے۔ "بوالا جھے خوف بیدا ہوا کہ اس قبلے کے متعلق کوئی آپرے تو نہیں نازل : و فی ۔ " ب

بائنسوس جن آچول میں تعلیم عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی سی بہ کرام عظیر ان سے اور بھی خوف زو وہو تے تھے جنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

والذين يكنزُون الدهب والفِصّة وَ لا يُنْفِقُونَها فَي سَبِيلِ الله فَبَشَرهم بعداب اليّم \_

جولو کے جاند می اور سونا آن کرنے میں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو شخت عذاب کی بشارت وو۔

<sup>:</sup> ابود ابود آباب الجباد، بوب في انفل.

۱۲ - مغن این و به انگها نیمانز بار به ذائره فاعد فور 🐞 و بخد کی کتاب النکات

٣ أَمَالَى كَتَابِ الرَّافِقِ إِبِ التعليظ في حسن الركواف

الراء المدالقانية كأحروا بهب والمدعثين أناو بهب

تو تمام صحابہ علی ہے کویا ایک مصیبت کا پہاڑٹوٹ پڑال حضرت عمر علی نے صحاب علی کی بد حوائی کانے عالم و کی کر کہا" میں تمہاری مشکل کو حل کرتا ہوں "چنانچہ آپ تالی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ تالی کے اصحاب بھی پریہ آیت نہایت کراں گزری ہے قدمت میں آئے اور کہا کہ آپ تالی کے اصحاب بھی پریہ آیت نہایت کراں گزری ہے آپ تالی کے فران گزری ہے آپ تالی کے فران کوائی کے ذریعہ بھی کہ فران کے باتھ آئے "اس پر ذریعہ سے پاک کرے اور میراث اس کے مقرر کی ہے کہ بعد کی نسل کے باتھ آئے "اس پر حضرت ممر حظم نے نام معادل ا

عبد رسالت میں حضرت مالک بن تغلیہ عظینہ ایک دولتمند صحابی تھے ایک دن رسول اللہ پیلی اس آیت کی تلاوت فرمارے تھے۔

وَ الَّذِيْنَ يُكَنِّزُونَ الدُّهُبِ وَالْفِضَّنَةُ \_الخ جولوگ سوتاجا لدى جمع كرت بين الت يرب مداب بوگار

اتفاق ہے معزت مالک ہوئی، کاگر رہواتو آیت من کران پر عثی طاری ہوگئ ہوش میں آئے تو خد مت مبارک میں حاضر ہو کر عرض کی کہ "یار سول اللہ ( ﷺ )! میرے باپ مال آپ ﷺ پر قربان کیا یہ آیت ان لوگول کی شمان میں نازل ہوئی ہے جو سوتا جا ندی جمع کرتے ہیں۔ "ارشاد ہوا" ہال "۔ بولے "شام ہونے تک مالک حظی سے پاس ایک درہم اور ایک دیارت ہوگا۔ "چنانچہ شام تک انھول نے اپنی کل دولت خیر ات کردی۔ "

ایک بار حضرت عائشہ رضی الله علما نے آب ﷺ ے فرملیاکہ قرآن مجید کی بیر آیت نہایت سخت ہے۔

مَنْ يَعْمَلُ سُوء يُنْحَزَ بِهِ۔ جو شخص ذرا بھی برائی کرے گااس کواس کا بدلادیا جائے گا۔

ارشاد ہواکہ عائشہ رضی عللہ عنها تم کویہ خبر نہیں کہ مسلمان کے پاؤل میں اگر ایک کا ثنا بھی چبھ جاتا ہے تودہ اس کے اعمال بد کا برایہ ہوتا ہے۔

جب قراآن مجيد كي يرايت نازل مولى

اُن تُبَدُّوُ مَّا فِی اَنْفُ کُمْ اَوُ تُنْحَفُّوهُ اِیْحَابِ کُمْ بِهِ اللَّهِ۔ این دل کی باتوں کو ظاہر کر دیا چھپاؤ خداتم سے ان کا حساب لے گا۔ تو تمام صحابہ علی آپ میلی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹوں کے بل بیٹے کر

ا: اسدالغاب تذكرهالك بن تعليدً

٣ كتاب البنائز بإب امر اض المُلفر اللذ نوب.

عرض کی کہ بار سول اللہ نماز روزہ جہاد اور صدقہ کی تو ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن اس آیت کے سحمل نہیں ہو سکتے چنانچہ اس کے بعد سے آیت نازل ہو گی۔ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلَّا وُ سُعِهَا ۖ خدابر تخفس كوافتزرا سأطاعت أكليف ويتاسه

جب يه آيت نازل جو ني-

الذير امواولم يلسو ايما نهم بظلم اولتك لهم الامن وهم مهتدون جواو گ ایمان اوے اور این ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط شیس کیاان ہی کیلئے امن ہے اورو بی مرایت یافته میں۔

تو تمام سحاب ﷺ پیشان ہو گئے اور عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ ہم میں کون ہے جو ا بنی جان پر نظلم نہیں کر تا؟ فرمایا " ظلم سے شرک " مراد ہے۔ "

اس الريزيك كايد نتيد تفاكه سحاركرام ولله احكام قرآندير عمل كرف كيلت شدت کے ساتھ تیار :و جاتے تھے جب قر آن مجید کی بد آیت نازل ہو گی۔

لَا فِي تِمَالُوا الْبِرِّ خَنِّي تُنْفَقُوا مِمَّا تُحَبُّونِ.

تم اوگ جب تک پی محبوب ترین چیزول کونه صرف کرو گے نیکی کوہر گز نہیں یا <u>عت</u>ے۔ تو حضرت الوطلح الله اليه الي على كافدمت من عاضر موسة اور كماك "فدايمارامال مانگنا ہے آپ ﷺ واور ہے کہ ار بحاض میری جوزین ہے میں اس کے نام پر وقف کرتا ہوں۔ "کیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ "اس کوا ہے رشتہ داروں پر تنقیم کروو۔"

حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ عظمہ نے حضرت سالم عظیمہ کواپنامنہ بولا بیٹا بنایا تھااور زمانہ جالمیت کی رسم کے مطابق ان کو حقیق بیٹوں کے حقوق حاصل ہو گئے تھے لیکن جب قرآن جيد كي بير آيت نازل بوني أدُعُوهُمُ إلا باتهم الخ توان كي بي بير سول الله على كي خدمت میں حاضر ہو نیں اور کہا کہ ہم سالم کوا بنالز کا سمجھتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے اور ان سے کوئی پردہ نہ تھالیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب آپ علی کا کیا تھم ہے فرمایا که "ان کورودھ پارو" چنانجه دووھ پلانے سے دوان کے رضاعی بیٹے کے مثل ہو گئے۔"

سحر کے متعلق جب یہ آیت نازل ہو گ۔

ا. معین سلم الفائل إلى في قولدان تبدوا ما في انفسكم او تعتفوه بم في روايت كي ايوري أَيْوَلُ أَعْلَ نَبِينَ أَيابٍ-تَرْمَدُ كِالْوَابِ تَعْسِرِ الْغَرِ أَنَ، تَعْسِر سور وَانعامٍ-

ابو دائو كتاب الركوة باب مي صلة الرحم.

الوراؤد كابالاكان إبالى من حرم بد

کلوا و اشربوا حتی بنبین لکم الحیط الابیض من الحیط الاسود. اور کھاؤ ہو یہال تک کہ رات کی کال دھاری ہے صبح کی سفید دھاری تم کو صاف د کھائی دیئے گ۔

توحفرت مدی بن حاتم عظ ایک سیاه اور سفید دهاگاس بانے رکھ کوسوئ اور دیکھاکہ دونوں متناز ہوئے ہیں یا نہیں ؟ پچھ پت نہ چلا تورسول اللہ ﷺ ہے ذکر کیا آپ ﷺ نے فرمایا جیب ساوہ اور ترکیا آپ ﷺ نے فرمایا جیب ساوہ اور ترون کی سفیدی مراوہ ہے "۔ اُللہ مناز کی سیاتی اور دن کی سفیدی مراوہ ہے "۔ اُللہ جیب تر آن مجید کی ہے آ بت نازل ہوئی۔

لانا کلوا امو الکم بینکم بالباطل الا ان نکون تبحارہ عن تراض منکم۔ اپنال باہم ناجائز طریقہ ہے نہ کمیاؤ گریہ کہ تم میں د ضامندی کے ساتھ تجارت ہو۔ تو یہ حالت ہو گئی کہ دولت مندلوگ اپنائز ہ کوشر یک طعام کرناچاہے تھے گروہ لوگ انکار کرتے تنے اور کہتے تنے کہ '' غرباہم ہے زیادہ ''تخش ہیں۔'' چنانچ سورہ نور کی ایک دوسری آئیت نے اس کو منسوخ کردیا۔ ''

زمان جابلیت میں عرب کی عور تیں دویٹہ اوڑ حتی تعمیں تو سینہ اور سر وغیرہ کھلار ہتا تھا لیکن خداہ ند تعمالی نے اس کے مخالف مسلمان عور توں کو یہ مدایت کی۔ ع

> و الیضرین بحسرهن علیہ جیوبھن ۔ عور توں کو جانبے کہ اپنے دوپٹوں کو بینے پر ڈالے رہیں۔

اس کا بیا از ہواک عور تول نے اپنے تا ہندوں اور جادروں کو بھاڑ کر دو پیٹے بنائے ادران سے اپنے سرول کو بھاڑ کر دو پیٹے بنائے ادران سے اپنے سرول کو اس طرح بھیالیاکہ حضرت عائشہ بندی الله عنها کے قول کے مطابق سیامعلوم ہوتا تا تھاکہ ان کے سرول پر کوت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ع

رسول الله ﷺ مدینه تشریف لائے تولوگ ناپ جو کہ میں سخت خیانت کرتے تھے اس پر سورہ ویل اللمطففین نازل ہو نُیاور اب لوگ دیانت سے کام لینے لگے۔ د

اسحاب سفد کی معاش کا زیادہ تر دارومدار سحابہ علی نیاضی پر تھا چنانچہ انصار حسب مقدم کیجور کے فوضی کی معاش کا رادہ میں انکادیت تھے یہ لوگ آئے تھے تو چیئری سے ان کو ہلاتے

ا 💎 ابوه او د کتاب الله پام باب دیشت السحور روایت میں کلواد اشر بو نمیس 🚅 بلکه جم نے اضافیہ کر دیاہیے۔

ا الوداؤد كاب الطعمة بأب فنخ الفيف يأكل من ال غيره.

۲. تنسير ابن كثير أنسير سوره نور ان ، من ۱۸۱.

الله البوداؤد آلياب اللهاس باب في قوله تعاني بدلين، عليهن، من جلابيبهن و في قوله تعالى . ما در در در در ما از در د

وليعسرس بحدرهن على جيوبهن. د : - سنن اين ماجرَ آمَاب لهج عَ باب التو في في الليل والوزن.

سے جو تھجوریں نیک پڑتی تھیں ان کو کھالیتے سے لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی سے جو سر ہے جو سر کے دو تھے جو سر کے میکے خوشے لا کر ان کا دیتے ہے اس پر ہیہ آیت نازل ہو گی۔

یاایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ماکستم ومما احرجنا لکم من الارض و لایتموا النجبیث منه تنفقون و لستم باحذیه الا ان تغمضوافیه مسلمانو! ای بهترین کمائی اور بهترین بداوار سے صدقد دو بزے بال کو خیرات ترو مالاتک وی چیز کوئی تم کوو یہ تو تم اس کو جھم ہو تی کے ساتھ۔ مالاتک وی چیز کوئی تم کوو یہ تو تم اس کو جھم ہو تی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس حالت میں انقلاب پیرا ہو گیا اور تمام لوگ بهترین کھجوری لائے ۔ لگے اُرجب بیر آبرت نازل ہوئی:

يًا أَيُّهَا الْذَيْنَ امْنُوُ الْا تَرُفَعُوا اصواتكم فوْق صوت النَّبي\_ مسلمانو! تَغْبركي آوازے الِي آوازيلندند كرو

تو حضرت ممر رہ آپ ﷺ کے سامنے اس قدر آہت بولنے گئے کہ ان کی بات سفنے میں نہیں آتی۔ ا

حصرت تابت بن قیس عظم پراس آیت کااور بھی زیادہ سخت الر جواجب آیت کاالی جوئی تو وہ بالکل خانہ نشین ہو گئے ایک روز آپ عظم نے حضرت سعد بن معاذ عظم سے فرملیا کہ دو کہیں بیار تو نہیں ہیں۔ "بولے میں انکاروں یہوں بھے کوئی شکایت معلوم نہیں ہوئی۔ والجس آکران ہے یہ واقعہ بیان کیا تو بولے کہ "یہ آیت نازل ہوئی اور تم لوگوں کو معلوم سے کہ میں آپ عظم کے سامنے نہایت بلند آ بنگی ہے گفتگو کر تاتھا ہی میں دوز خی ہو گیا۔ " آپ عظم کو خبر ہوئی تو فرملیا نہیں وہ جتی ہیں۔ "

جعنرت منظم عظم عضرت ابو بكر عظمه كرشته دار تفاس لئے دوان كى كفالت محر الله عنها ير تبهت لكائى توانموں فيان كى كفالت كر الله عنها ير تبهت لكائى توانموں فيان كى كفالت سے ہاتھ محينج لياس يربيه آيت نازل ہوئى۔

ولاياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يونوا اولى القربى والمساكين والمهاحرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم \_

تم میں دولتندلوگ قرابتداروں مسکینوں اور مجامدوں کودیے سے دریع نہ کریں اور عنوو در گزر کریں کیا تم لوگ مید بیند نہیں کرتے کہ خدا تنہاری مففرت کرے اور خدا

ا: ترفد كالبواب تفيير القرح آن، تغيير ساوه بقرف

ا ترندى الواب القرآن تغيير سورة جمرات وبخارى كاب النغيير

المسلم كاب الايمان باب كافة المومن ان حبط عله و بخارى كماب النمير

مغفرت كرنے والالور رحم كرنے والاہے۔

اوراب حضرت ابو بکر منظنہ مجران کے مصارف کے کفیل ہوگئے اور کباہاں مجھے میں پیند ہے کہ خدامیری مغفرت کرے۔" ک

اسلام کے فرائض واعمال میں جہاد سب سے زیادہ خطر ٹاک ہے لیکن سیابہ کرام ﷺ کو قرآن مجید ہی کے اثر نے جہاد پر آبادہ کیا تھا اور اس اثر کی بدولت وہ سخت سے سخت جنگی خطرات میں ٹابت قدم رہتے تھے۔

ایک بار قسطنطنیہ میں رومیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، روی بالکل قسطنطنیہ کی دیوار کے متعلق صف زن تھے ایک مسلمان نے جرات کر کے حملہ شروع کیا تو تو گیارہ "بال بال! اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ "حضرت ابوا بوب انصاری حقیقہ جو ساتھ تھے بولے یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب اسلام نے قوت حاصل کرلی تو ہم لوگ اپنی معاش کے کام و حندے میں معروف ہو گئے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ہم لوگ اپنی معاش کے کام و حندے میں معروف ہو گئے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

و الععود في منبيل الله و لا اللعود بايديات الى المهدمات اور خدا كي راوش ترح كرواور اسية بالتعول اسية تيس بلا كت يس شرة الو

اس کے اسلی بلاکت بیے ہے کہ ہم معاش کے کار دہار میں معردف ہو جانمی اور جہاد کو چھوڑ دیں داوی کا بیان ہے کہ "جب سے بیہ آ بہت نازل ہوئی حفرت ابوابوب انصاری عظامہ ہمیشہ مصروف جہادر ہے بہال تک کہ قسطنطنیہ میں شہید ہو کرمد فون ہوئے۔

ایک بارجب رومیول نے مسلمانوں کے مقابل جس ایک لفکر سرال جمع کیااور حفرت
ابو حبیرہ بن جراح طاف نے حضرت عمر طاف کواس خطرہ کی اطلاع کی توانحوں نے ان کولکھا
کہ مسلمان بندے پرجب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تواس کے بعد خدااس کو دور کر دیتا ہے۔
ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نوس آسکتی خداو ند تعالیا ٹی کتاب بی لکھتا ہے۔
با ایھا الذین امنوا اصبرو او صابرو او رابطو او اتفوالله لعلکم تفلحون۔ خیس مسلمانو! مصیبتوں پر صبر کرواور صبر کرواور میر بی کفار کا مقابلہ کرواور استقزال کے مسلمانو! مصیبتوں پر صبر کرواور میر بی کفار کا مقابلہ کرواور استقزال کے ساتھ جباد کرواور خداے ڈرو، لیقین ہے کہ تم کامیاب ہو۔

جنگ بمامہ میں جب مطرت سالم طاق کو علم عطا کیا جانے لگا تودوسروں نے کہا کہ "جم کو آپ چیا گا تودوسر وں نے کہا کہ "جم کو آپ چیلا کے جابت قدم رہنے کا یعین نہیں اس لئے جینڈاووسرے کے ہاتھو جی وینا

ا: بخارى كتاب الشهادات باب تعديل السناء بعضهن بعصاد

٣ - الوواؤد كماب الجهاد باب في قول تعالى و لا تلقو ا بايديكم الى النهلك

٣: مومائ فامهالك كتاب الجهاد باب التر غيب في الجهاد

چاہتے ہیں" بولے تو میں اس حالت میں قرآن مجید کا بدترین حامل ہوں گا۔" چنانچہ انھوں نے علم کو داہنے ہاتھ میں لیالیکن جب وہ کٹ گیا تو ہائیں ہاتھ میں لیادہ بھی کٹ گیا تو علم کو آغوش میں لے لیااور میہ آیت پڑھنے ۔گئے۔

و ما محمد الارسول و كاين من بنى قتل معه ربيون كثير. المحمد الارسول و كاين من بنى قتل معه ربيون كثير. المحمد على على اور بهت سے بيٹيبر گذر سے بيپ جن كے ساتھ ہوكر بہت سے علماء نے جہاد كيا۔

تر غیب جہاد کے متعلق جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی توجولوگ کسی معذوری ہے اس میں شریک منبیں ہو سکتے تھے ان کو اس پر سخت افسوس ہو تا تھا ایک بار حضرت زید بن ثابت میں شریک منبیں ہو سکتے تھے ان کو اس پر سخت آپ پہلے پر آٹارو کی طاری ہو کے افاقہ ہو اتو میں بیٹے ہوئے تھے آپ پہلے کے پہلو میں بیٹے ہوئے کا تھم دیا۔

لایستوی القاعدون من السومنین و المعاهدون فی سبیل الله النجه خداکی راهیس جهاد کرنے والے اور گھریس بیتھ رہتے والے مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔

حضرت ابن ام مکنوم علی آنکھوں سے معذور تھے اس کئے شریک جہاد نہیں ہو سکتے سے جب انھوں نے جام ہیں کی نصیات سی تو ہولے کہ "یار سول اللہ جولوگ جہاد کی قدرت نہیں رکھتے ان کا کیا مال ہوگا؟" آپ ﷺ پر دوبارد آثار وحی طاری ہوئے افاقہ ہوا تو دو رووحی آسانی نے غیر اولی النظر رہ بج معذور لوگوں کا اضافہ کرکے معذور لوگوں کو متنی کردیا۔ ع

ایک طرف تو قرآن مجید کایدائر تھا کہ جس طرف چاہتا تھا، سکابہ کرام منظہ کو جھونک ویتا تھادومری طرف جس چیز ہے چاہتا تھا، روک بھی دیتا تھا۔ ایک بارعیبیتہ بن حصین اپنے مجینیچ حربن قیس کے ساتھ حضرت عمر خاہد کی خدمت میں حاضر بوئے اور کہا کہ "آپ بھی جو بن قیس کے ساتھ حضرت عمر خاہد میان انساف نہیں کرتے، اس پر حضرت عمر خاہد شخت برہم ہوئے ان کو میز اوپنی چاہی ایکن حضرت حربن قیس خاہد نے کہایا امیر المومنین خدانے این میٹر کو حکم دیا تھا۔

خُدُ الْعَفُو و أَمْرُ بِالْمَعَرُّوُ فَ وَاعْرِضَى عَنِ الْجَاهِلِينِ۔ ور الزركاشيوه افتيار كرے اور نيلي كا تقم دے جالوں ہے كناره كش ده۔

ا: اسد الغابية مَذَرَهُ مَالَمُ مُولِي الى حَدَيفَهِ ،اسد الغابية بين يورى آبيتي نقل نهيس كي بين، نظ كي آييتي جيوز و كي بين اور جم نے اس كا اتباع كيا ہے۔

الود اؤد وكمّان الجهاد باب في الرحصة في القعود من العدر.

اوریہ بھی ایک جالل ہے" یہ آیت من کر حضرت عمر رفظید فور آرک کے کیونکہ وہ عموماً گان و قا فاعند کتاب الله یا فداکی آب کے سامنے اس طرح دک جاتے تھے۔

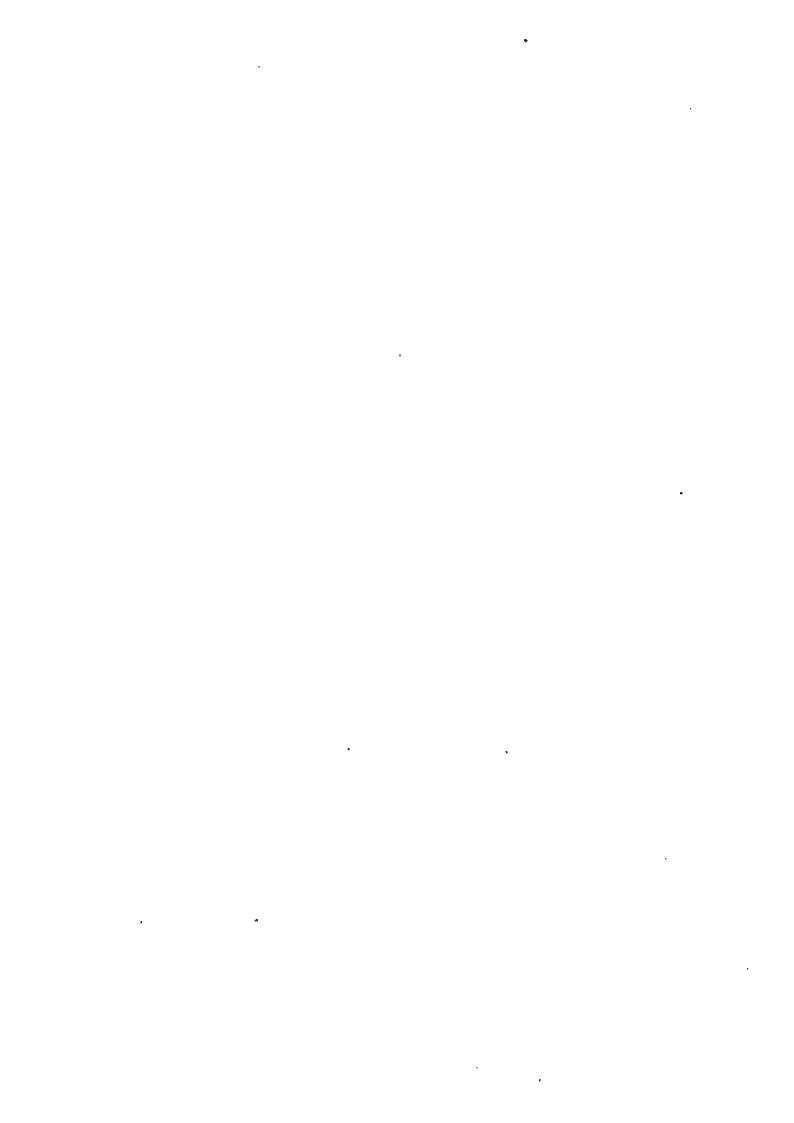

# انباع سنت

تر آن مجید کے بعد محابہ کرام ﷺ کا محور عمل مرف رسول اللہ ﷺ کی ذات تھی اس کئے دو تمام اعمال میں آپ ﷺ کی سنت کا ابتاع کرتے تھے۔

حطرت عبداللہ بن عباس منظ جب عسل جنابت فرماتے تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر سات بار پائی ڈالتے پھر شر مگاہ کو دھوتے اور ان تمام مراتب کے بعد وضو کر کے تمام جسم پر پائی ڈال کر کہتے کہ ''رسول اللہ ﷺ اس طرح عسل فرماتے تھے'' را

عبد نبوت میں معمول تھا کہ لوگ صدقہ فظر میں ایک صاع کیہوں میا پنیر یا جو یا مجود منتے دیے تھے لیکن اخیر زمانہ میں حضرت امیر معاویہ دیا ہے شام ہے تج یا کر داداکر نے کیلئے آئے تو ایک خطبہ میں فرملیا کہ "میرے خیال میں دور شامی گیہوں محبور کے ایک صاع کے برابر ہے دائی خطبہ میں فرملیا کہ "میرے خیال میں دور شامی گیہوں محبور کے ایک صاع کے برابر ہے دائی خدری دیا ہے دائی خدری دیا ہے دائی معدد تو میں منا اسلام میڈ کو عملاً اختیار کر لیا لیکن حضرت او سعید خدری دیا ہے میں نہیں کیا اور برابرایک صاع صدقہ فطر نکا لیے رہے۔

حالت سفر بل اگر چہ آپ ﷺ نے روزہ بھی رکھا ہے اور افطار بھی کیا ہے تاہم آپ ﷺ نے زیادہ تر افطار کی ترغیب وی ہے اس لئے اکثر صحاب ﷺ شدت ہے اس پر ممل کرتے تھے ایک بار حضرت ابو بھرہ غفاری رمفان بیں مصرے کشتی بیل موار ہوئے ابھی مصر کے درود بوار آ کو ہے او جمل بھی نہ ہوئے تھے کہ کھانا طلب کیا دستر خوان سامنے آیا تو بعض ہمراہیوں نے کہا کہ آپ ﷺ مصر کے درود بوار کو بھی نہیں دیکھتے۔"بولے تم سنت نہوی ہے اعراض کرتے ہوئے

ایک بار حضرت دید این ظیفہ علی درمضان ہیں و مشق کے آیک گاؤں ہے دوسرے گاؤں کی طرف دردند ہوئے دونوں گاؤں میں صرف تین میل کا فاصلہ تھا کین انھوں نے روزہ توڑ ڈالا اور ان کے بہت ہے ہمراہیوں نے بھی روزے توڑ ڈالا اور ان کے بہت ہے ہمراہیوں نے بھی روزے توڑ ڈالے لیکن اور اوگوں نے اس کو پہندنہ کیا، وہ پلنے تو فر مایاکہ آج میں نے وہ بچرو یکھا ہے جس کی نسبت میر اخیال تھا کہ بھی نہ و کیموں گاایک قوم نے سنت نبوی ہے اعراض کیا (یعنی روزہ دار اوگ) خداو تھ بچھے اب دنیا

ايوداؤد كماب الطهادة ماب من العسل من المحماية.

٢: الهِمُ كتاب الركواة باب كم يو دي مي صدقة الفطر

الراء الإداؤد كتاب الصبام باب متى يعطر المساعر ادا حرج.

ے اٹھائے۔ ک

ایک بار دہ سفر میں متے دیکھا کہ کہ لوگ تفل پڑھ دہ ہے ہیں رفیق سفر ہے ہوئے کہ اگر بھے۔ نفل پڑھ مناہو تا تو میں نمازی نہ ہوری پڑھتا میں نے دسول اللہ بھلا کے ساتھ سفر کیا ہے، آپ بھلا نے دور کعت ہے زیادہ بھی نہیں پڑھی، حضرت ابو بکر ہفائد کے ساتھ سفر کیا کیا ہے انھوں نے بھی دور کعت ہے زیادہ بھی نہیں پڑھی حضرت عمر ہفائد کے ساتھ سفر کیا ہے انھوں نے بھی دور کعت ہے زیادہ بھی نہیں پڑھی اور خداو ند تعالی فرما تاہے۔

لفد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة. الله تمهاد كان لكم في رسول الله الله الله يكل بهترين مثال بـ

ایک بار حضرت سعید بن بیبار دیشی حضرت عبدالقد بن عمر کے ساتھ سفر میں بیتے ایک موقع پر اونٹ ہے اتر کر چیچے کفہر گئے فرمایا تم پیچھے کیوں رہ گئے ؟ بولے و تر پڑھتا تھا فرمایا تم بارے لئے رسول القد ﷺ کی ذائت میں اسوہ حسنہ فرمیں ہے؟ آپ ﷺ اُونٹ بی پر

ابوداؤد آماب الصيام باب مسيرة مايفطر فير.

٢: الينهَ آلهًا بالجبها: بإب في السلوة عند الفند وم "من السفرية

عور العِنْ الناب المايان في باب العبور في

٣ - ايناً آلاب المناسك باب فت الاحرام.

٥ اليناكاب الناسك إب التحديد

٢: اينياً كماب الصلوة السغر البطوع السغر \_

وترادا فرمات يتفيه أ

وہ صدقہ فطراس بیانہ کے مطابق ادا فرماتے تھے جس کور سول اللہ ﷺ نے مقرر فرماتے تھے جس کور سول اللہ ﷺ نے مقرر فرماتھا۔ ا

سنن عادیہ دا آفاقیہ کا تہا گا آگر چہ ضروری نہیں لیکن بعض صحاب بھی اس کا اتہا گا ہمی اگر سے بھے دمنر ت ابوالدردا، جب کوئی ہات کہتے بتھے تو مشکرادیتے بتھے ام الدردا، نے کہا کہ " اس عادت کو ترک کرد ہیجئے ورندلوگ آپ کواحمق بنائیں گے بولے میں نے سول اللہ بہ ڈنج کود یکھا ہے کہ جب کوئی ہات کہتے بتھے تو مسکر اللہ نے بتھے۔ "

ایک پار دسترت علی کرم الندو جبہ وار اور نے نگے تورکاب میں ہم الند کبد کریاؤی رکھا پہتے پر چینچے تو الحد لقد کبا، پھر یہ آیت پر می شبخن الّذی سنتر لنا هذا و ما سکنا له مفرین ٥ و إنّا الی ربّنا له نقلبون پھر تین بارائحد نقداور تین بارالقد اکبر کباس کے بعد بید و عاپر هی سنبخانك اتنی ظلمت نفیسی فاغفر لی انّه لا بغفر الدّنوب اللّا الله پھر بنس برے او کول نے جنبے كى و جہ ہو چھى ہولے ایک بارر سول الله تعلق الله بار بول كے ساتھ سوار ہو سے اور اخیر میں بنس برے میں نے جنبے كى وجہ ہو تھى تو قرمایا كد جب بندہ علم و ایقین کے ساتھ بدو عاکر تاہے تو ضدائل سے خوش ہو تاہے۔

ایک سخالی آپ بیلا کی خدمت میں بیعت کیلئے حاضر ہوئے دیکھاکہ آپ بیلا کی قدمت میں بیعت کیلئے حاضر ہوئے دیکھاکہ آپ بیلا کی فدمت میں بیعت کیلئے حاضر ہوئے دیکھا کہ اور قبیص کا تھمہ کھلار کھااور اس میں سر دی اور گرمی کی پہلے پرواہ نہ کی۔ تھ

<sup>:</sup> سنن ابن ماجه كتاب المسلوة إب ما مهاه في الوتر على الرجله ..

۲: بخادی کماب ال بمان والندور باب صاح المدینه و مدالنی صلعم و برکته۔

۳: - مسئداین منبل جلد۵ص ۱۹۸.

البين البوداؤد كتاب الجباد بالسايقول الرجل اذار كب.

ن: مستداین صبل جلد ۵ ص ۱۳۵

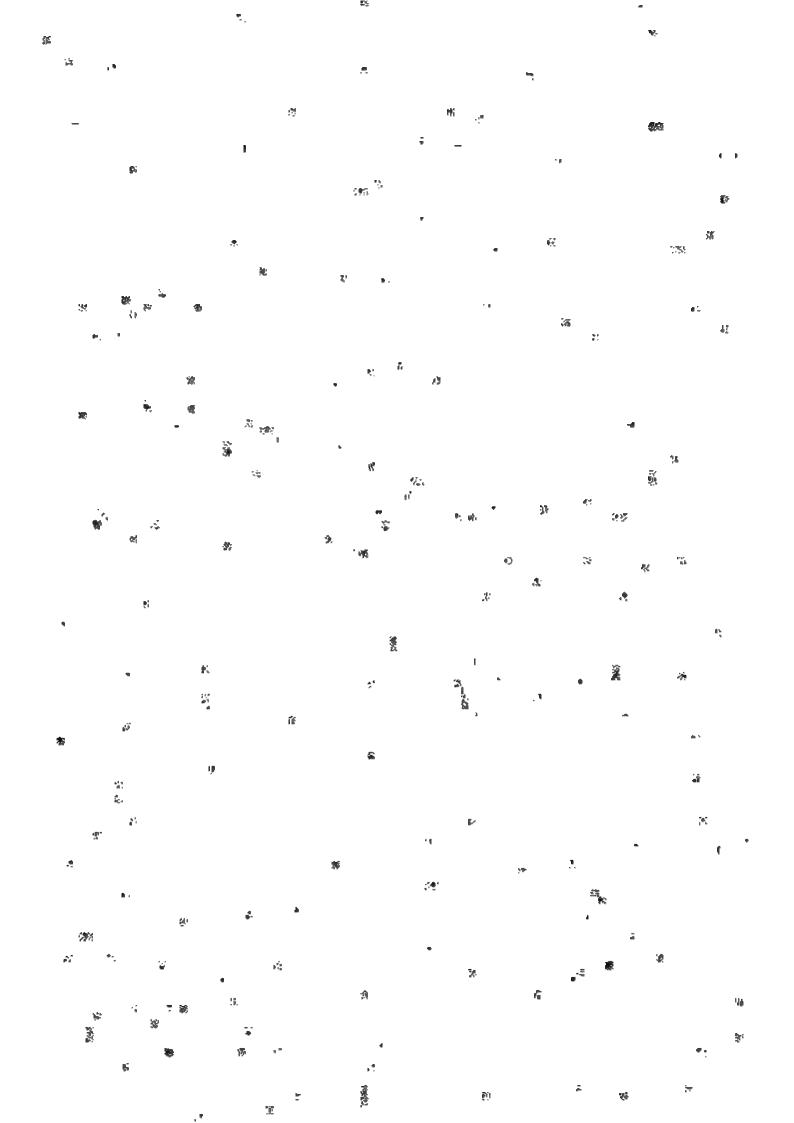

# محرمات شرعيه سے اجتناب

اكل حرام سے اجتناب

صحابہ کرام علی اگرچہ تھے۔ دست اور فاقہ مست تھے لیکن طال مسطیب کے سوااکل حرام ہے ان کے کام وہ بمن جمعی آلودہ نہیں ہوئے حضرت ابو بکر علی کے غلام نے زمانہ جا المیت جس فریب آمیز طریقہ پر کہانت کی اور اس کے معاوضہ علی بچھ مال بلیا اور حضرت ابو بکر علی کہ معاوضہ علی بوجہ معاش میں صرف کردیالیکن بعد کوجب معلوم ہوا کہ یہ ناجا کزمال تھا تو من بھی ہا تھے ڈالا اور بیٹ میں جو بچھ تھاتے کر ڈالا۔

ایک باروہ حالت سفر میں بدوؤں کے ایک خیر میں اترے اتفاق ہے ان بندوؤں میں کمی کی بی بی حالمہ سخی اور اس سفر میں ایک اور بدو ساتھ تقاجس نے اس ہے کہا کہ سکیا تم اولاد نرید چاہتی ہو آگر تم جھے ایک بکری دو تو تہارے اولاد نرید پیدا ہوں گی اس نے بکری دے دی اور اس نے کا ہنوں کی طرح بچھ مسجع نقرے پڑے پھر بکری ذرج کی اور حضر ہا ابو بکر رفیق نقرے پڑے پھر بکری ذرج کی اور حضر ہا ابو بکر رفیق نقر سے برات نے بھی کوشت کھایا بعد کو جب معلوم ہوا کہ یہ کسب حرام تھا تو فور المضم اس فعل سے برات فالم کی اور جو بچھ کھایا تھاتے کر دیا۔

اکل حرام کی سب سے برترین متم یہ ہے کہ ند بہ فروشی کی جائے بہود یوں کے ند بہ کواس نے بر باد کردیا تھا جیسا کہ قر آن مجید میں خوداللہ تعالی فرما تاہے۔

اشتروا به تمنا قليلا\_

لینی برد یوں نے اس کے عوض میں تعوزے دیم بینی د نیوی فائدے ماصل کئے۔
لیکن سحابہ کرام میں نے نزد یک فد میب سب سے زیادہ گراں قیمت چیز تھی اسلے ان
کے نزد یک د نیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں ہو سکتی تھی، مسلمانوں کو بیت المال سے سالانہ
د ظیفہ ملاکر تا تھا ایک محفی نے حضرت الوؤر غفاری منطقہ سے یو چھاکہ اس کی نسبت آپ
خلا کاکیا تھم ہے۔

فرمايا"ان وقت توليخ ربوليكن جب وه تميارے دين كي قيت بن جائے تو چيوزوو۔"

ا: بقارىبابلامالجلية

٣ مندان مثل جلد ٣ صغراه

مع مسلم كماب الركوة باب في الكافرين الا موال والتعليظ عليهم

العاص المنظرة المراحد المراحد المنظرة المنظرة عبدالله بن عمر المنظمة كو بهت بجه مال و جائيداد و المنظرة المراجية المنظرة المنظرة عمر وين المنظرة في يعت براجية المنظرة المنظرة المنظرة عمر وين العاص المنظمة كو بصبحاليكن المنول في كهاكه مير بهاس سي جلي جادّاور بهر بمهى قد آدمير الدين المنهار بالماد و رجم به عاد ضد مين بك نبيل سكناميرى معرف به خواجش به كه و نياست المناس المنظميري معرف به خواجش به كه و نياست المناس المنظميري معرف به خواجش به كه و نياست المناس المنظميري المنظم ا

یہ نے کی اس میں ہے ہے۔ کا حال نہ تھا بلکہ تمام صحابہ بھی میں یہ تضیابت مشترک طور پر پائی جاتی تھی۔ چنانچہ بہت سے سحابہ بھی کی تولیت میں بہت سے بیتیم بچے بتھے جن کے کھائے پینے کی چیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب کے کھائے پینے کی چیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب قرآن جبید کی ہیز آیت نازل دوئی۔ '

ان الذين بالكناه من مه ال اليتمي ظلما الها يا كلول في بطونهم مارا. جواوً عظما تي ول عمال كمات بين دوائة عِيمُ الأسامِ آلَ المِرت بين.

ان سحابہ بیٹر نے ان چیز وں کو اپنے کھانے بیٹ کی چیز وں سے الگ کر دیا یہاں تک کہ ان تیمیوں کی چیز وں سے الگ کر دیا یہاں تک کہ ان تیمیوں کی چیزیں بعض او قات فاضل نے کر خراب : و جاتی تنمیس نیکن سحابہ کرام یا پیزان ان کو ہاتھ رنہیں لگاتے تنمے۔"

#### ز کوۃ وصدقہ ہے اجتناب

ا یک بار حضرت عبداللہ بن ارقم رہ بیانہ نے حضرت ام سلم عدوی سے کہا کہ جھے سواری کا یک بار حضرت عبداللہ بیانہ ہے۔ " کا یک اونٹ ہے۔ " کا یک اونٹ ہے۔ " انہوں نے کہا تہ ہیں ہے لیند ہے کہ ایک مؤٹا تازہ آدمی گرمی کے دنوں میں اپنی

ا: طبقات این معد تذکره «ضرت عبدالله بن محرّ

٢: روايت من ير آيت يحل يا نفروا مال اليتيم الا بالتي هي احسر

اس: ابرداؤد كماب الوصاياب خلط اليتيم في الطعام

٣٠ موطأكراب الزكوة بإب ما جاء في الصدقات و التشديد فيهما

شر مگاہ کو دھو کر دوھوں شہیں پینے کو دے "۔وہ برہم ہوئے اور کہا" استغفر اللہ آپ ایسا کہتے بیں "۔ بولے توصد قد بھی آدمیوں کا میں ہے جس کو دہ دھو کر اپنے جسم سے الگ کر دیتے بیں "۔!

ایک بار حضرت سلمان فاری ﷺ نے غلام نے کہا کہ "مجھے مکا تب بناد بیجئے" بولے" تمہارے پاس پچھے مال ہے" اس نے کہا" نہیں ، او کوں سے مانگ بدل کتابت ادا کر دوں گا، یولے تم مجھے او گوں کاد هوون کھلانا جا ہے ہو"۔ ع

حضرت عبداللہ عمر وظافہ نے اپنا یک نما مائی ہاں ہر صدقہ کر دیاتھا ایک دن وہبازارے گذرے توایک شیر دار بحری نظر آئی جو فروخت ہور ہی تھی، چو نکہ وہ دود و سے افطار کر ناپشد کرتے تھے۔ اسلے اس غلام ہے کہا کہ ''اپنی اجرت کی قم ہے بکری کو خرید لو''لیکن افطار کے وقت اس بکر کی کا دود و سامنے آیا تو ہولے کہ '' دود ہ بحری کا ہور بکری غلام کی کمائی کی ہے اور غلام کو بیل نے اپنی ال پر صدقہ کر دیا ہے، اس کو لے جاوجھ کو اس کی ضرورت نہیں ''۔ '' اور غلام کو بیل نے آپنی ال پر صدقہ کر دیا ہے، اس کو لے جاوجھ کو اس کی ضرورت نہیں ''۔ '' اور فوہ میں میں شین میں آئے تھے تو تین دن تک ان داخل صدقہ ہوگی اس بنا پر حفرت عبداللہ بن عمر صفحہ کہ جس آئے تھے تو تین دن تک ان کا کھانا حضرت خالد بن اسید خلافہ کے بہاں ہے جو ان کے دشتہ دار تھے آتا تھا، لیکن تین دن کے احد کہد دیتے تھے کہ اب اپناصد قد بند کرو' اور اپنے غلام نافع کو عظم دیتے تھے کہ اب تم

قبل مسلم ہے اجتناب مسلمانوں کا قتل حرام ہے ، قر آن مجید ہیں ہے۔

ومن يقتل مومنا متعمد افحزاؤه حهنم حالد افيها.

اور جو کسی مسلمان کو قصد الارڈالے تواس کی سزادوز نے ہے جس میں وہ بیشہ رہ گا۔
اس بناپر صحابہ کرام عظی مسلمانوں کی خونریزی سے سخت اعتراض کرتے تھے فئے کمد کے بعد رسول اللہ عظی نے حضرت خالد دنیج کو قبیلہ بنو صدیمہ کے پاس وعوت اسلام و بے کیلئے بھیجا، انھوں نے ان کو دعوت اسلام دی، تو انہوں نے کہا میانا، میانا، یعنی ہم صافی ہوئے چو تکہ کفار مسلمانوں کو صافی کہتے تھے اس لئے انہوں نے ای لقط سے اسلام قبول کرنے کا

ا: موطالهمالك تماب الجامع باب ايكرومن الصوقيد

۴ طبقات این سعد تذکره معرت سلمان فادی ً۔

۴ - طبقات این سعد تذکره معزت عبدالله بن عرْ-

۲۰: زرانی نثر ح موطاعِلد ۲۰ ص۱۳ ۱۳

اعلان کیالیکن حضرت فائد بن ولید کواس پر تسکین نہیں ہو گی اور انھوں نے ان کو کُل کرنااور اُلور کیا لیک حضرت فائد بن ولید کواس پر تسکین نہیں ہو گی اور انھوں نے ان کو کُل کرنااور اُلر فار کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک دن عام حکم دے دیا کہ بر مخص اپنے اپنے قید ہوں کو مُلّل کر وَالے لیکن تمام صحابہ منظر نے اس حکم کی تغییل سے انکار کردیااور جب آنخصرت منظر سے آکر واقعہ بیان کیا تو آپ منظر نے بھی ان کی تائید کی اور دوبارہ فر بلیا کہ "فداوندا! میں فالد کے اس فعل سے بری ہو تا ہوں "۔ اُ

حفرت ابو بكر منظه نے انعین زكوة سے جباد كرناچا به تو حضرت عمر منظه نے اول اول اختلاف كيا اور كباكد كلمه كويوں سے كيو ككر جباد كيا جاسكتا ہے۔ ان پر ايك بجمی غلام نے حمله كيا تو انحوں نے ديد كو كيا تو انحوں نے ديد كو كيا تو انحوں نے دان غلاموں سے مديد كو كيا تو انحوں نے دان غلاموں سے مديد كو بياتو انحوں نے دان غلاموں سے مديد كو بير ديا"۔ بولے الرقام جو توسب كو قتل كرديں"۔ فرمايا يہ كيو ككر جو سكتا ہے۔ وہ تمبارى زبان بول نے جي، تمباراتج اداكر تے جيں۔ ا

حفرت عبدالله بن زبیر اور خوارج کے ذبانہ میں جنگ ہوئی توایک مخص نے جفرت عبدالله بن عمر سے کہا کہ "آپ ان کے پیچے نماز پڑھتے ہیں! حالا نکہ یہ لوگ ہاہم ایک دوسرے کو قبل کرتے ہیں" ہولے "جو حی علی الصلوة کے گا میں اس کی وعوت قبول کر لوں گا کی بنانی بو مخص یہ کرلوں گا جو محتی علی الفلاح کے گامی اس کی وعوت قبول کرلوں گا کیکن ہو مخص یہ کہا" آوکے بھائی مسلمانوں کو قبل کرو ایان کا مال لوٹو تو میں انکار کردوں گا"۔ "

#### سود خواری ہے اجتناب

اسلام نے سود خواری کی ممانعت ایسے سخت آیود کی پابندی کے ساتھ کی ہے کہ اگر ذراسی غفلت یا ہے پروائی کی جائے تو معمولی معاملات داود ستد و بھے وشر اء بھی سود کی صورت میں داخل ہو جائیں، سحابہ کرام خلائہ ان تمام آیود کا لحاظر کھتے تھے،اور ان سے نہایت احتیاط کے ساتھ بھتے تھے،ایک بار حضر ت مالک بن اوس خلائه نے حضر ت طلحہ بن عبیدالقد خلائه سے نہی صرف کرنی چاہی (یعنی اشر فی کے جرابہ میں در ہم لینا چاہاور سوائر فیاں ان کے سامنے رکھ دیں انہوں نے ان کو اٹھالیا اور کہا کہ جنگل سے خزائی آئے تو در ہم ولادی حضرت عمر سن دہے میں در ہم اینا چاہاور سوائر فیاں ان کے سامنے رکھ دیں انہوں نے ان کو اٹھالیا اور کہا کہ جنگل سے خزائی آئے تو در ہم ولادی حضرت عمر سن بدست نہ لی جائے تو سود ہے "۔ فی ملا ہے کہ سونے کے بدلے میں چاہدی چاہدی جائے تو سود ہے "۔ فی

ا: بخارى كاب المغازى بعث خالد الى بى مذير مع فتح اليارى ١٠ بغارى كاب الركوة

٣٤ بخارك كراب المناقب بالمخصبته البيعة والاتفاق على عثمان.

٣: طبقات ابن سعد مذكره عبدالله بن عمرً ـ

نا بخار ك كتاب المبع عباب نظ الشعم بالمقع -

ایک ہاد معرت معمر بن عبداللہ نے اپنے غلام کوایک صاع گیہوں دیا کہ اس کو بی کر بادار سے جو لائے۔ اس نے بازار میں جاکر جو لیا توایک صاع ہے کو زیاد ہیا، معر ت معمر کے اس کی خبر ہوئی تو ہوئی تو ہوئے اس کو فور آ جا کر واپس کر وہ کیونکہ میں نے رسول اللہ بی سے سنا ہے کہ غلہ کو مثل بمثل خریدنا جا ہے ، لوگوں نے کہا بازار میں صرف جو کا رواج ہے گیہوں نہیں مل سکتا ہولے کہ " مجھے خوف ہے کہ یہ سود کے مشابہ ند ہو جائے۔ ا

سیابہ کرام وظاف سود خواری سے نہ صرف خود بچتے تھے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بچنے گ،
تصیحت کرتے تھے ،ایک شخص حضرت عبدالله بن سلام خطبہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے
کیلئے آئے توانہوں نے ان کے ساتھ نہایت مہر بانی کا ہر تاؤکیا اور کہا کہ " آپ ایک کار وباری
ملک میں رہتے ہیں،ای لئے اگر آپ ہر کسی کا قرض آتا ہو،اور وہ آپ کے یباں مجس کی ایک
ملک میں دہتے ہیں،ای کو تول نہ سیجنے گا کیونکہ یہ سود ہے۔ ا

شراب خواری سے اجتناب

شراب عرب کی تھٹی میں پڑی ہوئی تھی لیکن متعدد صحابہ علی مثلاً حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان وغیر وابنی فطرت سلیمہ کی ہدایت سے زمانہ جابلیت ہی میں اس سے محتر زرہے لیکن جو صحابہ علی اس کے عادی تنے انھوں نے بھی شراب کی حرمت کے ساتھ ہی اس و انھوں نے بھی شراب کی حرمت کے ساتھ ہی اس و برید عادت کو اس طرح ترک کر ویا کہ گویا انھوں نے جام و ساغر کو منہ بی شہیں لگایا تھا شراب کی حرمت کا حکم بتدر سے تاخری آیت:۔

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الحمر والمير ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلوه فهل انتم منتهون.

شیطان تو بس بهی جاہتاہے کہ شراب اور بنوئے کی وجہ سے تمہارے ور میان وشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو یاوالی سے اور نماز سے بازر کھے تو تم باز نہیں آؤگے۔ دازل موئی تو حض میں بھی منظور سے مسافرہ ایکا واشم

نازل ہوئی توحضرت عمر ﷺ ہے۔ ساختہ پیکراٹھے۔

ہم باز آئے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ غیل ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب کوشر اب بلار ہا تفاای عالمت میں ایک مخفس نے آکر خبر دی کہ شر اب حرام ہوگئی ابو طلحہ نے فور آکہا کہ انس

منداین طنبل جلد ۲ سنجه ۴۹۰.

طبقات این سعد تذکرها بو برده بن الی مو گا۔

٣: ابوداؤد كآب الاشريه باب في تحريم الخر، روايت من بوري آيت نبي به م في ال كوبوها ياب

اٹھو اور شراب کو گرادوں جوہری روایت میں ہے کہ "میں ابوطلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب یار بانتها که ای طالت میں رسول الله بیل نے حرمت شراب کی منادی کروائی ابوطلحہ ت جيو سے كہاكد بكل ك، يصوب كيى آوازے۔ "ميں گھ سے كاااور ليك كر كہاك اليك منادی ا مادان کررہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ابوطلحہ نے جمھ سے کہا کہ تو شراب کرادہ اور او گول ہے اس کنٹر ہے ہے شراب کرائی کہ مدینہ کی گلیوں میں بہتے گی۔ '

#### بد کاری ہے اجتناب

زمانه جابلیت میں اہل مرب بخت بد کاری میں مبتال تھے میکن اسلام نے ان میں عفت و مصمت کا ایبااحساس بیدا نرویا که سخت سے سخت نازک موقعوں پر بھی ان کا دامن اس معطیت سے آلودہ نیس و نے باتا تھا۔

جج ت کے بعد مکہ میں جو کر قبار باا مسلمان رو گئے تھے مکہ سے مدینہ تک ان کا چینجانا مر عمدین الی مر هدالفنوی ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ آ شناا کیک طوا نف تقی جس کا نام مآمان تهماده اکلی توان کی پر جیمانیمی دیکھ کر بیجان لیاادر نهایت تیاک ہے فی اور کہا کہ آج میرے گھر میں شب باشی کرونیکن انھوں نے معدرت کی کہ زنا اب حرام: و کیا باس نے شورو غل کیا یہ بھاگ کرا یک پہاڑے غار میں جاھیے کفار نے وہاں تك تعاقب كياليكن فدانےان و بجاليا۔

ا يك سحابيد رصى الأرمه الأوجن كاخلاقي حالت زماند جابليت من البحي ندستم اليك الم نے اپی طرف مانل کرنا جاہا تو اولیس برواب جاملیت کاوہ زبات کیااور اسلام آیا۔

اسلام كى ياك بازاند تعليم أور محابه كرام هد كارى ياك بازاندز ندكى كابيراثر تعاكداس زمات میں او غریاں تک بدکاری سے اباء کرنے لگیس چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو راس الرنافقين تھاا بي اونڈيوں کواي ناجائز طريقہ ہے روپيہ بيدا کرنے پر آمادہ کرتا تھاليکن اس کی وواونداول نے اس تنگ و عار کو گوارا نہیں کیااور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آگر شکایت كى كه بهارا آقابم كوز تاكرنے ير مجور كر تاب اس يربية آيت تازل بوني-و لا تكرهوافيتا تكم على الغياء. الخ هم

يخاري كماب الإشريب باب نزول تحريم الخريدي من اليسر والتمري

يخاري تماب النفير الفير مورؤا كدوياب لبس على الذين امنوا وعملوا لصالحات حناح فبما ٣: نساني كتاب الأكان باب تروق كالزائيه .. طعبوا۔ منداین ح**نبل جلد ۳منی ۸۷**۔ دین

ا يوداؤوكمّاب الطاق باب في تعظيم الرياد مسلم كماب النفير تفير فرالآبد

ا پی لونڈیوں گوزنا کرنے پر مجبورٹ کرو۔

اس جرم کاار تکاب تو سحابہ کرام رہے ہے بہت بعید تھادہ اوگ کسی عورت پر نگاہ ڈالنا بھی پہند نہیں کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آیک حسین سحابیہ رضی الله عنها شریک نماز ہوتی تھیں اسلے بعض سحابہ رہ ہے کی صف میں جاکر کھڑے ہوتے تھے کہ ان پر آنکھ نہ پڑتے ہائے ہ

اگر کسی صحابی نے ناجائز طریقہ ہے بھی اس کی جرات کی تو تمام صحابہ رہے۔ ناس کو سخت قابل اعتراض خیال کیا۔ ایک ہار معزت محمد بن سلمہ رہے گئے۔ نے ایک عورت ہے نکاح کر ناجا ہااور نکاح ہے پہلے چوری جھے اس کو دیکھنا جا ہا یہاں تک کہ اس کے نخلتان میں اس کو دیکھنا جا ہا یہاں تک کہ اس کے نخلتان میں اس کو دیکھے بھی لیالیکن لوگوں نے ٹوکا کہ آپ رسول اللہ پھی کے صحابی ہو کر ایسا کرتے ہیں! بولے میں بیولے تی بی بیالی میں اس کی اجازت دی ہے۔

ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ عظمہ نے نکاح کرنا چاہااور رسول اللہ ﷺ سے مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ پہلے عورت کو جاکر دیکے لو دہ اس غرض ہے اس کے گمر گئے تو عورت نے پر دہ سے کہا گرر سول اللہ ﷺ کا تکم ہے تو خیر درنہ تمہیں خدا کی فتم ایسانہ کرنا۔ اس عورت نے پر دہ سے کہا گرر سول اللہ ﷺ کا تکم ہے حضرت ابو موی اشعری جھے، تو یبال تک سی عورت پر قصد انگاہ ڈالنا تو بڑی ہات ہے حضرت ابو موی اشعری جھے یہ بہند تہیں فرماتے تھے کہ "جھے یہ بہند تہیں اس کہ اس میں مورت کی خوشہو آئے "۔ "

راگ باہے سے اجتناب

سیابہ کرام ری کے کانوں کو صرف تلاوت قرآن پاک کی آواز خوش آیند معلوم ہوتی تھی۔ اس لئے وہ عود و بربطہ اور چنگ ورباب کی آواز برکان نہیں دھرتے تھے ایک بار حضرت عبد الله بن عمر رفیعہ نے آواز طبل سی توکان بند کر لئے اور فرمایا کہ رسول الله ﷺ ایسانی کرتے تھے۔ ع

انگلیاں دے لیں اور بہار استہ جیوز کر دوسر اراستہ افتیار کرلیا اور بار این فار اُکانوں میں اور بہا راستہ فارم نافع سے انگلیاں دے لیں اور بہا راستہ جیوز کر دوسر اراستہ افتیار کرلیا اور بار بار این فارم نافع سے پوچستے جانے تھے کہ آواز آتی ہے یا نہیں۔ "۔ جب انھوں نے کہا کہ " نہیں تو کانوں سے

ا: سنن ابن ماج كتاب الصلوة باب الخشوع في الصلوة -

ا تسنن ابن ماجه كتاب النكالَ باب السطر الحالم اقاذ الراوان تيز وجباديه

r طبقات ابن معد مذكره مفرت مو كاشعر كانه

۴: سنن بن ماجه كمّاب الزكاحٌ باب الخناء والعرف.

انگلیاں نکالیں اور کہا کہ رسول انڈ پیٹل نے اس هم کے موقع پر ایسائی کیا تھا " یہ اسک انگلیاں نکالیں اور کہا کہ ر ایک بار بازار میں گزرے تو دیکھا کہ ایک جمو کری گاری ہے فرمایا اگر شیطان کسی کے بہوکری گاری ہے درمایا اگر شیطان کسی کے بہوک نے سہا تا۔ " ع

ایک بار عید کے دن چند او کیاں حضرت عائشہ رضی الله عندا کے پاس جنگ بعاث کے متعلق اشعار گاری تحیس متعلق الله کا محراور مز امنان الله کا محراور مز امیر شیطان آپ کیلا نے فرانیا ہو بکر منان ہے ہماری عید کادن ہے۔ ک

ا کیک بار ایک گھر میں تقریب تھی اور ایک شخص گار ہا تھا حضرت عائشہ مصی الله عنها نے دیکھاکہ ووگر دن بلا ہلا کے گار ہاہے ، تو کہا"اف یہ شیطان ہے اس کو نکانواس کو نکالو"۔ ع

راگ باجاتو پر بھی بڑی چیز ہے حضرت عائشہ کا یہ حال تفاکہ تھنٹی کی آواز سننا بھی پہند سبیں کرتی تھیں اگر سامنے سے تھنٹی کی آواز آتی توسار بان سے بہتیں کہ " تھم جاؤتا کہ یہ آواز سننے میں نہ آئے۔"اور اگر س لیتیں تو بہتیں کہ تیزی کے ساتھ لے چلوتا کہ میں اس آواز کو نہ من سکوں۔ چھ

# مشتبهات سے اجتناب

حلال وحرام دونوں بدیجی ہیں لیکن بہت کی چیزیں ہیں جن کی حلت وحر مت دونوں مشتبہ سے زمد و تورع تفویٰ و طہارت اور حزم واحتیاط کااصلی محل یمی چیزیں ہیں اس بنا پر حدیث شریف میں ان چیز وں سے بیچنے کی تاکید آئی ہے۔

الحلال بين والحرام بين وما بينهما امورمشتبهة فمن ترك ماشيه عليه من الاثم كان لما استبان له اترك و من اجتراع على مايشك فيه من الاثم اوضف ان يواقع مااستبان والمعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى بوشك ان يواقع.

من الله بھی وائن ہے اور حرام بھی اور ان کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں ہیں چو مخص مشتبہ کنا ہوں کا دو جو کا اور جو کنا ہوں کا سب سے زیادہ جھوڈ نے والا ہوگا اور جو شخص مشتبہ گنا ہوں کا مر تکب : وگا بہت ممکن ہے کہ کملے ہوئے گنا ہوں کا مر تکب بوئے ہوئے گنا ہوں کا مر تکب ہوجائے گا گناہ خدا کی چراگاد ہیں اور ہو شخص چرا گاہ کے کر د چرائے گا ممکن ہے کہ اس کے ہوجائے گا گناہ خدا کی چراگاد ہیں اور ہو شخص چرا گاہ کے کر د چرائے گا ممکن ہے کہ اس کے

طبقات ابن معدية كروالفرت فبدائله بن قمرُ

٢ - الاب المفرد باب الفناوللبور

٣- نفار في أمّاب العيدين إيابي الأساام.

ا - الا ب المغروباب المنبوق فنان \_

ه مندان غبل جلد لا مغير ١٥٢ م

اندرداخل ہو جائے۔

اس لئے محابہ کرام علی جیشدان مشتبہ چیزوں سے احراز فرماتے تھے۔

حالت احرام بلی شکار کرناجائز نہیں ،ایک بار صحابہ علی سفر نج میں تنے سب نے احرام بائدہ لیا تفاصر ف ابو قبادہ الساری خطنہ غیر محرم نے ایک جنگی کدھا نظر آیاا تھول نے کھوڑے کو اس کے بیچھے ڈال دیا سحاب منظن سے کوڑااور نیزہ انگایہ ایک مشتبہ نعل تھااس لئے سب نے انکار کر دیا بالا فران کو خود نیزہ اٹھاتا پڑا کدھے کا شکار ہو چکا تو بعض صحابہ میں گوشت کھانے ہے بھی انکار کر دیا۔

ایک بار حضرت مسور بن مخرمه حضرت عبدالله بن عباس طابه کی عیادت کو آئے حضرت عبدالله بن عباس طابه کی عیادت کو آئے حضرت عبدالله بن عباس طابه استبرق کی جادراوڑھے ہوئے تھے حضرت مسور بن مخرمہ طابعت کی طابعت کی طابعت کی طابعت کی معانوت کی بنا پر اس کی ممانعت کی تقی اور الحمد لله کہ ہم مغرور نبیس ہیں انھوں نے کہا تو پھر چو ہے جس بیہ تصویریں کہیں بن ہوئی ہیں۔ " بولے "و کھے نبیس کہ ہم نے ان کو جلاڈ اللہ بے" لیکن بیہ چیزیں مشتبات میں داخل تھیں ،اس لئے جب دو چلے کئے تو فرمالا کہ میرے بدن سے بیہ جادر اتار لو اور ان تھویروں کا سرکاٹ ڈالو کسی نے کہا کہ اگر ان کو میچ و سلامت بازار میں فرو خت کر ڈالے تو فرمال کہ میرے بازار میں فرو خت کر ڈالے تو فرماد کا کہ وہ جا ہوئے کہا کہ اگر ان کو میچ و سلامت بازار میں فرو خت کر ڈالے تو فاکد وہ و تا ہولے کہا ہوئے۔ "

ابوداؤد كماب المنامك باب لم العيد الحرم.

٣: ترفدى كتاب اللباس باب ماجاتى الصورة.

۳: - مندابن صبل جلداصفحه ۱۳۴۰

س: ابود اؤد كتاب الاضاحي باب ماجاء في اكل ، للحم لا يد بي او كراسم الله عليه ام لار

عمال سلطنت کی آمدنی بعض میٹیتوں سے مشتبہ ہوتی ہے یک وجہ ہے کہ زمد پیشہ اوگ سلاطین وامر او کے دربارے ہمیشہ اہاوامن بچاتے رہتے ہیں صحابہ کرام ﷺ کے زمانہ تک اً کر جد اعمال وامر ا، کی تم بسی اور اخلاقی حالت اس زمانہ سے بہتر بھی تاہم جو صحابہ 🚓 نہا یت مخاط تھے وہ اس قتم کی آمدنی سے فائد واٹھانا پیند نہیں کرتے تھے حضرت ابوذر غفاری نے دنیا ہے الگ ہو کر بادیہ نشینی اختیار کرئی تھی اس لئے انھوں نے تمام عمراس زید د تورع کے ساتھ بسر کی مرنے لگے تو بی بی نے روکر کیا کہ "میرے یاس تو تمہارے کفن کیلئے بھی کپڑا نہیں ہے۔" یو لے روؤمت میں ایک دن چندلو گوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدی جنگل میں مرے گااور اس کے جنازے میں مسلمانوں کا ایک گروہ شریک ہو گاادر لوگ جو اس جماعت میں شریک تھے وہ تو مسلمانوں کے درمیان مریکے صرف میں رہ عمیا تھااور اب جنگل میں مر رہا ہوں تم راہ دیکھواور ا تنظار کرو، لی لی نے کہااب تو حاجیوں کی آمدور فٹ کا سلسلہ مجمی منقطع ہو گیا ہو کے خیر راستہ و تیموحس اتفاق ہے وفعاً ایک قافلہ الکیاس نے ان کی بی بی ہے یو جھا "کیا مال ہے بولیس ا یک مسلمان کو گفناذ اور تواب لو "انموں نے حضرت ابوذر غفاری کانام ساتو جیزی کے ساتھ و وڑے اور کبا ہمادے مال باب ان پر قربان باس آئے تو معزت ابوة رنے کہا "تم بی وولوگ ہو جن ک رسول اللہ ﷺ نے جھے کو خروی تھی واگر میرے کیڑے کافی ہوتے توان عی میں ے میر اکفن ہو تالیکن اگرتم میں کوئی مخص امیر ، عریف یا برید ہو تووہ مجھے کفن نہ دے لیکن ان میں ہر مخف ان خدمات کو انجام دے چکا تھا صرف ایک انصاری نوجوان تھا جس نے کہا ميرے پاس وو كيڑے ہيں جن كو ميرى مال نے بنا ہے يولے بس شہى ميرے رفق ہو شہى مجھے گفن بیہناؤ۔

ا: طبقات ابن سعد مذكر و معزت اسالو

۲: - منداین ضبل جلد ۵ سنجه ۱۹۷ په

# —جامع الابواب

# تلاوت قران

سیابہ کرام عقد ہمیشہ تلاوت قر آن میں صمروف رہے تھے اور تلاوت کا طریقہ یہ تھا کہ قر آن مجید کے متعدو ککڑے کر لئے تھے اور بالائنہ اسکی تلاوت فرماتے تھے، ایک نووار و سیابی نے سیابہ کرام عقد کھڑے کو چھا کہ "ایک کھڑے میں کتنی سور تمیں شامل تھیں "بابولے" تمین، پانچ سات، نو، گیارہ، تیر واور اخیر کی تمام جھوٹی جیوٹی سور تمیں ایک کھڑے میں واخل تھیں۔ لیا تج سات، نو، گیارہ بھٹ محالم عقب کے اس شوق و شغف کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ایک بار سیابہ کرام میں جمن میں جمی اور بدوئی تھی شامل تھے تلاوت کو صلہ افزائی فرماتے ایک بار سیابہ کرام میں جمن میں جمی اور بدوئی تھی شامل تھے تلاوت کر رہے تھے آپ بیل کا شانہ نبوت بھا سے ہر آ مد ہوے تو فرمایا پڑھے جاؤسب کا طرز ایسا کے ایک اس کا طرز میں سیر صاکر لے گی لیکن اس کا مقد د تو اب تحریت ہوگا بلکہ و نیا ہوگی۔ "

ای طرح ایک روز محابہ کرام ہوائد تلاوت کر رہے تھے آپ چلائے نے دیکھا تو فرمایا خدا کاشکرے خدا کی کتاب ایک ہے اور تم میں سرخ سیاد سپید ہر قتم کے لوگ ہیں۔ ج

رمضان میں یہ شوق اور نجی ترقی کر جاتا تھا چنانچہ آپ چیلا نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ جھ دیاتھ ہیں جر ان ختم کیا کر و"بولے کہ" بچھ دیال شوق کو دیکھا تو فر ملا کہ "بورے ایک مینے میں قر آن ختم کیا کر و"بولے کہ" بچھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے "تحکم ہوا جیس دن میں "گزارش کی کہ "میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا طاقت ہے ارشاد ہوا کہ جمت میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا کہ "وک سات دن میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے فرمایا" کے سات دن میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے فرمایا" کے سات دن میں اور اب اس سے زیادہ کی احاز میں نہیں۔ "

سخت سے سخت مصیبت میں بھی سیابہ کرام ﷺ کے اس شاق میں کوئی فرق نہیں آتا تھا بلکہ اس جالت میں قرآن مجید ہی ان کیلئے مایہ تسکین ہو تا تھا جس وقت معفرت عثمان عظم کی شہادت واقع ہوئی وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے چنانچہ ان کے خون کے قطرے

ان ابود اؤد كماب الصنوة ابواب شهرر مضان باب تخ يب القر آن ـ

٣ ايشا ابواب أنفر يح استفتاح الصنوة باب البجري الاي والاعجمي من القرآة.

٣٠ - ابودادُ دَكَمَابِ الصلوَة ابوابِ شبر رمضان باب في مم يقر امالقر أن .

قرآن مجيد کياس آيت پر کرے

فَمَيْكُ فِيْكُمُ اللَّهُ وَ هُوا السَّمِيُّعُ الْعَلِيْمِ\_ الْ

قرآن مجید کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں لیکن معلوم ہو تا ہے کہ سر کا بوجھ اتارہ ہے ہیں ہیں بعض سی بہ رہ ہے ہیں الی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تھے کہ سننے والوں پر کو بت کا عالم طاری ہو جا تا تھا۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی الله عنها گریں و بر کو آئیں رسول الله پہلا نے وجہ بو مجی تو بولیں آپ پہلا کے اصحاب میں ہے ایک محض قرآن پڑھ رہ ہے تھے ہیں نے ایک قرض قرآن پڑھ رہ ہے تھے ہیں نے ایک قرات مجمی شہیں سی تھی، آپ پہلا بھی ان کے ساتھ ہو لئے اور کہا تھے ایک روزوہ قرآن پڑھ رہ ہے۔ " بہا" یہ سالم مولی بن ابی صدیقہ ہیں خداکا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ " محضرت عبد الله بن قیس خطا کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ " محضرت عبد الله بن قیس خطا کیا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ " محضرت عبد الله بن قیس خطا کیا گیا ہے۔ " میں نے جا بلیت کا زیاد بھی بیا ہے لیکن میں آپ پہلا گی آواز کو بھی ابو موسی اشعری خطا کی خوش الی تی ہے بہتر تمہیں پیاوہ ہم کو نے گئے۔ گر پڑھا نے تھے تو ہی جا ہتا تھا کہ بوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالے۔ "

وہ خعفرت عمر عظی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرماتے کہ "ہم کو خداکا شوق دلاؤوہ قرات شروع کرتے اور حفرت عمر عظی نہایت محویت سے سفتے ایک بارای حالت میں کسی فرات شروع کرتے اور حفرت عمر عظیم نہایت محویت سے سفتے ایک بارای حالت میں کسی نے کہا کہ " نماز کاوفت آگیا۔ "بولے کیا یہ نماز نہیں ہے۔ وہ قرآن پڑھتے توازواج مطہرات رضی الله عندن نہایت شوق سے سنتیں ایک دن ان کو معلوم ہوا تو بولے کہ ،اگر جمعے خبر ہوتی تو تم تم کو اور بھی شوق دلا تا۔ "

حضرت ابو موی اشعری منظی می خصوصیت نہیں بلکہ خوش الحانی ان کے تمام قبیلہ کا دصف امّیادی تھار سول اللہ منظی فر ملیا کرتے تھے کہ رات کو جب قبیلہ اشعری کے لوگ آئے میں تو میں ان کی قر آن خوانی عی سے ان کے جائے قیام کو پیچان لیمنا ہوں۔ "

حضرت عبد الرحمان بن سائب طف مجمى نهايت خوش الحان تنع خود ان كابيان بدكه ايك ون مير على الماس حضرت معد بن الى و قاص طف آئے اور كهاكه "ميل نے سامے كه تم

<sup>:</sup> استعاب مذكره على بن عفال-

٢: سنن ابن ماجه كماب العلوة باب في حسن الصوت بالقر آن.

٣: التيعاب يذكره عبدالرحمٰن بن في ..

۳ ملقات این سعد ذکره حضرت ابوموی اشعری

٥: مسلم كآب لغضاكل باب من فشال الاشعربين \_

قرآن نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہے کہ قرآن غم کیلئے ٹازل ہوا ہے ،اس لئے جب پڑھو توروؤاگر نہیں روتے تورونی صورت بناؤ اور اس کو خوش الحانی کے ساتھ بڑھو۔ '

صحابہ کرام ﷺ علاوت کی حالت میں قرآن مجید کے اوب واحترام کا نہا ہے لیالار کھتے ہے، حضرت مصعب بن سعد بن ابی و قاص ﷺ کا بیان ہے کہ " میں ہاتھ میں قرآن مجید لئے ہوئے تھا اور حضرت سعد بن الی و قاص ﷺ علاوت فرماد ہے تھے میں نے بدن تھجا ایا تو حضرت سعد ﷺ نے فرمایا ثابیہ تم نے اپنے شر مگاہ کا مس کیا میں نے کہا ہاں ہولے جاؤوضو کر کے آئے۔ "

حعفرت عبدالله بن عمر تلاوت قرماتے تھے تو جب تک فارغ نہ ہو جائیں کسی ہے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ <sup>ک</sup>

# حفظ قرآن

قرآن جید کی متعرق سور تی اگرچہ تقریباً تمام صحابہ کی کویاد تھیں لیکن ان بیل دھرت عبداللہ بن مسعود کی ، حضرت ابوابوب کی ، حضرت عبداللہ بن السامت کی ، حضرت ابی بن کعب کی ، حضرت معاذا بن جبل کی ، حضرت زید بن ثابت کی دعرت ابوالدرداء کی نے نودرسول اللہ کی دعر ت ابوالدرداء کی نے خودرسول اللہ کی دندگی بیل بورا قرآن حفظ کرلیا تفاحضرت عبداللہ بن مسعود کی کو خود بھی اس پر نہاہ انہوں نے ایک خطبے بیل فخریہ لیجے بیل فرطیا کہ میں نے خودرسول اللہ کی نہاہ فرزیان مبادک سے کھا و پر ستر آبیتی یاد کی بیل تمام اصحاب دسول اللہ کی جائے ہیں کہ بیل ان جر نے لکھا ہے کہ اس کے جی اور میں آتا کہ اس ذیادہ تھی بنا ہوں کے لیکن حافظ این جر نے لکھا ہے کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ اس ذیادہ تھی جو ستر صحابہ کے حاس سے لازم نہیں آتا کہ اس ذیا نے بیل اور صحابہ کے حاس سے لازم نہیں آتا کہ اس ذیا نے بیل اور صحابہ کی حاس سے بہت ذیادہ تھی چانچ غزدہ بیر معونہ بیل جو ستر صحابہ کے شہید ہوئے سب کے سب ان کے جائے تھے۔ گ

حضرت الي بن كعب على كي نبت معزت عمر الله فريا كرتے تے ابى اقران اسم

ابن اجد كماب العساؤة باب في حسن العوت بالقرآن د

٢: - موطائعًاممالمالك كتاب الصلوة بإب الوضوعين من الغرج.

r بخارى كتاب النفير باب تولد نما كم حرث لكم-

الما الخارى كتاب الواب فيناكل باب التراامن امتحاب رسول الله صلع مع في البارى

٥: فتح الباري جلد ٩ صفحه ١٣٣ \_

میں قر آن کے سب سے زیادہ قاری الی ہیں۔ ' اسی ہنا پر جب نماز نزاد سے باجھاعت قائم کی تو حضرت الى ابن كعب عظم كوامام بتالي محموراي فعنسيات كي بتاير حضرت الى بن كعب عظمه مضرت معاذبن جبل فظه معفرت زيربن ثابت اور مضرت ابوزيد فظه بران كے قبيله خزرج کو براناز تھا۔ ایک بار قبیلہ اوس و خزرج میں مفاخرت ہوئی تواوس نے کہا کہ "ہم میں منظل بن عامر رفی میں جن کو فرشتوں نے عسل دیا تھا ہم میں عاصم بن ثابت رفی میں جن کے جسم کو بحروں نے کفار کی است بروے محفوظ رکھا تھا، ہم میں سعد بن معاف فظان میں جن کی موت پر عرش البی بل کیا تھا، ہم میں خزیر بن ٹابت ہیں جن کی شہادت کور سول الله ﷺ نے دوشہاد توں کے برابر قرار دیا، فزر تی ہو لے ہم میں جیار تخص ہیں جنھوں نے خود عبد نبوت میں قرآن یاد کر لیا تھا بھران ہزر گوں کے نام لئے۔

ان بزر کون کے علاوہ اور بہت ہے صحابہ اختر ستھے جن کو قر آن مجید از بریاد تھاان میں حضرت مجمع بن جاريه ؟ خطع ، حضرت على خطعه ، حضرت عثمان خطب ، حضرت عميد الله بن عمر و بن العاص عظیم کے نام ہم کو معلوم میں قسلیکن جن کے نام معلوم تبیں ان کی تعدادان ے بھی زمادہ سے بنگ ممامد میں بکٹرت حفاظ شرکیا ابوے تھے چنائی ان ہی لوگوں کے شہید ہونے پر حضرت عمر عظمہ کو جمع قر آن کا خیال پیدا ہوااور انھوں نے حضرت ابو بمر منظی کواس پر آماد و کیا۔ <sup>ک</sup>

ان لو ً ول كي نسبت حافظ ابن جر فتح الباري مي تلميت بس\_

ال كثيرا ممن فتل في وقعة اليمامة كان قلحفظ القران.

جولو کے جنگ بمامدیں شہید ہوئان میں اکثروں نے قر آن کو مفلا کرلیا تھا۔

نبیج و تہلیل تسبیح و تہلیل پاک ند ہی زند کی کی مخصوص ملامت ہے اس لئے سحابہ کرام رہ این اکثر مرازیاں باک ند ہین زند کی کی مخصوص ملامت ہے اس لئے سحابہ کرام رہ این کے خاخلہ کسیجی و تہلیل تعبی و تبلیل کیا کر سے تھے ،جب جہاد بین روانہ ہوتے تو تمام پہاڑیاںان کے غلغلہ تسبیع و تبلیل ت ً لو نج الممتى تنعيس اس وقت أنريد منتيق وكبر باكل تشبخ موجود ند تنفي تاجم شكريز اور تحجور

بَخَا. قُ آنَابِ الوابِ قَصْهُ عَلِيالَمْ مَن بأبِ النُّرُ آن العمابِ، مول الله تسلم.

بغ. ق باب تعشل من قمار مضال ر

امه القابية فأفره مفرت الوزيق

اسد الفايد للألرد مفرت في أن بن جاريار

المد الأب للأله وعلمات فيس أن

يخار ف النَّاب نضائل الله أن وباب جنَّ الله أن

کی تھابیوں کی کی نہ تھی جن صحابہ ہے ہے خاص مور پر تشبیع و تبلیل کاالتزام کر لیا تھاان بی سے تبہیع کا کام لیتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے ایک سحابیہ رصی الله عبدا کو یکھا کہ سامنے کنکری یا تنظی رکھ کر تشبیع بڑھ رہی ہیں قربایا میں اس سے آسان تدبیر بنادیتا ،وں"اس کے ابعد ایک د مابنادی۔
ایک د مابنادی۔

«طفرت ابو ہر میرہ ، پہلی ہمیشہ شہیج و شبلیل میں مصروف رہتے تھے اس غرض ہے ایک مختلف ہیں۔ متعلی بنار کھی تھی جس میں کنگریاں یا تشکلیان ہم ک رہتی تشمیں جن پرد: آجیج پڑھتے تھے جب تعملی خاتی ہو جاتی تو دواد نڈی کو تعلم دیتے دہ ہمر ہمر دیتی۔ ا

ذكرالبي

ذَكر اللي سحاب كرام على كامجوب ترين مشغله تعاخودالله تعالى في قرآن مجيد ميل سحاب كرام على كاس وها كالي سعاب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ايك دان حضرت امير معاويد على مسجد مين آئة توديكا كه لوگول كا علقه ذكر قائم ب اولي كيول بيشي موجانو كول كا علقه ذكر قائم ب اولي كيول بيشي موجانو كول كا علقه ذكر قائم ب وجواب بيشي موجانو كول كارت جين عجر فرمايا صرف اى لئي جيشي بوجواب ملابال صرف اس لئي فرمايا كي باراس طرح رسول الله يطاق المن جرائيل آئة اور خردي كه الله تعالى خرار سوال كيا" اور جواب طني بر فرمايا كه مير بياس جرائيل آئة اور خردي كه الله تعالى تمبار دور موال كيا" اور جواب طني بر فرمايا كه مير بياس جرائيل آئة اور خردي كه الله تعالى تمبار دور دور كه الله تعالى تمبار دور دور كول تا ب

صحابہ کرام بھی جب نمازے فارغ ہوتے تو نہایت بلند آ ہنگی ہے ذکر اللی کرتے حضر ت عبدالقد ابن عباس بیٹھ فرمات جی کہ جب میں یہ غلغلہ سنتا تو سمجھ جاتا کہ صحابہ بیٹھ نماز پڑھ کروائیں آتے ہیں۔ ا

# خوف تيامت

سی ہے کرام میں کے داوں میں قیامت کا خوف اس قدر ساگیا تھا کہ اس کے ڈرے ہر وقت کا بنتے رہتے تھے ایک بار دفعتا اند جرائے و گیا ایک صاحب نے حضر ت انس بن مالک میں اسے یوچھا کہ کیا عہد نبوت میں بھی ایسا ہو تا تھا۔ "بولے معاذ اللہ اگر بوا بھی تیز بو جاتی تھی تو

ازوداؤد ابواب تفريخ شرر مضال باب النسبيح ابلحصى-

الإزار الإداؤد كماب النكاح باب ما يكر والرجل ما يكون من أصابة لبله ..

الله مالهم من العصل و مسلم كتاب الدعوات باب ما حاء في القوم يحبسوف فيدكرون الله مالهم من العصل و مسلم كتاب الدكر والدعا والتوبه والاستغفار باب فصل الاحتماع على تلاوة القراف و على الدكر.

م: مسلم كماب الصلوة باب الذكر بعد الصلوة.

ہم سب قیامت کے ڈرے مجد کی طرف بھاگ دوڑتے تھے۔ ا

یہ خوف قیامت بی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام ہے اور وہ قائع اخروی کے ذکر سے رفت طاری ہو جاتی تھی ہے ہوش ہو ہو جاتے تھے گر گر پڑتے تھے ایک بار دو صحابیوں میں وراثت کے متعلق نزاع پیدا ہو ئی۔ گواہ کی کے پائ نہ تعاد د توں صاحب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے فرملیا میں ایک آدی ہوں ممکن ہے کہ تم میں کوئی نہایت چرب زبان اور طر ار ہو اور میں اس کے موافق فیملہ کر دوں لیکن اگریہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو یعین کرنا چاہئے کہ میں نے اس کے گلے میں آگ کا ایک طوق لاکا دیا ہے دونوں ہزرگ آخرت کے خوف سے روئے گئے اور ہر ایک نے اپنا حق دوسرے کودینا چاہا "۔"

یا ایها الناس اتفوار بکم ان زلزله الساعه شنی عظیم . لوگوایئے خداسے ڈروکونک قیامت کازلزلدا یک بوی مصیبت ہوگی۔

تو آپ پیلی کے سمایہ مالت کی طرف خطاب کر کے فرملیا جائے ہو یہ کون سمادن ہے 
یہ دودن ہے جب خدا آدم سے کے گاکہ آگ کی فوج سمیجو دو کہیں کے خداوند آگ کی فوج
کون ہے ؟ خدا کی گا براد میں نوسو ننانوے جبنم میں جمونے جائیں سے اور جنت میں صرف
ایک "تمام صحابہ مالت یہ س کر بے اختیار دویزے "۔"

ایک باد شفیاالا محی مدید می آئے دیکھا کہ ایک بردگ کے سامنے بھیر کی ہوئی ہے بوچھایہ کون بردگ ہیں بالا کون بردگ جی بال آئے اور جب لوگ بہت کے تو کہا کہ دسول اللہ پیلا کی کوئی حدیث بیان فرمائے۔ "فرمایابیان کرتا ہوں یہ کہ کر چنے اور بہ ہو شن ہو گئے! افاقہ ہوا تو کہا ایک حدیث بیان فرمائی تھی پھر چلائے اور غشی طاری ہو گئی ہوش آیا تو منہ بو چھااور پھر بھی الفاظ فرمائے پھر جلائے اور غشی طاری ہو گئی ہوش آیا تو منہ بو چھااور پھر بھی الفاظ فرمائے پھر جلائے اور ذمین پر کرنے گئے شفیانے فورا تھام لیا ہوش آیا تو فرمایا کہ "قیامت کے دن خدا بندوں کے فیطے کیلئے تین شخص طلب کئے جا کیں گاری ایک دو لشند ایک مجاہد خدا قاری سے بو جھے گا کیا ہم نے تھے کو قر آن کی تعلیم نہیں دی؟ اس پر تونے کیا مکس کیا جہوٹ بیتے ہو تم نے یہا ممل کیا۔ وہ کہ گا کہ جس نے دات دن اس کی خلاوت کی خدا کی گا جموٹ بیتے ہو تم نے یہ مسل کیا۔ وہ کہ گا کہ جس نے دات دن اس کی خلاوت کی خدا کہ گا جموٹ بیتے ہو تم نے یہ مسل کیا۔ وہ کہ گا کہ جس نے دات دن اس کی خلاوت کی خدا کے گا جموٹ بیتے ہو تم نے یہ سب اس لئے کیا ہے کہ لوگ تم کو قاری کا خطاب دیں۔ "دولت مندے سوال ہوگا تودہ کے گا

ابود اوَد كماب الصاؤة عند النظر.

٢: - ابو دائود كتاب القضيه باب في قصاء القاضي اذا احمّال

٣: ترند كالواب النفير القرآن، تغيير سورات حجيد

كديس في سلدر حى كى اور صدقد ديا اور خدا كيم كايد جموث بيم في يدسب بجداس لي كيا کہ لوگ تم کو فیاض تمہیں مجاہدے ہو جیما جائے گا تو وہ کیے گا تو نے جھے کو جباد کا تھم دیا ہیں لڑااور شبيد ہواخدافرمائے گايہ توغلط بے تمہار اصرف يہ مقصد تفاكہ لوگ تم كو بہادر كہيں ، يہ بيان كرك رسول الله على في مير انوير باتحد مار الوركباك سب العلامان ي يرجبنم كي الله بعرائے گی شفیانے مدینہ سے آکر حضرت امیر معاویہ دینے سے بیر حدیث بیان کی تووہ روتےروتے قریب بہلاکت ہو گئے۔ ک

صحابه کرام کی کوہر قشم کی دنیوی تکلیفیں قبول تھیں دنیوی مال دمتاع کا قربان کر دینا منظور تھالیکن عذاب اخر دی گوارانہ تھاایک باررسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی د يكهاك سوكه كے قال موضح ميں فرملاكياتم صحت كى دعا نہيں كرتے تھے" بولے ميں يه دعا کر تا تھا کہ اے خدااگر تو بچھے عذاب افروی دینا جا ہتاہے تو دنیا بی میں دے دے۔

جب حفرت عمر ﷺ زخی ہوئے توحفرت ابن عباس ﷺ نے کہاکہ تھبرانے کی كونى بات نبيس آپ ﷺ فرسول الله ﷺ كى حسن رفاقت كاحق اداكيااوروه آپ دايد ے رامنی ہو گئے، پھر ابو بر مناف کی حسن رفاقت کا حل اوا کیا،اور وہ آپ مناف ہے رامنی ا کتے ، پھر ان کے اصحاب کی حسن رفاقت کاحتی ادا کیا اور اگر آپ منطقہ ان کو داغ جدائی دے كرك تووه آب طف عدراضي ريس كر بول الله الله اورابو بكر دفي ك حسن ر فاقت اور ان کی رضامندی توایک احسان البی تھا، یہ تجمر ابہث صرف تمہارے اور تمہارے اصحاب کیلئے ہے، خدا کی فتم اگر زمین کی سطح پر سونا بھیر دیا جائے تو میں اس کو دے کر عذاب الني سے بيخ كور جي دول كا ، عشدت خوف قيامت سان كويبي غنيمت معلوم مو تا تعاكد وه اگر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو کم از کم عذاب دوزخ ہے تو چ جا کمیں،ایک بارا نھوں نے ایک صحافی سے کہا کہ حمیمیں یہ پند ہے کہ ہم جورسول اللہ ﷺ کے ساتھ اسلام لائے، بیمرت کی، جہاد کیااور بہت ہے تیک کام کے ان سب کا تواب تو ہم کو مل جائے لیکن آپ ﷺ کے بعد ہم نے جو نیک کام کے تواس کے بدلے میں صرف دور خ سے نے جائیں اور عذاب وتواب برابر برابر ہو جائیں ۔ بولے خداکی فتم نہیں، ہمنے آپ ﷺ کے بعد بھی جہاد کیا،روزہ رکھا، نماز پڑھی بہت سے نیک کام کے اور ہمارے ہاتھ پر بہت ہے لوگ اسلام لائے، ہم کوان اعمال سے بری بری توقعات ہیں ،حضرت عمر دفید نے فرملیا"اس ذات کی

ترندى ابواب الزيد باب ماجاه فى الرياه والسمية . ترندى ابواب الدعوات باب ماجاء فى عقد الشبع باليد .

بخاري كماب المناتب فعنائل عمر ـ

قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جھے تو یکی نتیمت معلوم ہو تاہے کہ ہم ان کے بدلے عذاب سے چا کی ہم ان کے بدلے عذاب سے فات کے جا کی اور نیکی وہدی برابر سر ابر ہو جائے "۔!

خوف عذاب قبر

قبر سفر آخرت بن بہلی منزل ہے، اس کے صحابہ کرام رہی اس منزل کو نہایت کھی اس منزل کو نہایت کھی اسکہ سختے ہے اور اسکا دور سول سے بمیشہ کرزتے رہے تھے، ایک بار رسول اللہ خالا نے قبر کی آزمانش اورا متحان پر خطبہ دیا تو سحابہ کرام رہی نہیں نے اللہ خال ڈالنا، پھر قبر ابن العاص کا انتقال ، و نے انگا، تو وصیت کی کہ "مجھ کو دفن کرنا تو تھوڑی می خاک ڈالنا، پھر قبر نے پاس اتنی دیر تک کھڑ ہے ربنا کہ اونٹ ذیج کر دیے جانمی، اور ان کا گوشت تقسیم کردیا جائے تاکہ تمہارے ساتھ انس قائم رہے اور اتنی دیر میں خدا کے قاصدوں (منکر کئیر )کا جواب سوت اوں "۔"

محربيه وبكا

الله تعالی نے من ہے کرام ہے: کے دلوں کو موم کی طرح نرم و گذار کر دیا تھا، اس لیے جب در سول الله کا اللہ کا موقع آتا تو جب در سول الله کا موقع آتا تو ان پر دفت طاری ہو جاتی امر سمجھول سے بے افتیار آ نسونکل پڑتے۔

الك بار آپ ﴿ إِنَّهُ فَالِكَ عَطِيهِ عِن فَرِيلِاكَ " بَوَ يَحَدُ عِن جَانِمَا بُونِ الرَّمَ جَائِمَةِ تَوْمِنِتَ مُم اور روتِ ببت " تمام " حابه عليه في اختيار منه ذها مك كرروفِ في لكيه "

ا کیک بار رسول الند ﷺ خرمایا کہ آگر کسی کے دل میں رائی برابر مجی غرور ہوگا تو وہ مر نے کے بعد دوزت میں داخل ہوگا" حضرت عبداللہ بن قیس النساری پہنے ہے س کر رو پڑے، آپ بھٹ نے فرمایا" کیوں روت ہو ؟" بولے " آپ پیٹے کالرشاد سن کر" فرمایا تمہیں خوش خبری ہوکہ تم جنتی ہو۔ " فی

حضرت عبدالله بن مر رفحه جب قرآن مجيد كي بيرآيت: الم يان للذين امنواان تنعشع قلو بهم لذكر الله، "كياان اوموس كيك جوايمان البينة محى دوولت نبيس آياكه خداك ذكر يران كول

ا: بخارى باب ايام الباباية

ا الماني كتاب البخائز باب العود من عذاب القمر -

٣: مسلم أمّاب الإيمان باب كون الإسلام يهدمها قبله وكذا ليج والجرق-

الله الخاري آماب النفيم باب لا نسااوا عن ابتناء ال نبد لكم نسوكم

نه: اسدالغايه مذكره معترت عبدالنداين فيس انساري .

عمداز ہوں"۔

پڑھتے تھے تو بے اختیار روپڑتے تھے اور دیر تک روتے رہتے تھے۔ کی ایک ہارانہوں نے حضرت عمیر عظانہ کویہ آیت پڑھتے ہوئے سناہ

فكيف اذا حثن من كل امته بشهيد

اس دن ان لوگوں کا کیا خیال ہو گاجب ہم ہر امت سے ایک گولولا کی گے۔ تواس قدر روے کے داڑھی اور گریان دونوں تر ہو گئے۔

حفرت سبیل بن عمرو ہفتہ جب قر آن پڑھتے تھے توان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ '' تمام سحابہ ہفتہ میں حضرت ابو بکر ہفتہ نہایت رقیق القلب تھے ،وہ قر آن مجید پڑھتے تھے توان براس قدراٹر پڑتا تھا کہ ہےا نقیار رونے لگتے تھے۔''

اسلام ایک رشتہ اتحاد تھاجو سحابہ کرام ہے انہاں کو دور دور سے کھینے کر لات تھااور ایک دائی میت کے سلسلہ میں مسلک کر دیتا تھا مہاجرین وافسار دو نوال کا غاندان الگ تھا، سلسلہ نسب الگ تھا طرز معاشر ت الگ تھا الیس نے دونول کوال قدر متحد کر دیا کہ دونول بھائی ہو سے اور مال میں جانبہ او میں ور اثبت میں ایک وہتر کے شریک ہو گئے ای کانام حب فی القدے اور سحابہ کرام ہوئے، کا ہر فرداس محبت نشہ میں چور تھا، ایک سحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے دو بھائی تھے اور میں ایک ہے صرف خدااور رسول کیلئے محبت اور دوسرے سے صرف خدااور ضدا کے رسول کیلئے محبت اور دوسرے سے صرف خدااور ضدا کے رسول کیلئے محبت اور دوسرے سے صرف خدااور ضدا کے رسول کیلئے بعض رکھا تھا۔ ت

حفزت مجامد کا بیان ہے کہ ایک سی بی نے چھے سے میر اشانہ پکڑ کر کہا کہ "میں تم سے محبت رکھتا ہوں انھوں نے کہا کہ جس ذات خدا کیلئے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میں بھی ای ذات کیلئے تم محب محبت رکھتا ہوں "۔ \*

اسدالغاب تذکره معترت عبدالله بن نمرً ۳۰۰ طبقات ابن معد تذکره معترت عبدالله بن عمرً -

٣: اسدالغاله تذكره حفرت سبيل بن عمر ذَّه

٣: ﴿ وَمُلْ كُنَّابِ الْعَسَوُةِ بِالسَّاحِدِ يَكُونَ فَي الطريقَ مِن غيرِ ضرر بالنّاسِية

٥: طبقات ابن معد مذكر وهعرت اسائل

۲۱ - اسدالغابه تذکره معترت خالد الاحدب حارقی به

الرب المقروباب الاسب الرجل اغاد فليعلم ...

یہ حب فی اللہ بی کا نتیجہ تھا کہ جولوگ کوئی نیک کام کرتے تھے سیابہ کرام دیا ہوان ہے۔

محبت ہو جاتی بھی ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر عظانہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود عظید کاذکر ہواتو ہوئے تم نے ایسے مخص کاذکر کیا کہ جب سے رسول اللہ علی نے فرملیا کہ قر آن جار آدمیوں سے سیکھواوران میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود عظید کانام لیا تی دن سے بیلے عبداللہ بن مسعود عظید کانام لیا تی دن سے بیلے عبداللہ بن مسعود عظید کانام لیا تی دن سے بیلے عبداللہ بن مسعود عظید کانام لیا تی دن سے بیلے عبداللہ بن مسعود عظید کانام لیا تی دن سے بیلے عبداللہ بن مسعود عظید کانام لیا تی دن سے بیل برابران کو محبوب رکھتا ہوں۔

ایک بار قبیلہ ہو تمیم کاصدقہ آیا تورسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ یہ میری قوم کاصدقہ ہے اور یہ لوگ، دیار قبیلہ ہو تھا ہے کہ اور یہ لوگ، د جال کے مقابلہ میں سب سے قوی تربیں، حضرت ابوہر مرو طفیہ کا بیان ہے کہ عرب کے قبائل میں کوئی قبیلہ مجھے اس قبیلہ سے ذیادہ مبعوض نہ تھا لیکن جب سے میں نے رسول اللہ پھلا ہے اس کی نسبت یہ کلمات سے دہ مجھے محبوب ہو گیا۔ "

البغض في الله

صحابہ کرام میں ہمہ تن محبت تھے،اس لئے ان کے نزدیک بغض سے زیادہ کوئی چیز مبغوض نہ تھی تاہم خدا کے عشق میں انھوں نے دوسروں کی محبت کو بھلادیا تھاوہ آگر محبت کرتے تھے توخدائی کیلئے۔

بیٹا ہر شخص کو محبوب ہو تاہے لیکن اگر وہ خداہے محبت نہیں رکھتا تواس سے کوئی عاشق خدا محبت نہیں رکھ سکتا ، حضرت عبدالر حمٰن بن ابی بکر حظیم اسلام نہیں لاتے تھے اس لئے حضرت ابو بکر عظیمہ نے نتم کھائی تھی کہ ان کودرا شت نہ دوں گا۔ "

بی بی سب کو محبوب ہے لیکن خدااور رسول کی محبت نے سحابہ عظی کیلئے الی محبوب چیز کو کھی مبارتی تھی وہ کو بھی مبغونس بنادیا تھا،ایک سحالی کی بی بی (ام ولد )رسول ائلہ چیلی کو برا بھلا کہا کرتی تھی وہ اس کو بار بار مختی کے ساتھ منع کرتے تھے، لیکن وہ اس حرکت سے باز نہیں آتی تھی اسکے ساتھ ان کے تعلقات جس تسم کے تھے ان کو خود انھوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔

لى منها ابنان معثل اللو لويتين وكانت بى رفيقته\_ اس عير يهدم تقى اس عير يهدم تقى ـ

کیکن ایک بار رات کووہ رسول اللہ ﷺ کو ہرا بھلا کہہ رہی تھی اٹھوں نے من لیااور دفعتاً تمام تعلقات کو بھول کئے کلباڑی اٹھائی اور اس کا پیٹ جاک کردیا۔ "

ا: سنداین طبل جلد ۴ صفحه ۱۹۱

۲: - اينيامني ۱۳۹۰.

الله: البوداذُو كمَّابِ الفرائض بأب لنَّغ ميراث الحجد ميراث الرحم.

م: ابود الأد كماب الحدود باب الحكم فيمن سب النجل

حضرت ابن مکنوم ایک بہودیہ کے مہمان ہوئے دوآگر چہ ان کی خاطر مدارات کرتی تھی الیکن خدااور خدا کے دسول کو برابھلا کہتی تھی ایس لئے انھوں نے اس کو قبل کرڈالا لیا

اعزادباب سے کس کو عبت نہیں ہوتی لیکن صحابہ کرام کے فداکیلے ان سب کی عبت کو خیر باد کہدویاتھا ،امیر ان بدر گر فآر ہو کر آئے اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر کھٹے ہو اور حضرت عمر کھٹے ہے مشورہ لیا تو حضرت ابو بکر کھٹے نے فدیہ لے کر دہا کرنے کا مشورہ دیالیکن حضرت عمر کھٹے نے کہا کہ ہم کوان سب کی گردن مارنے کا اختیار عطافرہا ہے ملی عقیل کی اور جس اپنے ایک عزیز کی گردن اڑادوں کیونکہ یہ لوگ ایمت الکفر ہیں۔ ا

مقامات مقدسه كي زيارت

خانہ کعبہ کی طرح سحابہ کرام رہے ہور دو سرے مقامات مقدسہ کی زیارت سے بھی شرف اندوز ہوتے تنھے۔

ایک بارایک خانون بیار ہو کی اور نذر مانی کہ اگر خداشفادے گاتو بیت المقدی بیل جاکر فداشفادے گاتو بیت المقدی بیل جاکر فداشفادے گاتو بیت المقدی بیل جاکر فدان پڑھوں کی صحت باب ہو کی نوسمان سفر کیار خصت ہونے کیلئے حضرت میموند رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہو کیں افھوں نے کہا مسجد نبوی بی بیل نماز پڑھ لو۔ دسول اللہ تنظیم نے فرمایا ہے کہ میری مسجد کی ایک نماز خانہ کعبہ کی مسجد کے سواد وسری مساجد کی جزار وال نماز داروں سے بہتر ہے۔

خطرت ابوجمعت انساری عظم بیت المقدی ش تماز اداکرنے کیلئے آئے تماز اداکر کے چلئے آئے تماز اداکر کے چلئے گئے نولوگ بہنچانے آئے تماز اداکر کے چلئے گئے نولوگ بہنچانے آئے بولے جمدیر تمہاراحق ہاں کے بدلے میں ایک حدیث میان کر تابول۔ یہ

کوہ طور جمل گاہ نور النی تھا اس کئے حضرت ابو ہر رہے کے اور اس کے اور اس پر نماذ پڑھی، پلٹے تو حضرت ابو بھرہ کے سے ملاقات ہوگئ، انھوں نے کہا کہ اگر بھی پہلے ملاہو تا تو تم وہاں نہ جانے باتے رسول اللہ سے نے فرملائے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے سواقصد رحال نہیں کیا جاسکتا۔

رسول الله ﷺ برسنچ كومعمولاً قباص تشريف في جاياكرتے تے حفرت عبدالله بن

ا: طبقات ابن معد مذكره حضرت ابن مكوم ثر

٧: مسلم كماب الجهاد باب الايداد الملائكة ، في غزوه بدر دا باحة انعام.

سن مسلم كاب الج باب فضل العساؤة في معجد المديند وكله-

۱۲: اصابه تذكره معرست ابوجه الصاري

۵: مندالاداؤدوطیالی صفحه ۹۲ مندالوبعر وغفاری 🕳

عمر منظی نے بھی بیدالتزام کرایا تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن قیس بن مخرصہ منظیہ مسجد قبائے پال سے نیچر پر سوار ہو کر نکلے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بنظیہ پاپیادہ جارہ جب بیس نیچر سے الرکر کہا کہ بیچا جان اس پر سوار ہو لیجئے ہوئے اگر سوار ک در کار ہوتی تو مل عتی تھی الیکن رول اللہ بیچا جان اس مسجد میں پاپیادہ آئر تماز پڑھا کرتے تھے اس کے میں بھی پاپیادہ آئا بیند کر جہوں۔ ا

آیف سخامید این سلامی نذر بوری کر نے میسی ندبانی تھیں کہ انتقال ہو گیا ، حضرت عبداللہ بن عباس پیلیانہ نے فتوی ویا کہ ان کی صاحب اوی نذر اوری کریں۔ "

فرائض ند ہی کے اداکر نے میں جسمانی آکلیفیں اٹھانا

ہم وہر متم کی آسانیاں حاصل ہیں تاہم قد ہبی فرائض انمال ادا نہیں کرتے لیکن صحابہ سرام سیار میں کی آگیفیں برداشت کرتے تھے اور فرائنس اسلام کو بخوشی ادا کرتے تھے اسلام سیار میں میں کا کھر اندی کے قطرے آجایا کرتے تھے اس لئے وہ عمومانہ کی تی رہتے تھے جسب بار بار کے نہانے سے ان کی چینہ بھٹ میں توانھوں نے رسول اللہ خلاہ سے اس کا ذکر کیا آپ بیان ان کی چینہ بھٹ میں تھے۔ '

ر اول المدیق الله المهرک نمازیز هنته تنه تووهوپ کی شدت سے زمین اس قدر کرم رہتی اتھی کہ دائر تقی که اجنس سحابہ البینی منتمی میں کنگریاں اٹھا کر اس کو شعند اکرتے تنھے پیمر سامنے رکھ کر اس میر سجدہ جمہ کرتے تنھے حضرت زید بن خابت عظیمت فرماتے ہیں کہ

كان رسول الله الله على يصلى الظهر بالها حره ولم يكن يصلى صلوه اشد على اصحاب رسول الله على منها ."

ر سول الله ﷺ نعیک دو پیر کے وقت ظیر پڑھتے تھے اور آپ ﷺ کی کوئی نماز معاب ہے۔ بیر رکبر سے زیادہ شاق اور سخت نہ تھی۔

ایک بار سوری گین اگا تورسول اللہ ﷺ نے نماز کسوف پڑھائی اور قیام و قعود اور رکوئ و جود میں اس قدر دیر لگائی کہ بہت ہے صحابہ ﷺ نے ہوش ہو گئے ال بریانی کی

استعملم تباب الج باب فضل محد قبار

٣ - مندان تقبل جلد اسني ١١٩ -

عن موطالهٔ محمر كتاب الإيمان ولهند ورباب الرجل يحلف بالمشي الي بيت الله \_

١١٠ الوداؤة كأب الطبارة باب في المذيب

٥: اليناكماب العلاة إب في وقت صلوة العلم .

٧ ايينآ تماب الصلوة ب:اب في وقت العصر \_

مشكيس ڈال گئيں۔

شوق حصول ثواب

سیابہ کرام وی کی تمام اعمال کا محور صرف تواب آخرت تھاای کیلئے دہ طرح کی تکا فیس اٹھاتے تھا درای پر اٹھوں نے اپنے تمام عیش و آرام کو قربان کر دیا تھاا کیک سحائی کا گھر سمجد سے بہت دور تھالیکن ان کی کوئی جماعت تھا ٹبیں ہوتی تھی ایک سحائی نے ان سے کہا کہ کاش آپ ایک گدھا خرید لیتے جس پر دن کی دھوپ اور دات کی اندھیری میں سواد ہو کر شرک ٹماذ ہوتے۔ اٹھوں نے جواب دیا کہ میں سرے سے بہی نبیس پیند کرتا کہ میرا گھر مہی در کے بہلومیں ہورسول اللہ پیل کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ پیل نے وجہ ہو تھی مہید کے دیم المقصد بید ہے کہ میر کی طویل آمد ور فت داخل حسنات ہو آپ پیل نے بید من کر فرمایا ندانے تم کویہ سب دے دیا ہے۔ ا

آپ ﷺ نے فرملا تھا کہ معید کی طرف جو قدم المحتا ہے اس بر ثواب ملتا ہے اس لئے سے اب لئے معالم براہ سے بھی نماز کو آتے سے تو قدم قریب قریب دکھتے سے کہ تھٹل قدم کی تعداد براہ

جائے اور اس پر تواب فے۔ ع

ا: ابوداؤد كتاب الصلوة بإب الصلوة الكسوف

٣ - ابو دادُو كَابُ الصلوْقِ بأبِ إلى عور كعات السنة باب العداس في الصلوٰة -

٣ - اروداؤد باب إجاء في نصل المشي الي الصلوة\_

الم: أن كما الإمام إب المحافظ على الصلوة ميد نياوى مهن .

نه: مسندواري في فضل اخبار في سبيل الله.

ایک روز حضرت جابر خینہ سخت دھوپ میں پاپیادہ اپ خچر کو ہا تکتے ہوئے جارے تھے راستہ میں فوج سے ملاقات ہوگئی تواس کے سہ سالار نے کہا خدا نے آپ کو سوار ک دی ہے پھر سوار کیوں نہیں ہو لیتے۔"بولے میں نے رسول اللہ پیلا سے سنا ہے کہ جس فخص کے پاؤس خداکی راہ میں غبار آلوو ہو جا کی اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے یہ سن کر تمام فوج محداکی راہ میں غبار آلوو ہو جا کی اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے یہ سن کر تمام فوج محدا کی راہ میں خبار آلوو ہو جا کی اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے یہ سن کر تمام فوج محدا کے سے انترام فی اللہ میں اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے یہ سن کر تمام فوج میں میں اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے میں اللہ میں اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے میں اللہ میں اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے میں اللہ میں اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے میں اللہ میں اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

يابندى نذروقتم

ہم لوگ ہر وقت قتمیں کھلیا کرتے ہیں اور ہم کو محسوس نہیں ہو تا کہ یہ کس قدر ذمہ داری کاکام ہے لیکن سحابہ کرام دیا ہے بہت کم قتم کھاتے تھے اور جس بات پر قتم کھالیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رضی مللہ عبد حضرت عبداللہ بن زبیر دھا ہے۔ تاراض ہو کئیں اور قتم کھالی کہ اب ان ہے بھی بات چیت نہ کریں گی لیکن جب حضرت عبداللہ بن زبیر دھانہ نے دوسرے سحابہ دیا ہی کے سفارش پہنچائی تورو کر کہنے لگیں۔

اني نلوت والنلو شديد\_

من نے تذر مان لی ہے اور تذر کا معالمہ نہایت سخت ہے۔

بالآخراصرار وسفارش سے معاف کردیااور کفارہ هم میں • ساغلام آزاد کے۔

حضرت عمر ﷺ خلافت کے کاروبار میں مشغول رہتے تھے اس لئے اپ دربان کو تھم دیا تھا کہ اگروہ کوئی متم کھالیں اور معروفیت کی وجہ ہے اس کو پورانہ کر سکیں تووہ ان کی طرف

ے کفارے بیں دس نقیر کوپائے صاغ کیہوں دے دے ۔ بینی ہر فقیر کونصف صاغ۔
حضرت کردم دھی نے کوہ بوانہ پر بچاس بکر یوں کے ذرع کرنے کی غدر مانی تھی دسول
اللہ ﷺ ہے اس کے ایفاء کی اجازت ما گئی تو آپ ﷺ نے فرملیا کہ دہاں کوئی بت تو نصب
منبیں ہے بولے نہیں اب آپ ﷺ نے نذر پوری کرنے کی اجازت دے دی انھوں نے
بکریاں جمع کیں بوران کوذری کرنے گئے سوء انفاق سے ایک بکری بھاگ گئی وہ اس کی جستجو میں
نکلے تو یہ کہتے جاتے تھے کہ خداو تدامیر کی تذر پوری کر چنانی جب اس بکری کو پکڑ کر ذریح کر لیا
توان کو تسکین ہوئی۔ ع

اسلام نے آگر چہ رہانیت کو تاجائز قرار دیا تھا تاہم بعض سحابہ علی تاوا تغیت کی وجہ سے

ا: مندابود اوُد طبيالسي صفحه ٣٣٣ الافراد عن جابر-

٣ : بخاري كمّاب الأدب بالبحرة.

الله موطاع المام محد كتأب المائية والنزور واو في المجزى في كفارة اليمين.

ا! طبقات این معد ذکره معرت میمونه بنت کرد هم

نہایت تکلیف دہ نذریں مائے تھے اور ان کو پورا کرتے تھے ایک بوڑھے محالی نے پاپیادہ تج کرنے کی نذر مانی اور اس کو پورا کیا لیکن رسول اللہ پیلا نے ان کو منع فر ملیا یک اور صحاب رضی اللہ عنها نے بھی ای منم کی نذر مانی لیکن رسول اللہ پیلا نے اس کی اجازت نبیس دی۔ ایک بار رسول اللہ پیلا نے ایک صحائی کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہیں دریافت فر ملیا تو معلوم ہواکہ انحوں نے یہ نذر مانی ہے کہ نہ جینیس سے نہ ساتے میں کھڑے ہوں ہے نہ کسی معلوم ہواکہ انحوں نے یہ نذر مانی ہے کہ نہ جینیس سے نہ ساتے میں کھڑے ہوں ہے نہ کسی سے بولیس کے اور روز ور تھیں ہے۔ آپ پیلا نے فر ملیا کہ ان سے کہد دو کہ بید سب چھوڑ ویں اور صرف روزے کو پورا کریں۔ آ

بخاري كماب المج باب من غذر المشى اني الكعبة .

۲: بغارى كتاب الندور باب الندونيما لا يملك وفي مصية -

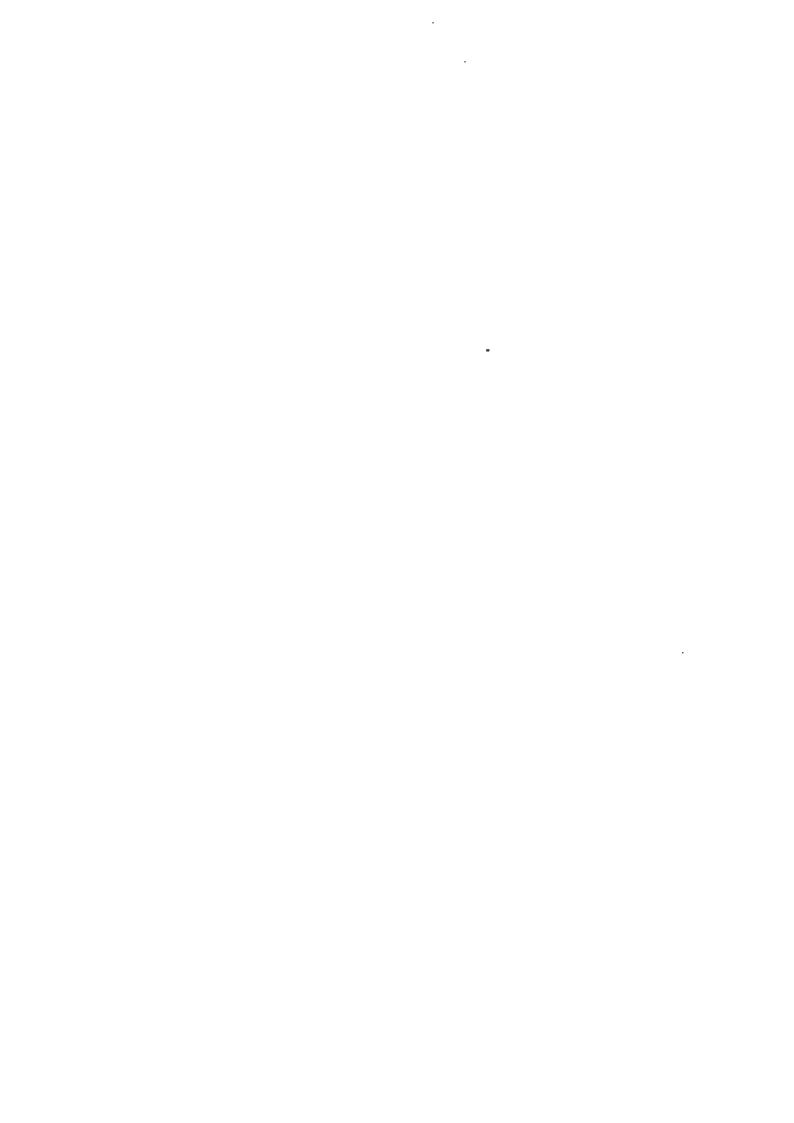

# لتجيل الرسول

#### بركت اندوزي

حضرت زبر وابن معید رفظه ایک سحانی تھے بیپن بی میں ان کی والدوان کو آپ کیلئ کی فد مت میں لا کیں اور کہا کہ "اس سے بیعت لیجئے آپ کیلئ نے فرمایا ابھی بچ ہے ہہ کر ان کے مر بربا تھے بھیر الور دعاوی چنانچ بسبال کو نے کران کے داواغلہ فرید نے کیلئے بازار بات سے اور حضرت عبداللہ بن عمر دفیقہ اور حضرت ابن ذبیر دفیقہ سے ملاقات ہوتی تھی تھے کہ ہم کو بھی شریک کروکیونک رسول اللہ پیلئ نے تم کو ہر کت کی دعاوی ہے موافظ ابن جمراس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

و نوفردداعی الصحابة علی احضار او لادهم ان النبی تل لائتماس بر کته العنی اس مدیت تابت بوتات کر رسول الله تل سے برکت ماصل کرنے کیا

ا. بازار آل آل الدعوات باب الدعود للصيبان بالبركة و مسيح رؤسهم و كتاب العقيقة باب السمينة المولود غداة بولد لمن لم يعن عده و تحنيكم.

r: بغارى كتاب الشركة بالشركة في الطعام.

صحابہ کرام ﷺ کو آپ مل کی خدمت میں ای اوارد کے حاضر کرنے کا برا شوق تھا۔ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام میں کے طازم بر تنول میں پائی لے کر حاضر ہوتے آپ ﷺ ان میں دست مبارک ڈال دیتے وہ متبرک ہو جاتا۔ <sup>ا</sup>

اب مجل بخد ہوتے تو يبلا مجل آپ ﷺ كى خدمت ميں ويش كرتے آپ ﷺ برکت کی وعافرماتے اور سب سے چھوٹا بچہ جو موجود ہو تااس کو دے دیتے جا ہے ﷺ کے وضوكا بحاكه المحاياني صحابه بالمر كيلية آب حيات تعاجس يروه جان وية تصابك بار حضرت بال عظ نے آپ ﷺ کے وضو کا بچاہولیائی نکالا تو تمام صحابہ علیہ نے اس کو جھیٹ لیا۔

ا بک ون آپ ﷺ نے وضو کیایاتی نیج کیا تو تمام صحابہ ﷺ نے اس کو لے کر جسم پرج الله ایک بار آپ بی سر مندوارے تے سی برام بھ نے آپ می کو میر لیا۔ تجام سر مونذ تاجا تا تقااور سحابہ علی اوپر ای اوپر سے بالوں کو ایک لیٹا جائے تھے۔ ق

ا یک بارر سول اللہ ﷺ نے حضرت ابو محدورہ منظان کی بیشانی برماتھ کھیر دیااس کے بعد انھوں نے عمر بھر نہ سر کے آھے کے بال کٹوائے نہ مانگ ٹکالی۔ لیک اس کو بطور متبرک ماد گار کے قائم رکھا۔

آب ﷺ جب صحابہ كرام الله كے مكان ير تشريف لاتے تو دو آپ ﷺ سے بركت حاصل كرنے كى در فواست كرتے ايك بار آپ بي ايك سحاني كے كمرير تشريف لائے انھوں نے دعوت کی جب چلنے لکے تو محوڑے کی باک پکڑ کر عرض کی کہ "مير الے لئے وعافرهائے آپ ﷺ نے دعابر کت ودعائے مغفرت فرمائی۔" تھ

ایک بار آب ﷺ حضرت معد طاب کے محمر تشریف لاے اور در دانے یہ کھڑے ہو کر سلام کیا نھوں نے آہت ہے جواب دیاان کے صاحبزادے نے کہاکہ رسول اللہ علے کو اذن نبیں دیتے۔ "بولے حیب رہو مقصد یہ ہے کہ آپ ﷺ ہم پر بار بار سلام کریں آپ 巻 فدوباره سلام کیا محرای قتم کاجواب ملاتیسری بار سلام کرے آپ 数 واپس بیلے تو

مسلم تماب اغضائل باب في قرب الني من الناس و نير تهم به-

سنن ابن ماجه مناب الاطعم بالذالي باول المر قدو ترفدي كتاب الدعوات باب ما يول اذاراي الباكورة من الشمر ..

أسانى تماب العبارة باب الشفاع بغضل الوضور

بخاری کیاب او ضو ، باب ایم معال فضل و ضوع الناس-بخاری کیاب او ضو ، باب ایم معال فضل و ضوع الناس-

مسلم آماب الفضائل باب في قرب البني عليه السلام و تهرهم به -الإوافاة تماب العسلوة باب يف الإفان-اليضاً مما بالاثمرية في النفي في الشراب-

حضرت معد دیگانہ بیجیے بیچے دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ میں آپ ﷺ کا سلام سنتا تھا لیکن جواب اس لئے آہت ہے و بتا تھا کہ آپ ﷺ ہم پر متعدد بار سلام کریں۔' محافظت یاد گار رسول ﷺ

سی بہ کرام پین کے زمانے میں رسول اللہ پین کی اکثر یادگاریں مجفوظ تھیں جن کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے دھنرت علی بن حسین منظم کا بیان ہے کہ جب ہم اوگ دھنرت امام حسین منظم کی شہادت کے زمانے میں بزیم کے در بارے پلٹ کرمہ بنہ میں آئے تو حضرت مسور بن محزمہ منظم کے در بارے پلٹ کرمہ بنہ میں آئے تو حضرت مسور بن محزمہ منظم کے در بارے پائے کی مکوار مجھے دے دوایسانہ ہوکہ یہ لوگ اس کو چھین لیس غدا کی مشم اگر تم نے مجھے یہ مکوار دی تو جب تک جسم میں جان باتی ہے کوئی شخص اس کی طرف ہاتھ میں بیس برحماساتہ کی اس کی طرف ہاتھ مہیں برحماساتہ کی اس کی طرف ہاتھ مہیں برحماساتہ کے در اس کی طرف ہاتھ مہیں برحماساتہ کی گور میں کی اس کی طرف ہاتھ مہیں برحماساتہ کی گور اس کی طرف ہاتھ میں برحماساتہ کی گور اس کی طرف ہاتھ میں برحماساتہ کی گور اس کی گور اس کی طرف ہاتھ میں برحماساتہ کی گور اس کی طرف ہاتھ میں برحماساتہ کی گور اس کی کر اس کی گور کھنے کی گور کی تو جب کی گور اس کی گور کی تو جب کی گور کی تو جب کی گور کی تو جب کو گور کی تو جب کور کی تو جب کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی تو جب کی گور کی گ

حضرت عائشہ رضی الله عمد کے پاس آپ بھلا کا کیک جبہ محفوظ تھا جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت اساء رضی الله عمد نے اس کو لے لیااور محفوظ رکھا چنانچہ جب ان کے خاتمان میں کوئی شخص بیار ہو تا تھا تو شفاء حاصل کرنے کیلئے وجو کراس کا پانی چائی تھیں۔''

بہت سے صحابہ علیہ ان یادگاروں کو زاد آخرت سیحے تھے اور ان کو بعد مرگ ہمی اپنے پاس سے عدا کرنا پند نہیں کرتے تھے جب آپ پنال حضر شانس عظمہ کے گر تشریف لاتے تھے تو ان کی دالدہ آپ کالئے کے بہینہ کو ایک شیشی میں جر کرائی خوشبو میں ملاد بی تھیں چنا نے جب حضر شانس عظمہ نے انقال کیا تو وصیت کی کہ یہ خوشبوان کے حنوط میں شامل کی جائے۔ اس دوایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آپ خلا کے بال کو بھی شیشی میں جر لیتی شمیں لیکن حافظ ابن جر نے اس حدیث کی شرح میں پہلے تو ایک بے جوڑ چز سمجھا ہے لیکن اس کے بعد فکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزد بک اس سے وہ بال مراد بیں جو تھی کرنے میں رسول اللہ پیلا کے سرے جھڑ جاتے تھے بھر حضر شانس عظمہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ چلا نے دوایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ چلا نے دور ان کو حضر شانس جائے ہی دوائے تو حضر شانو طلحہ عظمہ نے آپ پیلا کے بال سے انہ کی دوائے میں کو انھوں نے آپ خور شہو میں شانل کر ایران کو حضر شانس جھے ای میں دو

ال الضَّالَابِ الله براب كورة سلور حروق الاستبدال

٣: ابوداود كتاب الأكارة باب ما يمر الن "جمع المنان " المساء

r: مندان مثبل ق۲س ۳۸ س

الييني كو بحبي شامل كركيتي تنفيس!

غزوہ نیبر میں آپ پیلائے ایک سحابیہ رضی اللہ عنها کوخود وست مبارک سے ایک ہار پربایا تفادہ اس کی اس قدر کرتی تھیں کہ عمر بھر گلے ہے جدا نہیں کیا اور جب انقال کرنے لکیں تو وسیت کی کہ ان کے ساتھ وہ بھی دفن کردیا جائے۔ '

معنے مبارک تھے انھوں نے وفات کے ہاں آپ پیٹن کی ایک تمیں ایک تہبند ایک جادر اور چند موے مبارک تھے انھوں نے وفات کے وقت وصیت کی کہ بید کپڑے کفن ہیں لگائے جا کیں اور موئے مبارک منہ اور ناک ہیں بھر دیے جا کیل۔ "

ر سول الله یطلانے جن کپڑوں میں انقال فر مایا تھا حضرت عائشہ رسی الله عبها نے ان کو محفوظ رکھا تھا چنا نے دن انھوں نے ایک سحائی کو ایک یمنی ته بنداور ایک کمیل د کھا کر کہا کہ خدا کی تشم آپ مطلا نے ان بی کپڑوں میں انقال فر مایا تھا۔ ؟

الیک سمالی کو آپ ﷺ نے ساور کیم کا ایک عمامہ عطا فرمایا تھا انھوں نے اس کو محفوظ رکھا تھا انھوں نے اس کو محفوظ ر رکھا تھا اور اس پر فخر کیا کرتے تھے چنانچہ ایک بار بخار ایس فچر پر سوار ہو کر نکلے تو عمامہ دکھا کر کہاکہ اس نور سول اللہ ﷺ نے مجھ کو عنایت فرمایا تھا۔ ق

آپ پیلائے کے چند بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہائے بطوریادگار کے محفوظ رکھے سنتے اور جب کوئی شخص بیار ہوتا تھا تو ایک برتن میں پانی بھر کر بھیج دیتا تھا اور وہ اس میں بانوں کو دھو کر دالیں کردیتی تغییل جس کو وہ شفاحاصل کرنے کیلئے پی جاتا تھایا اس سے عسل سر لیتا تھا۔ ''

فلفاءان یادگاروں کی نہایت عزت کرتے تھے اور ان سے برکت اندوز ہوتے تھے ایک یار آب پیلا نے کسی مجمی بادشاہ کے نام خط لکھناچاہاتولو کول نے کہا کہ جب تک خط پر مہر نہ ہواہل مجم اس کو نہیں پڑھتے ،اس لئے آپ پیلا نے ایک چاندی کی انگو تھی تیار کروائی جس کے تعیید پر محمد رسول اللہ کندہ تھا اس انگو تھی کو ضلفائ ملانڈ نے محفوظ رکھا تھا اخیر میں حضرت عنان عناہ من کویں کا انہو سے کویں میں گر پڑی انھول نے تمام کویں کا پائی انچواڈ اللالیکن

٣. استدامه ابن علمل ع ص ١٠٠٠.

٣: - فزيه الابراريّة كره معفرت معاوييًا-

م ابوداؤد كرّب الماباس بأب في لبس الصوف والشعر و.

و ایناباب اجامان فراخر

<sup>1:</sup> إنار في كتاب اللباس باب مايية كرفي الشيب مع التح البادي-

يه گوهر ناياب نه مل سكامه<sup>ا</sup>

جمزت کعب بن زبیر دنظم کے قصیدے کے صلے میں رسول اللہ ﷺ نے خودا پی چادر عنایت فرمانی تھی یہ جادر امیر معاویہ دنظمہ نے ان کے صاحبزاوے سے خریدلی،اوران کے بعد تمام خانا، عیدین میں وی جادراوڑھ کر نکلتے تھے۔ ا

آپ بیل جس بیالے میں پائی ہے تھے وہ حضرت انس بن مالک بی کے کار سے جزوایا۔ اس ٹی ایک او ہے کا صلقہ کھا ما کی باروہ نوٹ کیا توانھوں نے اس کو چا ندی کے تار سے جزوایا۔ اس ٹی ایک او ہے کا صلقہ بھی نگا ہوا تھا ایکن بعد کو حضرت انس میں نے ہو کام کیا ہے اس تغیر نبیس کرنا چا ہے آپ چیل حضرت طلحہ نے منع کیا کہ رسول اللہ پیلا نے جو کام کیا ہے اس تغیر نبیس کرنا چا ہے آپ چیلا کے دواور پیالے حضرت بل ہی اور حضرت عبداللہ بن سلام ہو تھے۔ کے دواور پیالے حضرت بل ہی اللہ عنہا کے مکان پر تشر بنب اوے گھر میں ایک ون آپ پیلا حضرت اس کا دہانہ اپنے منہ سے انگا یا در پائی بیا حضرت ام سلیم ایک مشکیزہ لئک رہا تھا آپ پیلا نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے انگا یا در پائی بیا حضرت ام سلیم رسی اللہ عمل نے مشکیزہ لئے میں دیا ہے مشکیزہ لئے کہ کو اپنے اس کا دہانہ اپنے منہ سے انگا یا در بائی بیا حضرت ام سلیم رسی اللہ عمل نے مشکیزہ سے دیا نے کو کاٹ کر اسے پائی بیا حضرت ام سلیم رسی اللہ عمل نے مشکیز سے کے دہا نے کو کاٹ کر اسے پائی بیا حوال کے رکھ لیا۔ ک

آپ ﷺ «صرت شفا، بنت عبدالله کے بیبال جمعی تعلوله فرماتے تھے اس فرض سے انھوں نے آپ ﷺ ایک خاص استر اور ایک خاص تہبند بوالیا تھا جس کو پہن کر آپ ﷺ استرادت فرماتے تھے بیاد گاریں ایک مدت تک ان کے پاس محفوظ رہیں اخیر میں مروان نے ان سے لیا۔ ق

ان یادگاروں کے علاوہ سمابہ کرام کی آپ پیلا کی ہر چیز کویادگار سمجھتے تھے اور او گوں کو اس کی زیارت کروائے تھے حضرت نافع کا بیان ہے کہ جمل کو حضرت عبدالللہ بن عمر حفظته فی مسلوب کے مسمور میں وہ جگہ د کھائی جہاں آپ بیلا معتلف ہوتے تھے۔ ت

# اوبرسول

سی برام ﷺ جس طرح رسول الله ﷺ اوب واحترام کرتے ہے اس کا اظہار سینکڑوں طریقہ ہے و تاتھا آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دربار نبوت کے ادب و

ا: ابوراؤر اول كمّاب الحاتم.

۲: اصابه مذکره معرت کعب بن ذبیر۔

۲: بخاری کتاب الا شریه باب الرب من قد آ النیگ

الا طيقات ابن سعد تذكره معفرت ام سليم

۵: اسدالغاب مذكره معفرت شفاه بنت عبدالله

١٠ - الوداؤد كماب اصيام بهان يكون الاعتكاف

عظمت کے لحاظ ہے خاص طور پر کپڑے زیب تن کر لیتے ایک سحابیہ میں اللہ عبد فرماتی بین کر کیتے ایک سحابیہ میں اللہ عبد فرماتی بین کد،

بغیر طہارت کے آپ یک کو دمت میں حاضر ہو نااور آپ یک ہے مصافحہ کرنا گوارانہ کرتے مدید کے کسی راہے میں آپ پیل سے حضرت ابو ہر برہ بیٹ کا سامنا ہو گیا ان کو نہانے کی ضرورت تھی گوارانہ کیا کہ اس حالت میں آپ پیل کے سامنے آئیں اس کئے آپ پیل کو دیکھا تو کترا گئے اور عسل کر کے خد مت اقد س میں حاضر ہوئے آپ پیل کئے آپ پیل کو دیکھا تو کترا گئے اور عسل کر کے خد مت اقد س میں حاضر ہوئے آپ پیل کے پاس نے دیکھا تو فر مایا کہ "ابو ہر برہ کہال تھے ؟" ہولے "میں پاک نہ تھا اس کئے آپ پیل کے پاس بیٹھنا ایس کئے آپ بیل کر تا تھا۔ " بی بیل کر تا تھا۔ " بیل کیل کر تا تھا۔ " بیل کر تا تھا۔ " بیل کر تا تھا۔ " بیل کو تا تھا۔ " بیل کے تا تھا۔ " بیل کر تیل کر تا تھا۔ " بیل کر تا تھا۔ اس کر تا تھ

آپ پینی کے سامنے بیٹھتے تو فرط ادب سے تصویر بن جاتے احادیث میں ای حالت کا نقشہ ان الفاظ میں تحینجا گیاہے

کانما علی وؤسہم الطبر لیمی سیاب ﷺ آپ ﷺ کے سامنے اس فرح بیٹے تھے کویاان کے سرول پر چڑیا میٹی بوئی ہے۔

تعدین نے بیدا ہوتے توادب ان کانام محد ندر کھتے ایک وقعہ ایک سحانی کے گھریں کیے بید ابوا تو انھوں نے محمد نام رکھالیکن ان کی قوم نے کہا ہم نہ یہ نام رکھنے دیں گے نہ اس کنیت ت تم کو بکاریں کے متعلق خود رسول اللہ چھڑ ہے مشورہ کرلوہ و بچے کو لے کر آپ بھڑ کی فدمت میں حاضر ہو کاور واقعہ بیان کیا توار شاو ہوا کہ میرے نام برنام رکھو لیکن میری کانیت نہ اختیار کرو۔ "

آئر رائے میں بھی ساتھ ہوجاتا توادب سے آپ ﷺ کے سواری پر سوار ہونا پہندنہ کرتے ایک بد حضرت عقبہ بن عام رہا ہے اپ ﷺ کا فچر ہاک دے تھے آپ ﷺ نے کہا سوار کیول نہیں ہو لیتے لیکن انھوں نے اس کو بڑی ہات سمجھا کہ آپ ﷺ کے فچر پر سوار بول تاہم اختال الامر تھوڑی دور تک سوار ہو گئے۔ ق

ا. الوداؤة تاب الطلاق باب في عدة الحالب

ا: الوداود كماب اطبار دياب في الجب يما في-

الا الوداف اول كماب الطب باب الرجل ميدوى

هم: - مسلِّم كتاب الأداب باب اللهي عن اللكني مابي القاسم دبيان ما يستحب من السماء

ن: أَسَانَى كَمَابِ السِّعَانِ وَسَنَّى ١٨٠٣.

فرط اوب سے کسی بات میں آپ پیٹ سے تقدم باسابقت گوارانہ کرتے آپ پیٹ خواوہ تبوک کے سفر میں قضائے صابت کیلئے سحابہ وزید سے الگ ہوگئے نماز فجر کاوقت آگیا تو سحابہ وزید نے آپ پیٹ کے آئے سے بیشتر ہی حضرت عبدالر حمٰن بن عوف وزی کی المحت میں نماز شروع کر دی آپ پیٹ کی آئی تو آپ رکعت نماز ہو پیکی تھی اس لئے آپ پیٹ اور سر در کو ت میں شریک ہوئے نماز ہو پیکی تھی تو تمام صحابہ وزید نے اس کو ب اولی بلکہ دوسر در کو ت میں شریک ہوئے نماز ہو پیکی تھی تو تمام صحابہ وزید نے اس کو ب اولی بلکہ کناہ خیال کیا اور سب کے سب (بطور استفار) کے سجان اللہ سجان اللہ کئے گئے آپ پیٹ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ ا

ایک بار آپ ﷺ کسی زائے چکانے کیلئے قبیلہ ہو عمر وہن عوف جس کے نماز کاوقت آئیا

قو موذ ان حطرت ابو بکر رہ ہے، کی خدمت میں آیا کہ نماز پڑھاد ہجنے وہ نماز پڑھارے تھے کہ

آپ بٹ آکر شریک جماعت ہوگئے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کیس حفرت ابو بکر رہ ہے اگرچہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے تاہم جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بچائیں از چر کر دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ بی آپ ﷺ نے اشارہ کیا کہ ابی جگہ پر قائم رہوا نموں نے بہلے تو خداکا شکر کیا کہ آپ ﷺ نے ان کی امامت کو بہند فرمایا۔ پھر چھے ہت آئے اور آپ بی بیلے نو خداکا شکر کیا کہ آپ بی نے ان کی امامت کو بہند فرمایا۔ پھر چھے ہت آئے اور آپ بی بیلے نو خداکا شکر کیا کہ آپ بی نے ان کی امامت کو بہند فرمایا کہ جب میں نے علم دیا تو تم کیوں اپنی جگہ ہے ہیں آپ کی کیوں اپنی جگہ ہے ہیں آپ کی کیوں اپنی جگہ ہے ہیں آپ کے کرانے نے ناز بڑھا گھر کیا کہ جب میں نے علم دیا تو تم نماز بڑھا گھر کیا کہ مند نہ تھا کہ رسول اللہ کیا ہے کہ نماز بڑھا گے نماز بڑھا گے نماز بڑھا گے نماز بڑھا گے نماز بڑھا گے۔

ایک بار آپ پیل بیدل جارے سے کہ ای حالت میں ایک سحابی گدھے ہر سوار آئے،
آپ بیل کو پیدل دیکھا توخود فرط ادب سے بیچے بٹ گئے اور آپ پیل کو آگے سوار کرنا جابا
لیکن آپ پیل نے فرمایاتم آگے بیضے کے زیادہ مستقل ہوالبتہ آئر تمہاری اجازت ہو تو میں
آگے بیٹھ سکتا ہوں۔ ؟

اُر بھی آپ ﷺ کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا توجب تک آپ ﷺ کھانا شروع نہ کرتے تمام سحایہ ﷺ فرطاد ب کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ''

ادب کے مارے آپ بیلی ہے آگے چانا بیند نہیں کرتے ایک سفر میں حضرت ابن عمر منظم اللہ ایک سر کش اونٹ پر سوار تھے جور سول اللہ ہے آگے نکل نکل جاتا تھا حضرت عمر منظم،

ا: ياوداؤو كابالطهارة باب مسح على الحمير

ايشاً آباب السلزة باب ال تصفيق في الصلوف.

الإداؤد كاب الجبادياب دب الادات احق بعد وها.

١٠: اليناكاب الاطعر إب التسميته على الطعام

نے ان کوڈا ٹاک کوئی آپ ﷺ ے آگ ند برھنے یا ک۔ ا

اسلم سے تعلق رکھتے تھے باہم تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے آپ پیٹر سے فرملیا ہے بو اسلم سے تعلق رکھتے تھے باہم تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے آپ پیٹر نے فرملیا ہے بو اسلم سے تعلق رکھتے تھے باہم تیر انداز تھااور میں فلال قبیلہ کے ساتھ ہوں دوسر سے اس میل تیر اور ارک گئے آپ پیٹر نے اور بیر کیوں نہیں پیٹینکے بولے اب کو تکر متابلہ کریں ہیں تی نورارک گئے آپ پیٹر ان کے ساتھ ہیں فر بایا تیر بیرینکو میں تم سب کے ساتھ متابلہ کریں ہیں جراس مدید کی شرح میں تکھتے ہیں کہ یہ اوگ اس لئے رک گئے کہ اگر دو اور ان بیری تیر نواب کے گئر دو میں تکھتے ہیں کہ یہ اوگ اس لئے رک گئے کہ اگر دو مغلوب ہو جانمیں گئار ان کے ساتھ ہیں کہ یہ اور کہ تھے ہیں کو آپ پیٹر ہی مغلوب ہو جانمیں گئے انہوں نے ادب سے مقابلہ بی کرنا چھوڑ دیا۔

ان اوب واحر ام کا متیجہ یہ تھا کہ آپ بیٹ کی نسبت کسی قسم کی سو واد فی گواد اند کرتے آپ بیٹ کی نسبت کسی قسم کی سو واد فی گواد اند کرتے فر مایا اور آپ بیٹ کی ہے جے بیں اور ان کے اہل حیال اوپر کے جھے میں رہنے گئے۔ آیک دات مسرت ابواج ب انصاری بیدار ہوئے تو کہا کہ "ہم اور رسول اللہ بیٹ کے اوپر چلیں دات مسرت ابواج ب انصاری بیدار ہوئے تو کہا کہ "ہم اور رسول اللہ بیٹ کی خدمت میں کی میں ان خیال سے تمام اہل و عیال کو آیک کونے میں کر دیا صبح کو آپ بیٹ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ بیٹ اوپر تیام فرمانی ارشاو ہوا کہ بیچ کا حصہ ہمارے کئے زیادہ موزوں ہے بیو لے کہ جس جیور آآپ بیٹ مورد ان بیٹ کو بیان میں ارشاو ہوا کہ بیچ کا حصہ ہمارے کئے زیادہ موزوں کو بالا فائد پر قیام کر تا پڑا۔ "

العض صحاب ﴿ آبِ ﴿ آبِ ﴿ اللهِ عَلَى مِن مِن اللهِ عَلَى اللهُ وَمُطاوب مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الله المنتكى مين بهى آب نظ كى شان مين كوئى گستاهاند كلمه اكل جاتا تواس كى معافى جائية الله الله كاكرر بهوا جيائية كاكرر بهوا تواسي بيد مركماته فايد مركماته فايد مركماته فايد مركماته فايد مركماته فايد مركباته فالميد مركباته فالميد من مصيبت كى كيابرواو به مركب آپ يا

<sup>:</sup> عناري كتاب البهدياب من البري له بدو عبده جلسه ، فهواحق بهار

ا: اليشاكماب الإجباد باب التحريض على ألرقي

الله: مسلم مُناب الاشر به باب ابانة اكل الثوم والديمني لمن اراه خطاب الكبائر توكد وكذل في مخاف

مه: ترندى ابواب الرنا قب عن رسول القصلغم باب ماجاه في ميلاد النبيك

ہنے گئے تولوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تھے دوڑی ہوئی آئیں اور عرض کی کہ "میں نے حضور پیٹی کو نہیں بیجاناتھا"۔'

آگر کسی دوسرے محتص کے متعلق آپ ﷺ کی نسبت گتاخی کا خیال ہو تا تو صحابہ کرام پیز سخت برہم ہونے ایک بار حضرت ابو بکر طاف کا شانہ نبوت میں آئے دیکھا کہ حضرت عائشہ رصی اللہ عملہ با آواز بلند بول رہی ہیں فور اطمانچہ اٹھایااور کہا کہ اب بھی آپ ﷺ کے سامنے آواز بلند نہ ہوئے یائے۔ م

آپ ﷺ پراکیک مختص کا بکھ قرض آتا تھا اس نے گستا خانہ طریقے سے تقاضا کیا تو تمام سحابہ ﷺ اس پر نوٹ پڑے بلآخر خود آپ ﷺ نے چی بچاؤ کیا۔ ''

ایک بار آپ ﷺ سفر میں تھا کی بدو آیااور وحشانہ کہد میں با آواز بلند پکارایا محمد یا محمد المحمد المح

اکی بار آپ پیلاز نے فرہا کہ انصار کے خاندانوں میں سب سے افضل بنو نجار ہیں پھر بنو عبدالا شہل پھر بنو حرث بن فرز ت، پھر بنو ساعدہ ان کے ملادہ انصار کے تمام خاندان انجھے ہیں حضرت سعد خلف بن بن عبادہ قبیلہ بنو ساعدہ سے تھے ان کو جب سعلوم ہوا کہ آپ پیلا نے ان کے قبیلہ کو چو تھے نمبر برر کھا توان کو کسی قدر ناگوار بوابو لے میر ہے گدھے پرزین کسو میں خود رسول اللہ پیلا ہے اس کے متعلق مقتلو کرون گائیکن ان کے بھیج حضرت سبل میں خود رسول اللہ پیلا ہے اس کے متعلق مقتلو کرون گائیکن ان کے بھیج حضرت سبل میں خود رسول اللہ پیلا ہے اس کے متعلق میں ہوگئے جاتے ہیں۔ حالا کہ رسول اللہ پیلا وجود خضرت سبل میں ہوگئے کہا کیا آپ حالا ایک رسول اللہ پیلا وجود خشرت سبل میں ہوگئے کہا کیا آپ حالا بند پیلا وجود خشرت سبل میں ہوگئے کہا کیا آپ حالا بھر ہوگئے جاتے ہیں۔ حالا تکہ رسول اللہ پیلا وجود خشا نمبر ہے۔ ف

صلح حدید نے بعد کافرول اور مسلمانوں میں اختلاط ہو گیا حضرت سلمہ حق آئے اور ایک در خت کے بنچ لیٹ کئے چار مشرک بھی اس جگہ آئے اور رسول اللہ پیلی کو برا بھا کہنا مشروع کیاان کو کوارانہ ہو رکاان کو گئا دو مرک جھی اس جگہ جلے گئے اور چاروں مشرک بھی ہتھیار کو انکا کر سورے ماہی حالت میں شور ہواکہ این زینم قبل کر دیا گیا حضرت سلمہ بیٹ نے موقع پاکر شموار میان سے تھینجی لیاور جاروں پر حالت خواب میں حملہ کرکے ان کے تمام ہتھیاروں پر حالت خواب میں حملہ کرکے ان کے تمام ہتھیاروں پر قبلے تھی مراغانے قبلے کرکے ان کے تمام ہتھیاروں مراغانے قبلے کو عزت دی تم میں سے جو تھی مراغانے

<sup>:</sup> ابوداؤد كماب البحائز بإب العم عند الصدوم.

ايوداؤد كتاب الادب باب ماجاد في المزات.

٣: ابن ماجه ابواب الصدقات بالصاحب الحق سلطان.

علا ترنيري كتاب الدعوات باب إجارتي قضل التوبه الاستغفار دماذ كر من رحمته انتدا لعبادهه

المسلم كتاب الإفضائل باب في خير دورالانصار...

گااس کاد ماغ یاش بیاش کردیا جائے گا۔ <sup>ا</sup>

ایک مخص کانام محمر تھا، حضرت عمر رہے نے دیکھاکہ ایک آدمی ان کو گالیاں دے دہا ہے ایک آدمی ان کو گالیاں دے دہا ہے باکر کہا کہ ویکھو تمہاری وجہ سے محمر کو گائی دی جارتی ہیں اب تادم مرگ تم اس نام سے بیکارے نہیں جائے ، چنانچے ای وقت ان کانام عبدالرحمٰن رکھ دیا ، پھر بنو طلحہ کے پاس بیغام بیکارے نہیں جائے کہ جول سب کے نام بدل دیے جائیں اتفاق سے وہ لوگ سات آدمی تھے اور ان کے سر دار کانام محمد تھالیکن اٹھوں نے کہا خود رسول اللہ پیلی سے میر انام محمد رکھا ہے بولے اب میر ااس پر بچھ زور نہیں چل سکتا۔

میں جھوٹے جھوٹے بچے بھی اگر آپ ﷺ کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی کرتے توصحابہ کرام اللہ ان کو ڈائٹ ویتے ، معفرت ام خالد رضی اللہ عبدا اپنے باپ کے ساتھ عاضر خدمت دو نیس ، اور بچین کی وجہ سے خاتم المدوو ﷺ سے تھیلنے لگیس ان کے والد نے ڈاٹنالیکن آپ پیٹی نے فرمایا کھیلنے دو۔

جو چیزیں شان نبوت کے ظاف ہو تھی صحابہ کرام بھ آپ بھ کے سامنے ان کے واحد اللہ بن رواحد اللہ کو سوء اوئی سجھے، آپ بھ نے جب عمرہ قضا اوا فر ملیا تو حضرت عبداللہ بن رواحد بھہ آپ بھ کے آگے آگے اشعار پڑھتے جلے تھے حضرت عمر داللہ نے ساتو فر ملیار سول اللہ بھا کے سامنے اور صدود حرم کے اندر شعر پڑھتے ہو لیکن آپ بھا نے خوداس کو مستحسن خیال فر ملا۔ '

ایک دفعہ کچھ لوگوں نے جمعہ کے دن آپ ﷺ کے منبر کے سامنے شور و غل کرنا شروع کیا دفعہ بھی لوگوں نے جمعہ کے دن آپ ﷺ کے منبر کے سامنے آوازاو نجی نہ کرو۔ فلم سروع کیا دفعرت عمر ﷺ کی زندگی ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ آپ ﷺ کی زندگی ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ آپ ﷺ کا ای طرح اوب کرتے تھے آپ ﷺ کا ای طرح اوب کرتے تھے آپ ﷺ کے وصال کے بعد قبر کے متعلق اختان مواکہ لحد کھودی جائے یاصندوق اس پرلوگوں نے شورو غل کرنا شروع کیا دھزت عمر نے فرمایا آپ ﷺ کے سامنے موت و حیات دونوں حالتوں میں شورو شخب نہ کرو۔ '

<sup>:</sup> مسلم تماب الجباد باب غزووذي قرووغير باب سندابن عنبل جرم الالا

الله الخارى كالب الجباد باب من الكم بالغار سنيه الرطانة .

س: نسانی تباب المناسك افتثاد الشعر فی الحرم والمشی بینایدی الامام ترفدی پس ہے كہ اشعاد معزت كعب بن بالك نے پڑھے تھے ادر يمي تھے ہوں ہے۔

٥ مسلم كتاب الأمارة تضل الشبادة في سميل الله تعالى -

٢: سنن ائن ماجد كماب البخائز باب ماجاء في الشق.

صحابہ کرام ہیں کے اوب واحر ام کا منظر صلح حدیبیہ یس عروہ کو نظر آیا تو وہ شخت متاثر ہوااس نے صلح کے متعلق آپ چیلئ سے گفتگو کی تو عرب کے طریقے کے مطابق دیش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھانا جا الیکن جب ہاتھ بڑھاتا تھا حضرت منجہ و بن شعبہ دیش تلوار کے اربعہ سے ردک دیتے تھے اس واقعہ سے عروہ کو اس طرف توجہ ہوگئی اوراس نے صحابہ بیش کے اربعہ کی طرز عمل کو بغورہ کھیائٹر وع کیا تو اس بریہ اثر پڑاکہ پلٹا تو کفار سے بیان کیا کہ میں نے تھے ہو کسر کی اور نجاشی کے دربار و کھیے ہیں لیکن مجر پیلئ کے اسی بسب قدر مجم پڑئی کی تعظیم کرتے اگر وہ تحویتے ہیں تو ان لو گوں کے تعظیم کرتے ہیں اس قدر کسی ہا شاہ کے رفقا، نبیس کرتے اگر وہ تحویتے ہیں تو ان لو گوں کے باتھ ہیں ان کا تھو ک کر تا ہے اور وہ اپنے جسم و چبر و براس کو طل لیتے ہیں آبر وہ وی تعظیم اسے بی تی تو ان کی طرف بی تو دولوگ بی تی تو ہائی ہیں اور ان کی طرف ان تو بی تو ان کی آوازی پست ہو جاتی ہیں اور ان کی طرف آنکھ بھر گر نبیس و کھتے۔ ا

جان نثار ی

سلح حدید بیبید میں جب عردہ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ جس آپ ہیں کے سامنے ایس چیزے اور مخلوط آدمی و یکنا ہوں جو آپ میں کو جیوز کر بھاگ ہائیں گ تو حضرت ایو کر رہا گ ہائیں گ تو حضرت ابو کر رہا گ ہرائی طنز آمیز فقرہ نے نشتر کا کام دیااور انھوں نے بر ہم ہوگ کہ "جم اور آپ ﷺ کو جیوڑ کر بھاگ جا نمی گئے ؟ یہ آیک قول تھا جس کی تائید ہم موق بر سحابہ کرام رہی ہائے گل ہے گ

ابتدائے اسلام میں ایک بار آپ پیٹ نماز پڑھ رہے تھے عقب بن انی معیط آباد آپ کیا گاگا گھو نمتا چابا حضرت ابو بحر فیجہ نے اس کو ذھکیل دیااو رکباک "ایک آدی کو صرف اس لئے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میر اخدااللہ ہے طالا نک وہ تمہارے خدا کی جانب سے دلائل لے کر آیا ہے۔ "

جرت کے بعد آپ ﷺ اور بھی خطرات میں جتا ہو گئے تھے کفار کے علاوراب من فقین اور بہو کئے تھے کفار کے علاوراب من فقین اور بہود نئے مثمن بیدا ہو گئے تھے جن کارات ون ڈرلگار بہنا تھااس لئے آپ ﷺ کو اکثر باسبانی کی ضرورت ہوتی تھی اور صحابہ کرام من آپ ﷺ کی حفاظت کیلئے اپ آپ کو اان تمام خطرات میں ڈال دیتے تھے، چنانچہ ابتدائے جرت میں آپ ﷺ ایک شب بیدار

ا: عنارى الشروط باب الشروط في الجهاد والمصاحة مع الل العرب

ا: الينار

٣٠ . تقادى كماب الهذا تب نعنا كل بي بكرً.

ہوئے تو فرمایا 'کاش آج کی رات کوئی صالح بندہ میری حفاظت کرتا تھوڑی دیر کے بعد ہتھیار کی حضج ابٹ کی آواز آئی آپ ﷺ نے آواز س کر فرمایا کون جواب ملایس معد بن ابی و قاص دفیجہ فرمایا کیوں آئے اولے میرے ول میں آپ ﷺ کی نسبت خوف بیدا ہوااس لئے حفاظت کیلئے عاضر ہوا۔ '

ان خطرات کی وجہ ہے آگر آپ پیلٹی تھوڑی دیر کیلئے بھی آگھ ہے او جھل ہو جاتے تھے تو جان ناروں کے دل دھڑ کئے تھے آپ پیلٹی ایک دن صحابہ کرام جھ کے حلقہ بیل روان افروز تھے کسی صرورت ہے اٹھے تو بللنے بیل دیر ہوگئی سحابہ کرام جھ گھرا گئے کہ خدانخواستہ دشمنوں کی طرف ہے کوئی چیٹم زخم تو نہیں پہنچاحضر ت ابو ہر یوہ جھ ای پریٹانی خدانخواستہ دشمنوں کی طرف ہے کوئی چیٹم زخم تو نہیں پہنچاحضر ت ابو ہر یوہ جھ ای پریٹانی کی حالت میں گھر اکر آپ پہلٹ کی جیٹو میں انصاد کے ایک باغ میں پہنچ درواز و ڈھو نڈا تو نہیں ما اور اور میں بانی کی ایک نالی نظر آئی اس میں گھس کر آپ پیلٹر تک بہنچ اور صحابہ بھی کے یہ بیٹی اور صحابہ بھی گئیوں کی داستان سنائی۔ ا

غراوات میں یہ خطرات اور بھی بڑھ جاتے تھے اس لئے سحابہ کرام ﷺ کی جان نثار ک میں اور بھی ترتی ہو جاتی تھی۔

غراوہ فرزوات الرفاع میں ایک صحافی نے ایک مشرک کی بی بی کو گرفقار کیا۔ اس نے انتقام
لینے کیلئے قتم کھالی کہ جب تک اصحاب محمد پیلٹے میں کسی صحافی کے خون ہے زمین کور تکمین نہ
کرلوں گا چین نہ لوں گا اس لئے جب آپ پیلٹے واپس بوے تواس نے تعاقب کیا آپ پیلٹے
منزل پر فرد کش ہوئے تو دریافت فرمایا کہ کون میری حراست کی ذمہ داری اپنے سر لے گا۔
مہاجرین وافسار دونوں میں ہے ایک ایک بہادر اس شرف کے حاصل کرنے کیلئے اٹھے
آپ پیلٹے نے حکم دیا کہ کھی ٹی کے دہانے پر جاکر متمکن ہو جا میں کہ وہی کفار کا کمین گاہ ہو سکتا
تماد دنوں بزرگ دہاں پہنچ تو مہاجر بزرگ سوگئے اور انساری نے تماز پڑھنا شروع کردی
مشرک آیا اور فور آتاز گیا کہ یہ محافظ اور نگربان ہیں تین تیر مارے اور عیوں کے تیوں ان کے
مشرک آیا اور فور آتاز گیا کہ یہ محافظ اور نگربان ہیں تین تیر مارے اور عیوں کے تیوں ان کے
جسم میں تراز و جہو گئے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہے۔

آپ ﷺ غزوہ حنین کیلئے نکلے توایک سیابی نے شام کے وقت خبر دی کہ میں نے آگے جا کر بہاڑ کے اوپر پایوں اور مویشیوں کو جا کر بہاڑ کے اوپر پایوں اور مویشیوں کو کے اس کے دن وحر وچار پایوں اور مویشیوں کو لے کر امنڈ آئے ہیں آپ ﷺ مسکرائے اور فر ملاکہ آج میری پاسبانی کون کرے گا؟

ا: ترفدي كاب الفضائل مناقب سعد بن الي وقاص-

الا مسلم كتاب الايمان بأب ما نقى الله من الأيمان وجو غير مثاك فيه د عل الجنت وحرم على النار .

ا: الود اود كاب الطبارة، باب الوضو من الدم

حضرت انس بن ابی مرجد غنوی رہ نے کہا "جی یارسول اللہ ﷺ اسلام ہوا کہ سوار بو و باؤہ وا اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر آئے تو فربایا کہ اس گھائی کے اوپر پڑھ جاؤہ آپ ﷺ نماز برخوات ہے۔ فربایا کہ تنہیں اپ شد سوار کی بھی خبر ہے۔ "صحابہ ہے خبر کیلئے اٹھے تو صحابہ ہی خبر کیلئے اٹھے تو صحابہ ہی خبر کیلئے اٹھے تو میں ہم عت قائم ہوئی تو آپ ﷺ نماز برخواتے جاتے تھے اور مزمز کے گھائی کی طرف دیکھتے جاتے تھے نماز اداکر کے تو فربایا او مبارک تمہارات سوار آگیا۔ سحابہ ہی اس کے در ختول کے در ختول کے در میان سے دیکھا تو دو آپنچے اور خدمت مبارک بی حاصر ہوکر میان سے دیکھا تو دو آپنچے اور خدمت مبارک بی حاصر ہوکر میان آپ ﷺ نے امور فربایا تھی جڑھ گیا ہے کہ مور فربایا تھی ہی نظر نہ آیا آپ ﷺ نے امور فربایا تھی چڑھ گیا ہے کہ میں از کے تھے۔ بولے صرف نماز اور قضائے حاجت کیلئے ارشاد ہواتم کو جنت ال بھی اس کے بعد اگر کوئی عربے نہیں "یا۔ گیا۔ کیلئے ارشاد ہواتم کو جنت ال بھی اس کے بعد اگر کوئی عمل نہ کر د تو کوئی حربے نہیں "یا۔

ایک غزوہ میں سحابہ کرام ﷺ نے ایک ٹیلے پر قیام فرملیائی شدت سے سردی پڑی کہ بعض او کول نے زمین میں گڑھا کھود الور اس کے اندر کھس کر اوپر سے ڈھال ڈال لی۔ آپ ﷺ نے یہ صالت دیکھی تو فرمایا کہ "آئ کی شب میر ی حفاظت کون کرے گا؟ میں اس کو دعا وول گا"۔ ایک انساری نے کہا کہ "میں یار سول اللہ ﷺ !" آپ ﷺ نے قریب بلا کران کا نام ہو پھااور ویر تک دعادیے دے حضرت ابور یحانہ دیا تہ نے یہ دعا من تو کہا کہ میں دو سرا تمریب نول گا۔ آپ پیلا نے قریب بلا کرنام ہو چھالور ان کو بھی دعادی۔ "

غزدہ بدر میں جب آپ ﷺ نے گفار کے مقابلہ کیلئے صحابہ کرام ﷺ کوطلب کیا تو حضرت مقداد ﷺ یو لے ہم دہ نہیں جی جو موی الظنی کی قوم کی طرح کہہ دیں۔ فاذھب أنتَ رَبّك فَعُاتِلًا

تم اور تمبار اخداد ونول جادَاد د لزو

بلکہ ہم آپ ﷺ کے دائیں سے ہائیں سے آگے سے پیچھے سے اڑیں گے آپ ﷺ نے یہ جان نادانہ فقرے سے تو چبرہ مبارک فرط مسرت سے چیک اٹھا۔؟

سحابہ کرام ﷺ کے جان نارانہ جذبات کا ظہور سب سے زیادہ غزوہ اصدیمی ہواچٹانچہ اس غزوہ میں کسی مقام پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صرف نوصحابہ ﷺ بن میں سات انساری اور دو قریش تھے (یعنی حضرت طلحہ منظمہ اور حضرت سعاد منظمہ )رو گے ،اس حالت

٤ ابوداؤد كتاب الجبهاد باب في نفنل احرس في سبيل الله عزوجل.

۲: مسنداین منبل جلد ۱۳ سنجه ۱۳۳۰

۲: بخدی کتاب المغازی باب غزوه بدر.

میں کفار آپ ﷺ برد فعتہ ٹوٹ بڑے تو آپ ﷺ نے ان جان ناروں کی طرف خطاب کرے فرمایا کہ ان اشقیاکو کون میرے ہاں سے بٹا سکتا ہے آیک افساری فورا آگے بڑھے اور لڑ کر آپ ﷺ بر قربان ہو گئے ای طرق کفار برابر آپ ﷺ بر حملہ کرتے جاتے اور آپ بیش بار بار بیکرتے جاتے اور آیک ایک افساری بڑھ کر آپ ﷺ پرائی جان قربان کرتا جاتا تھا بربال کک مراتوں بزرگ شہید ہو گئے۔ ا

جھڑرت طلحہ بھٹے اور حضرت سعد بھٹے کی جان نگاری کاوقت آیا تو حضرت سعد دہیمہ کے سامنے آپ بھٹے میں نے خود اپناتر کش بھیے دیااور فرمایا کہ تیر بھیکو میرے ماں باپ تم پر قربان حضرت ابوطلحہ بھٹے میر لے کر آپ بھٹے کے سامنے کھڑے ہوگئے اور تیر چلانے لگے اور اس شعرت ہے تیر اندازی کی کہ دو تین کمانیں ٹوٹ گئیں اگر آپ بھٹے گرون اٹھا کر گفار کی طرف دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے میرے ماں باپ آپ بھٹے پر قربان ہوں گردن اٹھا کر نہ دو تھن کمانیٹ کے سامنے کے سامنے ہے۔ اس میں اس میں کردن اٹھا کر نہ کھنے میرائے کے میرائی کے میرنے کے سامنے ہے۔ اس میں اس میں کے سامنے ہے۔ اس میں اس میں کوئی کے سامنے ہے۔ آپ بھٹے میرائی کا میرائی کے میرنے کے سامنے ہے۔ آپ بھٹے میرائی کے سید کے سامنے ہے۔ آپ

اس فروہ میں حضرت شاس بن وٹان ﴿ فَيْهُ كَلَ جَانِ ثَارِي كَا عَالَ بِهِ تَعَا كَهُ رَسُولُ اللّهُ وَالْمَانِي ب عَلَيْهُ وَالْمَيْنِ بِالْمِي جَسِ طَرِفُ نَكَاهَ اللّهَ كَرِهِ كَيْمِتَ تِنْصَانِ كَى تَكُوارَ جِبَكَتَى بُونَى نَظْرِ آتَى تَعَى آبِ عَلَيْهُ پر عَنْشَ طارى وَ فَى تَوَانْھُول نَے اپنے آپ كو آپ عَلَيْ كَى مِيرِ بِنَالِيا بِهِال تَكَ كَهُ اسى عالت مِن شَهِد ہُوئے ہُنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللل اللّهُ اللّ

اس فردہ میں آپ پیلی نے ایک صحابی کو حضرت سعد بن رہیج انصاری کی تلاش میں رہائہ فرمایادہ لا شوں کے در میان ان کو دھو تڈنے گئے ، تو حضرت سعد بن رہیج پہنچا ہے خود بول ایسے کیا کام ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ پیلی نے مجھے تہمارائی پتہ لگائے کیلئے بھیجا ہے بولے بہتر آپ پیلی کی خد مت میں میر اسلام عرض کر دواور کہو کہ مجھے نیزے کے باروز خم گئے بین اور اپنے تبلید میں اعلان کر دوکہ آئر رسول اللہ پیلی شبید ہو گئے اور ان میں ایک منتفس بھی زیدر کے نزد یک ان کی عذر ق مل ساعت نہ ہوگا۔

نہ صرف مرو بلکہ عور تیں ہمی آپ ﷺ کی جان نثاری کی آرزور کھتی تھیں حضرت طلیب بن عمیر بھی اسلام! ناورائی مال اروی بنت عبدالمطلب کواس کی خبروی تو بولیس کہ تم نے جس شخص کی مدد کی وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا اگر مردول کی طرح ہم بھی استطاعت رکھتے تو آپ بھی کی دغاظت کرتے اور آپ کی طرف سے لڑتے۔ ہ

المستميم مسلم بب فراه فاحديد الله الفاري باب غزاد وأحديد

٣: ﴿ طَبِقَاتَ ابْنِي مُعِدِ مُذَكِرِهِ مُقَرِّمُ مِنْ بِنِ مِعَانِ لِهِ ﴿ مُوطَالُهُ مِأْلُكُ كَتَابِ الجباد باب التر في يب في الجباد .

۵: التيعاب تذكره مفترت طيب بن عميرً ..

# غدمت رسول ﷺ

سحاب کرام پی رسول اللہ پی کا خدمت کو اپناسب سے بڑا شرف خیال کرتے تھے

اس لئے متعدد بزرگوں نے اپنے آپ کو آپ پی کی خدمت کیلئے وقف کردیا تھا حضرت

باال ہی ہ نے ابتدائے بعث ہی ہے آپ پی کی خدداری کے تمام کاردبار کا انتظام اپنی ذہ نے لیا تھا اور اس کیلئے طرح طرح کی التیں اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن آپ پیلی کے شرف خدمت کا چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے آپ پیلی کا معمول تھا کہ جب کوئی غریب مسلمان خدمت مارک میں حاضر ہو تااور اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوتے تو آپ پیلی حضرت بابل رہیں کو تقم دیے اور قرض دام لے کر اس کی خوراک و لباس کا انتظام کرتے ایک بادکسی مشرک ہے اس غرض کیلئے قرض لیا لیکن آیک دن اس نے دیکھا تو نہایت خت لیج میں کہااو صبی تھے معلوم ہے کہ اب مینے میں کتنے دن دہ گئے ہیں۔ صرف چارون اس عرف جارون کا ورنہ جس طرح تو پہلے بحریاں چرایا کر تا تھا اس طرح بحد اس بی خوراک کی حضرت بابل ہو تھے کہ کواس سے سخت درجی ہوا عشاء کے بعد آپ پیلی کی ان ور نیز میر کر خرص کیاں اور نیز میر سے خور من کیاں چروائل کا دور نیز میر سے خور من کیا کہ اور نیز میر سے خور من کہا ہو تھا ہے کہا ہے آپ پیلی کیاں اور نیز میر سے خور من کیا کہا کہا کہ اس کوئی مامان نہیں۔

اور دو بجھے ذلیل کررہاہے فرمائے تو جب تک قرض نہ ادا ہو جائے مسلمان قبائل ہیں بھاگ کر پناہ لول محمد دانہ ہو جائے مسلمان قبائل ہیں بھاگ کر پناہ لول محمد والیس آئے تو بھا گئے کا تمام سامان بھی کر لیالیکن رزات عالم نے صبح تک خور قرض کے اداکرنے کا سامان کر دیا۔ ا

حضرت عبداللہ بن مسعود کے اگر اس اس تعالیہ جب آب کے ایس جائے تو دہ پہلے آپ کے ایس جائے تو دہ پہلے آپ کے ایس جبال کر جلتے۔ آپ کے ایس جبال بینائے بھر آگے آگے عصالے کر جلتے۔ آپ کے ایس جبل جس بین بیٹھنا چاہتے تو آپ کے ایس جو تیاں نکا نئے بھر آپ کے اور جمرہ مبارک تک پہنچا اضح تو بھر ای طرح جو تیاں بہنائے آگے آگے عصہ لے کر جلتے اور جمرہ مبارک تک پہنچا جائے آپ کے نو بدا کر آپ کے نو بدار کرتے آپ کے سفر جس جائے آپ کے نو بدا کر جو تا اور وضو کا پائی ان کے ساتھ ہو تا اس لئے دوصا حب جو ایت تھے۔ ایس کے دوصا حب حواور رسول اللہ بھے لیتنی آپ کے بیر مامان کے جائے تھے۔ ایس سواور رسول اللہ بھے لیتنی آپ کے بیر مامان کے جائے تھے۔ ایس کے دوصا حب

حضرت ربیداللی خالی مجی شب در در آپ علا کی خدمت میں مصروف رہتے جب

الإوالاً وكتاب الخراج باب في الإمام نقيل هدايا المشكرين.

r: طبقات این سعد تذکره حضرت عبدالله بن مسعودً به

آپ ﷺ مشاہ کی نمازے فارغ ہو کر کاشانہ نبوت میں تشریف لے جاتے تو وہ در وازہ پر بین جاتے کہ مبادہ آپ ﷺ کو تابل اختیار کرنے کا مشورہ ویا ہوئے یہ تعلق آپ عظا کی خدمت گزاری میں خلل انداز ہوگاجس اختیار کرنے کا مشورہ ویا ہوئے یہ تعلق آپ عظا کی خدمت گزاری میں خلل انداز ہوگاجس کو میں پند نہیں کر تالیکن آپ ﷺ کے باربار کے اصرادے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اُومیں پند نہیں کر تالیکن آپ ﷺ کے باربار کے اصرادے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مستقل خدمت گزار تصان کا کام یہ تھا کہ حضرت عقبہ بن عامر منظ کو باتھے ہوئے تھے۔ اُ

دسترت انس بن مالک رہانہ کو بچین بی سے ان کی والدہ نے آپ بھا کی خدمت کیائے و تقا۔

جعزت سلمی رسی الله عبد ایک صحابیه رضی الله عند تخیس جنہوں نے اس استقلال کے ساتھ آپ چیل کی خدمت کی کہ ان کو خادمہ رسول اللہ کا لقب حاصل ہولہ سمعنرت سفیلہ رصی الله عبد رصی الله عبد رصی الله عبد کو ان کو الدہ کے غلام تنے انھوں نے ان کو اس فراس من الله عبد رصی الله عبد کردیں انھوں نے شرط پر آزاد کرنا چابا کہ وہ اپنی عمر آپ چیلا کی خدمت گزاری میں صرف کردیں انھوں نے کہا کہ آئر آپ پیشرط نہ مجمی کرتیں تب بھی میں تائنس واپسیں آپ چیلا کی خدمت سے علیہ کی خدمت سے خلیجہ وہ تا۔ "

ان بزر گوں کے ملاوہ جو سحابہ علی اکثر آپ پیٹ کی خدمت میں حاضر دہتے تھے ان کو بھی عموما شرف خدمت میں حاضر دہتے تھے ان کو بھی عموما شرف خدمت حاصل ہو تار بتا تھا ایک بار آپ پیٹ رفع حاجت کیلئے بیٹھے تو حضرت عمر منظمہ آپ پیٹ کے چھے بانی کا کوزو لے کر کھڑے دہے آپ پیٹ نے ہو جھا کہ "عمر کیاہے؟" بولے کہ "وضو کا پانی"، فرملیا کہ "بروقت اس کی ضرورت نہیں "۔ "

حضرت ابوہر میں کو جو بمیشہ خدمت مبادک میں عاضر رہتے تھے اکثریہ شرف عاصل ہوتا کہ جب آپ سے الکارہ میں پائی ہوتا کہ جب آپ سے لئے رفع ضرورت کیلئے تشریف لے جاتے تووہ کسی طشت یا کوزہ میں پائی لاتے اور آپ منظر وضو کرتے۔ ل

ایک ار حضرت مسین دین نے آپ پیلا کی گود میں بیٹاب کردیا حضرت لہا بہ دفاق

r: مسندا بن طب<del>ل جلد ۴ صفی ۵۹،۵۸</del>\_

٣٠ - ابوداود كماب الصنوة ابواب شبر رمضان باب في المعود عن \_

ه: ايوراؤد كماب الطب باب الحيامة -

ا ابوداو كاب الاعقيم بي العنق على الشرط

٢ - اليناكاب اللبارة باب في الاستبرار

اليضا كتاب الطبارة بأب الرجل يد الك يدوالارض إذ المتعنى لـ

نے کہا کہ آپ ﷺ دوسرا کپڑا ہی اور اپنانہ بند جھے عنایت فرمائیں کہ میں دھولاؤں ارشاد ہواکہ بچے کے پیشاب پر صرف پانی حیثرک دیناکا فی ہے۔

حفرت ابوا سے خف ہیشہ آپ میں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے چنانی جب آپ میں میں مصروف رہتے تھے چنانی جب آپ میں خسل فرماتے تووہ پڑھ بھیر کر کھڑے ہوجاتے اور آپ میں ان کی آڑ میں نہا لیتے ایک بار لمام حسن میں یا حسین میں نے آپ میں کے سینے پر چیٹاب کردیا نمول نے سینہ مبادک کو وجونا جا ایکن آپ میں نے فرمایا کہ لڑے کے چیٹاب پر صرف پانی جبڑک دینا جا ہے۔

جب آپ پیلا نے جمتہ الوواع میں رمی جمرہ کرنا جابی تو خدام بارگاہ میں حضرت اسامہ وہدہ اور حضرت بلال منظامہ ساتھ ساتھ سے ایک کے ہاتھ میں ناقہ کی تکمیل تھی اور دوسرے بزرگ آپ پیلا کے سر پر اپناکپڑا تانے ہوئے جلتے تھے کہ آفاب کی شعامیس چبرہ مبارک کو گرم نگا ہوں سے نہ ویکھنے یا میں۔ "

# محبت رسول ﷺ

#### حدیث شریف میں ہے۔

لایومن احد کم حتی اکون احب البه من و الده و ولده و الناس احمعین العین رسول الله علی الله من و الده و ولده و الناس احمعین العین رسول الله علی فرمایا که جب تک میں تم کو تمبارے باب الرکے اور تمام لوگوں سے ذیادہ محبوب د ہو جاؤں تم لوگ مومن نہیں کے جا کتے۔

اور صحابہ کرام کے کوامیان کا بھی درجہ کمال حاصل تھا چنانچہ حضرت جابر کھنے ہوں گا والد جب غزوہ احد کی شرکت کیلئے روانہ ہونے گئے تو بینے ہوں گا اور رسول اللہ جب غزوہ احد کی شرکت کیلئے روانہ ہونے گئے تو بینے ہے کہا کہ میں ضرور شہید ہوں گا اور رسول اللہ چیلا کے سواجھ کو تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے تم میر اقرض اواکر تا اور اپنے میا تیوں سے بھا تیوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ آس کے علاوہ صحابہ کرام کی اور بھی محتلف طریقوں سے آب چیلا کی محبت کا ظہار کرتے تھے۔

ایک بارایک سحانی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جوش محبت میں آپ ﷺ کی قدمت میں حاضر ہوئے جوش محبت میں آپ ﷺ کی قدمت میں حاضر ہوئے جو اللہ اسکے اندر تھیں گئے۔ آپ ﷺ کو چو مااور آپ ﷺ سے لیٹ کئے۔ آپ شکھ تا ہمیں حضرت اسید بن حضیر ﷺ ایک شکفتہ سز اج سحانی سے ایک روز وہ بنسی فراق کی ہاتھی

ا: ايوداؤا وكتاب الطبيارة باب بول الصي يصيب التوب

٣ - ابود اؤد كتاب المناسك باب في الحرم يظلل ر

٣٠ - اسدالغاب مذكره حضرت عبدالله بن عمر في بن حرام \_

٣: ابوداؤه كماب الركوة باب ما لا يحور منعه

كررب ينے كہ آپ على فان كے ببلوس ايك جمرى سے كو فح ديا نموں فاس كانقام لینا جایا آپ ﷺ اس پر راضی ہو کئے لیکن انھوں نے کہا کہ آپ ﷺ کے بدن پر قیص ہے حالا نکر میں برہد تھا آپ ﷺ نے قیص بھی افعادی قیص کا افعانا تھاکہ وہ آپ سے لیث محے پہلو یو ہے اور کہایار سول اللہ علا یہی مقصود تھا۔

جب آب على كاخدمت من وفد عبدالقيس عاضر جوا توسواري سے اترنے كيما تھ عى سب کے سب دوڑے اور آپ ﷺ کے ہاتھ اور یاؤں کو بوسہ دیا۔ ان معفرت کردم دیا نے ج الوداعيس آب 数 كريارتكى توآب 数 كقدم لي اور آب 数 كرسالت كااقرار كيااور آپ پيال كى باتس فترب ي حفرت زاهر دالله ايك بدوى محالي تهجو ر سول الله ﷺ ے نہایت محبت رکھتے تھے اور آب ﷺ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تے۔ آپ ﷺ بھی ان ے محبت رکھتے تھے اور فرملیا کرتے تھے کہ "زاہر جارے بدوی ہیں اور ہم ایکے شہری ہیں "۔ ایک دن دوا پناسودا فروخت کررہے تھے آپ ﷺ نے چھے ہے آکر ا تکو گود میں لے لیا انھوں نے کہا کون ہے؟ چھوڑ دولیکن مڑ کر دیکھالور معلوم ہوا کہ آپ 🎉 جیں توایلی پشت کو بار بار آپ ﷺ کے سینہ سے چمناتے تے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ ع ب میں بد خیال تھا کہ اگر مسی کے یاؤں سوجائیں اور وہ اینے مجوب کو یاد کرے توبید كيفيت زاكل موجاتي بارحضرت عبدالله بن عمر ططعه كياول موصح توكسي في كبا اينے محبوب کویاد کرلوبو لیے امحمہ ﷺ ۔ ع

حضرت المعطيد وضي الله عنها أيك صحابيد وضي الله عنها تحمين وهجب آب على كا ذکر کرتیں تو فرط مسرت ہے تہتیں" بابا الینی میرے باپ آپ ﷺ پر قربان"۔ عزت اور محبت کی وجہ سے صحابہ کرام اللہ آپ سے آرام اور آسائش کانہا ہت خیال رکھے تے اور آپ ﷺ کی کسی متم کی تکلیف کوار انہیں کرتے تھے۔ آپ ﷺ ایک مفریس تھ جس میں ایک محالی نہایت اہتمام کے ساتھ آپ ﷺ كيكياني محنداكرت تعير

ابود اؤد كتاب الاوب باب في اقبله الحدر

ابيناً للّاب الأكالْ إب في ترويخ لم يولد.

جَاكُل تريدي باب اجاه في صفة فرات رسول التد صلحم.

ادب المفرد باب ماليقول الرجل الافدرت رجله . نساني تناب النيض بايشبود الخض العيدين وعوق مسلمين. ٥

الماب الزيرياب حديث وبراطول ل

ایک عورت تھی جو بھیشہ مسجد نبوی ﷺ میں جماڑودیا کرتی تھی اس کا انقال ہو گیا تو سیحابہ کرام بھی نے اس کود فن کردیا اور آپ ﷺ کواطلاع نددی آپ پیٹ کو معلوم : واتو فرمایا کہ بچھے کیوں نبیس خبر کی۔ بولے حضور ﷺ روزے سے تھے اور قیلولہ فرمار ہے تھے ، بم نے اکلیف دیا گوارلونہ کیا۔ ای طرح ایک اور سحابی کا انقال ہو گیا تو سحاب عید نے آپ پیٹ کو خبر نہ کی اور کہا کہ اند میری رات تھی حضور ﷺ کوز حمت : وتی۔ ا

سکتے ہو یوئے کہ میں آپ ﷺ کا جمو ٹاکسی کو نبیل دے سکتا۔ ع ایک مرتبہ آپ ﷺ نے پانی یادودہ پی کر حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمایا بولیس میں آگر چہ روزے سے ہوں کیکن آپ ﷺ کا جمو ٹاواپس کرنا بیند نہیں کرتی۔ ع

ایک بار ایک صحافی خدمت مبارک بین حاضر ہوئے آپ ﷺ کھانا کھارے تھے ان کو جسے ان کو جسے ان کو جسے ان کو جسے ان کی شریک کرتا چاہا وہ روزے سے تھے اس گئے ان کو افسوس ہوا کہ ہائے رسول اللہ ﷺ کا لیانانہ کھاا۔ قبہ

محبت کی وجہ سے آپ پہلے کورٹ ہوتا آؤتمام سحابہ بھی کو بھی رہے ہوتا آپ مللے کو خوشی ہوتا آپ مللے کو خوشی ہوتی تو تی ہوتی آپ مللے ازواج خوشی ہوتی تو تی ایک مہینے کیلئے ازواج مطبر ات رصی الله عمل سے علیحد کی اختیار کرلی تو تمام سحابہ بھی نے مسجد میں آکر گریہ

<sup>:</sup> منن إن ماجه باب كما سائها مُزياب مما جناء في الصلونة على الشرب

أرة ي كتاب الطعمد بإب ما حاء في المن المعامد

الله الترفي الواب الدافوات باب ما يول الداكل طعاماً

م مندان صبل جدد مغر ۴ م م.

لا شنان در آب المعهد باب و شراه شعام ـ

وزاری شروع کردی۔ ک

آپ پیلا نے جب مرض الموت میں حضرت ابو بکر منظه کولیام بناتا جا ہاتو حضر عائشہ نے کہاکہ وور قبق القلب آدمی بیں جب آپ سے کوندو یکھیں کے توخودرو میں سے اور تمام صحاب الله المحررة معرت عمر بن الجموع اليك فياض سحابي تصان كو آب على عاس قدر عبت می کر جب آپ ﷺ نکاح کرتے تووہ آپ ﷺ کی جانب سے دعوت ولیم کرتے ؟ آپ ﷺ جب عنهن فرط محبت آپ ﷺ کی واپسی اور سلامتی کیلئے نذرین مائی تھیں۔ ایک بار آپ ی کسی عزود واپس آئے توایک سحابیہ وسی الله عمدا (اجاریة سوره) نے کہاکہ بارسول الله على بحر نذر مانی تھی کہ اگر خدا آپ ﷺ کو متی وسالم داپس لائیگاتو آپ ﷺ کے سامنے دف بجابجا کے گاؤں گی۔ ج آپ ﷺ عموماً نقروفاقہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے سحابہ کرام ﷺ کے سامنے آب ﷺ کی خاتل زندگی کابید منظر آجا تا تو فرط محبت سے آبدیدہ ہوجاتے ایک بار حضرت عمر کوئی استر شیس ہے جسم مبارک پر تبیند کے سوانچھ نہیں ببلو میں بد حیال پر گئی ہیں توشہ خانہ میں مٹی بجرجو کے سوااور کچھ نہیں آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے ارشاد ہواکہ عمر ولله كيول روت بو؟ كيول شروول؟ آپ ﷺ كي بير حالت بودر تيمر و كسرى دنيا كے مزے اڑار ہے ہیں فرملیاً نیا حمہیں یہ پیند نہیں کہ ہمارے لئے آخر تاوران کیلئے و نیا ہو۔ آپ ﷺ کے وصال کے بعد سحابہ کرام کی کوجب آپ ﷺ کی یہ حالت یاد آتی تھی تو آتھوں ہے آنسونکل پڑتے تھے ایک بار حضرت ابوہر مرہ کے سامنے جیاتیاں آئیں تو د کھے کررویٹ کہ آپ پیل نے اپنی آسکھوں سے جیاتی شیس دیمی۔ ا یک دن خفر عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے دوستوں کو گوشت روٹی کھلایا تورویزے اور كباك رسول الله على كاوصال كلى بوكيااور آب على فيديت مجرجوكي روني بمي تبين كها ألي ت

اگر آپ ﷺ کاو صال ہواتو آپ ﷺ کے کفن کیلئے ایک صلہ فریدا گیا لیکن بعد کو آپ اللہ کا وصال ہواتو آپ ﷺ کے کفن کیلئے ایک صلہ فریدا گیا لیکن بعد کو آپ

ا: مسلم كتاب الرضاع باب في الإيا اور اعتز الى النساء.

الما المن ابن ماجد كماب العسلوة باب ماجاه في صلوة الرسول معلعم في مرضد

٣٤ الصاب جلد ٢٩١٣ أمَّا أبرواعترت عمروظ بن الجوت

٣٠ - ترك كي كتاب الهذا قب منا قيب الي الخفص عمر بن الطايب

المسلم تناب الرضاع باب في الإيلاد راعة الى النساء وتختر مين.

٢: من ابن ماجه كماب الإطلام بإب الرقاق.
 ٢: من ابن ماجه كماب الإطلام بإب الرقاق.

ﷺ دوسرے کیڑوں میں گفنائے گئے اور یہ حلہ حضرت عبداللہ بن ابی بھر نے اس خیال سے
لیا کہ اسکوا پنے گفن کیلئے تحفوظ رکھیں شے کیکن چھر کہا کہ جب خدا کی مرضی نہ ہوئی کہ وہرسول
اللہ چلا کا کفن ہو تو میر اکیوں ہو یہ کہ کراسکو فرو خت کر کے اسکی قیمت صدقہ کر دی۔
غزوہ تبوک سخت گرمیوں کے ذمانہ میں واقع ہوا تھا حضرت ابو ضیمہ حقید ایک سحانی
تجے۔

جواس غزوہ ہیں شریک نہ ہوسکے تھے ایک دن وہ گھر ہیں آئے تودیکھاکہ ہوایوں نے ان آئی تو دیکھاکہ ہوایوں نے ان کی آسائٹ کیلئے نہا ہت سامان کیا ہے بالا خانے پر چھڑ کاؤ کیا ہے بائی سر دکیا ہے عمدہ کھانا تیار کیا ہے لیکن وہ یہ تمام سامان عیش دیکھ کر بولے رسول اللہ چھڑ اس لواور گری میں کھلے ہوئے میدان میں ہوں اور ابو ضیّمہ سامیہ سر دیائی عمدہ غذا اور خویصورت عور توں کے ساتھ لطف اضاف خدا کی فتم یہ انصاف نہیں ہے میں ہر گز بالا ضائہ پرنہ آؤل گا چنانچہ اس وقت زادر اولیا اور تبوک کی طرف روانہ ہوگئے۔ ا

وصال کے بعد آپ پیل یاد آتے تو سی ہے جاتھ این روپڑتے ایک دن حضرت عبدالله این عباس بیلی یاد آتے تو سی ہے مرات کادن اور جعمرات کادن کس قدر سخت تھا اس کے بعد الله این عباس بیلی کنگریاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں حضرت سعید بن جبیر بیلی نے بو چھا جعمر ات کادن کیا۔ بو لے ای دن آپ پیل کے مر ض الموت میں الاستداد ہوا تھا۔ آپ آپ پیل کی مبارک صحبتوں کی یاد آتی تو صحابہ کرام بیلی کی آگھوں سے با اختیار آنسو جادی ہو جاتے ایک بار حضرت ابو بکر بیلی اور حضرت عباس بیلی کی آگھوں سے با اختیار میں گئے تود کھا کہ سب لوگ رود ہے ہیں سب بو چھا تو بولے کہ ہم کو آپ پیل کی مجلس میں گئے تود کھا کہ سب لوگ رود ہے ہیں سب بو چھا تو بولے کہ ہم کو آپ پیل کی مجلس کے زمانہ کا ہے جس میں کہ یہ واقعہ آپ پیل کی بیاری کے زمانہ کا ہے جس میں افساد کو یہ خوف بیدا ہوا کہ اگر اس مر غن جس آپ پیل کا وصال ہوا تو بھر آپ پیل کی مجلس میں روپڑے۔

تو پھر آپ پیل کی مجلس میسرنہ ہوگی اس لے وہ اس غم عمر روپڑے۔

حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ بہر سول اللہ ﷺ کا تذکرہ فرماتے تھے تو آ تکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے ہو آ تکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے ہو

المسلم تماب لبما تزباب في كفن الميت.

٣: اسدالغابه جلد مع صفيه ٢٩١ تذكرهالك بن قيمار

٣: مسلم كاب الوصيد إب ترك الوصينه لمن ليس نوشي يوصى فبه

م: ناري كاب الناقب باب قول النبي صلعم اقبلوا من محسمهم و تحاوزوا عن مستهم.

طبقات ابن سعد تذكره معفرت عبدالله بن عمرً ...

اہل ہیت اور رسول اللہ عظا کے اعزہ وا قارب کی عزت و مجت رسول اللہ علا کے تعلق سے سحابہ کرام ہیں اہل بیت کی بھی نہایت عزت و محبت کرتے تھے ایک بار امام باقر مطرت باہر بن عبداللہ کی خدمت ہیں جنت الوداع کی کیفیت ہوجینے کی غرض سے حاضر بوئے۔ اس وقت اگر چہ ووطالب العامات اور نیاز مندلنہ حیث بیت آئے تھے تاہم حضرت باہر بن عبداللہ وہ فی است العامات اور نیاز مندلنہ حیث بیت آئے تھے تاہم حضرت باہر بن عبداللہ وہ فی نہایت تپاک سے ان کاخیر مقدم کیا بہلے ان کے سر کی طرف ہاتھ برحمایا اور ان کے او پر اور نیج کے تکھے کھو لئے سینے پر ہاتھ رکھا اور مرحباً بہ نیج اصل مسئد پر افتالو کر نے کی اجازت وی۔

ا کیک بارا لیک طراقی نے حطرت عبداللہ بن عمر دیافہ سے پوچیاک مجھر کا نوان جو کیڑے پرلگ جاتا ہے اس کا کیا تھم ہے بولے ان کو دیکھور سول اللہ ﷺ کے نواسے کو تو شہید کر ڈالا اور مجھمر کے خون کا سوال کرتے ہیں۔ ہ

رسول الله بیلی کے انقال کے چندروز بعد ایک دن حضرت ابو بکر رفیل ایک رائے سے گزرے دیکھا کہ حضرت حسن رفیعہ تحیل رہے ہیں اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیااور بیا شعر پڑھا۔

و ابابسی شب النبی النبی لیست النبی لیست النبی ا

الیک دن مستر ت ابو ہر میرہ طاقعہ المام حسن طاقعہ سے مضاور کہا کہ ذرابیت کھولئے جہاں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تقاویس میں بھی بوسہ دوں گا چنانچ انھوں نے پیٹ کھولا اور انھول نے وہیں بوسہ دیا۔ "

اکیب بار بہت ہے لوگ مسجد نبوی ﷺ میں بیٹے ہوئے سے اتفاق سے حضرت امام اسمین روزن آکے اور سام کیا سب نے مطام کا جواب دیالیکن حضرت عبدالله بن عمروین العاص روزن آکے اور سام کیا سب جب ہوئے تو با آواز بلند کہاالسلام وعلیم ورحمتہ الله برکانہ ہے کہ رمب کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ جس شمہیں بتاؤں کہ زجن کے دہنے والوں برکانہ ہے کہ رجن کے دہنے والوں

ا: الإداد ألباب المناسك باب صفح جية النبي صفحر.

ا ترالدي ما يالها قب مناقب الحسن والتسين.

۴: - منداین مین جلداستی ال

۳ - منداین تعمل بلد ۲ منی ۲ ۲ می

میں آسان والوں کو سب سے محبوب مختص کون ہے کی جو جارہاہے جنگ صفین کے بعد سے انھوں نے بھے سرخ او شوں انھوں سے بھی سے بات چیت نہیں کی اگر وہ جھے سے راضی ہو جا کیں تو یہ جھے سرخ او شوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ا

ایک بار حضرت عبال فاظه نے ایک معالمہ میں حضرت تمر فاظه ہے اسرار کیااور کبا
کہ یاامیر الموسنین اگر موی کے چیا آپ بھلا کے پاس مسلمان ہوکر آتے تو آپ بھلا کیا
کرتے۔ بولے ان کے ماتھ سلوک کر تا حضرت عبال فاظه نے کہا تو پھر میں رسول اللہ
بھلا کا پچیا ہوں ہولے اے ابوالفضل آپ کی کیار ائے ہے فعدا کی قتم آپ کے باپ بجھے اپ
باپ سے ذیادہ محبوب ہیں کیونکہ بجھے معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ بھلا کو میرے باپ سے ذیادہ محبوب ہیں کیونکہ بھے معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ بھلا کو میرے باپ سے ذیادہ محبوب ہیں دور مول اللہ بھلا کی عبت کوائی محبت پر ترجیح دیا ہوں۔"

حضرت عباس علی کا انقال ہوا تو بنو ہا شم نے الگ اور حضرت عبان علی منا الک اور حضرت عبان علی منام آبادیوں بیس اس کا اعلان کر ولیالوگ اس کشرت سے جمع ہوئے کہ کوئی مخص تابوت کے یاس نہیں جاسکیا تھا خود بنو ہاشم کو لوگوں نے اس طرح گیر لیا کہ حضرت عبان منظم نے اور کی جب جس جب قبط پڑتا تھا تو حضرت عمر منظم منظم نے بولیس کے ذریعہ سے ان کو جنایا عبر بیس جب قبط پڑتا تھا تو حضرت عمر منظم ان کے وسیلہ سے بارش کی دعا ما تھے تھے اور کہتے تھے کہ خداوند اہم پہلے اپنے بیغیر کو وسیلہ بناتے تھے اور تو پائی برسا۔ فی بناتے تھے اور تو بائی برسا۔ فی بناتے جی بھواوہ آئیں تو دیکھا کہ ایک بار حضرت عمر منظم نے شفاء بنت عمد الله العدویہ کو بلا بھیجاوہ آئیں تو دیکھا کہ ایک بار حضرت عمر منظم نے شفاء بنت عمد الله العدویہ کو بلا بھیجاوہ آئیں تو دیکھا کہ

اسدالغاب تذكره معترت عبدالله بن عمره بن العامل ۳: استیعاب تذكرها بوالطفیل.

r بخارى كتاب المناقب مناقب قرابة رسول الله معلم.

٣ طبقات ابن سعد تذكره معفرت عبات ٥٠٠ أبغاري كتاب الهنا قب ذكر عباس بن عبد المطلب و

عاتک بنت اسید رصی الله عنها پہلے ہے موجود بیں کی وریے بعد حضرت عمر عظی نے دونوں کو ایک ایک ایک ایک ایک وریک بعد حضرت عمر عظی دونوں کو ایک ایک ایک جادر دی لیکن شفاء کی جادر کم درجہ کی تھی، اس لئے انھوں نے کہا کہ " بیل عالی کہ ہے خاص اس غرض کیلئے عالی کہ ہے خاص اس غرض کیلئے بایا تھا اور عاتکہ تو بول آئی تھیں۔ " بولے بیل نے یہ جادر تمہارے ہی وینے کیلئے رکھی تھی ایکن جب عاتکہ آگئیں تو مجھے رسول اللہ جلان کی قرابت کا لحاظ کرنا ہیں گ

دعترت به بن ابی حالہ معترت خدیجہ رضی الله عبدا کے بیٹے سے صرف اسے تعلق سے کہ رسول اللہ بیلائے نے ان کی پرورش فرمائی متمی جب ان کے بیٹے کا بصرے میں بمرض طاعون انتقال ہوا تو پہلے ان کا جنازہ نہایت سمیری کی حالت میں اٹھایا گیا لیکن اس حالت کو دکھی کر ایک عورت نے پیاراواحد بن حنداووا بن ربیب رسول اللہ بیا سناتھا کہ لوگ اپنے مردول کی تجہیزو تنفین جیوڑ کر ان کے جنازہ میں شرکی ہوگئے۔ ا

قبیلہ بنوز ہرہ میں چو نکہ رسول اللہ ﷺ کی نانبال تھی اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنباس قبیلہ بنوز ہرہ میں چو نکہ رسول اللہ ﷺ عنبااس قبیلہ کے پائ خصص چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر عظمہ سے ناراض ہو نمیں تواقعوں نے ای قبیلہ کے چند بزر کول کو شفیع بنایا۔ "

# ر سول الله ﷺ کے دوستوں کی عزت اور محبت

رسول الله پیلی جن او موس سے عبت رکھتے تھے صحابہ کرام میں ہیں ان کی نہایت تو قیر و عزت کرتے تھے حضرت عمر میں ان کے نہایت اور اپنے بیٹے حضرت عبدالله بن عمر میں ان کا عمن بزار مقرر فرملیا تو انھوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اسمامہ میں ہے سے اسمامہ میں ہے ہے تا اسمامہ میں ہے ہے اسمامہ میں ہے ہولے زید تمہارے باپ سے زیادہ رسول الله پیلی کو محبوب تھے اور آپ پیلی اسمامہ میں کی محبت تر یہ تمہارے باپ سے زیادہ رسول الله پیلی کو محبوب رسول الله پیلی کے محبوب کو ترجیح دی۔ می میں ایک یار حضرت عبدالله بن عمر میں ہے ایک آدی نے کہا آپ ان کو شیس بچانے میہ جمر بن اسمامہ میں جو بین اسمامہ میں جو بین اسمامہ میں جو ایک آدی نے کہا آپ ان کو شیس بچانے میہ جمر بن اسمامہ میں جو بین کر گردن نیچے جمکالی اور زیمن پہاتھ اسمامہ میں جو ایک ان کو کہت کر کردن نیچے جمکالی اور زیمن پہاتھ اسمامہ میں جو ان کو کہت کر تے۔ جو

ا: اصابه تذكره ما تكه بنت اسيد. ٣: استيعاب تذكره بهندين الي خاليد

ا يناد ي شريف كماب المناقب باب مناقب قريش.

الله: الرندي كتاب المناقب مناقب زيد بن جارفي

٥: بغادى كماب المناقبة كراسام بن زيد

سیابہ کرام میں نہ صرف آپ یک کے دوستوں کی عزت کرتے تھے بلکہ آپ پی اسے جن غلاموں کو آزاد کر کے اپنامولی بنالیا تھاان کے ساتھ بھی نہایت لطف و مدارات کے ساتھ بیٹی آتے تھے،اَ بک بار آپ پی نے فر بلیا کہ جن غلاموں کے ناک کان کاٹ لئے گئے ہیں یاان کو جلادیا گیا ہے دہ آزاد ہیں اور انڈ اور اس کے رسول پی کے مولی ہیں، لوگ یہ سن کر ایک خواجہ سر اکو لائے جس کانام سندر تھا آپ نے اس کو آزاد کر دیا آپ کی وفات کے بعد دہ حضرت ابو بکر دیات اور حضرت عمر مذہ ایک بار مصر جانا جا باتہ حضرت عمر مذہ نے حضرت عمر مذہ کے ساتھ عمدہ سلوک کرتے اس نے ایک بار مصر جانا جا باتہ حضرت عمر مذہ اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرتے اس نے ایک بار مصر جانا جا باتہ حضرت عمر مذہ اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے۔

# شوق زيارت رسول 🖔

صحابہ کرام ﷺ کے دلرسول اللہ ﷺ کے شوق زیارت سے لبریز تھاس کئے جب زیارت کا دفت قریب آتا تو لیہ جذبہ اور بھی اجر جاتا اور اس کا اظہار مقدس نفہ سنجیوں کی صورت میں ہوتا۔

حفرت ابوموی اشعری طاف جب اپند نقاء کے ساتھ مدید کے قریب بہنیے توسب کے سب ہم آہنگ ہو کرزبان شوق سے بید جزیز ھئے لگے۔

غدا نبلقى الأحبه

محمدا و جنزيته

ہم کل اپنے دوستوں لیعن محمد من اور ان کے کر دوے ملیں سے ۔ ع

مصافی کی رس سے پہلے ان بی او کول نے ایجاد کی جواظهار شوق و محبت کا ایک لطیف

ذر لعيد ہے۔۔

دربار نبو ﷺ کی غیر حاضری سابہ ﷺ کے نزدیک براجرم تھاایک دن حذیف ﷺ کی دالدہ نے ہوئے کے استے دنوں سے کی دالدہ نے پوچھاکہ تم نے کہ سول اللہ ﷺ کی زیارت نہیں کی، بولے استے دنوں سے اس پر انھوں نے ان کو برا بھلا کہا تو بولے کہ جھے آپ ﷺ کی خدمت میں جانے دو تاکہ

ا: مندائن منبل جلد ٣ منی ٢٢٥ و مرك روایت بس بے كه دعزت ابو بكر اس كى اور اس كے الل و عمر الله كار منبل جلد ٣ مندائن منبل جلد ٣ مندائن كرتے تھے ارو معزت عمر نے كور فر معركو تكماتا كه اس كو يجو زمين دستال كى بيت المال ہے كفالت من اس كے نام كى تصر سے شيس ہے مكن بيہ ہے كہ بيدومر اغلام ہو۔ معنی ہم جلد ٣۔

ا: منداین طنبل جلد ۳ صفی ۲۲۳۔

آپ ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھوں اور اپناور تمہارے گئے استغفاد کی در خواست کروں۔ استخفاد کی در خواست کروں۔ آپ ﷺ کے مزاد آپ ﷺ کے مزاد کی طرف کی آپ ﷺ کے مزاد کی طرف کی گئے گئے استخفاد کی در اور کی ایک ہوائے کے مزاد کی طرف کھینے لا تا تھا کیک بار حضرت ابوا یوب انصاری دی آئے اور مزاد پاک پرائے زخساد رکھ دیے مروان نے دیکھا تو کہا کچھ خبر ہے یہ کیا کرتے ہو؟ بولے میں اینٹ چھر کے پاس منبیں آیا ہوں رسول اللہ ﷺ کی خد مت میں حاضر ہوا ہوں۔ "

# شوق ديدار رسول على

رسول الله على كاديدار ازدياد ايران كاباعث بوتاتهاال بناير صحابه كرام على اس كے نبايت مشاق رہے تھے جب آپ بجرت كركے مدينہ تشريف لائے تو تشكان ديدار شل جن لوگوں نے آپ سلا كو بجيان نہ سكے ليكن جب دھوپ آئى اور دھرت ابو كر دفاق نے آپ كا ويرائي جادر كا سابه كيا تو سب نے اس مبايہ ميں آفاب خورت ابو بكر دفاق نے آپ كے او پر اپنی جادر كا سابه كيا تو سب نے اس مبايہ ميں آفاب نبوت كے ديدارے ابنا ايمان تازه كيا۔

ججتہ الوداع میں مثنا قان دیدار نے آفتاب نبوت کوہالے کی طرح اپنے جلتے میں لے لیا۔ بدو آ آگر شربت دیدارے سیر اب ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ مبارک چبرہ ہے۔

آپ یکلی نے مرض الموت کے زبانہ میں جب پردہ انخاکر جمان کا اور صحابہ کرام کی تماز کی حالت ملاحظہ فرماکر مسکرائے تواس آخری دیدارے صحابہ کرام ہفتہ پرمسرت کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ خشوع نماز میں خلل پڑنے کا اندیجہ پیدا ہو گیا حضرت انس ہفتہ فرماتے ہیں۔ کان و جہہ و رقة مصحف ماراینا منظر اکان اعجب الینا من و جہہ النبی

عين وضع لنار في

آب کا چبرہ قر آن کے درق کی طرح ساف تی ہم نے کوئی ایساخوش کوار منظر نہیں دیکھا جبیدائی وقت نظر آیاجب آپ کا چبرہ مبارک نملیاں ہوا۔

بعض صحابہ منظر کو آئیسیں صرف اسٹے عزیز تھیں کہ ان کے ذریعے رسول اللہ پھلا کا دیدار ہو تا تھا، لیکن جب خدائے ان کو اس شرف سے محروم کر دیا تو وہ آئیکھول سے بھی بے نیاز ہو گئے۔

الحسين المناقب فضاكل الحن والحسين -

۲: منداین بل جلد۵ سنی ۳۲۲.

٣ : بخار أن بأب بجرة الني واصحاب الى المدين

المن ابوداؤد كماب الساسك باب المواليت.

٥: عناري كماب الصلوة باب الل العلم والقصل (حق بالاباسة)-

ایک سمالی کی آنکھیں جاتی رہیں لوگ عیادت کو آئے تو انھوں نے کہا کہ ،ان سے مقصود تو صرف رسول اللہ ﷺ کادیدار تھا ،لیکن جب آپ ﷺ کاو سال ہو گیا تو اگر میرے عوض نبالہ کی ہر نیاں اندھی ہو جائیں اور میر کی مینائی لوٹ آئے تب بھی جسے پسند نہیں۔'

شوق صحبت رسول بع

رسول القد على كافيض صحبت ايك السيء وانت جاددانی تعاجس پر سخابه كرام دولا بر قشم ك و نيوى مال و متاع كو قربان كردية تنے ايك بار آپ نے حضرت عمر و بن العاص على و ب فرواياكه " على تمهيں ايك مهم پر بهيجنا جا بتا ہوں خدامال نغيمت اس كا تو تم كو متعدب حصد اول جي يولے بيں مال كيلئے مسلمان نهيں ہوا، مهر ف اس كئے اسلام ابو ہوں كر تاپ كا فيفن العربت ماسل ہو" ہے ؟

جو سحاب پیلی و نیوی تعاقات سے آزاد ہو جات تھے دو مسرف آستان نبوت سے وائتی بیدا مرف آستان نبوت سے وائتی بیدا مرک آستان نبوت سے وائتی بیدا مرک آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے حضرت قیام رسی انا حدود نیود ہو سی تو بیدا کا ایک میں آو بیجوں کو ایک میں اور تمام دیوی جشروں سے آزاد ہو کرائیک میں آب کیساتحد خدمت مہارک میں حاضر ہو کیں اور آپ کی تعلیمات و تلقی نات سے عمر مجر فائد داف تی رہیں۔

حسرت عمر منظه مدید ہے کسی قدر دور متام عالیہ میں دہتے تھے اس لئے روزانہ آپ کے فیض صحبت ہے اس لئے روزانہ آپ کے فیض صحبت ہے معنع نہیں ہو سکتے تھے تاہم یہ معمول کر لیا تھاکہ ایک روز خود آت تھے اور دوسرے روز اپنے اسلامی ہمائی حضرت متبان بن مالک کو بھیجتہ تھے کہ آپ کی تعومات ارشادات سے محروم ندر بنے پائیں۔ م

د نیامیں آپ کے فیض معبت سے سیری نہوئی تو بعض سیابہ نے خواہش کی کہ آخر ت میں بھی یہ دولت جاود اٹی نصیب ہو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی دفیقہ آپ کے خلام بھی اور جمیشہ سفر حضر میں آپ کے سماتھ رہتے تھے ایک بار آپ نے ان سے کہا کہ رکھ ما تھو ہو لے کہ جنت میں آپ کی رفاقت ارشاد ہوا کھے اور ہوئے صرف مہی ایک چیز فرمایا خوب نماز پڑھو تو میدد ولت نصیب ہوگی۔ فی

<sup>:</sup> اوب المفرد باب العيادة من الرعم عن اليناب المال المسوا في المسالي

المناها إن معد مذكر ومعزت قبلاً.

٣: بخاري آلب العلم باب التنادب في العلم، ليكن روايت بيل معفرت عنبان بن ملاك كانام بتقرير على من من العلم التوريخ فد كور نبيرا...

ابرداؤد كماب المسلؤة باب وقت قيام النبي مسلم من الليل، صاحب التيعاب في ان ك حال عي كفئ
 ب كان يلزم رسول الله في السفر و الحضر-

# ر سول الله ﷺ کی صحبت کااثر

سخابہ کرام ہو گلہ نہایت خلوص وصفائے قلب کے ساتھ آپ کے ارشاہ و بدایت سے فیض یاب ہوئے کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اس لئے ان پر آپ کی صحبت کا شدت کے ساتھ الرپڑ تا تھا ایک بار حضر سابو ہر برہ عظیمت نے فرمایا کہ یار سول اللہ بھڑ ہے کیا شدت کے ساتھ الرپڑ تا تھا ایک بار حضر سابو ہر برہ عظیمت نے فرمایا کہ یار سول اللہ بھڑ ہے کیا بات ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل فرم ہو جاتے ہیں زم و آ فرت کا خیال خال نا اب ہو جاتا ہے پھر جب آپ کے پاس ہو تے بیاس سے چلے جاتے ہیں اہل و عمیال سے ملتے جلتے خیال خال کی حالت قائم رہتی تو فرشتے خود تمہارے گھروں میں تمہاری زیادت کو آتے۔ ا

ایک بار حضرت منظلہ اسیدی عزفیہ حضرت ابو بھر صدیق عزفیہ کیاں روتے ہوئ آئے اور کباکہ منظلہ منافق ہو گیا ہم رسول اللہ پینلا کے پاس ہوتے ہیں اور آپ جنت و ووزخ کاذکر فرماتے ہیں توہمارے سامنے ان کی تصویر تھنج جائی ہے پھر گھر میں آکراہل و عیال سے سنتے ہیں اور تھبتی باڑی کے کام میں مصروف ہوجاتے ہیں تواس حالت کو بھول جاتے ہیں انھوں نے کہاکہ ہمارا بھی ہی حال ہو تاہے چنو خود آپ کے پاس چلیں آپ کی خد مت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرملیا گر وہ حالت ق تم رہتی تو فر شیخ تمہاری مجلسوں میں تمہارے استر دل پراور تمہارے راستوں میں آکر تم سے مصافحہ کرتے اس حالت کا ہمیشہ قائم رہناضروری نہیں۔ ؟

## استقبال رسول على

ترمذي أبواب صفة الحنة ماب ما جاء في صفة الحنة و نتيمها، صفحة ٢١٥٪.

٣: ترغه ي ايواب الزيد ص ١١٣ م.

تشریف لائے اور خاندان بنو عمرہ بن عوف کے یہاں اترے تو تمام خاندان نے اللہ اکبر کا نعرہ مار النصار ہر طرف ہے آنے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے انصار ہی جن لوگوں نے رسول اللہ پیلا کو اب تک نہیں دیکھا تھاوہ شوق دیدار میں بے تاب نے لیکن آپ کو بہجان نہیں سکتے تھے حضرت ابو بکر خین نے دھوپ سے بچانے کیلئے آپ کے سر پر چادر تائی تو سب کواس کے سالیہ میں آناب نبوت نظر آیا۔

آپ قبات مدید کی خاص آبادی کی طرف چلے تو جان ناروں کا جھر مٹ ساتھ تھا آیک مقام پر آپ تخمبر گئے اور انصار کو طلب فر ملیاسب لوگ حاضر ہوئے اسلام عرض کیااور کہا کہ سوار ہو جائے کوئی خطرہ نہیں ہم لوگ فرماں برداری کیلئے حاضر ہیں آپ انسار کی تلوار کے سارید میں دوانہ ہوئے۔

تباہے مدینہ تک دورویہ جان نثاروں کی مغین تعین راوی انسار کے خاندان آتے تو ہر قبیلہ سامنے آکر عرض کرتا کہ حضوریہ گھرہے یہ مال ہے یہ طاقت ہے کو کہ منبوت شہر کے متصل پنجا توا یک عام غل پڑ گیالوگ بالا خانے سے جھانک جھانک کرد کھتے تھے اور کہتے ہے کہ رسول اللہ پنجا آئے۔ ایک مسرت میں ہے کہ رسول اللہ پنجا آئے۔ ایک سول اللہ پنجا آئے۔ ایک مسرت میں ہے تھے کہ رسول اللہ پنجا آئے۔ ایک سول اللہ پنجا آئے۔ ایک مسرت میں ہے تھے اور کاتی تھیں۔

طلع البدر علینا من ثنبات الوداع و حب الشکر علینا مادعی لله داعی۔ کودودائ کی محافیوں کے برت سے بدر کامل طلوع ہوا ہے، جب تک وعاکرنے والے وعا کریں ہم پر شکرواجب ہے۔

جب آب ک او نفی حضرت ابوابوب انصاری رہی ہے در دازہ پر بیٹے گئی تو قبیلہ بنو نجار کی جھو کریاں دف بجا بجا کریہ شعر گانے لکیں۔

> نحن جو اومن بنی النجار باحبذا محمد امن حاریط ہم خاندان تجار کی لڑکیاں ہیں محد کیے اچھے ہمایہ ہیں

#### ضافت رسول ﷺ

اگر خوش قتمتی ہے بھی سحابہ کرام کور سول اللہ ﷺ کی خیافت و میز بانی کا شرف عاصل ہو جاتا تھا تو وہ نہایت عزت محبت اور اوب واحترام کے ساتھ اس فرض کو بجالاتے تھے کی بار ایک انساری نے خدمت مبادک میں گزارش کی کہ میں نہایت کیم و شیم آدمی ہوں

مبتات جلد سيرة النبي صفحة ١٥٨ ع.

الله المنازي باب جيم قالنبي وطبقت جلد مير ة نبو يُ ذكر جم ت-

او فاءالو فاجلد السفيد خاصفيد ١٨٥ ...

آب ﷺ ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ میرے مکان برشریف لا کر نماز اوا فرہا نے تاکہ میں ای طرح نماز پڑھا کروں۔ انھول نے پہلے سے کھانا بھی تیار کرار کھا تھا جِنَانِي آپ ﷺ تشريف لائے اور دور كعت نماز اوا فرما كي۔ ا

ا یک بار آپ ﷺ ام حرام رضی الله عنها کے مکان پر تشریف لے گئے انھول نے کھانا کھالیادر بیٹے کر آپ ﷺ کے سرے جو تیں نکالیں۔

ا یک روز آپ پیلی حفرت عمر دیشی اور حفرت ابو بکر دیشه کے ساتھ حضرت و والبعلم بن العبريان الواصاري وفيه كم مكان ير تشريف في كنة وها بركة بوك تنه آئة اق من الله الله الله الله المربان مون من الله مب كوباغ من الع الله الرش بجها إاور البورین توز کر آپ ﷺ کے سامنے رکھ دیں کہ خود دست مبارک سے جن جن کر تناول فرما میں اس کے بعد اٹھے اور ایک کمری ذیج کی اور سب نے خوب میر ہو کر کھالیا ہے

ا يدروز آپ ﷺ نے مفرت جائر اللہ كان ير تشريف لے بائے كاو عده كيا، انھوں نے نبایت اہتمام کے ساتھ آپ ﷺ کید عوت کا سامان کیااور ٹی بی سے کہاد کیھو ر سول الله ﷺ آئے والے میں تمہاری صورت نظرت آئے۔ آپ ﷺ کو کو کی تکلیف شدد منا "ب إلى المات بيت نه كرنار آب على تشريف لائه توبستر بجهايا تك لكايا آب على منر وف خواب اسر احت ہوئے تو غلام کی آپ ﷺ کے جاگئے سے بیٹٹر بھری کے اس ي والله أرسف إلاو الياند موكرآب و منه باته وعوف كيماته بي واند وو جاني - آب والله المارة الرمند باته وهون سے فارغ موسئة توفوراوستر خوال سامنے آیا، آپ ﷺ كما ری تا بینے اور قبیلہ بنو سلمہ کے تمام اوگ وری دور ہے آپ ﷺ کے دیدار ہے مشرف وه من يتنك قريب آت توشاير آپ ﷺ كو "كايف موتى - آپ ﷺ كلانے سے قارر دو مر رواند و ب توان كى ني في في يردو ب كها" يار سول الله على اجمع ير اور مير ب شوم ي ورود سیجے جائے ، آپ پیل نے فرمایا تحداثم پراور تمہار کشوہر پر رحمت نازل فرمائے "۔ ک ا آیب بار آپ ﷺ حضرت مد الله کے مکان پر تشریف لے گئے انھوں نے آپ منسل کرای نہائے کے بعد زعفرانی رنگ کی جاور اڑھائی پھر کھانا کھلایا آپ ﷺ رخصت ہوئے تو سواری حاضر کی ادر اینے <u>بیٹے</u> کو ساتھ کر دیا کہ گھر تک بہنچا آئیں۔

الإد الأو أنتاب الصلوة بإب السلوة على المصرية المناس الصاكتاب الجيد الإب في ركوب ليحر في الفرو

نزند في ابواب الزيد صفى ۹۰ س. مندان علبل جلد سامقية ۴۹۱ ـ

أبُودِ الْأُوكُ لَمَّاتِ الله بِإِبِ كُم مرة يسلم الرجع في الاستيدان.

مجمى مجمى آب على خود كمي چيز كي خوابش ظاهر فرماتے اور صحابه كرام دف اس كو تيار كركے بيش كرتے ايك بار آپ نے فرمليا كاش ميرے ياس كيبول كى سفيد رونى تحى اور دودھ میں چیزی ہوئی ہوتی ،ایک سحانی فور اُاٹھے اور تیار کرا کر لائے۔

بعض سحابیات خود کوئی نئی چیز بکا کر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتی تھیں ایک بار حضرت ام ایمن رمنی الله عنها نے آنا جھانا اور اس کی چیاتیاں تیار کر کے آپ کی خدمت میں يش كيس-آب على فرمايايد كياب ؟ بوليس مارے ملك ميس اى كارواج بيس في حالا کہ آپ ﷺ کیلئے بھی ای قشم کی چیاتیاں تیار کروں، لیکن آپ ﷺ نے کمال زمرو تعتقف ے فرمایاکہ آئے میں جو کر طالو پھر کو ندھو۔

# نعت رسول ﷺ

قرآن مجید کے مواعظ اور رسول اللہ ﷺ کے کلمات طیب نے اگرچہ عبد صحابہ میں شاعری کے وفتر بریانی مجیر دیا تھا تاہم بلبلان باغ قدس آپ کی مدح میں بھی ہمی زعر مدخوان موجاتے تھے اور چونکہ بیاشعار سے دل سے نکتے تھے اور پی تعریف برمشمل ہوتے تھے اس التي دلول براثرة التي تق حضرت عبدالله بن رواحه فظه حضرت كعب بن زمير فظه اور حضرت حمان بن قابت منظف کار خاص مشغله تعاحضرت عبدالله بن رواحه منظفه کے چند مد حید اشعار بخاری ش نه کور میں۔

فينا رمسول الله يشلو كتابه انشق معروف من الضجر ہم میں خدا کا پینمبر ہے جب مسج نمودار ہوتی ہے تو خدا کی کتاب کی حلاوت کر تاہے۔ العمي ماقال مو قنات ان تمرابی کے بعداس نے ہم کو راہ راست دکھائی اس لئے ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو مجھاس نے کہاوہ شرور ہو کر رہے گا۔

ستقلت المضاجع بالمشركين اذا وہ را توں کوشب بیداری کرتا ہے حالا تکہ اس وقت مشر کین گہری نیند میں سوتے تھے۔

اليناكآب الاطعمه باب في الجمع مين اكونين من الطعام

منن ابن ما يه كتاب الاطعمه إب الحواري. بخارى ايواب الوترباب فضل من تعار من الليل قصلي.

دعفرت کعب بن زبیر فضفہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مشہور قصیدہ بائت معاد آپ کے سامنے پڑھا آپ نے اس کوسن کر سحابہ عظید سے فرمایا کہ اسکو سنو۔ ایک سعابید کی شادی میں جھو کریاں دف بجا بجا کر واقعات بدر کے متعلق اشعار گانے لگیس ان میں سے ایک سے ایک

و فینا نبی یعلم مافی ہم میں ایک پنیمبرہے جو کل کی بات جانتاہے تو آپ نے روک دیااور کہا کہ "وہی گاؤ جو پہلے گار ہی تھیں" کے

حضرت ابوحمامہ سلیم خان شاعر تھے انھوں نے ایک بار عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ! میں نے آپ ﷺ کی اور خداکی مدح و ثنا لکھی ہے ، آپ ﷺ نے فرملیا کہ خداکی تعریف میں جو کچھ کھا ہے تاک اور میری مدح کو جھوڑ دو۔

### رضامندى رسول

سحابہ کرام بھی رسول اللہ بھی کارانسٹی سے سخت گھیر اتے سے اور اس ہا ا ما تھے سے ایک بارکس نے حضرت عباس منظنہ کے آباء واجد ادھی سے کسی کو ہرا بھلا کہا، آپ سی کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ عباس منظنہ جھے سے ہیں اور میں عباس منظنہ سے ہول ہمارے مروول کو ہرا بھلانہ کہوجس سے ہمارے زندول سے دل و تھیں یہ سن کر صحابہ منظہ نے کہا کہ جم آپ کی ناراضی سے ہناوہ آتھے ہیں ہمارے لئے استغفار سیجے۔

اُیک بارکی نے آپ سے آپ سے آپ سے کے دوزے کے متعلق سوال کیا جس پر آپ سے کو خصہ آگیا حضرت عمر ماللہ نے بیر صالت و یکھی تو کبلہ

رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ممحمد نبينا نعود بالله من غضب الله و غضب رسوله\_

ہم نے خداکواپنا پروردگار ،اسلام کواپنادین اور محد ﷺ کواپنا تیقیر بنایا ہے اور خدااور خدا کے رسول کے خصہ سے بنادما تکتے ہیں۔

ای فقرے کوباربار دہراتے رہے بہاں تک کہ آپ ﷺ کاغصہ ارحمیا۔ ف

ا: اسدالغابه تذكره حضرت ُعب بن زبير به

٣٠ - بغاري كتأب الزكال بأب ضرب الدف في النكان والوليمه ..

سن اسدالغار تذكروهفرت ابن الي جمارًا سلمي.

مهن أسال كتاب الديات باب القود تمن الاطمعة ..

د. ابوداذه و آماب الصرام باب في صوم الدير تطوعال

حفرت کعب بن مالک فائد ہے جب آپ نے ناراض ہوکر قطع کلام کر لیااور تمام سحابہ کو بھی یہ تھم دیا توان کو سب سے زیادہ آپ کی رضامندی کی فکر تھی آپ نماز کے بعد معجد میں تعور کی دیر تک بیفا کرتے تھے اس حالت میں وہ آتے اور سلام کرتے اور دل میں کہتے کہ لیبائے مبارک کو سلام کے جواب میں حرکت ہوئی یا نہیں۔ پھر آپ ہیلا ہی کے متصل نماز پڑھتے اور منکھیوں ہے آپ کیلا کی طرف دیکھتے جاتے۔ ا

آب یکا جند الوداع کیا تر بف لے گئے تو تمام ہواں ساتھ تھیں، سوہ اتفاق ہے راستہ میں حضرت صفیہ رضی الله عنها کااونٹ تھک کر بیٹر گیا وورو نے لگیں آپ کو خبر ہوئی تو خود تشریف لائے اور دست مبارک ہے ان کے آنسو بوجھے آپ جس قدر ان کو رو نے سے منع فرماتے تھے ای قدر وواور زیاد وروتی تھیں جب کسی طرح چپ نہ ہو کی تو آپ آپ آپ آپ ان کو منزل کرنے کا تھی دیاور خود بھی اپنا خیمہ نصب آپ نے ان کو مرز نش فرمائی اور تمام لوگوں کو منزل کرنے کا تھی دیاور خود بھی اپنا خیمہ نصب کر وایا حضرت صفیہ رضی الله عنها کو خیال ہواکہ آپ بھی ناراض ہوگے۔ اس لئے آپ بھی کی رضامندی کی تدبیریں اختیار کیں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ بضی الله عنها کے کی صفیح کی تدبیریں افتیار کیں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ بضی الله عنها کے کی دیاور خود کی تدبیریں افتیار کیں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ بضی الله عنها کے

ان مسلم كماب الرضاع باب ببان ان تخيزامرته لا يكون طلاقاً الا بالنته و با في الايلا واعتزال
 الناء و تحيير هين و قوله تعالى وان تظاهرا عليه.

ان بخارى كمّاب المغازية كرغزوة توكيد

پاس کئیں اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی ہاری کادن کسی چیز کے معاوضہ میں نہیں اسے سکتی الیکن آگر آپ رسول اللہ بھلا کو جھے ہے راضی کردیں تو میں اپنی ہاری آپ بھلا کو جے اس سکتی الیکن آگر آپ رسول اللہ بھلا کو جھے ہے راضی کردیں تو میں اپنی ہاری آپ بھلا کو جھے این معنور کر آپ کے ربیعہ بن سنور کر آپ کے ربیعہ بن سنور کر آپ کے باک گئیں اور خیمہ کا پر دواٹھا یا تو آپ نے قرمایا کہ عاکشہ یہ تمہار ادن نہیں ہے یولیں۔

باس گئیں اور خیمہ کا پر دواٹھا یا تو آپ نے قرمایا کہ عاکشہ یہ تمہار ادن نہیں ہے یولیں۔

ذلك فضل الله ہو تبه من بیشاء۔ اُ

یہ خداکا فضل ہے جس کو جا ہتا ہے۔

آپ ﷺ اکٹراٹی ناراضی کا ظہاراعلانیہ طور پڑیس فرماتے سے کیلی جب سے ابد ہو۔
آپ ﷺ کے چٹم ابرو سے اسکاا حساس ہو جاتا تھا تو فور آ آپ ﷺ کورآن کرتے تھے۔ ایک ہار
آپ ﷺ ایک راستہ سے گزرے راہ میں ایک بلند خیر نظر سے گزرا تو فرمایا کی کا ہے؟ لوگوں نے ایک افساری کانام بتایا، آپ ﷺ کویہ شان و شوکت ناگوار ہوئی گراس کا اظہار نہیں فرمایا، آپ ﷺ کویہ شان و شوکت ناگوار ہوئی گراس کا اظہار نہیں فرمایا، آپ ﷺ کی ناراضی سے منہ پھیر کیے دوسر سے سحابہ می ناراضی سے منہ پھیر لیا۔ بار بار بری واقعہ چیش آیا تو انھوں نے دوسر سے سحابہ منظر سے آپ ﷺ کی ناراضی کی شاراضی کی شاراضی کی برابر کردیا۔ ت

اراضی کے بعد آگر رسول اللہ پیلا فوش ہو جاتے تو گویا صحابہ کرام پیلی کودولت جادید اللہ جاتی ہے۔ ایک باد آب بیلا سنر میں تھے حضرت ابور ہم غفاری حیصہ کی او بخی آپ بیلا کے ناقہ کے پاؤں میں خت چرے کے جوتے داو نیٹیوں میں مزاحمت ہوئی تو ان کے جوتے کی نوک سے آپ پیلا کی ساق مبارک میں خراش آگی اور آپ پیلا نے ان کے پاؤں میں کوڑا مارکر کہا تم فی جھے دکھ ویا مبارک میں خراش آگی اور آپ پیلا نے ان کے پاؤں میں کوڑا مارکر کہا تم فی جھے دکھ ویا باؤں بناؤے وہ سخت گھبر ائے کہ کہیں میر سے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ، مقام جعر انہ میں پہنچ تو گوان کی اونٹ چرانے کی باری نہ تھی۔ تاہم اس خوف سے کہ کہیں رسول اللہ بھر انہ میں پہنچ تو گوان کی اونٹ چرانے کی باری نہ تھی۔ تاہم اس خوف سے کہ کہیں رسول اللہ بھو مہوا کہ آپ بیلا نے طلب فرمایا تھا مضطر بان می ضر فعد صف ہوگ آپ پیلا نے فرمایا شخصہ ہوا کہ آپ بیلا کی دینوں ان کا بیان ہے کہی ضہیں کوڑا مارا ہمس سے تہمیں اذبیت پینچی۔ اس کے موسل میں یہ بھریاں او ان کا بیان ہے کہ آپ بیلا کی بید رضا مندی میر سے لئے و نیاو ما فیما سے تہمیں اذبیا ہے کہی شہیں کوڑا مارا ہمس سے تہمیں اذبیت پینچی۔ اس کے موسل میں یہ بھریاں او ان کا بیان ہے کہ آپ بیلا کی بید رضا مندی میر سے لئے و نیاو ما فیما سے زیادہ شہوب تھی۔ انہ ان کا بیان ہے کہ آپ بیلا کی بید رضا مندی میر سے لئے و نیاو ما فیما سے نواز وہ تو بی ہوئی کی ان وہ میں۔ انہ وہ تی ہوئی کی بید رضا مندی میر سے لئے و نیاو ما فیما سے نواز وہ تی ہوئی کی در کا دیا وہ تی ہوئی کی ان کا بیان ہے کہ آپ بیلا کی ان کی در ضامندی میر سے لئے و نیاو ما فیما

ا: مت این تغیل جند اصنی ۱۳ مینار ۱۳ مینار الایاری الایاری

ماتم رسول 紫

رسول الله پیل کے ساتھ صحابہ کرام کو جو مجت تھی اس کا اثر آپ کی زندگی میں جن طریقوں سے خااہر ہو تا تھا اس کا حال او ہر گزر چکا لیکن آپ کی و فات کے بعد اس مجت کا اظہار دسرف کریہ و بکا آہ و فریاد اور نالہ وشیون کے ذریعہ سے ہو سکتا تھا اور صحابہ کرام ہیں ہے درو پیل کے ماتم میں یہ وردا تگیز صدائیں اس زور سے بلند کیں کہ مدینہ بلکہ کل عرب کے درو دیوار ہل گئے۔ آپ پیل پر موت کے آثار بتدر آن طاری ہوئے جعرات کے دن مرض میں استوراء پیدا ہو احسرت عبدالله بن عہاس خال کی جو بید دنیاد آتا تھا تو کہتے تھے کہ جعرات کا دن جعرات کا دن جعرات کا کون سادن؟ وہ جس میں آپ پیل کے مرض میں ترتی ہوئی نزع کا وقت تریب آیا تو غشی طاری ہوئی معزمت فاطمہ رضی الله عہا نے یہ حالت دیکھی تو باضیار چخ تریب آیا تو غشی طاری ہوئی معزمت فاطمہ رضی الله عہا نے یہ حالت دیکھی تو باضیار چخ تریب آیا تو غشی طاری ہوئی معزمت فاطمہ رضی الله عہا ہے یہ حالت دیکھی تو باضیار چخ تاب کی تکلیفیں آپ پیل کا وصال ہوا تو یہ الفاظ کہہ کر آپ بیل نہ برہ کیں،

ويا ابشاه احمارب رباده يا ابناه من جنته الفردوس ماواه يلا تباه الى

لوگ آپ ﷺ کود فن کرے آئے توانھوں نے حضرت انس دھے، سے نہایت درو انگیز لیجے میں یو جیماکیوں انس دھیند کیار سول اللہ ﷺ برخاک ڈالنائم کو گوار اتھا؟

حضرت عائشہ صدیقتہ رصبہ اللہ عبد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کیوفات کے بعد مجھے کسی کامر ض الموت نہیں کھلنگ

یہ تو اہل بیت کی صائب محمی اہل بیت کے علاوہ اور تمام سحابہ کا صلقہ ماتم مسجد نہوی پیلئے میں قائم تھا اور حضرت عمر عظیہ لوگوں کو یقین والارے تھے کہ انجمی آپ پیلئے کا وصال بی ضیس ہو سکتا۔ حضرت ابو بمر رہنے، نے آگر یہ صالت و یکھی تو کی سے بات چیت نہیں گی۔ سیدھے آپ پیلئے کی لاش مبارک تک جلے گئے منہ کھول کر آپ پیلئے کے چیرہ مبارک کو برد یا اور روئے وہاں سے نکل کر لوگوں کو جمجھایا تو سب کو آپ بیلئے کی موت کا یقین آیا۔ اس دیا وہ میں سحاب بیٹ کے موت کا یقین آیا۔ اس دیا وہ سکت محفول کر آپ بیلئے کی موت کا یقین آیا۔ اس دیا وہ سکت محفول کر آپ بیلئے کی موت کا یقین آیا۔ اس دیا وہ سحاب بیٹ کے مصال کی فہر دی اور کہا کہ جل میں مدید کے لوگوں کو ایسے حال میں چھوڑ آیا: وں آپ بیلئے انسازی جیٹ کے اور کی ایس کے بیٹ دیا وہ کی طرح آبال کھارہ ہے تیں۔ اس محفول کی جوڑ آیا: وں کے دیت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ بیلئے کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ بیلئے کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ بیلئے کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ بیلئے کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ بھال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ بھالے کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ بھالے کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ بھالے کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ بھالے کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ بھالے کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سرول اللہ کو ایک کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سے دول اور کھڑوں پر

ا بقاري كما بالمغازي إب مرض النبي ـ

الأرا العابية كروفميص

غاک ڈال ہے منے اور میں کے گرید و بکا کود کھے کررو تا تھا۔

مدینہ کے باہر جب سے وحشت ناک خبر مینجی توقبیلہ بابلہ کے لوگوں نے اس ماتم میں اپنے خیمے گراد نیے اور متصل سات دن تک ان کو کھڑا نہیں کیا۔ '

تفويض الى الرسول

سیابہ کرام ﷺ نے اپن دائی حیثیت بالکل فناکر دی تھی اور اپنی دات اور اپنی دات اور اپنی داوادد
کور سول اللہ بھ کے حوالے کر دیا تھا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها ایک سیابیہ
تھیں ان سے ایک طرف تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جو تہایت وولتمند صحافی تھے نکاح
کرنا چاہتے تھے دوسری طرف آپ پھل نے حضرت اسامہ بن زید ہی ہے متعلق ان
سے گفتگو کی تھی جن کی نصیات یہ تھی کہ آپ پھلا نے فرمایا تھا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے
جا تھ کہ اسامہ کو بھی دوست رکھے لیکن حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے آپ پھلا کوا پی
قسمت کامالک بنادیااور کہا کہ میر امعاملہ آپ پھلا کے ہاتھ میں ہے۔

جس سے جانے نکاح کرد یجنے۔

<sup>:</sup> المدالغابية مذكره حضرت عبدالله بن الي لكنيية

ا: - اصاب مذكره جم بن كلده بالل

٣ أَمَانُ كَمَا بِ الزَّكَانَ أَفْطِهِ فَي الزَّكَانَ.

سي المدالقاب مذكر وقرابيد بنت الي مامه

۵: سند جلد ۱۹ صفحه ۲۲۳ م

# بيبت رسول ﷺ

رسول الله ﷺ کے وقار وعظمت کی بنا پر صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کے مائے اس قدر مرعوب بوجائے تھے کہ جہم میں رعشہ پڑجا تا تھا ایک بار ایک صحابی نے آپ ﷺ کے مائے اس ساتھ نماز پڑھی لیکن دو محض جو معجد کے ایک کوشہ میں شے شریک نماز نہیں ہوئے آپ پی بیان کو باز پرس کیلئے طلب فرمایا تو دہ اس قدر مرعوب بوئے کہ جسم میں لرزہ پڑگیا۔ آپ ایک سحابی نے آپ پی کی خد مت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ ے بات جیت کی لیکن ان پراس قدر جلال نبوت طاری ہواکہ جسم میں رعشہ پڑگیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا گھبر او نہیں میں تواس عور ت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے نکڑے کھایا کرتی تھی۔ آ

ایک بار ایک سحابیائے آپ کو منجد میں اکروں بیٹھے ہوئے دیکھاان پر آپ کے اس خدسوع و خشوع کی حالت کا بیراٹر پڑاکہ کانیا تغییں۔

اس عبوداب کابی اثر تھا کہ سی ہے گرام کے آپ کے کو کسی بات پر ٹوک نہیں سکتے ۔ ایک بار آپ پر عصر یا ظہر کی نماز میں نسیان طاری ہو گیا، اور صرف دورر کعتیں اوا فرمائیں بہت ہے سی بہ خانہ مسجد ہے ہوئے نکل آئے کہ رکعات نماز میں کی کر دی گل جماعت میں معزب ابو بکر خان ، معزب عر خان ، معزب عر خان ہی کا جماعت میں معزب ابو بکر خان ، معزب عر خان بھی شریک سے لیکن آپ کے اس میں ہو گئی جماعت فرمایا کہ آپ کے بیول گئے یا نماز میں کی ہوگئی، تمام صحابہ خان نے اس کی تقدین کی تو کئی نماز میں کی تھول گئے یا نماز میں معزب ذوالیدین خان کی تاکیدی تھیدین کی تو کئی گئی کی تو کئی کا کندی کے اس کی تھیدین کی تو کئی کا کندی کے اس کی تھیدین خان کی تو کئی کا کندی کے۔ آپ

حضرت ممروبن العاص فظف فاتح مصر بزے پاید کے محافی تھے، تیکن ان کا بیان ہے کہ میں آپ بیل کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ بیل کو بھی آنکھ بحر کردیکھنے کی جرات نہیں گی۔ ہ

آب ﷺ جہتہ الوداع میں ناقہ پر سوار ہو کر نکلے تو آپ ﷺ کے ہاتھ میں درہ تھا، لوگوں پراس قدر ہیب طاری تھی کہ کہتے تھے،طبطبیہ طبطبیہ، نیعنی اس کوڑے بیجے رہو۔ ا

الإداؤه كمّاب السلوة باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الحماعة يصلى معهم.

٣: سنِن ابن ما جدكماب الاطعرد باب القديري

٣: ﴿ ثَاكُ رَمْهُ كَابِابِ مَا عِلَى مِسِنة رسول اللَّهُ \_

س: ابوداؤد كماب الصلوة باب السبوني السجد تمن

۵: مسلم كتاب الايمن باب كون الاسلام يبدم البله وكذا الحج والبحر 1-

٣. ابوداؤد كماب الزكال باب تزويج من كم يولد ل

سیابہ کرام ﷺ کے بچوں تک کے رگوریشہ میں آپ پیل کار عبواوب سرایت کر گیاتھا، ایک بار حضرت این منظم کئے، آپ کا دعرت میں گئے، آپ کا دیر میں ایک ماتھ آپ کی خدمت میں گئے، آپ کا دیرار ہوا توان کے باپ نے بوچھا کہ جانے ہو کہ کون ہیں؟ بولے نہیں، کہا کہ رسول اللہ پیلی ہیں۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی ان کے بدن کے رو تکنے کوڑے ہوگئے؟ ان کا خیال تھا کہ آپ کی میں وسورت آو میوں ہے مختف ہوگی، نیکن ان کو نظر آیا کہ آپ بیلی آوئی ہی ہیں، اور آپ بیلی کے سر پر لیے لیے بال ہیں۔ ا

# اطاعت رسول ﷺ

سحابہ کرام پیجر جس طوع در صاف کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کیا طاعت کرتے تھے اس کے متعلق احادیث میں نہایت کئٹ ہے ہے واقعات نہ کور میں ، ذیل کے چند واقعات ہے ان کا انداز و ہو سکے گا۔

ا کی بار حضرت ذینب رضی الله عنها اپنے کپڑے رنگوار بی تخییں، آپ گھر میں آئے تو النے پاؤک وار بی تخییں، آپ گھر میں آئے تو النے پاؤک واپس گئے۔ آپ پیلائے نے آگر جد مند سے پچھے نہیں فرملیا تھا، تاہم حضرت زینب رصی الله عنها آپ پیلائے کی نگاہ عمّاب تاڑیکٹی اور تمام کپڑول کے رنگ کود حوڈ اللہ

آب بیلا: فرمایا، یہ کوایک رنگین جادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ کیاہے ؟وہ سیجھ کئے کہ آپ بیلا: فرمایا، فور أگھریس آئے اور اس کوچو لیے میں ڈال دیا۔ '

حضر خربم اسدی ، صی الله عبه ایک کال تھے جو نیجی ته بند باند منے تھے، اور لیے بال رکھتے تھے ، ایک روز آپ کھلے نے فرمایا، فریم اسدی کتنااچھا آوی تھا، اگر لیے بال نه رکھتااور نیجی تبییند نہ باند حتا، ال کو معلوم ہوا تو فور افتینی منگوائی، اس سے بال کتر سے اور تبیند او نجی کرلی۔ عبد بی بی سب کو عزیز ہے، لیکن جب آپ کھلا تخلف غزوہ تبوک کی بنایر تمام مسلمانوں کو مفرت کعب بن مالک منظم سے تطع تعلق کر لینے کا تنکم دیااور اخیر میں ان کوئی بی سے علیحد گی افتیار کرنے کی مدایت فرمائی، تو ہو لے ، طلاق دے دون یااور بچھ ، لیکن آپ کے قاصد نے کہا صرف علیحد گی مشید کے مانچہ انہوں نے فور آئی بی کو میکے میں بھیج دیا۔ ع

شادی بیاه کامعالمه نبایت نازک بو تا به لیکن صحابه کرام علی کواطاعت رسول نے ان معاملات میں غور و فکر کرنے سے بے نیاز کردیا تھا، حضرت ربیعه اسلمی عظی ایک نبایت

ا: سىمىندانىن خنبل جلد ماصفحه ٢٣٦.

r: ابوداؤد كمّاب اللباس باب في الحمر قد

٣: أيسْلَاب، جاء في اسبِل الزار

٣: يَفَارِي كَمَابِ الْمَعَارِي بِابِ عَرُوه تَبوك.

مفلس صحائی ہتھ۔ ایک بار آپ پیلی نے ان کو نکاح کرنے کا مضورہ دیا، اور کہا کہ ، جاؤانسار کے فلاس قبیلہ میں نکاح کر لو، وہ آئے اور کہا کہ رسول اللہ پیلی نے جھے تہارے بہاں فلال لڑکی ہے نکاح کرنے کیلئے بھیجا ہے، سب نے ان کا خیر مقدم کیااور کہا کہ رسول اللہ پیلی کا تاصد، ناکا میاب نہیں جاسکتا، چنانچہ فور آانہوں نے اس کی تقییل کی "۔ ا

選 りっていいりは

ر سول الله ﷺ کے جواحکام وقتی ہوئے تھے، سحابہ کرام ﷺ فور آان کی لقمیل کرتے ہے، اور جو دائی ہوئے ہمیشہ ان کے پابند رہتے تھے، اور اس کے حلاف بھی ان سے کوئی حرکت صادر نہیں ہوئی تھی۔

آپ ﷺ کے زمانہ میں عور تیں بھی شریک جماعت ہوتی تھیں، اس مالت میں اقتضائے کمال عفت وعصمت یہ تھاکہ ان کیلئے متجد کاایک در دازہ مخصوص کر دیا جائے اس بناء پر آپ پیلا نے ایک د وزارشاد فرمایا۔

لوتركنا هذا الباب للنساء

كاش بهم بيده روازه صرف عور تول كيليخ جيمور ديت

حضرت عبدالله بن عمر منظه نے اس شدت کے ساتھ اس کی بابندی کی کہ تادم سرگ اس در وازہ سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ ؟

رسول الله سي في تعلم دياتها:

من زار قو مافلایومهم ولیومهم رجل منهم۔ چو شخص کسی قوم کے یہاں جائے،وہان کی امامت نہ کرے بلکہ خودای قوم کا کوئی شخص ان کی امامت کرے۔

ایک بار حضرت الک بن حویرت عظید ایک قوم کی مسجد میں آئے ،او گول نے امامت کی درخواست کی توانہول نے انکار کردیا کہ رسول اللہ عظی نے اس سے منع فرمایا ہے ، آگا درخواست کی توانہوں نے انکار کردیا کہ رسول اللہ عظی ایک قریشی نوجوان سامنے سے ایک بار حضرت ابو سعید خدر کی خطی نماز پڑھ اگر راانہوں نے ایک کوڈ حکیل دیادہ بازنہ آیا، پھر ڈھکیلا ،وہ نہ رکا، تیسر کی بار پھر ڈھکیلا ، نماز پڑھ کے ، تو فرمایا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ نماز کواگر چہ کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، تاہم اگر کوئی چیز سامنے آجا ہے کہ نماز کواگر چہ کوئی چیز سور نہیں سکتی، تاہم اگر کوئی چیز سامنے آجا ہے کہ فرمایا ہے کہ نماز کواگر چہ کوئی چیز سور نہیں سکتی، تاہم اگر

ا: منداين عنبل ج من ۵۸ تا ابوداؤد كمّاب العسلوّة باب التشديد في والكه مندان عنبل ج من الكهد المسلوّة عيد الموداؤد وكتبه العسلوّة باب من قال لا يقطع العسلوّة عيد

ایک بار آپنے فرمایا کہ جس شخص نے عسل جنابت میں ایک بال کو بھی خشک، چھوڑ دیا اس پر دوزخ میں بیر عذاب ہوگا، حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے اس پر جس شدت سے عمل کیا اس کوخو دانہوں نے بیان کیا ہے:۔

فعن ٹیم عادیت راسی فیمن ٹیم عادیت راسی۔ ' 'پینیاسیون سے میں نے اپنے سر ہے جشن کرلی وشنی کرنی ( یعنی برابر بال تر شواتے رہے )۔

رسول الله پیل نے شوہ کے علاوہ اور اعزہ کے ماتم کیلئے صرف تین ون مقرر فرمائے سے، سحابیات رصی الله علی نے اس کی شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب مطرت زینب بنت جش رصی الله علی کا انتقال ہو گیا، تو (غالبا چو تنے دن) انہوں نے خوشبو اگائی، اور کہا کہ مجھ کوخو شبوکی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے آپ پیللا ہے منبر پرسنا کائی، اور کہا کہ مجھ کوخو شبوکی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے آپ پیللا ہے منبر پرسنا کے ہے کہ سی مسلمان عورت کو شوہ سے سواتین دن سے زیادہ کسی کاماتم کرنا جائز نہیں اس لئے ہوائی فقم کی فلیل تھی۔

جب حضرت ام حبیب رسی الله عها کے دالد نے انتقال کیا تو انہوں نے تین روز کے بعد این در سے دستار وں برخوشبو ملی اور کہا کہ جھے اس کی حضر ورت نہ تھی، صرف اس تھم کی تقبیل مقصود تھی۔ ''

پہلے یہ دستور تھا کہ جب سحابہ کرام کان سفر جہادیں منزل پر قیام فرماتے تھے، تواد هر ادھر پہلی ہاتے تھے، ایک بار آپ پیلائے نے فرمایا کہ یہ تفرق و تشتت شیطان کاکام ہے۔ اسکے بعد سحابہ کرام پی نے اسکی اس شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب منزل پراترے تھے تو اس قدر سمٹ جاتے تھے کہ اگرا کی جادر تان کی جاتی تو سب کے سب اسکے نیچے آ جاتے۔ "
اس قدر سمٹ جاتے تھے کہ اگرا کی جادر تان کی جاتی تو سب کے سب اسکے نیچے آ جاتے۔ "
رسول اللہ پیلائے نے تجارت کے متعلق جو احکام جاری فرمائے تھے ان جس ایک یہ تھا۔

لايبيع حاضر لباد\_

شہری آدی بدوؤل کامال نہ بکوائے (لیعنیاس کاد الل نہ ہے)۔

ایک بارایک بدو کچھ مال لے کر آیا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ عظیمہ کے بیبال انزالیکن انہوں نے کہا میں خود تو تمہارا سودا نہیں بکواسکتا، البتہ بازار میں جاؤ، بائع کی حلاش کرو میں صرف مشور ودے دول گا۔

ا: ابود اؤر آباب الطبارة باب في عنسل من الجالبة حديث على ب كديد نقر دا نبون في تين مرتبه فرمايا.

ابو دائود کتاب الطلاق باب احداد المتوفى عنها روجها.

الشَالْمَاكِمَا المحهاد ماب ما يومر من انضمام العسكم.

٣: ايشاكراب البيور أمات مي النهي الديبع حاضر لماد

حضرت حذیقہ ﷺ کے سامنے مداین کے ایک رئیس نے جاندی کے برتن میں پائی چیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھا کر چینک دیااور فر ملیا کہ میں نے اس کو منع تھا، یہ بازنہ آیا، رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ا

رسول الله ﷺ کے بہلے یمن کی گور نری پر حضرت ابو موک اشعری کے قو دھرت اللہ موک اشعری کے بعد حضرت معاذین جبل کے بعد حضرت معاذین جبل کے بعد معاذین جبل کے بعد ایک مجرم کو دیکھا حضرت ابو موک اشعری کے سامنے ایک مجرم کو دیکھا حضرت ابو موک اشعری کے بیا معالی معادی معادی سواری سے اقرنے کیلئے کہا لیکن انھوں نے مجرم کی طرف اشارہ کر کے بوچھا یہ کون ہے؟ بولے یہودی تھا اسلام لاکر مرتد ہوگیا ہے فرمایا جب تک خداادر رسول کے تھم کے مطابق قبل نہ کر دیا جائے گامی نہ بیٹھول گا۔ انھوں نے بیٹھنے پراصرار کیا لیکن ان کا بھی جواب تھا چنا نے جب دو قبل ہو چکا توسواری سے انزے۔

ایک بار حضرت ابونکر ﷺ ایک مجلس میں آئے ایک شخص نے اٹھ کران کیلئے اپی جگہ خالی کردی توانھوں نے اس کی جگہ جیٹھنے سے انکار کیااور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ "

ایک بار حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس ایک سائل آیاا نھوں نے اس کوروٹی کا ایک نکر اوے دیا پھراس کے بعد ایک خوش لباس محض آیا توانھوں نے اس کو بٹھاکر کھاٹا کھلایا لوگوں نے اس تفریق پراعتراض کیا تو بولیس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

انزلوا الناس منازلهم - " بر مخص سے اس کے درجہ کے مطابق پر تاؤ کرو۔

ایک بار آپ ﷺ مسجد سے نکل رہے تھے دیکھا کہ راستے میں مر داور عور تیں مل جل کے چل رہے ہیں مر داور عور تیں مل جل کے چل رہے ہیں عور توں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا چیچے رہو تم وسط راہ سے نہیں گر اسکتیں اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ عور تیں اس قدر گل کے کنارے سے چلتی تھیں کہ ان کے کیڑے دیواروں ہے الجے جاتے تھے۔ ھ

ا: ايماكاب الاشرب باب البرب في آنية الذجب والعضة

۲: ابو داؤد کتاب الحکرود باب الحکم فی تمن ار مد، لیکن اس کے بعد کی ردایت میں ہے کہ حضرت ابو موکی اشعری نے نے اس کو تقریباً ۱۰ ادن تک سمجھایا، پھر حضرت معالاً کو سمجھایا، لیکن جب ور اور است پرند آیا تو قتل کر دیا۔ تو قتل کر دیا۔

٣: اليناكياب الادب باني النخلق

٣٠ - الووالأوكراب الاوب بابغى تنريل الناس منازلهم

<sup>4:</sup> الوواود كاب لاب باب في مسنني لنساء في العلريق.

حضرت محمد بن اسلم حفظت نہایت کبیر انسن صحابی تھے لیکن جب بازارے بلٹ کر گھر
آتے اور جادر اتار نے کے بعد یاد آتا کہ انھوں نے معجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی تو کہتے کہ
خداکی قتم میں نے معجد رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھی، حالا نکہ آپ نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو
شخص مدینہ میں آئے تو جب تک اس معجد میں دور کعت نماز پڑھ لے گھر کو داپس نہ جائے ہے
کہہ کر جادرا تھاتے اور معجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر داپس آتے۔ ا

غر وہ احزاب میں آپ نے حصرت صدیعہ منظن کو تھم دیاکہ کفار کی خبر لا کی لیکن ان سے چھیٹر چھاڑند کریں وہ آئے تودیکھا کہ ابوسفیان آگ تاب رہے ہیں کمان میں تیر جوڑ لیااور انشانہ انگانا جاہا لیکن رسول اللہ کلا کا تھم یاد آگیا اور کے گئے۔ ا

جو سحابہ رافع بن ابی الحقیق یہودی کے قبل کرنے کیلئے گئے تھے ان کو رسول اللہ ﷺ نے عظم دیا تھا کہ اس کے بچوں اور عور توں کونہ قبل کریں ان لوگوں نے اس شدت کے ساتھ اس عظم کی پابندی کی کہ ابن ابی الحقیق کی عورت نے باوجود یکہ اس قدر شور کیا کہ قریب تھا کہ ان کاراز فاش ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے صرف آپ ﷺ کے عظم کی بنا پر اس پر ہاتھ اٹھا تا پیندنہ کیا۔

#### ادب حرم نبوى

رسول الله ﷺ کے تعلق سے صحابہ کرام منظ ازدائ مطبرات دسی الله عنهن کاال قدرادب کرتے تھے کہ جب آب ﷺ کیا ایک حرم محرّم نے انتقال کیا تو حفرت عبدالله بن مہال منظنہ سجدے میں کر پڑے لوگوں نے کہا آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں۔ بولے رسول الله ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تیامت کی کوئی نشائی و کیھو تو سجدہ کر لیا کرو پھر ازواج مطبرات رصی الله عنهن کی موت سے بڑھ کرتیا مت کی کوئی نشائی ہوگا۔ ع

مقام سرف میں حضرت میموند رضی الله عنه کا جنازه اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عبال مطلق عبال مطلق عبال مطلق عباس معطف بھی ساتھ سے ہوئے کہ یہ میموند رضی الله عنها جیس ان کا جنازه اٹھاؤ تو مطلق حرکت و جنبش نددو۔ 8

بعض صحابہ علی عزت و محبت کی وجہ سے ازواج مطہرات رضی الله عنهر برایی

ا: اسدالغاب تذكره معنرت محمر بن اسلم.

ا: مملم كتاب الحهاد باب غزوة الاحزاب

٣: مؤطأً الممالك كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزد.

٣ الإدادُ وكاب الصلوة باب السحود عند الأيامة.

٥: نسائي كتاب النكاح ذكر امر رسول الله في النكاح وازواجه دما اباح الله عزوجل النبية

جائیدادیں وقف کرتے تھے۔ چٹانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ازوان مطہرات رصی الله عمدن کواکیک جائیداد دی تھی،جو جالیس ہزار پر فروخت کی گئیادرا کیک ہاغ بھی وقف کیا تھا جو جار لاکھ پر فروخت کیا گیا۔ ل

فلفا، از واج مطہرات رضی الله عنهن کے ادب واحر ام کااس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ دھٹرت عمر طاق مطہرات رضی الله عنهن کی تعداد کے لحاظ سے نوبیا کے تابع اللہ عنهن کی تعداد کے لحاظ سے نوبیا کے تابع اللہ عنهن کی تعداد کے لحاظ کے تمام از واج مطہرات رضی الله عنهن کی خدمت میں سیجتے تھے۔ ا

سوس بیس بسب مضرت عمر وزای سے کے کیا تواز دان مطہر ات رضی اللہ عبوں کو بھی نہایت اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وزای مطہر اور حضرت عبان وزای کے حضرت عبان وزای کے ساتھ ہمراہ لے گئے حضرت عبان وزای کے ساتھ ہمراہ لے گئے حضرت عبان وزای کے ساتھ کردیا تھااور یہ لوگ آ کے چھیے جلتے تھے اور نسی کو سوار ایوں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے از دائے مطہر ات رسی اللہ عبوں منزل پر انزتی تھیں تو خود مضرت عمر وزای مطہر ات رسی اللہ عبوں وزای مطہر ان مصرت عبدالرحمٰن بن معضرت عبدالرحمٰن بن عبد دیتے ہے۔

ا: ﴿ تُمَدِّي كِتَابِ السِنافِ مِنافِبِ حَضَرَتَ عَبِدُ الرَّحِينِ بِن عَوِفْكَ

الله موطائه المالك كتاب الزكواة باب منزيه اهل الكتاب والمعوس

عن طبقات ابن معد تذكر وُحفرت عبدالرحمُن بن عوف \_\_

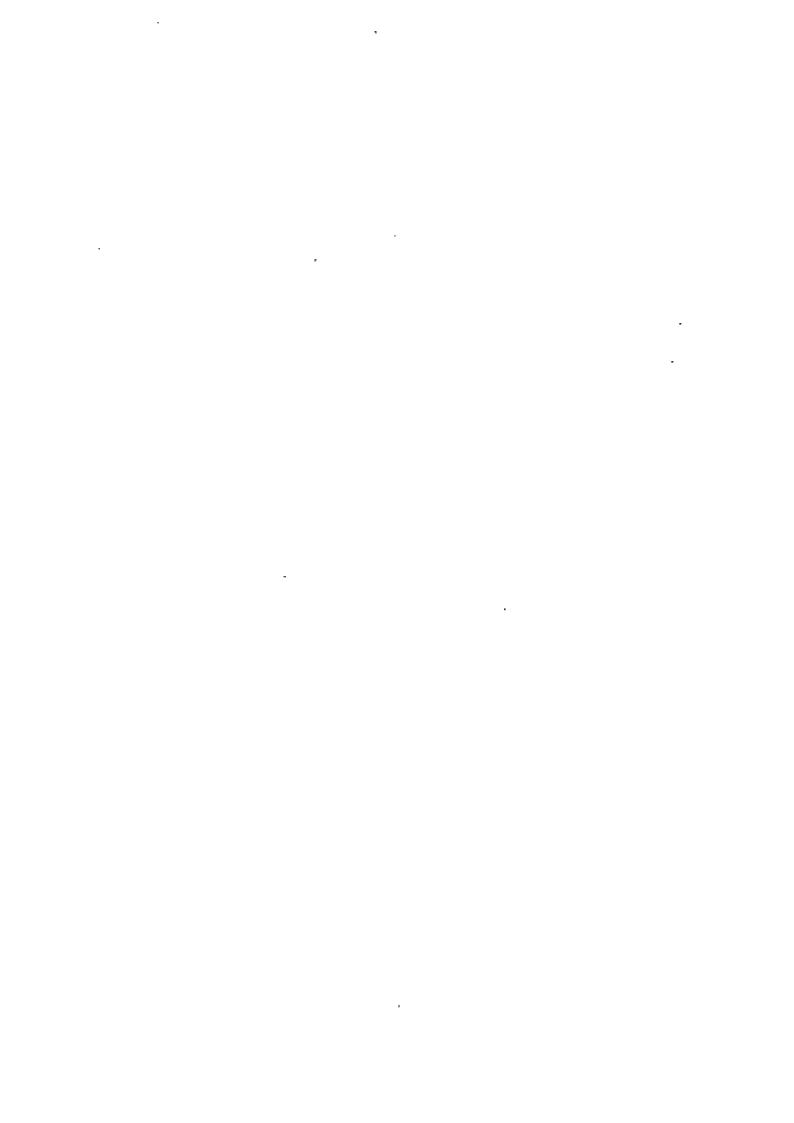

# فضائل اخلاق

مسكيين ثوازي

حضرت حارث بن النعمان و فی الدھے ہوگئے تے اس لئے اپ مصلی ہے ور وازے تک ایک و حاکا باندھ رکھا تھا جب کوئی مسکین آتا تو ٹوکری ہے کچھ بھجوریں لے لیتے اور دھا گے کے سہارے ہے در وازہ تک آکر اس کو وے دیتے گھر کے لوگوں نے کہا ہم آپ کا یہ کام کر سکتے ہیں بولے رسول الله ﷺ نے قرملیا ہے کہ مسکین کو دینا ہری جگہ پر گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی الله عنها روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا پھے نہ تھا ای حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا توانھوں نے لوئذی سے کہا کہ وور وٹی اس کو وے نہ تھا اس حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا توانھوں نے لوئذی سے کہا کہ وور وٹی اس کو وے

ا: يخاري كمّاب الاطهمه بإب المومن ياكل في معي واحد\_

الله من عمرً حضرت عبدالله من عمرً -

٣: اسابه تذكره حادثه بن العمال ـ

دواس نے کہافطار نس چیز ہے سیجنے گا۔ بولیس دے تو دوشام ہوئی تونسی نے بکری کا گوشت مجھوادیالونڈی کوبااکر کہا ۔ جو یاتم نن وٹ ہے بہتر ہے۔

#### استعفاف

سخاب کرام آرید مفلس اور نادار تھے لیکن سی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتے تھے اليدبار يندسحاب على رسول الله على فدمت من حاضر موسة اور بيعت كي شرائط بيعت میںا یک شرط یہ بھی تھی۔

#### لاقالوا الناس شيئا لوگوں ہے کسی چیز کا موال نہ کرنا۔

ان میں بعض ہو " ون نے اس شدیت کے ساتھ اس کی یابندی کی کہ اگر راہ میں کوڑا بھی " نرجا تا تھا تو 'سی سے بیہ شہیں کہتے تھے کہ اٹھا کروے دو۔ <sup>ع</sup>

حضرت ابو بكر صديق عظمه او منى يرسوار بوت تصاور باتحد عد نگام كرجاتي تحي تواد منى کو بٹھاکر ڈود اینے ہاتھ سے اسکواٹھاتے تھے لوگ کہتے کہ آپ نے ہم سے کیوں نہیں کہاہم الفادية ، فرمات مير ... حبيب د سول الله على فرماياب كه "كسي سي محمد ماتك " ي ایک بار آب نے فرمایا کہ جو محفی بد ضائت کرے کہ کسی سے موال نہ کرے گا میں اس اللئے جنت کی منافت کر تاہوں آپ کے مولی توبان طاف ہولے میں بد منافت کر تاہوں چنانچہ اس کے بعد وہ کسی ہے چھے نہیں مالیکتے تھے۔ ع

ایک یاد حضرت ملیم بن حزام عظف نے آپ سے سوال کیا آپ نے ان کاسوال بوراکیا بھر مانگا، پھر دیا بھر مانگا بھر عنایت فرمایالیکن اس کے ساتھ یہ انفیجت بھی فرمائی کہ اے حکیم مال نہایت شیریں اور خوش رنگ چیز ہے جو مخص اس فیافش ولی کے ساتھ لیتا ہے اس کو برکت نعیب ہوتی ہے اور جو مخص اس کو حرص وطمع کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کو برکت نصیب شہیں ہوتی اور وہ مثل اس آ دمی کے ہوتا ہے جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا بیٹ نہیں بھر تا اوپر کا ہاتھ نیچ کے ہاتھ سے بہر حال بہتر ہے حصرت مکیم بن حرام دیا نے ای وقت عبد کرایا ک اب تادم مرگ سی سے کچونہ مانگوں گا اور اس عبد کو اس شدت کے ساتھ بورا کیا ک «هنرت ابو بكر رضي ان توعظيه وين كيلن طلب فرمات تضاور دوا نكار كرويية تقع حضرت عمر بيله نه النه فلافت مين ان كو عطيه دينا جام محرا نحول في دوكر ديا بلا خر حضرت عمر عفظه

موحال مبالك لماب الجاث إبالتر فيب في الصعرف .

الإداؤد كماب الركؤة مار. كراهبة المستلتان

الهااف وكباب المكاوات كراهية المستلتان

امندائن حنبل جلداصغيرال

نے فرملیا کہ مسلمانو! گواہر ہنامیں متیم کوان کاحق دیناہوںاور وہ قبول نہیں کرتے لیے۔ اس میں مسلمانو! گواہر ہنامیں ملیم کوان کاحق دیناہوںاور وہ قبول نہیں کرتے ہے۔

حضرت الك بن سان رفض سوال كواس قدر موجب نك وعالم يحق من كم الك بارتين ون تك وعالم يحق من الك بارتين ون تك ون تك بعوك و فرماياك جس فخص ون تك بعوك وفرماياك بن سنان وفي كود كي له المسالد شخص كاد يكن منظور بووهالك بن سنان وفي كود كي له

اسحاب صفد آگر چد ناداری کی وجہ سے بالکل دومروں کے دست گریتھے تاہم الحاج ولحاجت کے ساتھ سوال کر ناان کی شان سے بالکل بعید تھا بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک ہیں۔ ان کے اس مخصوص وصف امتیازی کو خاص طور پر سرالا ہے۔

يحسبهم الحاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لايسئلون الناس السحاف.

جو شخص ان کی حالت ہے نادا قف ہے وہ ان کی خود داری ہے ان کو دولت مند سمجھتا ہے تم صرف ان کے بشرے ہے ان کو دولتمند سمجھتا ہے تم صرف ان کے بشر سے ان کو بہجان کتے ہو کمی ہے گز کر اکر پچھے نہیں مائٹلتے۔

لو گوں کے سامنے غیر ول ہے ما تگنا تو ہوئی بات ہے صحابہ کرام منان کی غیر تا اس کو بھی گوار انہیں کرتی تھی کہ مال باپ ہے سب کے سامنے سوال کیا جائے حضرت فاطمہ رضی الله عنها گھر کے کام کائے سے تھک آگئی تھیں ، رسول اللہ علا کے باس کچھ لو نم کی غلام آئے صافر خدمت ہوئیں کہ آپ سے ایک غلام ما تھیں دیکھا کہ آپ علا ہے کھ لوگ باتیں صافر خدمت ہوئیں کہ آپ سے ایک غلام ما تھیں دیکھا کہ آپ علا ہے کہ لوگ باتیں کررہے ہیں شرم کے مارے واپس آئیں۔

اگر بھی موال کاموقع بھی آتا تو صحابہ کرام وہان شرم و حیاہ اعلانیہ موال نہیں کرتے ہے ، بلکہ صرف حسن طلب سے کام لیتے ہے حضرت ابو ہر رہو وہانہ اصحاب صغہ ہیں ہے جس کا تمغہ انتیاز صرف فقر و فاقہ تھاان کی حالت یہ تھی کہ بھوک کے مارے زہین پرییٹ کے بل پڑے دونے انتیاز صرف فقر و فاقہ تھاان کی حالت یہ تھی کہ بھوک کے مارے زہین پرییٹ کے بل پڑے دونے منابہ او عام پر جیٹھ گئے حضرت ابو بحر وہانہ کا گزر ہوا توان ہے ایک آ بت بوجی وہ گزر گئے اور گئے تو ایک سے ان کہ تو جہ نہیں مانکھ سے ان کہ تو جہ نہیں واقعہ بیش آیا کیکن اس حسن طلب سے ان کا مقصد صرف یہ تھاکہ کوئی صاحب متوجہ ہوں اور اپنے ساتھ لے جاکر کھانا کھلا کیں۔ ج

و ترندى ابواب الزيد و وفاري تماب الركوة بأب الاستعفاف من المسئل.

٢ - اسدالغاب تذكره مفر تعاليك بن مناك

٣: الودالة دوكراب الاوب في السبع عند المنوم.

۲: ترزری ابواب الربه صلی ۸ ۱۰ س

ايثار

فیاضی ایک اخلاقی وصف ہے لیکن ایٹر فیاضی کی اعلی ترین فتم ہے اور دہ محابہ کرام کھی اس قبلت میں اس قدریائی جاتی تھی کہ رسول اللہ پہلا حضرت عمر کھی کو تعطیہ دیتے تھے لیکن دہ یہ کہہ کرانکار کر دیتے تھے کہ بیداس کو دیسے جو جھے ہے زیادہ محتاج ہو۔ ا

ایک بارایک فاقہ زدہ مخض رسول اللہ پھال کی فدمت مبادک میں حاضر ہوا سواتفاق سے
آپ کے گھر میں پانی کے سوا بچھ نہ تھا اس لئے آپ نے فر ملا آج کی شب کون اس مہمان کا حق
نسا فت اداکرے گا۔ ایک انصاری یعنی ابوطلحہ خاص نے کہا میں بارسول اللہ پھال چنا نچ اس کو
ساتھ لے کر گھر آئے بی بی ہے ہوچھا پچھ ہے بولیں صرف بچوں کا کھانا ہے۔ بولے بچوں کو تو
کسی طرح ببلاؤ جب میں مہمان کو گھر نے آؤں تو چر ائے بچھاد وادر میں اس پریہ ظاہر کروں گاک
ہم بھی ساتھ کھارہ ہیں جہا نچ انھوں نے ایسانی کیا مسلح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو
فر مایا کے رات خدا تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوالوریہ آیت نازل فرمائی۔

و ہو ٹرون علی انفسہ ولو کان بھم حصاصہ ی<sup>ک</sup> دودو سرول کواپٹےاو پرتر جے دیتے ہیں گودہ خود تحک دست بول۔

کنت اربدہ لنفسی و لاوٹرن بہ البوم علیٰ نفسی ۔ علی میں نے خوداہ نے ان کور تی ہوں۔
ایک غردہ میں حضرت عکرمہ وظام کا تھا لیکن آنا ہے اوپر آپ کور تی ہوں۔
ایک غردہ میں حضرت عکرمہ وظام ، حضرت حارث ، بن بشام وظام ، حضرت سہیل ، بن غروہ میں حضرت عکرمہ وظام نے ان کا بیانی آیا اور اس حالت میں حضرت عکرمہ وظام نے بیانی مانگا بیانی آیا اور ان کو با آؤ الحصول نے دیکھا کہ حضرت میں ہولے پہلے ان کو با آؤ الحصول نے دیکھا کہ حضرت حارث ، بن بشام وظام نے کہا کہ حضرت حارث ، بن بشام وظام نے کہا کہ حضرت حارث ، بن بشام وظام نے کہا کہ حضرت حارث ، بن بشام وظام نے کہا کہ حضرت حادث ، بن بشام وظام نے کہا کہ حضرت حادث ، بن بشام وظام نے کہا کہ حضرت حادث ، بن بشام وظام نے کہا کہ حضرت حادث ، بن بشام وظام نے کہا کہ حضرت حادث ، بن بشام وظام نے کہا دور کے کہا کہ حضرت حادث ، بن بشام وظام نے کہا کہ کی کے منہ میں پائی کا ایک قطرہ نے کہا در سب نے تشد کامی کی حالت میں جان دی۔ ا

اقاري تماسيال كوة بالمحمد اعطاه الله شيئة من عبر مسئله و الإشراف نفس و في اموالهم حق للسائل و المحروم ...

٣: مسلم كتاب الأشب باب اكرام منيف وقفل اياره

ا: يخدى كماب المناقب بال فضية البعد التي التيعاب لذكر و معرت عرمد بن الي جبل.

فياضى

آگرچہ صحابہ کرام کے تمام اخلاقی محاس نے اسلام کو تقویت دی کیکن سب نے زیادہ اسلام کو تقویت دی کیکن سب نے زیادہ اسلام کو سحابہ خبید کی فیاضی ہے رسوخ و ثبات حاصل ہوا مدید رسول اللہ چیلا کیلئے غربت کدہ تھا کیکن انصار کی فیاضی نے آپ چیلا کوائی آئکھوں میں جگہ دی مہاجرین کوائے گھروں میں خبر ایالور بعض شرائط کے ساتھ اپنی نخشتان کی بیدادار میں ان کوشر یک کر لیا۔ '

حضرت سعد بن الربیع عظی نے جائیداد کے ساتھ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف عظیہ کواپی ایک بی بی عوف عظیہ کواپی ایک بی بی بھی دینا جاتی لیکن انھول نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ ا

لانطلب ثعنه الا الى الله على الماء على الله على الماء على الماء ا

اسلام بیں عمر گاایک فاص فتم کابہہ ہے جس کے معنی یہ بیں کہ ایک شخص عمر بجر کیلئے کسی پر کوئی چیز بہہ کردے مدینہ میں مہاجرین آئے توانسار نے ہر فتم کی اعانت دامداد کے ساتھ

مہاجرین کو بہت می جائد او وبطور عمری کے دین جائی لیکن رسول اللہ ﷺ نے منع فر ملیا۔ م انصار میں حضرت سعدین عباد وفیاضی میں عام طور پر مشہور تھے۔ روزاندان کے قلعہ کے

اوپر سے ایک آدمی پہار تاکہ جس کو گوشت اور جربی کی خواہش ہو دہ یہاں آئے رسول اللہ ﷺ مدینہ میں آئے توزیادہ تروی کھانا تیار کروا کے جیسجے تھے اصحاب صفہ کی معاش کازیادہ تر دار ومدار ان بی کی فیاضی پر تھا چنانچہ جب شام ہوتی تو اور صحاب وزائد ان میں سے آیک یادو کو لے جاتے الک مات کے دریات کے دریات میں کردہ کرتے میں کی اسال ساک ساکھاں تا ہے۔

ليكن وواى (٨٠) اى (٨٠) آدميون كولے جاكر كھانا كھلاتے ٥٠

دعزت جعفر بن الى طالب على بحى اسحاب صفد كے ساتھ لطف ومدارات كے ساتھ پیش آتے تھے كيونكه وومسكينوں كے ساتھ عبت ركھتے تھے ان كے ساتھ بيٹھتے اٹھتے تھے اور ان سے باتیں كرتے تھے دعزت ابو ہر برہ علی مساكين صفہ بيں داخل تھے اس لئے ان كوان

ا: ﴿ بَعْلِهِ كُمَّابِ الْمُزارِعِ بِالِهِ الْأَلِّ النَّفِي ۗ ويُدَّالْحُلِ وغِيرِهِ ـ

٣ ايماً كاب المناقب باب كيف آخي التي بين اصحاب

الإداؤد كتاب الصنوه باب في بناه المسجد .

س: مسلم كياب الغرائض باب العرى

د - اصابه مذکرومفرت معدین عبادید

نی فیانسی کا فائس تجربہ تھا۔ وہ فرمات میں کہ صحابہ منظم سے قر آن مجید کی وو آ بہتی او جہما کرتا تھا جو مجھے ان سے زیادہ معلوم تھیں اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی کھا ایک جنا نچے جب حشرت جعفر بہن ابی طالب منظمہ سے پوچھے کا اتفاق ہو تا تو وہ پہلے گھریل جا کر کھا تا کھلاتے منظے اور پھر جواب دیتے تھے بخاری کی روایت میں ہے کہ ہم او گول کو گھر میں لے جا کر مہ پچھے کھا اور پھر جواب کے تھی کا فالی کہ پھاڑ ڈالتے اور ہم لوگ اس کو جاٹ لیتے تھے۔ '

مباجرین میں مضرت ابو بکر بہتے آپ کے ساتھ ہجرت ٹی تواپناکل مال جس کی مقدار یا تھا ہے ہے اس کے مقدار یا تھا ہے ہے اس کے والد ابو قافہ گھریں آکے یا تھے ہے ان کے والد ابو قافہ گھریں آکے نو کہا تم اوگوں کو مصیبت میں بہتا اگر کے جلا گیا مصرت اساء رصی اللہ عنها نے ان کی تسکین کیلئے بہت کی کریاں جمع کر کے طاق میں رکھیں اور ابن کو ایک گھڑے سے ڈھانگ کر کہا کہ ہاتھ سے ٹول لیجئے (وواند ھے تھے) سب بچھ جھوڑ گئے ہیں۔ ا

مباہرین میں دھترت عثان رہائی، جس طرح بہت ہوے دو التمند تھے بہت ہوے فیاض بھی تھے جہد نبوت پولا میں جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہواتو آپ پھلا نے مسجد کو وسٹ کرناچاہ مسجد کے متصل آیک قطعہ زمین تھا جس کی نسبت آپ نے فرملیا کون اس کو خرید کر مسجد پر فردا کے حوالہ کر تاہید حضرت عثان مخطعہ نے اس کو جیس ہزاد در جم پر فرید کر مسجد پر وقف کے حوالہ کر تاہید حضرت عثان مخطعہ کو خرید کر وقف عام فردیا، غزوہ ہوک میں وقف کے والے متعدن سلطنت کا مقابلہ تھا اور سحابہ کرام میں ہوئی کے باس سامان جہاد بہت کم تھا انھوں نے انہان مہا کیا۔

نوروہ تبوک کے ذمانہ میں آپ پہلی کی خدمت میں ہر قل کا قاصد آیا چونکہ آپ پہلی عمورت میں ہر قل کا قاصد دل سے لطف دمر اعات کے ساتھ پیش آتے ہے اس لئے آپ پہلی نے معذرت کی کہ ہم اوگ اس دخت سفر میں ہیں اگر ممکن ہوا تو ہم حمہیں صلا دیں گے حضرت عثان رہائی کہ نے ساتو بہارے کہ میں صلہ دول گا جنانچ اپنے تو شہ وان سے آیک صلے علاصفوریہ نکال کراسکودیا پھر آپ بھی نے ساتو بہاری اس کینے صاضہوں۔ آپ بھی نے فرمایا کہ کون اسکوا بنامہمان بنائے گا ایک انساری نے کہا میں اس کینے صاضہوں۔ آپ تقویت اسلام کے ملاوہ ذاتی خور پر بھی سحابہ کرام جیجی کی فیاضی کی کودیا محموما بہتا دہتا تھا۔ دسترے مقدام بھی ایک صحابہ کرام جیجی کی فیاضی کی کودیا محموما بہتا دہتا تھی۔ دسترے مقدام بھی ایک صحابہ کرام جیجی کی میاتھ حضرت ازیر معاویہ رہائی ہے۔ دسترے مقدام بھی ایک صحابہ کرام جیجی کی میاتھ حضرت ازیر معاویہ رہائی ہے۔ کہا

<sup>.</sup> فارى وترغم في لمآب المرنا قب جعفر بن الي طالبُّ

۲ - منداین طبل دبد ۱ سفی وقد ۱۲

٣ أَمَالُ مَا إِيهِ الْجِهَادِ الفَلْ مِن إِزَ مَا رُبِيهِ . ٣

المستعمل جهد المامني المهمل

در بار میں حاضر ہوئے اور انھوں نے صرف ان کومالی عطید دیالیکن انھوں نے اپنے تمام رفقاء پر برابر برابر تفتیم کردیا حضرت امیر معاویہ طاف نے کہاکہ مقدام ایک فیاض مخص ہیں۔ ا

حضرت عدى حاتم طائى كے بينے تھے ايك باران سے ايك شخص نے سودر ہم مائلے تو بولے حاتم كے بينے سے صرف سودر ہم مانگرا ہے خداكی فتم نه دول گا۔ ؟

حدرت اساء رضى الله علها ال قدر فياض شخص كه جو بجوراته من آجاتاءال كوصدقه كرويق تعين حضرت عبدالقد بن زبير وجهه في ان كورد كناها اتواس قدر بربم بوئي كه ان سي بات چيت نه كرف كي قتم كهال ه حضرت اساء رضى الله عنها بجى اى درجه كي فياض تعين دونول ببنول كے طرز عمل من اختلاف تقاحفترت عائشه رضى الله علها كامعمول يه بناكه جع كرتى جاتى تعين جب معتدب سر مايد جع : وجاتا تفاتواس كو تقسيم كرويتى تعين ليكن حضرت اساء رضى الله علها كل كيلئ بجهد نه ركه جهورتى تعين ، جو بجه مانا تهاروز كاروز صرف كرويكي تعين . "

أيك باد حضرت منكدر بن عبدالله حضرت عائشه رصى الله عها كي ضدمت مي حاضر

ن الدواؤو كتاب اللياس إب في جلود وانتمور ..

r: السد الغاب عِلْد ١٢ من صَفَى ١٥ ما تذكره وحضرت قيس بن معلاً ٢٠٠٠ المسن العاشرة جلد اول حس ٩٥ م

د. بغاري نماب المناقب باب مناقب قريش. ١٦ الرب المغروباب السخاوية

جوئے بولیں کہ تمبار اکوئی لڑکا ہے۔ انھوں نے کہا نہیں۔ فرملیا اگر میرے پاس وس بڑار درہم جوتے تو میں تم کو دے ویل حسن انفاق سے شام ہی کو حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس روپے بیسے بولیس کس قدر جلدی میر کی آز مائش ہوئی فور اان کے پاس وس بڑار درہم مجمولا ہے انھوں نے اس رقم سے ایک لونڈی فریدلی اور اس سے ان کے متعدد نے پیدا ہوئے۔

حضرت سعید بن عاص خین کی فیاضی کایہ حال تھاکہ اگران ہے کوئی ساکل سوال کر خااور ان کے پاس کچھ نہ ہو تا تواس کو دستاویز لکھ دیتے کہ جب ہوگا تو دیا جائے گا۔ ہر جمعہ کو اپنے بھائی بند کو جمع کر تے ان کو کھانا کھلاتے خلعت پہنا تے اور ان کے گھروں پر صلے جھیج ،ہر جمعرات کو کوف کو فرق کے گور نر تھے ) کی مسجد میں غلام کے ہاتھ اشر فیوں کے توڑے جھیجے کہ نمازیوں کے وقر نے جھیجے کہ نمازیوں کے آگے دکھ آئے اس بناپر اس دن مسجد میں نمازیوں کا از دحام ہو جا تا مرتے وقت ان پر اس بزاد اشر فیوں کا قرض تھا جئے نے پوچھا یہ قرض کیوں کر ہوا ہو لے کسی شریف کی حاجت روائی بی سی میادار آدمی کواس کے سوال کرنے سے پہلے دے دیاسی میں یہ قرض ہول

دھرت عبداللہ بن عمر ہوائی کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ ایک باران کے پاس میں ہزار درہم

ت زیادہ آئے انھوں نے ای مجلس میں ہوئے میٹے لوگوں کو دے دیا یہاں تک کہ جب کل خرج ہو چکا توا یک فخص کوائی میں سے قرض لے کر دے دیادہ اکثر روزے سے دیتے تیے لیکن جب کوئی مہمان آ جا تا ہاتا ہاتا وہ دوزہ توڑد ہے تھے کہ فیاضی کی دجہ سے کھانا کھلانالن کو بہت پہند تھا۔ ان کے دہتر خوان پراس کو سے اوگ جمع ہو جاتے تھے کہ بعض لوگوں کو کھڑے کھڑے کھانا کھانے کا تفاق ہو تا تھا کہ باران کی خواہش سے مجھلی پکائی گئی سامنے آئی توا یک سائل آیا تھوں نے اس کو اٹھا کر دے دی۔ ایک بارین ہو توان کے درہم پر بانی گاگور خریدے ماس کو اٹھا کر دے دی۔ ایک بارین کی خواہش سے میلی پکائی گئی سامنے آئی توا یک سائل آیا تھوں نے اس کو اٹھا کر دے دی۔ ایک بارین رہے کو گوں نے ان کیلئے ایک درہم پر بانی گاگور خریدے ماس نے اس کو دے دیں گے گر مامنے سے سائل گزرا سائھوں نے اس کو دیا دیا ہاگو گوں نے کہا کہ ہم اس کو دے دیں گے گر مامنے نے باز غراد گوں نے باز غراد گوں نے کہا کہ ہم اس کو دے دیں گے گر مامنے نے باز غراد گوں نے اس کو دے دیں گے گر مامنے نے باز غراد گوں نے اس کو دے کر بعد کوائل سے پھر غرید لیا۔

كفب لسان

صدیث شریف میں آیاہے

من و قاد الله شر النين و الج الجنه مابيل لحيه و سامبين رجليه.

دموطاتی اسام ملائے جس شخص کو خدانے وو چیز ول کی برائی ہے محفوظ رکھا تو وہ جشت میں داخل ہوالیعنی زبان اور شر مگلو

ا. اسدالغابه تذكره تعفرت معيد بن العاص

الله على الله المن معلاً عنه أرو معفرت عبد القابن عمرً ـ

اس لئے سحابہ کرام ﷺ غیبت، بد کوئی، نکتہ چینی ،فحاشی سب دمتم اور لا لیعنی باتوں ہے نهایت احراز کرتے تھے۔

حضرت حادث بن بشام مناف نبايت كم مخن تصايك بارانحول في رسول الله على ے بوج عاکد کوئی ایساعمل بتائے جس کامیں التزام کرلوں آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے۔ فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھووہ پہلے تی ہے کم خن تھے انھوں نے کہا کہ یہ تو نہایت آسان کام ہے کیکن ان کابیان ہے کہ جب میں نے اس پر عمل کرنا جا ہاتو دہ نہایت د شوار معلوم ہول<sup>!</sup>

الك بار حطرت عيد الرحمن بن حارث والله في الله عها وحضرت عائشه رضى الله عها وحضرت ام سلمہ احد الله عبدا كى سند سے مروان كے سامنے ايك حديث بيان كى اس سے يملے حفرت ابوہر میں عظم اس کے مخالف روایت کر سکے متع مروان نے اس کو قتم دلائی که رووقدح کے ذربعیہ ہے ابوہر م<sub>ی</sub>ں ہفت<sup>ی</sup>نہ کو جاکر دق کرو<sup>ا</sup>ئیکن انھویں نے اس کونا پسند کیا۔

ا یک روز انفاق ہے حضرت ابوہر میرہ پہنچنہ عل گئے انھوں نے نہایت نرمی ہے کہا میں تم ہے ایک بات کہتا ہوں اور اگر مروان نے فتم نہ دالائی ہوتی تونہ کہتا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ وصى الله عنها اورام سلمه وصى الله عنها كيروايت بيال كي... ا

ایک بارر سول اللہ ﷺ نے حضرت جاہر بن سلیم علیہ کوچند تھیجتیں کیس جن میں ایک یہ تھی کہ نسی کو برا بھلانہ کہووہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے انسان توانسان اونٹ اور یَد ی کی نسبت بھی ناملائم الفاظ استعمال نہیں *کئے۔* ج

ا يك باد حفرت شداد بن اوس والله سفر مين تقع منزل يراتر يا توغاام سے كماك جيمرى لاؤاسے تھیلیں چونکہ یہ فعل عبث تھالو گون نے اس پر نکتہ جینی کی بولے کہ جب ہے میں اسلام الیا بجراس کلمہ کے جو بات کہنا تھااس کو لگام اور مبار دونوں نگالیت تھاسوتم لوگ میری اس بات كونه باد كرد\_

اگر سحابہ کرام کھر کی زبان سے کوئی سخت لفظ نکل جاتا تھا تواس بران کو سخت ندامت ہوتی تھی ایک بار حضرت ابو بھر ﷺ نے حضرت رہید اسلمی ﷺ کوایک ہخت کلمہ کہہ دیا جس بران کو سخت ندامت ہوئی اور حضرت رہیعہ طابت ہے کہاکہ تم بھی مجھ کوابیائی کلمہ کہو تاك بدلد ہو جائے انھوں نے كہا بيس ايسا نہيں كر سكتا ہوئے تو پھررسول اللہ ﷺ كى خدمت

استيعاب تذكرو معفرت حارث بن بشائم بن مغيرو\_

يفارى كراب الصوم إب المسائم العي مينام

ا تنبعاب مذکر و معنرت جابرین سلیم ۔ مشداین حکمل ج ۳ صفحه ۱۲۴\_

میں شکایت کروں گا نصول نے اب بھی انکار کیا معاملہ آپ تک پہنچا تو آپ نے حضرت رہید ایٹی ہے کہا کہ تم نے بہت امپھا کیا نمین ابو بکر منظمہ کیلئے استعفار کروا نصول نے ان کیلئے دیا مغفرت مانگی توووروئے ہوئے واپس آئے۔ ا

ایک بار معنت عمر جبیده اور معنزت ابو بکر جبیده گیا تحت کلای ہو گئی بعد کو معنزت
ابو بکر جبیدہ کو تدامت ہوئی اور معنزت تمر حبیجہ سے معافی ما تھی انھوں نے معافی سے انکار کیا تو کئیر ایٹ ہوئی ہوئی ہوئی کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے تین بار فرمایا خدا تمہاری معنفرت کر سول اللہ جبیجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے تین بار فرمایا خدا تمہاری معنفرت کر ساتھ ابو تیر اللہ کہ خطرت ابو تیر جبید کے گئے آئے ان سے ما قات نہ ہوئی تورسول اللہ بیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے و یکھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے و یکھا کہ آپ کا چبر و متنفیر ہے۔ اس حالت میں و کی لرخوہ حضرت ابو بکر جبید کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ میاد و معنزت عمر جبید کے خالف کوئی ناگوار بات نہیش آ جائے۔ اس کئے دوزانو جبینہ کر کہا یہ سول اللہ بیانی میں نے براطلم کیا۔

آپ بایا دسول اللہ بیانی میں نے براطلم کیا۔

حضرت ابو بگر بہید کواپی زبان پر قابونہ تھااس کنے دہ بمیٹ اس پر نادم رہے تھے اور اس الا المان کرتے نتے۔ ایب بار مضرت عمر رفظہ نے دیکھا کہ وواپی زبان تعینج رہے ہیں بولے خدا آپ کی مغفرت کرے اس فعل ہے باز آپ بولے وی نے توجھے تباد کیا ہے۔'

عيب يوشي

ایک شخص ایک ان کامر تکب ہوتا ہے ہم اوگ اس کو افسانہ برم والمجمن بنا لیتے ہیں لیکن سحابہ کرام ہے۔ لوگوں کی برائیوں کو جعیاتے تصاور نیکیوں کو تمایاں کرتے تھے ہی وجہ ہے کہ ان کے عبید میں دنیا کے سیاہ چبر ہے یہ حیب ہوشی کی نورانی جادر پڑی دوئی تھی ایک دن حضرت مقب بین عامر دنیا ہو سے ان کے میر منتی نے کہا کہ میبر ہے پڑوی شراب چیتے ہیں جی نے ان کو منع کیا بازنہ آئ اب میں ہولیس کو بالاتا ہوں انھوں نے کہا جائے دواس نے دوسری بار پھر کی گران شری ہوئے ہوئی سے میں ایک میں ان کے دواس نے دواس نے دواس کے دواس کی بار پھر کی گران ان شری ہوئی ہوئی ان کے میں ان کے دواس کے دواس

من رای عورہ فستر ها کان کمن احیبی مودہ یا ج جس نے جیوب پر پر دوو الدواس شخص کے مثل ہے جس نے زندود رگور لزکی کو جالالیا۔ حسرت ابو بکر رہاجہ کے پاس ایک آدمی آیااور زنا کا اقرار کیا بولے اور کسی سے کہاہے؟ کہا

r: جناری کتاب الهناقب فصائل الی بکڑ۔

٣٠٠ موطا الأم، لك كمّاب الجامع باب اجاء فيما يخاف من الغمان.

١٦: الإداؤد كماب الإوب بإب السق عي أنمسلمر

نہیں فرمایا، خدا کی بار گاہ میں تو بہ کر واور اس پر خدا کا پر دہ ڈال او ، کیونک خدا بندوں کی تو بہ قبول کر تا ہے ، لیکن اس کو تسکین نہ ہوئی اور حضرت عمر رفظہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انھوں نے مجھی یمی جواب دیا۔ '

حفرت ابو بكر عظف فرماتے تھے كہ اگر ميں چور پكر تا تو ميرى سب سے بوى خواہش يہ ، ، ، و تى كہ خدااس كے جرم ير يرده وال دے۔ ؟

انتقام نه لينا

اُکر و مثمن کسی مصیبت میں جتاا ہو جائے تو ہمارے لئے انقام لینے کا اس ہے بہتر کوئی موقع نہیں بل سکتا، کیکن صحابہ کرام رہیں کے دل میں خدااور رسول کی محبت نے بغض وانقام کی جُبکہ کب چھوڑی تھی؟

حضرت عائشہ رضی الله علها اور حضرت زینب رصی الله علها علی باہم نوک جمونک رہتی تھی، لیکن جب حضرت عائشہ رصی الله علها پر انتہام لگایا گیااور رسول الله علیہ نے حضرت زینب رضی الله علها سے ال کی اضلاقی حالت وریافت فرمائی تو بجائے اس کے کہ وہ انتھام کیتیں ، بولیں کہ میں اپنے کان اور آ کھی کی پوری حفاظت کرتی ہوں، جھے انجی نسبت بھلائی کے سوا پچھ معلوم نہیں ہے، حضرت عائشہ رصی الله علها کو خود اعتراف ہے کہ:

هِ هي التي تصا ميني فعصمها الله بالورع.

افقام تو بری جرید می الله مقابل تھی، تیکن فدانے تورع کا دجہ سے ان کو بچالیا۔
انقام تو بری چیز ہے جا ہہ کرام عقاب النے دشمنوں سخفس کا کہنا بھی پسندیس کرتے تھے۔
حضر ت معاویہ بن فدت کی فیان نے دعفر ت عائشہ رسی الله عبد کے بھائی محمہ بن ابی بکر میں الله عبد کے بھائی محمہ بن ابی بکر میں الله عبد نے معفر ت عائشہ رسی الله عبد نے ایک شخص سے بوچھا کہ اس غردہ میں معایہ کا سلوک کیسار ہا۔ اس نے کہاان میں کوئی عیب نہ تھا،
ایک شخص سے بوچھا کہ اس غردہ میں معایہ کا سلوک کیسار ہا۔ اس نے کہاان میں کوئی عیب نہ تھا،
سب لوگ ان کے مداح رہے، اگر کوئی اونٹ ضائع ہو جاتا تھا تو دواس کی جگہ دوسر ااونٹ دے دیتے تھے، اگر کوئی تعلام بھاگ دیتے تھے، اگر کوئی تعلام بھاگ جاتا تھا، تو دواس ایک جگہ دوسر انھوڑ ادے دیتے تھے، اگر کوئی تعلام بھاگ جاتا تھا، تو دواس ایک جگہ دوسر انھار مورے دیتے تھے، اگر کوئی تعلام نے یہ من کر جاتا تھا، تو دواس ایک جگہ دوسر انقاد مار دی میں کوئی کیا ہے۔
جاتا تھا، تو دواس ایک جگہ دوسر انقار میں ان سے اس بنا پر دشمتی رکھوں کہ انہوں نے میر سے بھائی کو قتل کیا ہے۔
میں نے خود رسول اللہ ایک کو یہ دعا ما تکتے ہوئے سامے، کہ فداو ند جو شخص میر می امت کے میں نے خود رسول اللہ اللہ کیکھ کو یہ دعا ما تکتے ہوئے سامے، کہ فداو ند جو شخص میر می امت کے میں نے خود رسول اللہ اللہ کھیا۔

ا: مؤطاامام محمد ابواب العدوه في الزيّار باب الأقرار بالزيّار

۴ - طبقات ابن سعد تذكر وزبيدة ن الصليعيد

ع: عَارِي كَابِ الشهار ات باب تعديل الساء بعضهر لعبضار

ساتھ نری کرے تو بھیاس کے ساتھ نری کراور جوان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر<sup>ٹ</sup> حلم

قیض تربیت نبوی ﷺ نے سیابہ کرام مظاف کو نہایت نرم خو ، حکیم اور برد بار بنادیا تھا،
ایک بارا کیک شخص نے حضرت ابو بکر مظافہ کو برا بھلا کہا، وہ خاموش رہاں نے دوسری بار پھر
کلمات ناشانستہ کیے ، دہ چہدرہ تبسری بار پھر انکااعادہ ، کیا تب اس کا جواب دیا، لیکن رسول
اللہ ﷺ نے اسکو بھی پسندنہ کیا۔

حضرت سلمان فارسی عظی بداین کے گور نرستے الیکن علم و برد باری کابی حال تھا کہ ایک باررات میں جارہ ہے تھے ایک فیص بائس کا بوجھ لیے جارہا تھا۔ اس سے ان کابدن تھیل گیااس کے باس بھر کے آئے اور اس کا شانہ بلا کر کہا کہ اجب تک نوجوانوں کی حکومت کا زمانہ نہ دکھے لو، تنہیں موت نہ آئے 'اوو عباور جا تکھیا یہن کر نکلتے سے تو اوگ ان کود کھے کر کہتے دکرک آمد کرک آمد کرک آمد کرک آمد کرک آمد کرک آمد کرک آن کے دن کے بعد ہے۔ ایک فتم کی و صنع کی وجہ سے راستہ میں ہی کو کھیر لیتے تو بعض اوگ کہتے کہ امیر کے بال سے بہت نہیں جاتی فرمات ان کو جانے دو، برائی بھلائی آج کے بعد ہے۔ یاس ہو جاتی فرمات ان کو جانے دو، برائی بھلائی آج کے بعد ہے۔

آیک ہار وہ کسی فوٹ کے سید سالار تھے، چند نوجوان سیابیوں کے سامنے سے گزرے تو وہ سب ان کو دیکھ کر بنس پڑے واور تمسنر آمیز کہتے میں کہا کہ مہی تمہارے سید سالار ہیں وایک شخص نے کہاکہ دیکھتے تویہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ بولے وجانے بھی دو۔ تا

#### مهمان نوازي

مبران نوازی الل عرب کے محاس اخلاقی کانہا یت نمایاں جزو تھی ،اسلام نے اس کواور بھی نمایاں کردیا تھا ،اس لیے صحابہ کرام ہیں کی زندگی میں مبران نوازی کی بکٹر ت مثالیں ملتی میں مرسول اللہ چیلا کی خدمت میں ایک بار وفد بنو منتفق حاضر ہوا، سوانقاق ت آپ گھر میں موجود نہ تھے، لیکن حضرت نائشہ صب الله عبدا نے فور اُخزیرہ (عرب کا ایک کھاتا تھا) تیار کرنے کا تکم دیا،اور مبرانوں کے سامنے ایک طبق میں تھجوری رکھوادیں، آپ چیلا تشریف

<sup>:</sup> اسد الغابية مذكره تعفرت معاويه بن فعد ت

٣: - ابود اود و كماب الودب باب في الانتمار

۳ ایمن دومیری طرح اینکه متحمل نه بیون هے۔

۴: - طبقات ابن سعد تذکره مفخرت سلمان فاری ً\_

ائے تو حسب معمول سب سے پہلے دریافت فرملیا کہ سیجھ ضیافت کا سامان ہوایا نہیں۔ان لوگوں نے کہاریہ توہوچکا۔ ا

ابک بارایک مخص حضرت ابوڈر رہائے۔ کی خدمت میں حاضر ہوا،انہوں نے باصرار کھاتا، منگولیا،ادر کباکہ کھاتا میں روزہ سے ہوں۔ ا

آیک بار حضرت ابوالدرواء طفید کی خدمت میں ایک شخص آیا ،انھوں نے کہا کہ اگر آپ آپ آبار حضرت ابوالدرواء طفید کی خدمت میں ایک شخص آیا ،انھوں نے کہا کہ اگر آپ آپ آپ آبار آپ کو چارہ کھلاویں ،وہ بولا کہ میں جانا جا بتا ہوں، فرملیا ،تو میں آپ کوا یک زاوراہ دیتا ہوں۔ اگر اس سے بہتر کوئی زادراہ ہو تا تو میں اس کو تمہارے ساتھ کرویتا ہے کہہ کرا یک حدیث بیان کی۔ ع

آ تخضرت پیلائے کی خدمت ہیں وفد عبدالقیس حاضر ہوا تو آپ پیلائے نے انصار کی طرف خاطب ہو کر فرملیا اپنے بھائیوں کی خاطر مدارت کرو، کیونکہ شکل ہیں صورت ہیں، وضع میں اور اسلام ہیں وہ تم ہے بہت یکھ مشابہ ہیں اور باا جبر و کراواسلام لائے ہیں" انصار نے ان کو ہا تھوں ہا تھے لے لیا، صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئ تو آپ پیلائے نے فرملیا، تمہارے بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی ؟ بوئے بڑے اچھے لوگ ہیں، بھارے لئے نرم بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی ؟ بوئے بڑے اجھے لوگ ہیں، بھارے لئے نرم بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی ؟ بوئے بڑے اجھے کو گھیا ہوئے دہے " آپ بھیونے بچھوٹے بھی خار کے اور ہرا گیا۔ نے جو بچھ پڑھا تھا، اس کو سنایا، " ایک شخص مدید میں حضرت ابو بہرا یہ حضرت ابو بہرا یک نے اور انھوں نے جس طریقہ سے ان کی مہمان داری کی وہ اس کاڈ کر براہ انھانا میں کرتے ہیں۔

فلم رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم اشد تشميراولا اقوم على ضعيف منه ه

سے سے سے اس میں ہے کمی کوان سے زیادہ مستعدات طریقہ پر مہمانی کرنے والااور مہمانی کرنے والااور مہمان کی خبر رکھنے والا نہیں بایا۔

حضرت ام شریک رصی الله عنها نهایت دو نشند اور فیاض صحابیه تھیں، انھوں نے اپنے مکان کو مہمان خاند بنادیا تھا ،رسول الله ﷺ کی خدمت میں جو باہر ہے مہمان آتے تھے، وہ اکثران بی کہ مکان پر نظرتے تھے۔ گ

الب المفرد باب من قدم الى ضيفه طعاما ففام يصلى ...

۳: منداین طبل ج۵ ص ۱۹۱۱ منداین طبل جلد ۳ صند این طبل جلد ۳ صنی ۱۳۳۹ مند

الإداؤد كما بالكات با ب ما يكره من ذكر الرحل ما يكون من اصابته اهله.

ن أَسَانُ تَنْابِ النَّالِ إِلَى النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّ

#### تحفظ عزت

' هنرت محمد بن مسلمہ عنظانہ جب گعب بن اشرف عظامہ کے قبل کو شکے ،اور اس سے قبل کو شکے ،اور اس سے قرض لینے کا بہانہ کیا تو اس نے اپنی و نارت طبعی ہے ان کی آل واولاو کو گروانا جا ہا لیکن وہ 'ولے ، سِحان اللّٰہ وگ ہماری اولاو کو طعنہ ویں شکے کہ دود ستی غلہ پر گروشتھے۔'

### صبر و ثبات

مر دول پر نوحہ وبکا کرنا، بال نو چنا، پیڑے بھا ڈالنا، یہ توں مرشیہ خوانی کرنا عرب کا قومی شعار تھ، لیکن فیض تربیت ہوئی سے سخابہ کرام ، پی کو صبر و ثبات کائی قدر خوکر بنادیا تھا کہ اسرت ابوطنیہ ، پیٹ انساری کائر کا بہار ہواادر دہ سے کے وقت اس کو بہار چھوڑ کر باہر چلے گئے اور ان کی عدم موجود گی میں لڑکا ببان بحق شلیم ہو گیاان کی بی نے لوگوں سے کہ ویا تھا کہ ابوطلیم ان کی عدم موجود گی میں لڑکا ببان بحق شلیم ہو گیاان کی بی نے لوگوں سے کہ ویا تھا کہ ابوطلیم دی ہوئی میں جمعے نے زیادہ سکون کی مناسب جبو تیس جمعے نے زیادہ سکون کی مناسب جبو تیس جمد معمول سے ذیادہ سک ماست میں ہوئی ہوا ستھاری کے بعد معمول سے ذیادہ بی خصن کے سامنے آئی اور انہوں کھانا کھایا، اس کے بعد معمول سے ذیادہ بی خصن کے سامنے آئی اور ان کے ساتھ ہم استر ہو تیں، صبح ہوئی تو استھاریہ کہا کہ آگر ایک قوم شمن و کوئی چیز عاد بینہ و بی اور پھر اس کا مطالبہ کرلے تو کیاس کے دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر اسے نے بیا کہ مولی سے بیولی تو بھر اسے نے بیا کہ مولی ہوئی ہوئی تو استعاریہ کہا جی حاصل سے بیولی تو بھر اسے نو کی اس کے دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر اسے نو کی اس کے دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر اسے نو بھر کرو۔ سے بیولی تو بھر اسے نو بھر کرو۔ سے بیولی تو بھر اسے بھر کرو۔ سے بولی نو بھر کی تو استوالی کا مطالبہ کر اس کے دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر اسے نو بھر کرو۔ سے بیولی تو بھر اس کے دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر اسے نور کی دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر کرو۔ سے بیولی تو بھر کی دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر کی دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر کی دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر کی دوک رکھنے کا حق حاصل کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کا حق حاصل سے بیولی تو بھر کی دوک رکھنے کو بھر کی دوک رکھنے کوئی کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کوئی کی دوک رہے کوئی کی دوک رکھنے کا حق کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کی دوک رہے کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کی دوک کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کی دوک رکھنے کی دوک کی دوک کی دوک رکھنے کی دوک کی دوک

ا 💎 الإداف مَّابِ لِيُهِادِها ب في طعدو يو تي على عرة وتيشمه مهم

اسدا غایه تذکرو مفزت عبدانند تن زیبرگ

المرادب المفروباب الطامات مراوات المان المراد

هم مسلم اللب الدالب المتحبات تحيث المولو و عند ولاوته و حمله الى صالح يحدكه و حوار تسمية يوم ولادة واستجاب الستمية بعيد الله و الراهيم وسائر اسمالابياء عليهم السالام وكناب المعبائل باب من ابي طلحته الإنصاري.

ر سول الله بیلی غرزوہ احد سے واپس ہوئے تو تمام سی ایات اے ایخ اعز دوا قارب کا حال 
پو جینے آئیں انہی میں حضرت حملہ بنت جش ، صبی الله عبدا کھی تھیں اوو آئیں تو آپ نے 
و بایا کہ حملہ اینے بھائی عبداللہ بن جیش کو صبر کرو، انہوں نے اٹا للہ پڑھا اور ان کیلئے ا عائے 
فریدا کی چر فرمایا کہ اپنے ماموں حمزہ بن عبدالمطلب جاجہ کو بھی صبر کرو، انہوں نے اس پر 
انہیں اناللہ پڑھا اور و عائے مغفرت کر کے ناموش ہور جی ۔ ا

حضرت عبداللہ بن عمر طفظہ کے صاحبز اوے واقد نے انقال کیا تو انہوں نے جہیز و منظم نے انقال کیا تو انہوں نے جہیز و منظمین کے بعد بدووں کو بلایااور ان میں دوڑ کروائی۔ اس پر حضرت نافی طفی سے کہا کہ انجمی آپ واقد کو و فن کر کے آئے اور انہمی بدؤوں میں دوڑ کروار ہے جیں۔ فرمایاا ن انع جب مشیت ایزد می ایناکام کر چکی ، تواس کے نتائج کو سی نہ سی طرح جماماتی دینا جائے ہے۔

حسرت عبدالقد بن زبیر بنجه، جب جہان سے معرک آرابو ن تواان کی والد و حسرت اسانہ دختی اللہ عبدا بیار تھیں اووان کے پاس آئے اور مزائی پر تل کے بعد بولے کہ مرفے ہیں آرام ب بولیس، شاید تم کو میرے مرفے کی آرزو ہے لیکن جب تک دو باتوں میں ست آیا ن مو جان میں مر ناپسندنہ کروں گی میاتم شہید ہو جاداور میں تم کو صبر کرلوں یا فتح وظفہ حاصل کرو کہ میری آئے میں مون پہائے جب وہ شہید ہو جب تو جبان نے ان کو سولی بر انکا کہ میری آئے میں بالہ جود بیرانہ سائی کے جبرت قابہ منظر و کھنے آئیں، اور جبان اس اس کے دوق بینیس جان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیااس سوار کیلنے ایجی تک وقت نہیں اس کے کہ روتی بینیس جبان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیااس سوار کیلنے ایجی تک وقت نہیں اس کے کہ روتی بینیس جبان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیااس سوار کیلنے ایجی تک وقت نہیں اس

و استعیبو ابالصبر و الصلونه و انها لکبیرته الاعلی احاشعین. م (مصیبت میں) صبر اور نماز کا سمارا پکڑو نماز بیج خسوع و خصوع کرنے والوں کے سب پر ارال ہے۔

ای صبر و ثبات کامیہ متیجہ تھا کہ جب گفار نے حضرت خبیب ﷺ کوشہید کرنا جا ہا توانہوں نے ۱۶ رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اگر تم کویہ خیال نہ ہو تا کہ جس مرنے سے ڈرتا ہوں توان ر لعات کواور طویل کرتا۔ اس کے بعدیہ اشعار پڑھے۔

<sup>·</sup> طبقات این سعد تذکر قاصفرت حملهٔ بن قبش۔ ۴۰ طبقات این سعد تذکر دواقد بن عبد انقد به انقد به انقد به ۱۳۰۰ استیعاب تذکر و حضرت قبم بن عبال ۱۳۰۰ استیعاب تذکر و حضرت قبم بن عبال ۱۳۰۰ استیعاب تذکر و حضرت قبم بن عبال ۱۳۰۰

ولست ابالی حین اقتل مسلما جب علی سلمان جوکر مرتا ہوئ وذلك فی دات الا له وان بشاء یہ مرنا تو فداکیلئے ہے آگر وہ واپ

جر أت وشجاعت

جَر اُت و شَجَاعت كا ظبار مجمى عقائد كے اظبار ميں ہو تاہے مجمی ميدان جنگ على اور مجمی طالم باو شاموں كے سامنے، سحابہ كرام بنجن على بيافلاقى جو ہر موجود تھا،اس ليئے اس كا ظبور ان تمام موقعوں ير ہو تا تھا۔

«عثرت الوذر ففاری بیضه نهایت قدیم الاسلام صحابی بیل ۱۹۵۸ میل آگرایمان الائے تو اسول الله بیل ۱۹۵۸ میل آگرایمان الائے تو اسول الله بیلی الله بیلی الله بیلی توم کو میری المیث کی فیر کرول الله بیلی انحول نے نهایت پرجوش لیج میں کہا کہ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری بیلی میری جب التحق میں میں کہا کہ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری میں میری بال میری کا حالت میری کی وہ فیل میری میں استے اور بیلی بیان ہے میں اولی ان کا حامی و مدوگانه تھا، لیکن باای بهمه وه معجد حرام میں آئے اور بیا واز باشد کہا، اشده ان الا الله والد الله و اشده دان محمد و سول الله ،اس آواز کا شراعی کی اساتھ خاند اور بین اور کو ب کیا، لیکن انھوں نے دوسرے دان پھر ای جوش کے ساتھ خاند امد میں اس کی کا ملان کیا اور کفار نے پھر ای طرح و سرے دان پھر ای جوش کے ساتھ خاند امد میں اس کی کا ملان کیا اور کفار نے پھر ای طرح و رش کی۔ ا

على تناب البياد باب قتل الاسير . عن بغادى كتاب المناقب باب اسلام الي ذرّ .

تھا، بولے، خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے بھی کمزور نظر نہیں آئے،اگر کبو تو کل بھی اس طرحان کواعلانیہ قرآن سنا آؤل۔!

حضرت عمر دہی اسلام لائے تو پہلے اپنے ماموں کے گھر آئے اور دروازہ کھنکوٹایا انہوں نے دروازہ کھولا تو کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں صابی ہو گیا، دہاں سے ایک سر دار قرایش کے پاس آئے اور دہاں بھی ہی گفتگو ہوئی وہاں سے نگلے تو ایک آدی نے کہا کہ ، تم اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہتے ہو؟ بولے ،ہاں، اس نے کہا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کفار خانہ کعبہ میں ججرا سود کے پاس جمع ہوں تو تم وہاں جا ان میں ایک آدمی جو افتاے راز میں بدنام ہے اس کے کان میں کہا تو دہ باند بیاد اعمر بن خطاب صابی ہوگیا یہ سنا تھا کہ کفار د فعتہ نوٹ پڑے اور باہم زدو کوب ہونے باند بیاد اعمر بن خطاب صابی ہوگیا یہ سنا تھا کہ کفار د فعتہ نوٹ پڑے اور باہم زدو کوب ہونے باند بیاد اس کے کان جی بناہ میں لینا بین این این کے دائی بناہ میں لینا بین بناہ میں لینا بین کے دائی بناہ میں لینا بین بین بناہ میں لینا ہوں اس کے کان جی بناہ میں لینا ہوں اب کفار د کے بین کان میں کھا۔

غزدات میں سخابہ کرام بھی نے جس طرح داد شجاعت دی صحابیات کے بہادرانہ کارناہ اس خور و شور سے تملہ کیا کارناہ اس جس زیادہ جیرت انگیز میں غزدہ حنین میں کفار نے اس ذور و شور سے تملہ کیا تھا، کہ میدان جنگ لرزا تھا ، کیکن حضرت ام سلیم دسی الله عنها کی شجاعت کا یہ حال تھا کہ ہاتھ میں تخبر لئے ہوئے منتظر تھیں کہ کوئی کافر سامنے آئے تو اس کا کام تمام کردیں، چنانچہ حضرت ابوطلحہ بھی نے ان کے ہاتھ میں تخبر دکھ کر بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولیں "جا ہی ہوں کہ کوئی کافر شاہ کہ کوئی کافر قریب آئے تو ہیت میں بھوک دوں "۔ "

غزوہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے تمام بیبوں کوایک قلعہ میں کردیا تھاایک بیبودی آیا اور قلعہ کے گرد چکر لگانے لگا، حضرت صفیہ نے دیکھاتو حضرت حیان دیا ہے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ پلٹ کر بیبودی سے ہماری جاسوی کر لے جاتاور اس کو قبل کرو، بولے، تہمیں توبیہ معلوم ہے کہ "میں اس میدان کامرو نہیں، اب حضرت صفیہ رضی الله عها خوداتریں اور خیمہ کے ایک ستون سے اس کوایساماراکہ وہیں شمنڈ اہو گیا۔ "

تمام عرب جاج کے ظلم وستم سے کانپاتھا، لیکن جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر منظمہ کو پیمانی دی اور ان کی والدہ حضرت اساء رضی اللہ عنها کو بلوا بھیجا، توانہوں نے آئے ہے انکار کیاد وسری بار آدمی بھیجا کہ اگر اب کی نہ آئیں تو بال پکڑ کر گھسٹوا بلادک گا۔ انہوں نے پھر

ا: اسدالغابه تذكره معفرت عبدالله بن مسعودً ۴: اسدالغابه تذكره معفرت عمرً ا

اله والأدوكياب الجمادياب في السلب يعطلي الفاتل.

م: اسدالغابه مذكره معرت صفيه بنت عبد المطلب.

انکار کیااور کہ اکہ ان او گوں کو بھیج دوجو ہال پکڑ کر جھے تھیوٹ لے جائیں۔ مجبور انجائ خود آیااور کہا کہ دیکھا تم نے اس کی دنیا خراب کی ، کہا کہ دیکھا تم نے اس کی دنیا خراب کی ، اس نے تمہاری آخرت کو برباد کیا۔ جھے معلوم ہوا کہ تم اس کو ابن ذوالطاقین کہتے تھے (دو بنکوں والی عورت کا لڑکا)۔ خدا کی تشم ذوالطاقین میں ہی ہوں ایک پیکے میں میں نے بجرت نے وقت رسول اللہ پیکے میں میں نے بجرت کے وقت رسول اللہ پیکے اور حضرت ابو بکر منظم کا زاد راہ باندھا تھااور دوسر اپنکا عورت کا مدول پڑکا ہورت کا بندول پڑکا ہورت کا بند ابو بکر منظم کر انہوالہ ہوگئے اور حضرت ابو بکر منظم کی ازاد راہ باندھا تھااور دوسر اپنکا عورت کا بندول پڑکا ہے جس سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتی آپ نے فرملیا ہے کہ تقیف بین آیک کذاب اور بندول پڑکا ہے جس سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتی آپ نے فرملیا ہے کہ جلا کو تو ہے جہاں اٹھ کھڑ ابوااور بندویا۔ ابوارت دیا۔ ا

## اعتراف گناه

اُلرچہ سخابہ کرام میں جھونے سے جھوٹے گناہ کو بھی بڑا سجھتے تھے اور اس سے اجتناب اُلہ تے تنے دِنانچہ حضرت انس بن مالک رہنی فرماتے ہیں۔

الكم التعلمون اعمالاهي ادق في اعينكم من الشعران كنا لتعدها على عهد البي الله من الموبقات. أ

تم او آب بہت سے کام کرتے ہو جو حمہیں بال سے مجھی زیادہ باریک لینی حقیر نظر آتے ہیں۔ میں ایکن ہم او گ عبد نبوت (بطان میں ان کو مبلک ترین گناہ میں شار کرتے تھے۔

تاہم مقتضائے بشریت ان سے بھی بھی بعض گناہ سر زد ہو جلیا کرتے تھے لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے تھے لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں او طرح کے ریاکارانہ طریقوں سے اس کو چھیاتے ان میں فرق ہو ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں او طرح کے ساتھ رسول اللہ پھٹ کی خدمت میں عاضر ایک میں ایک میں تاہد کرام کے تاہد ان کرتے ہے اور طالب مغفرت ہوتے تھے۔

ایک بار ماہر مضان میں حضرت سلمہ بن صحر رہی نے نے اپی بی بی سے ظہار کیا لیکن آبیہ روز لی بی رات کو مصروف خد مت تھیں ان سے مقار بت کرلی جو تکہ اس حالت میں مقار بت ناجار بہتے ہے۔ پہلے اپی قوم کواس واقعہ کی خبر کی اور کہا کہ مجھے رسول اللہ پیلی کی خد مت میں لے جا دار آبول نے انکار کیا ، آو نوو گئے اور آپ کو واقعہ سے اطلاع دی، آپ پیلی نے فرمنیا تم اور ایسا کام ابول نے بال یار ول اللہ ایک میں خدا کے حکم پر صابر رہوں گا۔ جو فیصلہ ہو صادر فرمائے۔ آ

الأستمهم بأباذ فهائل إب أكر لداب تقيف فيربار

ابخارى تراب الراغاتي باب بالتي من تحقر التا الذاؤب.

مع الوداؤر كماب الطابق باب في الظهار

فد مت میں آئے اور کہا کہ میں نے بڑا قصور کیا ہے آب ﷺ نے فرمایا اگر تم روزے کی عالت میں کلی کراو تواس کی نبیت تمہارا کیا خیال ہے۔ بولے اس میں تو کوئی حرج نہیں ادشاد ہوا کہ اس طرح اس کو بھی جانے دو۔ اِ

ایک بار رمضان کے دن میں رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرماتھ ایک سحائی نے آگر کبایار سول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا حال ہے؟ بولے بی بی سے متار بت کربل۔ متار بت کربل۔

#### صداقت

حضرت عائشہ رصی الله عنها فرماتی ہیں کہ جموث ہے زیادہ کوئی خات اسحاب رسول اللہ علیہ کے نزدیک مبغوض نہ تھا آگر کوئی شخص رسول اللہ علیہ کی خدمت میں جموث ہول دیا تو آپ ہیں ہے والورسول اللہ علیہ اس کی کھٹک باتی رہتی جب تک دہ تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی ہوئی تو ہوئی تو ہوئی ہوئی تو ہوئی ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی الله حد بناری کھوارسول اللہ بنی خون نہیں رہا ہے بنارلی کھیمت انہیں کودیا جارہا ہے آپ پیلی کو معلوم بواتو تمام السمار کو جمع کر سے جنگا خون نہیں رہا ہے بنارلی کا فراد وال سے جنگا خون نہیں رہا ہے بنارلی کا قراد وال سے جنگا خون نہیں رہا ہے بنارلی کھٹو سے جنگا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ دیا گھڑ ہوئی کے سامنے اس گستانی کا اقراد اون کیلئے نہا بت مشکل تھا تا بھی تھا میں واقعہ وہی ہواواقعہ وہی ہواواقعہ وہی ہوا سے حد یہ کے داوی حضر انس بن الک منتی اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ حد یہ کے داوی حضر انس بن الک منتی اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

يه اقراراس بناير تعاكد سعابه الله مجهوث نبيس بولتے تھے۔

غردہ ہوک کی عدم شرکت پر سول اللہ عظام نے باز پرس فرمائی تو منا نقین نے جھوٹی چی معذرت کردی اور آپ نے اس کو تبول کر لیا لیکن حضرت کعب بن مالک عظمت نے جی جج کہد دیا کہ اگر میں کسی د نیادار آومی کے پاس ہو تا تو چرب ذبانی ہے اس کی تاراضی ہے نی باتا لیکن اگر میں کوئی جھوٹا عذر کر کے آپ کی ٹاراضی ہے نی جاؤں تو ممکن ہے کہ خدا آپ پیلا کو جھ پر ناراض کردے (لینی بذریعہ و تی اصل حقیقت سے خبر کردے) لیکن اگر سے بولوں تو کو جھ پر ناراض کردے ( ایمنی بذریعہ و تی اصل حقیقت سے خبر کردے) لیکن اگر سے بولوں تو کو قدامی حضو و خدامے عنو و مغفرت کی تو قع رہے گی خدا کی قدا کی حدا کی حدا

از ابود اود كماب الصيام بإب القبلة للصائم.

ایناباب کفاره من اتی ملیه فی رمضان .

۳: - مسنداین صبل جلدصفی ۱۵۴

آب ﷺ نے فرملیا ک نے بچ کہا بلآ خرآب ﷺ نے ان پر سخت ناراضی کا اظہار کیا لیکن جب غدائے ان کی توبہ قبول کر لی توان کوخو داس صداقت پر ناز ہوا چنانچہ خود فرماتے ہیں۔ اما انعم الله على من نعمته قط بعدان هداني للاسلام اعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ان لااكون كذبته فاهلك كما ملك الذين كذبوا اسلام النے کے بعد خدانے مجھ پر کوئی ایساا حسان نہیں کیا جسکی عزت میرے ول جس اس سیانی نے زیاد و بوجس کا اظہار میں نے آپ سے کے سامنے کیا اگر میں جمود بوالا تو ای طرح ہلاک ہوجا تانسطرت وہ لوگ ہلاک ہوئے جو حبوث ہو لتے تھے لینی منافقین۔ الل عرب خاندانی عصبیت اور شرافت کا بهت زیاده لحاظ رکھتے تنے لیکن ایک موقع بررسول الله ﷺ نے فرملیا کہ انصار کے خاندانوں میں سب بہتر بنو نجار ہیں پھر بنو عبدالا قبل پھر بنو حارث بن خزرت، پھر بنو ساعدہ، تبیلہ، بنو ساعدہ کے بعض سر پر آور دہ بزرگوں کو بیہ ٹاکوار گزراکہ آب بالله فالكوچو تھے نمبر برر كھاليكن اى قبيلہ كے ايك بزرگ حفزت ابواسيد علله في جب یہ روایت کی تو فرملیا کہ اگر میں جھوٹ بولٹا توسب سے پہلے اپنے قبیلہ بنوسا عدہ کانام لیتلہ ع سحابہ کرام علی جھوٹ کوائے دامن کااس قدر بدنماداغ سمجھتے تھے کہ اگران پر مجھی كذب و دروغ كالتمام لك جاتا توان كے تحریب صف ماتم بچھ جاتی ایك سفر میں عبداللہ بن الی سلول نے ایج رفقاءے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جوبدویں ان کو چکے نہ دویہاں تک کہ وہ بھاگ جا کیں اب ہم اگر مدینہ کولوٹ کر جا تیں سے نؤوہاں ہے معزز لوگ ذلیل لوگوں کو اکال دیں کے مصرت زید بن ارقم معطانہ نے س لیااور اینے چیاہے اس کاذکر کیاانھوں نے تو اس داتعہ کور سول اللہ على تك بہنچايا آپ نے عبداللہ بن الى كوبلا بميماتواس نے حلف الحملياك میں نے ایسا نہیں کیا، آپ سل نے اس کے قول کا عتبار کر لیااور حضرت زید بن ارقم منا کی تكذيب كى اس كان كواس قدر صدمه بهواكه عمر بجر تجمعي نه بهواتفا يبال تك كه وهاس صدمه يل نانہ نشین ہو گئے اور فرط غم سے گردن جمک عنی اس کے بعد جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو آپ ﷺ نےان کو طلب فرمایا و رکہا کہ خدانے تمہاری تصدیق کی۔ ج وبانت

ایک بار حضرت الی بن کعب وظاف نے سواٹر فیوں کا توڑ اپلااور کمال ویانت کے ساتھ رسول اللہ کا کا تعدمت میں ان کا تذکرہ کیا۔ آپ میلا نے فربلاک ایک سال تک مالک کی

ا نفاري كمّاب المغازي باب غزوه تبوك ...

٢ مسلم كتاب الفيسائل باب في خير و ورالانعداد .

٢: ترندي ابواب تفيير القرآن. تنمير سورها لهنا فقون.

جبتو میں منادی کرتے رہوانھوں نے تعمیل ارشاد کی دوسرے سال پھر حاضر خدمت ہوئے آپ نے پھر یہی عظم دیادہ عظم بجالائے پھر تیسرے سال آپ آئے آپ ﷺ نے پھر مہی ارشاد فرملیا جب اب کی بھی مالک نہیں ملا تو آپ ﷺ نے فرملیا کہ بحفاظت رکھ لواگر مالک مل گیا تو خیر ورنہ ڈود خرج کر ڈالو۔ ا

ایک بار حضرت مقداد طافتہ بعنر ورت اقتیج نجبہ میں گئے دیکھا کہ چوہا بل ہے اشر فیاں تکال کر ڈھیر کر رہا ہے انھوں نے گنا توافعارہ تکلیں افعالائے اور آپ کی خدمت میں جیش کر کے کہا کہ اس کاصدقہ لے لیجئے فرمایا خود تو بل ہے نہیں نکالا تھا۔ بولے نہیں ارشاد ہوا خدا تمہیں برکت دے۔ ا

ایک بار حضرت سفیان طفیہ بن عبداللہ تفافی نے کسی کا توشہ دان بایا تو حضرت عمر طفیہ کے پاس لائے انھوں نے فربلیا کہ ایک سال تک اعلان کرواگر بالک کا پند نہ بیلے تو وہ تمہاراہے سال بحر تک مالک کا پند نہ جلے تو وہ جمہاراہے سال بحر تک مالک کا پند نہ جلا تو وہ بھر آئے حضرت عمر طفیعت نے فربلیا تو وہ اب تمہاراہے بولے جمعے ضرورت نہیں۔ آخر کار حضرت عمر طفیعت نے اس کو بیت المال میں داخل کردیا۔ آ

ایک باد حصرت جریر خطنہ کاجر دلہاگایوں کو چراکر لایا توساتھ ساتھ کی دوسرے کی ایک کائے بھی آگئی ہوئے میر کس کی ہے؟ چرواہے نے کہا خبر نہیں گلے کے ساتھ آگر مل گئی فرمایا اس کو نکال دور سول اللہ پیلائے نے فرمایا ہے کہ بھولے بھٹکے جانور کو صرف گمر اوپناور پڑاہے۔

ایک سحانی کی او منی کم ہوگی اور انھوں نے دوسر ہے سحانی سے کہد دیا کہ ملے تو بکڑلیاان کو و منی اسے نیاں رکھ جھوڑی کہ بالک کو او منی اسے نیاں رکھ جھوڑی کہ بالک آئے تو حوالہ کردیں اس کا مالک کہیں چلا گیا انھوں نے کہاؤے کر ڈالو فقر و فاقہ کی یہ حالت منی کہ مردار کھانے پر مجور سے چنانچہ او منی مر گئی تورسول اللہ پلا نے ان کواس کا کوشت کھانے کہ مردار کھانے پر مجور سے چنانچہ او منی مر گئی تورسول اللہ پلا نے ان کواس کا کوشت کھانے کی اجازت مجمی دے دی لیکن کمال دیانت سے ذرح کرنے پردائسی نہ ہوئے مالک آیا تو انھوں نے ممام سر گزشت کہ سنائی اس نے کہاؤئے کیوں نہیں کر ڈالار بولے تم سے شرم آئی تھی۔ جھ

حضرت زبیر عظم کودیانت کابیر حال تھا کہ جب کوئی مخص ان کے پاس لمانت رکھ تا تو کہتے کہ مبادہ کہیں بید ضائع نہ ہو جائے اس لئے ہم ہر بیہ قرض رہی اس طرح ان بر کئی لا کھ کا قرض

ا: الإداؤد كماب الملقط.

آية كتاب الخزياج والإماد اباب ماجاه في الركاز.

٣: سندواري كماب البوغ باب المنقطر

٣: ابوداؤد كياب المنقطب

اإوداؤد كماب الاطهرياب في المصطر الى المتبته.

ہ و کیا۔ استعدد سیاب بھی نے ان کی حفاظت میں اپنامال دے دیا تھاادر وداس دیا نت ہے اس کی علیہ داشت کرتے ہتے ۔ عمید اشت کرتے ہتے کہ خود اپنے مال ہے ان کے اہل و عیال کے نان و نفقہ کاا منظام کرتے ہتے ۔ تکر ان کامال صرف منیں کرتے ہتے۔ ا

الید سی بی کے پائی کسی کی وراخت کامال محفوظ تھا انھوں نے رسول اللہ چیلا سے کہا کہ میں سے پائی سے بہا کہ اس میں سے بیار اور کے ایک شخص کی وراخت کامال محفوظ ہے جس کسی از دی کو خبیس پاتا کہ اس کے دوالہ کرون ایک مال کے بعد آئے اور کہا کہ خوالہ کرون کرون کے بعد آئے اور کہا کہ خوالی مانا بھر یہی تھم ہواا کی سال کے بعد پھر آئے اور کہا کہ خبیس مانا فرمایا کہ پہلے جس فراعی کو بادائی اوسون یہ وور ایک سال کے بعد پھر آئے اور کہا کہ خبیس مانا فرمایا کہ پہلے جس فراعی کو بادائی اوسون یہ وور ا

صحابہ کرام بی صرف خود ی متدین نہ تھے بلکہ متدین ہوگوں کے بہت بزے فدروال جمی شخصائر سے بھا یک خدائر سے جمی شخصائی بار حضرت عبداللہ بن عمر طفخہ مدینہ کے اطراف میں سے نکلے ایک خدائر سے جواہا بھریاں جراد ہا تھا نحوں نے اس کو کھانے پر بلایا لیکن اس نے عذر کیا کہ میں روزے سے ہوں ،اب انھوں نے اس کے درع و تقوی کے امتحان لینے کو کہاان بکریوں میں سے ایک بکری خودت کردو ہم تمہیں قیمت بھی دیں گے اور افطار کرنے کیلئے گوشت بھی لیکن اس نے کہا کہ بغریاں میری شہیں ہیں میر سے آ قاکی بین انھوں نے کہا کہ تمہارا آ قاکیا کرے گا؟ اب چرواہے بغریاں میری شہیں ہیں میر سے آ قاکی بین انھوں نے کہا کہ تمہارا آ قاکیا کرے گا؟ اب چرواہے نے چین بھیری اور آ سان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو خدا کہاں چلا جائے گا؟ حضرت عبداللہ میری شہیری اور آ سان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو خدا کہاں چلا جائے گا؟ حضرت عبداللہ میری شخص کی تر ہے تو اسکواسکے میں تا ہے تو اسکواسکے میں بین میں بیٹ کر آ ئے تو اسکواسکے آ قات میں بکر یوں کے خرید کر آزاد کر دیا اور بکریاں اس پر بہہ کر دیں۔ آ

۱۱ - اعداد ی تراب الجهاد باب فی بر کبته الغازی فی مال حیاویتا۔ ۱۳ - اصاب تذکره حضرت زمیر بن العوام ب

المن الودافية وكمّاب النم النسّ بأب في مير الشّة وي الأعام. المناه النفار تذكروفا طمه يمنت شيه.

د انفاري لآب المناقب.

<sup>11 -</sup> العدالغالة الذكرة «عنرية البدائدين تمزَّد

#### خاكسادى

اگرچہ و نیا صحابہ کرام رفیق کی خاک پاکو آنکھ کا سر مہ بناتی تھی لیکن باایں ہمہ و نہایت فروق آن، متواضح اور خاک سار تھے۔ایک محر بن حنفیہ نے حضرت علی کرم القدوجہ سے بوچھا کہ رول اللہ پھلائے کے بعد کون مختص الفنل الناس ہے؟ بولے ابو بکر جنگ پھر بوچھا کہ ان کے بعد نو جا کہ ان کے بعد نو جا کہ ان کے بعد نو جا کہ ان کے بعد آپ فرملایس تومسلمانوں کا ایک مولی فروزوں۔'

دھڑت سلمان فارس ، پڑند ہداین کے گورٹر تھے نمیکن طرز معاشر تااس قدر سادہ رکھا تھا کہ کوئی بچپان نہیں سکتا تھا کی بارکسی شخص نے گھاس فریدی اور ان کو بیگار پکڑ کر گھیا سر پر ااد دی، وہ جیلے تولوگول نے کہا ہدامیر ہیں صاحب رسول اللہ پھٹا ہیں اس نے کہا معاف فرمانے ہیں نے تہا رہوں کہ و بیجیا نہیں بوجہ سر سے رکھ و بیجیے ، بولے نہیں اب تو تمہارے گھر پہنچا کرمانا دول گا۔

حفرت عبداللہ بن عمر بیجہ نبایت فاکسارانہ زندگی بسر کرتے ہے۔ ایک باران کے پاس کسی نے مردی کپڑے ہدیتہ بھیجا نھوں نے واپس کردیااور کباکہ ہم غرور کے خوف سے اس کو نبیس بین سکتے، آگر کسی مجلس میں جاتے اور کوئی ان کی تعظیم کواٹھتا تو وہال نہ بیٹھے۔ اس کو نبیس بین سکتے، آگر کسی مجلس میں جاتے اور کوئی ان کی تعظیم کیلئے حضرت امیر معاویہ وہا یہ کہا جاتا ہے لیکن ایک باراین عامر ان کی تعظیم کیلئے اسٹھے توانھوں نے منع کیا۔ اس

عفوود رگزر

ایک بار حضرت صفوان منظه مسجد میں کمبل بچھاکر سور ہے متھایک مخص آیااوراس وجرا کر جلتا ہوائیکن اوگ اس کو پکڑ کر رسول اللہ پیلا کی خدمت میں الے اور آپ نے اس کے باتھ کا اٹھ کا دخم دیا، حضرت صفوان منظه کو خبر ہوئی تو حاضر خدمت : وکر عرض کیا آیا ۳ ور جم (جاور کی بھی قیمت تھی) کیلئے آپ پیلا اسکے باتھ فروخت ور جم (جاور کی بھی قیمت تھی) کیلئے آپ پیلا اسکام تھو کا نے بین میں سے کمبل اسکے باتھ فروخت

ا البود الأركباب الإستام بأسنة باب في التفسيل.

ا منتقات این معد آلا اروه عندت سلمان فارک

الرقائل ابن عديد أروحهم ت عبدالقد بن محرًـ.

١١٠ منحاوي في قيام الباس بعضا يعص و التاب المعرد بالب قيام الرحل لمرجل لعطيماً.

ار یا ہوں قبت بعد کواد اکر دے گافر بلیا میر سپاس لائے سے پہلے بی کیوں نہ معاف کر دیا۔ ا ایک بار رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر کی حفاظت حضرت ابو ہر میرہ عظیمہ کے متعلق کی رات کو تین بار ایک چور آیا اور غلہ چرا کر لے چلا حضرت ابو ہر میرہ عظیمہ نے اس کو ہر بار پکڑا الیکن اس نے منت ساجت کی توجیحوڑ ویاا خبر جی معلوم ہوا کہ دہ شیطان تھا۔ ا

حضرت عروہ بن مسعود ہوئید نے جب رسول اللہ پیلا کی خد مت مبارک ہے مشرف باسلام ہو آرا ہے و طن طاکف ہیں واپس آگر اپنی قوم کود عوت اسلام دی تو وہ لوگ و شمن ہو گئے اور الن کے قبل کا تہید کر لیا چنانچے میں کے دفت انھوں نے اذان دی تو قبیلہ بنو مالک کے ایک شخنس نے تیر مار الور و بی زخم منجر الی الشہادہ ہو گیاان کے خاندان والوں کو خبر ہو کی تو ہتھیار ہج بج کے آئے آئے اور کہا ہم ایک ایک کر کے مرجا کیں گئے لیکن جب تک ان کے عوض میں بنو مالک کے آئے و س سر وارت قبل کر لیس ہم کو جین نہ آئے گا لیکن حضرت عروہ ہوگئے نے فرمایا کہ میرے بارے میں جنگ و جدل نہ کر و میں نے باہمی اصلاح کیلئے اپنے خوان کو معاف کر دیا ''۔''

حضرت عمر معظم اگرچہ ند ہیں معاملات میں نہایت سخت تنے لیکن ایک بار طائف کے دو شخصوں نے مسجد نبوی سلام میں شور وغل کیا توانموں نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ مسجد نبوی سلام میں شور کرتے ہواگر شہر کے رہنے دالے ہوتے تو میں تم کو سز او بتلہ سمجہ

## عصبيت اور تومي حميت

ابوداؤد كماب الحدود باب من سرق من حرز جد

٣ بغاريَ تماب او كاباب اذاو كل رَجَا فترك الوكيل هينا

r: - طبقات ابن سعد "مذكره حضر ت عروه بن مسعودً \_

م. عناري كتاب العملاه باب و فع الصوت في السجد \_

ا نصول نے پھر وہی پہلا جواب دیاء بلآخر آپ ﷺ نے خود دیت دلادی۔ ا

واقد افک کے متعلق جب آپ نے قرطیامن بعدرنی من رحل بلغنی اذاہ فی اہلی تو حضرت سعد بن معاة اشمے ،اور فرمایا،خدا کی قسم اگر دو ہمارے قبیلہ اوس کا ہو گا تو ہم اس کی گرون از اویں سے اوراگر فلبیلہ نحزرے کا ہوگا تو آپ جو تھم دیں تعمیل ارشاد کریں گے ، حضرت سعد بن وباد وقبیلہ خزرج کے سر دار تھے مان کی حمیت قومی نے جوش مار الور پولے جھوٹ بکتے ہو ، ضدا کی قتم تم اس کے قبل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، حضرت اسید بن حفیر اوی عظانہ کو بھی جوش آئیا اولے تم جموٹ مکتے ہو ہم خدا کی قشم اس کو ضرور ممل کر ڈالیں سے بات اس قدر : اهي كه اگر آب شدرو كتے تودونوں قبيلوں ميں مث بھير ہو جاتي۔

شكرالبي

ا کیک شخص کا بیٹا مرجاتا ہے وولت لٹ جاتی ہے جائیداد تباہ ہو جاتی ہے تو وہ ابتدا میں بد حواس ہو جاتا ہے لیکن مایوس مجبور أصبر كاخو كر بناوي ہے كه الياس احدى الراحمين ليكن جب خداا یک لاولد تخص کو بینادیتا ہے ایک مفلس کودولت مل جاتی ہے ایک ذلیل مخص معزز ہوجاتا ہے تود فعنۃ اس قدر معز دراور خود پیند ہو جاتا ہے کہ اس حالت میں اس کو خدایاد تہیں آتا۔اس لتے بعض صوفیہ کا تول ہے کہ صبر آسان اور شکر مشکل ہے لیکن اسلام کے تمام دور سحابہ کرام بہر کے سامنے تھے وہ بھی جس میں وہ سخت مفلس اور محتاج تھے اور وہ بھی جس میں وہ دولت مند اور متمول ہو گئے تھے بہلے دور ہی انھول نے صبر کیا تھااور دوسرے دور میں خدا کاشکر اوا كرتے تھے ايك دفعہ حضرت ابوہر ميرو عظم نے فرمليا كه مسنے يتيى كى حالت بن نشوو تمليائى مسکینی کی حالت میں ججرت کی کھانے پر ایمیتہ غزوان کا ملازم تھاجب وولوگ منزل پراترتے ہتھے توان كيلي كريال چن لا تا تعالور جب وولونث ير سوار موت تنص توان كي عدى خواني كر تا تعاليكن خداکا شکرے کہ اب ند بہب نے توت حاصل کرفی ہے اور ابو ہریرہ حظفہ لام بن گیا ہے۔ ا یک بار مدینہ کے پچھ لوگ انگی خدمت ہیں آئے توانھوں نے ایکٹخص کو بھیجا کہ جاؤ گھر ے کھاٹامانگ لاؤوہ مجئے تواکی والدونے تین روٹیاں زینون کے تیل اور نمک کیساتھ جیج ویں وہ سب کے سامنے رسمی میں تو حضرت ابو ہر رو دیات نے سمبیر کانعر ماد اور کہاکہ اس خداکا شکرہ جس نے رونی سے ہمارا ہیٹ بھر اصالا نکہ اس سے سیلے ہماری غذا تھجور اور یانی کے سوا کھے نہ تھی۔ ع

ابوداؤه كتاب الدبات باب الامام يام

يخاري كتاب الشهادات بأب تعديل النهار جعفهن

سنن ابن ماجه الواب الرجول باب اجار والاجير على طعام بعلامه

مؤطالنام الك كمّاب الجامع باب جامع إجاء في الطعام والشراب

معنرت سلمان فاری منظمه کھانا کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس فعداکا شکر ہے جو ہمارا کفیل : واادر ہمارے رزق میں وسعت دی۔ '

ا کیک بار «عفرت نمر رفتی نه نیا کیٹرا پر بنا تو فرمایا که میں اس خدا کا شکر کر تا ہوں جس نے نور یو کیٹرا پر بنایا جس سے میں اپنی شر منگاہ کو چھپا تا ہوں اور زند کی میں زینت حاصل کر تا ہوں۔ ع استغناء

کیمیااگر خاک کو سونابنادی سے تواستا طناہ اور بے نیازی سوئے کے ڈیلے کو تووہ خاک بنادیتے ایس سے بیا گردل کی طرح ایس سے بیاری سوئے کرام میں گردل کی طرح ایس سے بیا گردل کی طرح سے بی سے بیاری میں خاک نہیں چھانے بلکہ ان کے سامنے لعل و گہر بھی آجاتے ہے توان کو بین دوائی کے ساتھ سنگریزوں کی طرح نظر اور بیتے تھے۔

مال خمس میں سے ایک حصد اہل بہت کو متا تھا جس کی تقسیم کا انظام رسول اللہ ہلائے اسلام سے علی مخصد میں ہے ایک متعلق کر دیا تھا جینی سے زمانہ میں بھی ووای خدمت بریامور تھے ایک مرجبہ حضرت میں بھی ووای خدمت بریامور تھے ایک مرجبہ حضرت میں بہت سامال آیا اور انھوں نے حسب معمول مسلمانوں کو مسرت علی کرم القدوجہ کو دینا جاہا تو ہو لے اس سال ہم تو اس سے بے نیاز ہیں البتہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے انہیں کو دے د جنے چنانچہ حضرت عمر منظم نے اس کو بیت المال میں واضل کردیا۔

ایک بار عبدالعزیز بن مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر رفظہ کو لکھاکہ میرے دربار میں اپنی ضرور تیں چینی بیجئے انھوں نے جواب میں لکھاکہ رسول اللہ پھاٹے نے فرمایا ہے کہ اوپر کا باتھ یہ نے کے ہاتھ سے بہتر ہے بہلے اس محض کودو جس کے تم کفیل ہونہ میں تم سے بچھ مانگانا اور نہ اس رزق کووایس کر تاجو خدا بھی کو تمہارے ڈر بعد سے دیتا ہے۔

ایک بار حضرت و انلی بن تجر فظیم حضرت امیر معاوید فظیم کیاں آئے انھوں نے نہا بت تیاک سے ان کا فیر مقدم کیااور ان کو عطیہ و بنااور و ظیفہ مقرر کرنا چاہا کیکن انھوں نے کہا کہ جم اس سے بیاز ہیں جو اس کے ہم سے زیاد و مستحق ہیں وہ اس کو قبول کریں گے۔ جم ان منابعہ سے نیاد میں برار در ہم وینا ایک بار حضرت عثمان منابعہ نے حضرت عبدالله بن اور قم منابعہ کو تمیں برار در ہم وینا

ا معنات ابن سعد تذكره معزت سلمان فادي

۲: ترغیب و ترزیب عبلد ۲ سنی ۸۵ د

٣: ابوداؤد وَكَتَابِ الْحُرِ انْ دالاماره باب في بيان مواضع فتم الخمس و سبم ذي القربي .

م: " مستدائن منبل جلد اسنی س

له: المتبعاب تذكره والل بن حجر\_

جاہے مگر انھوں نے انکار کر دیا۔ یہ

شرم وحيا

حديث شريف بين آياب

الحياء شعبته من الإيمان \_ وبعاري كناب الابدادع

حياايان كى شاخ هـ

سحابہ کرام پہلی کے کشت دل میں ایمان کی بہشان اس قدر سر مبز وشاداب تھی کہ بہت ت سحابہ پہلی کو بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے میں بھی شرم آتی تھی اور قضائے حاجت کی سالت میں بھی حیادامن کیر ہوتی تھی چنانچہ یہ آیت انہیں او گوں کی شان میں نازل ہوئی

الاانهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

حضرت عثمان دہانہ کی شرع و حیاکا یہ حال تھا کہ گھر کاورواز وہند ہو تا تھا لیکن کپڑااتار کر نہیں نہاتے ہے۔ نہانے کے بعد ان کی ہو ک کی لونڈی کپڑے بہنے کیلئے لاتی تھی تو کہد و ہے تھے کہ میر کی طرف نہ و کھنا کیو تکہ تمہارے گئے یہ جائز نہیں۔ نی خودر سول انقد کھا ان کی شرع و حیاکا لحاظ رکھتے تھے ایک بار آپ کھا کی خد مت میں حضرت ابو بکر دہانہ اور حضرت عمر رہی ان ان کا میں وقت آپ گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ پھلا کی دان تھی ہوئی تھی لیکن دہر حضرت عائشہ وسی الله عیا دہ میں ان وجہ بو چھی تو فرمایا کہ عثمان وہ میں ان میں میں اگر میں اس حالت میں رہتا تو وہ اپنی حاجت نہیں کرتے۔ ج

حضرت ابو موی اشعری حفظہ اند جرے کھر میں نہاتے تھے تاہم شرم کے مارے سید ھے کھڑے نبیل ہوت نفی بلکہ سکڑتے رہتے تھے ایک وقعہ چندلوگوں کو دیکھا کہ پائی میں ابنیہ ہوئے ہوئے ہوئے ہیں بولے مجھے یہ پہند ہے کہ مر کر زندہ ہوں بھر مروں بھر اندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں بولے مجھے یہ پہند ہے کہ مر کر زندہ ہوں بھر مروں بھر اندہ ہوں سیکن یہ بے حیائی پہند نہیں ان کو متر عورت کا اس قدر خیال تھاکہ سونے کی حالت میں خاص کیڑے ہیں لیتے تھے کہ مبادہ حالت خواب میں اشف عورت ہوجائے۔ "

ا الينا تذكره عبدالله بنَّاد قمه الله بناد قم الله بنادي شريف كتاب النفس تفسير سوره بود باب تفسير بذه الآميه

٣٠ منداين طلبل جلدا صفي من مند علان به من طبقات ابن معد تذكره حضرت علان به

٤: مسلم كماب المناقب فضائل عماني-

ف عورت سے ان اعضا کے جی جن کوانسان شرم کی وجہ سے چھیا تاہے۔

ن: معنى دات كو نظي نه بهو جائين.

طبقات این سعد تذکره «عثرت ابوموی شعری .

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر بھٹے جمام علی گئے دیکھا کہ کھولوگ بر ہند نبارہ ہے تھے

آ تکی بند کر کے قور آوالیس آئے، جمامی کو معلوم ہوا تواس نے سب کو نکال کر اور جمام کو خوب
پاک وصاف کر کے ان کو بلوایااور کباک اب جمام میں کوئی نہیں۔ اندر داخل ہوئے تو پائی نہازیت
کر م تھا ہو لے کتنا برا گھر ہے جس سے حیا نکال دی گئی ہے اور کتنا اچھا گھر ہے جس سے آدی
عبات تو عبرت حاصل کر سکتا ہے بعنی ووزخ کو یاد کر سکتا ہے ایک دن ان سے کسی نے کہا کہ
آب جمام کیوں نہیں کر تے ہولے میں پند نہیں کر تاکہ میری شر مگاہ پر کسی کی نگاہ پڑے اس
نے کہاتو تہبند باندھ لیجئے ہولے میں کسی دوسر سے کی شر مگاہ کو دیکھنا بھی پند نہیں کر تاگ

حضرت عبداللہ بن عامر طفیہ ایک روز عسل کررہے تنے ان کے والد حضرت عامر ایک بیٹید ایک بیٹیم بچ کی پرورش کرتے تھے وہ بھی ساتھ نہارہا تعااور دونوں ایک دوسرے کے بدن بریانی ڈال رہے تھے حضرت عامر حقید نے دیکھا تو کہا کہ ایک دوسرے کی شر مگاہ کو دیکھ درسرے کی شر مگاہ کو دیکھ دسے بوخدا کی قشم ہم تم کو اپنے آپ سے اجھے سجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بدلوگ عبد اسلام میں بیدا ہوئے بیل جا بالیت کے زمانہ میں نہیں بیدا ہوئے کیکن خدا کی قشم تم لوگ بڑے ناخلف ہو۔ ا

#### طبهاريت ونظافت

سخابہ کرام منافقہ نہایت طبارت و نظافت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اہل عرب عموما قضائے عاجت کے بعد پائی ہے آبد ست نہیں لیتے تھے لیکن سحابہ کرام منافی علی اہل قبا بائی ہا اللہ اللہ علی مالٹان فضیلت بائی ہے آبد ست لیتے تھے اور عرب کی حالت کے لحاظ سے بید ایک ایس معظیم الشان فضیلت بھی کہ اس کے متعاتی قرآن پاک میں ایک خاص آیت نازل ہوئی۔

فيه رحال يحبون ان يتطهر و او الله يحب المتطهر ين ـ ع

مجد قبایس ایسے نوگ رہتے ہیں۔ جو طہارت کو پہند کرتے ہیں اور خدا بھی طہارت کرنے دانول کو محبوب رکھتا ہے۔

ان کے علاوہ اور سحایہ فی مجی طہارت کانہایت خیال رکھتے تھے۔

دهرت ابوموی اشعری منظه کوطبارت کااس قدر خیال تفاکه شیشے میں بیشاب کرتے بھے اور کہتے تھے کہ "بنواسر ائل کے جسم پراگر بیشاب کی چھینوں پرجاتی تھیں تواس کو قینی ہے۔ کترویے تھے "۔ "

ا: الطالة كرونفرت عبدالله بن عرب

٢ - مؤطالام محمد ابواب السير باب الرجل ينظر الي عوره الرحل

٣: ابوداؤد كماب الطهارة باب الاستخاه بالاحديث بساس آيت كا آخري كرانبيس مع في برهاد إب-

<sup>&</sup>quot;ا مسلم كتاب الطهارة باب المسلح على الخفين..

حضرت عثمان حظیر کو طہارت کااس قدر خیال تھا کہ جب ہےاسلام لائے معمولاً ایک بار روز لنہ مخسل کرتے ہتھے۔ ا

معفرت صرمہ بن انس ہوئی، کی طہارت بسندی کا بیہ حال تھاکہ جس گھر میں کوئی دنب مرد پاجا کھند عورت ہوتی تھی اس کے اندر نہیں جاتے تھے۔'

سحابہ کرام مزان آگرچہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے تاہم عسل و طہادت کیلئے م مشرت انس منافی کے گھر میں ایک جمام موجود تھا۔ ع

نجاست کی حالت میں رہنا صحابہ کرام عظی کواس قدر گراں تھاکہ جب یہ حالت زاکل جو جاتی تھی تو گویاان کے سر کابار اتر جاتا تھا۔

حضرت ابوؤر وظفه مقام ربزه می اونت اور بکریال چراتے تھے چو نکہ میدان میں پائی میسر خوب آتا تھا اوران کو یہ معلوم نہ تھا کہ حالت جنابت میں بھی تیم کیا جاسکتا ہے اس لئے جب ان کو عنسل کی حاجت ہوتی تھی تو پانچ چہ چہ روز تک ناپاک روجاتے تھے لیکن ان پر نجاست کا یہ زمان آتا رشاق گزر تا تھا کہ جب ان کور سول القد ﷺ نے اس غلطی پر تنبیہ کی اور پانی منگوا کر نہلولیا توان کو محسوس ہوا کہ

فكاني القلبت عني حبلا \_ على

گویا مجھ پرایک پہاڑلداہواتھ جس کواب میں نے اسپتاو پر سے کھینگ دیا۔

بخت سے شخت نوہ فراموشانہ مصیبت میں بھی سحابہ کرام عظار کو طہارت و نظافت کا خیال رہتا تھا۔ کفار جب حضرت ضیب عظام کو گر نقار کر کے لے سے اور قبل کرنا چاہاتوا نھوں نے اس آخری و فت میں سب سے پہلے استر و طلب کیا۔ ق

دھنرت ابوسعید فدری کے نزع کا وقت آیا تو نے کپڑے منگا کر پہنے اور کہا کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرملاہے کہ جو شخص جس کپڑے میں مرے گاای میں اس کاحشر ہوگا۔
اگرچہ صحابہ کرام میں کوزیب وزینت کی پروانہ تھی تاہم وہ طبارت و نظافت کی وجہ سے
بالکل راہبانہ زندگی بھی بسر کرتا پہند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو قادوانساری میں نے بال
د کی چھوڑے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں بالوں میں تکھی کردل فرملایاں تکھی
کر داوراس کو گردو غبارے بیاؤاس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ دہ بسااو قات دن میں وہ باران میں

ا: مندابن طبل جلداصفی ۱۲ مندعان است. ۱۶ اصابه تذکره عفرت صرمه بن الن است. ۱۶ اصابه تذکره عفرت صرمه بن الن است. ۱۳ الاداؤد کتاب الطهاره باب الجنب تیم است. الاداؤد کتاب الطهاره باب الجنب تیم است.

ابود اود كماب البمائز باب المريض يوخذ من الففاره عاصيه.

ا: ابوداؤه كماب البئائزباب تعلمير شاب الميت.

تیال الگاتے منصل معترت عمر دین بائے مشک کا استعمال کرتے منصل اُ ز نده و فی

اسلام نے سی بہرام بھی جند بات کو ترو تازہ اور شکفتہ کردیا تھا اس لئے ان میں زندہ دلی بات تھی ، اور وہ مختف طریقوں ہے اس کا ظہار کرتے ہے ، تمام سی بہ بھی عید کے دن نوشیاں مناتے ہے وہ تو تمل کرتے ہے اس کا ظہار کرتے ہے ، تمام سی بہ بھی عید کی جاتی نوشیاں مناتے ہے وہ تمل کرتے ہے اور ہمسایوں کو کھانا کھلاتے ہے قربانی نمازے بعد کی جاتی نہ کہ نیازے بہلے ہی قربانی کردی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہ لیا نے بینے کاون تھا اس لئے میں نے جلدی کی خود کھیا بچوں اور ہمسایوں کو کھالیا۔

جید کے دان معمولاً چیو کرے اور چھو کریال رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہو کر ہاہے ، دات متعاور مسرت کے ترائے گاتے تھے۔ ؟

اخیر زبانہ میں جب اس کاروان جاتار ہاتو حضرت قیس بن سعد دیڑھ نے فرملیا آپ پیلاؤ نے عہد کی کل چیزیں ججو کو نظر آتی جیں بجراسکے کہ میں عید کے دن بچوں کو گاتے بجاتے نہیں و بینا «طرت عیاش اشعری رہوئے انباد میں تھے عید کاون آیا تو تعجب سے بوچھا کہ جس طرت آپ بچلائے کے عہد میں بچ کاتے بجاتے تھے اس طرح تم اوگ کیوں نہیں گاتے بجاتے۔ ش شود رسول اللہ بھی کے سامنے صحابہ کرام رہی نہیں کا فیات کاؤ کر کرتے شود رسول اللہ بھی کے سامنے صحابہ کرام رہی کو من کر بھی بھی مسکر ادیتے تھے۔

مضرت دیات عنیه ایک صحابی تھے جو عرب کی ایک کے بڑے ماہر تھے ،وہ ایک سفر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف عنیه کے ساتھ تھے انھوں نے الا پناشر وع کیا تو حضرت مبدالرحمٰن بن عوف عنیه نے کہا ہے کیا؟ ہولے کوئی ہرت نہیں اس سے دل بہلاتے ہیں اور راستہ کی کلفت دور کرتے ہیں۔

ایک بار حضرت عمر عظم سفر حج میں تھے قافلہ کے ساتھ حضرت ابو نعبیدہ بن الجرال اللہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عظمت بھی تھے الوگوں نے حضرت خوات عظمہ سے اللہ اللہ اللہ اللہ منزار بن خطاب کے اشعار گاؤ، حضرت عمر عظمت بولے کہ الن کواہے بی تہجہ افکار سنانے

أو طالبام بالك تماب الجامع باب اصلات الشعراء.

أو طالعام محمد الواب السير باب الطبيب للرجل.

٣ - ابود او و كماب الإضاحي باب ما يجوز من السن في الضحايا

م النفاري كماب العيدين باب سنة العيدين الله الإسلام.

د: منمن اين اج كماب الصلوة ماس ماساء في التقليس يوم العيد بحارى

أن ترند ق باب اجاء في صفية كلام رسول الله الشعر -

اسدالغابه جلد استحد ۱۹۲ مر اروران المحرف.

؛ و چنانچہ وہ صبح تک متصل گاتے رہے مبع ہوئی تو مصرت عمر ہنات نے فرمایا اب بس کرو۔ ا کبھی بھی یہ زندہ دلی سنجیدہ ظرافت کی صورت اختیار کرلیتی تھی۔

ایک بار حظرت صبیب عظی رسول الله علی کی خدمت میں حاضر ہوئے سامنے روثی اور ایک بروئے سامنے روثی اور ایک برور رکھی ہوئی تھی آپ علی نے پاس بلاکر ان کو شریک کر لیا وہ مجور کھانے گئے مجور آ شوب ہوئے اس لئے آپ نے ٹوکاکہ تمہاری آ تھوں میں آ شوب ہولے یار سول الله ایک میں آ شوب نہیں آپ علی ایر سول الله ایک آپ کے اس کوشہ سے کھاتا ہوں جس میں آ شوب نہیں آپ علی اسکراو ہے۔"

غزوہ تبوک کے زمانے میں آپ ﷺ ایک چڑے کے نیے میں مقیم تھے، ایک سحائی آئے سلام کیا۔ آپ ﷺ نے جواب سلام کے بعد فرملیا ندر آ باؤ بولے، اپ بورے جسم کیسا تھو یار سول اللہ ﷺ بینی اس میں بیاظر یفاتہ تعریض مخی کہ خیمہ اس قدر تنگ ہے کہ ایورا جسم بھٹکل اس کے اندر آسکتا ہے۔

مجھی مجھی باہم دوڑ میں مردانہ دار مسابقت کرتے تھے ،ایک انصاری سحابی تھے جن کادوڑ میں اولی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا،ایک غروہ میں دو فخر یہ لیجے میں باربار کہدر ہے تھے کیا کوئی مدینہ تک دوڑ میں میرامقابلہ کرے گا۔ کیا کوئی مقابلہ کرنے دالا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع خفظہ کے کان میں یہ آدی ہے کان میں یہ آداز مینچی، تو بولے تم کسی معزز فخص کی عزت نہیں کرتے؟ کسی شریف آدی ہے نہیں ڈرتے ؟ جواب دیا کہ رسول اللہ پیلائے کے سواکس سے نہیں، بلائے فر حضرت سلمہ بن اکوع من اوج اللہ کے سواکس سے نہیں، بلائے فر حضرت سلمہ بن اکوع اللہ کے اور بازی جیت نی سلمہ بن اکوع اللہ کے اور بازی جیت نی دیں گ

مبھی کبھی سیر وشکار بھی کر لیتے تھے، حضرت ابو قباوہ منظمہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر نے میں تھے، لیکن احرام نہیں ہاندھا تھا، داو میں ایک جنگلی گدھا نظر آیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں برجیحالیااور گدھے کو جاکراہیا برجیماار اکہ ووڈ جیر ہو کررہ کیا۔

حضرت مغوان بن محمد فظه في باردد فر كوشول كاشكار كيااوران كو پتر سے ذرح كياء اب عظر سے دركا كياء اب عظر سے دركان كو طال قرار ديا۔ ا

ا: اصابه تذكره معرت فوات بن جبيرً .

المستداين عنبل جلد حاصفيراايه

٣ مسلم كمّاب الجهاد باب غزوة ذي قروه غير بله

ابود او دو کتاب السناسک باب محم الصيد ملح م.

و كاب الاضائي باب في الذيحند بالمروق

ابر داود كماب الاضاحي باب في الصيد ..

صحابہ کرام رہے ہیں حضرت عدی بن حاتم حظینہ اور حضرت ابو تغلبہ خشنی حظینہ مشہور شکاری تھے ہاس غرض سے باز اور کتے پال رکھے تھے اور ان کواس فن کی تعلیم دی تھی، تیر و کمان سے بھی شکار کرتے تھے اور تین تین دن تک شکار کے بیٹھے جیٹھے دوڑتے رہتے تھے، لیکن یہ زندہ دلی ای وقت تک تھی جب تک کوئی تہ جی کام چیش نہ آتا، لیکن جب کوئی تہ جی کام چیش نہ آتا، لیکن جب کوئی تہ جی کام چیش آ جاتا تو یہ تمام چیزیں خواب فراموش ہو جاتیں اور صحابہ کرام حظینہ اس کی ذمہ دار یوں کی گرانباری سے بد حواس ہو جاتے ،اوب المفروش ہو جاتے ،اوب کرام حظینہ کرام حوالے ، اوب المفروش ہو جاتے ،اوب المفروش ہو جاتے ،اوب المفروش ہو جاتے ،اوب کرام حظینہ کرام کی خاتم دار یوں کی خات کرام حظینہ کرام حظینہ کرام کرام کی خات کرام حظینہ کرام حظینہ کرام کے جاتے ،اوب کرام حظینہ کرام کی خات کی خات کرام کی خات کرام کرام کے جاتے ،اوب کرام کی خات کی کرام کی خات کے ،اوب کرام کرام کی خات کی خات کی خات کرام کی خات کرام کی خات کرام کی خات کی خات کی کرام کی خات کرام کی خات کی خات کی خات کرام کی خات کرام کی خات کی خا

لم يكن اصحاب رسول الله في متخرقين ولا متمارتين وكانواتينا شدون الشعر في محالسهم ويذكرون امرجا هليتهم فاذا اربد احدمنهم من شي من امرالله دارت حما ليق عينيه كانه محنون،

امحاب رسول الله مر ده دل اور خشک مزائ نہ تھے اپنی صحبتوں اشعار پڑھتے اور جالمیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے لیکن ،جب کوئی نہ بھی کام آپڑتا تو ان کی آتکھیں اس طرح الٹ جاتیں کویادمیاکل ہیں۔ ج

يابندى عبد

معامرہ ایک تازک رشتہ ہے جس کو صرف اظلاقی طانت ہی مضبوط بنائی ہے ، صحابہ کرام بھالی سے باخلاقی طانت موجود تھی ،اس نے دہ نہایت مضبوطی کے ساتھ اس رشتہ کو قائم رکھتے تھے ایک دفعہ امیر معاویہ ضافیہ نے رومیوں کے ساتھ معامرہ کیا تھا، ابھی مت معامرہ گذر نے بھی نہ پائی تھی کہ حملہ کی تیاریاں کردیں کہ مدت گذر نے کے ساتھ بی حملہ شروع کردیا جائے ، فوج روانہ ہوئی تو حصرت عروبن عنب صفحہ محور نے پر سوار ہو کر آئے اور فربلیا النّداکیروفاکرنی جائے ہو فائی اور بدعہدی سراوار نہیں۔ اللّہ اکبروفاکرنی جائے ہو فائی اور بدعہدی سراوار نہیں۔ ا

امید بن خلف اسلام کے الدالاعدالی تھااس شی اور حضرت عبدالر جمان بن عوف عظیم اس تحریری معاہدہ بوا تھا کہ دومکہ شی ان کی جان دمال کی حفاظت کرے گا، اور دوملہ یہ بیل اس کی جان دمال کی حفاظت کریں ہے ، غرز دوبدر بیش آیا، اور اوگ سو گئے تو دوائ کی حفاظت کو شکلے حضرت بابل حظیمت کریں ہے ، غرز دوبدر بیش آیا، اور اوگ سو گئے تو دوائ کی حفاظت کو شکلے اگر امیہ نگا کے اوگ میں آئے کہا کہ اگر امیہ نگا کے ان کے ساتھ ہو گئے، اب حضرت اکس کی آئے ہو اوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اب حضرت عبدالر حمٰن بن عوف حظیمت کھر انے کہ کہیں وہ اوگ بیل ایجے رہیں انصاد نے اسکو قبل کر کے ان جینے کو اس کے تو کو اس کے قبل میں انجھے رہیں، انصاد نے اسکو قبل کر کے ان

الاب المغروباب الكبر-

البوداؤوكاب الجمهاوباب في الامام يكون بينه وبين العدد العهد فيسير واليه.

او کوں کا پیچھا کیا، امیہ نہایت فربہ آدمی تھا، جب وہ لوگ پاس آگئے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف عرف کیا تو اس کے اور ڈال دیا، لیکن صحابہ عوف عرف کیا تواپ آپ کواس کے اور ڈال دیا، لیکن صحابہ بیٹر نے ان کو بیچا کر اوھر اوھر سے تکواریں لگائیں یہاں تک کہ اس کو قبل کردیا، اور خود الن کے باؤں میں زخم آئے۔ ا

معاہدہ توایک بڑی چیز ہے صحابہ کرام رہے اسلام معمولی ہے معمولی و عدے کو بھی لازمی طور پر پورا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو موٹی اشعر کی رہے ہے نے حضرت انس رہے ہے کہا کہ میں فلال دن سفر کرنے والا ہوں، میرے سفر کا سمامان کر دو ، انہوں نے سمامان کر ناشر و ع کیا ، جب دوائل کا وقت آیا تو بولے کہ ذرای کسر رہ گئی ہے ، اگر آپ مخسر جاتے تو میں اس کو پورا کر دیتا، بولے میں گھر کے لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ میں فلال دن سفر کر دن گا، اب اگران سے جموٹ بولیس سے ، ان سے خیات کر تا ہوں تو وہ بھی بھے سے جموٹ بولیس سے ، ان سے خیات کر تا ہوں تو وہ بھی بھے سے خیات کر تا ہوں تو وہ بھی بھے سے خیات کر تا ہوں تو وہ بھی بھی سے دیائی دو ہوں گے ، ان سے خیات کر تا ہوں تو وہ بھی بھی سے دیائی کریں گے ، چنائی وہ دوائت کریں گے ، چنائی وہ دوائت کی کہ سامان سفر کھمل ہے۔

#### رازداري

راز داری ایک انت ہے اور و نیایس بہت کم لوگ بیں جوائی انت کا باراٹھا سکتے ہیں، لیکن سکا تھا ایک دن سابہ کرام ﷺ کا بینہ راز کا له فن تھا جس ہے وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکتا تھا ایک دن حضرت انس بن مالک دن ہے ہوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ،رسول الله ﷺ آئے اور ان کو کی ضرورت ہے بھیجا تھا، بولیں، وہ کیا ؟ انہوں نے وہا کہال رہ گئے تھے ؟ بولے آپ ﷺ نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا، بولیں، وہ کیا ؟ انہوں نے وہا کی راز ہے، بولیں، آپ ﷺ کاراز کس سے نہ کہنا، چنا نچے حضرت انس بن مالک کھی نے اس کوائی طرح محقوظ رکھا کہ جب حضرت ثابت وزید سے میدوا تھ بیان کیا، تو فرملیا کہ جس نے آگر وہ راز کس سے بیان کیا، ہو تاتو تم سے ضرور بیان کر تا۔ "

ایک دن آپ پیل کی خدمت میں تمام از دائے مطہرات رضی الله عین جمع تھیں ، حضرت فاطمہ رضی الله عین جمع تھیں ، حضرت فاطمہ رضی الله عنها بھی ای حالت میں آگئیں آپ پیل نے ان کو مرحبا کہا، اور ایٹ پہلو میں بشمالیا اور آہتہ ان کے کان میں ایک بات کی، دہ چی ار کررو پڑیں، پھر آہتہ سے ایک بات کی بات کی جس سے وہ بنس پڑیں آپ پیل سے لیے گئے تو حضرت عائشہ رضی الله عنها سے ایک بات کی جس سے وہ بنس پڑیں آپ پیل سے لیے گئے تو حضرت عائشہ رضی الله عنها

ا: على كاب الوكالي باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب وفي دار الاسلام حاز

ا: طبقات ابن معد تذكره حفرت ابو موى اشعر يُ

۳: منداین منبل جلد ۳صفی ۳۵۳.

نے اس کی وجہ یو چھی بولیں ، آپ ﷺ کی زندگی میں میں آپ ﷺ کار از فاش نہیں کر عتی۔ ا حضر مفصد رصی الله عمها بیوه بو تمی تو حضرت عمر وظف نے حضرت عمال سے انکی مثلی 'رنی جائے نیکن انھوں نے کہا ہیں اس سے معذور ہوں اب انھوں نے حضرت ابو بکر میں ہ ے ار خواست کی وہ خاموش ہور ہے حضرت عمر ﷺ کو پہلی ٹاکامی کے بعد دوسر کی ناکامی کا بہت رہج ہوااس کے چندروز کے بعدر سول اللہ ﷺ نے خود نکائ کا پیغام بھیجا نکاح ہو گیا تو وسرت مر دینے، نے حضرت ابو بکر دیں ہے ہے اپنے رغج کاذکر کیا توانھوں نے کہا کہ اس کی وجدص ف بير تحلي كدر سول الله يطل في عصمه رصي الله عنها كاذ كر محفي طورير كيا تفاليكن مين أب كاراز قاش كرنابيند نبيس كر تا تقاءاكر آب بين كان دكرت تويس ضرور اكات كرايتك تا يتھ اسلے ووصاحب سررسول اللہ بھا كے لقب سے ممتاز تھے ؟ حضرت حذيف بنظمه نے اس راز کو عمر بھر فاش نہیں کیا ایک بار حضرت عمر عظمہ نے اِن ہے اوجھا کہ میرے ممال میں کوئی منافق بھی ہے ہو لے ایک سخص ہے لیکن نام نہ بتاؤں گا۔'' ایک بارا نھوں نے کہا کے اب صرف جار منافق رہ گئے ہیں ایک ہرونے کہا آپ اوگ اصحاب رسول اللہ ﷺ ہیں ہم کو ان کی کھھ خبر شیں ہے۔ آپ ہم کوان کے نام بتائے آخر کون لوگ ہیں جو ہمارے گھرول میں القب الگاتے ہیں اور اسباب چرا لے جاتے ہیں؟ او لے یہ تو ہد کار لوگ ہیں منافق صرف جار ہیں۔ جن میں ایک اس قدر بوزها: و کیاہے کہ اگر شنڈ ایانی بھی ہے تب بھی اس کواس کی شنڈ ک کا

جانوروں پر شفقت

سخانہ کرائم ہے۔ جس طرح انسانوں کے در ود کھ کو شیس دیکھ سکتے تھے ای طرح ان کو بالدروں کی افریت و کلیف بھی گوارانہ تھی جعنرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم منزل براتہ تے تنجے تو پہلے او نول کا کیادہ کھول لیتے تنجے پھر نماز پر ہےتے تنجے۔ ا

م المعلم التيب النها في من آب في نم إله المعلم التي الفيقات ابن عد تذكره «طفرت وفعها م

٣ - رخاري كرات المعيدان باب "من التي الدومة ويه

الم المدالفان مأره منه مناهد فيأر

قام يخاري آلاً ب النفي الصب الواره الرائد الصبر و المالو المتع الكفرا.

<sup>1 -</sup> الإداؤد كرب الهماه باب الإسرام به من القيام في للهرواب والبهام.

ر سول الله ﷺ سے سناہے کہ قیامت کے دن ہر رائی سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا ۔ جائے گلہ '

ایک دن آپ ہے ایک محافی نے کہایار سول اللہ ﷺ مجھے بکری ذی کرنے پر دحم آتا ہے فرمایا اگراس پر دحم کرو کے تو خداتم پر بھی دحم کرے گا۔ ع

ایک دن کی لوگ حطرت عبیدانند عظی اور حضرت عبدالله بن بشر عظی کی خدمت میں آئے اور ای کو کوڈامار تا ہے اس کے متعلق میں آئے اور این کو کوڈامار تا ہے اس کے متعلق آپ نے دسول الله کیا ہے کوئی روایت سی ہے بولے نہیں اندر سے ایک خاتون بولیس خدا نود کہتا ہے۔

و ما من دابة فى الارض و لا طائر يطير بحنا حيه الا امم امتالكم زين كے چانوراور بواكى چزياں بھى تهبارى بى طرح ايك امت جي۔ ليمنى وہ بھى قابل رحم بيں۔ دونول نے كباب بهارى برى بہن جيں۔

## غيرت

سخابہ کرام ہے آگر چہ تخر وغرور سے بخت نفور تنے تاہم انھوں نے نہایت غیور طبیعت پائی تشی ایک باررسول اللہ کے حضرت عائشہ رضی الله عبد کے جمرے میں جلوه افروز تنے معفرت زینب رضی الله عبدا نے آپ میل کیا ایک بیالے میں کھانا بھیجا حضرت عائشہ رسی الله عندا نے آپ ویور چور ہو گیا ایک بیالے میں کھانا بھیجا حضرت عائشہ رسی الله عندا نے اس کو فیک دیااور وہ چور چور ہو گیا اس پر آپ نے فرملا۔

غارت امکم۔ تمباری ال کو غیرت آگئ۔

حضرت عمر طبطہ اس قدر غیور سے کہ ایک بار آپ پیلائے نے فرمایا کہ جھے خواب میں بنت نظر آئی جس میں ایک محل کے کوشے میں ایک عورت وضو کرر ہی تھی میں نے یو چھا کہ بنت نظر آئی جس میں ایک محل کے کوشے میں ایک عورت وضو کرر ہی تھی میں نے یو چھا کہ بید محل کس کا ہے۔ جواب ملاکہ عمر خطاعہ کا میں نے اس میں داخل ہو ناجیا الیکن عمر خطاعہ کی بیوی حضرت عام کہ رسی اللہ عنها نماز فیر اور نماز عشاجماعت کے ساتھ مسجد میں واکرتی تھیں اور حضرت عمر خطاب کو یہ سخت ناگوار

ا الب البيالمفرد باب من اشار على احيه وال لم يستشر يه

ا: - مشداین طنیل جلد۵سنی ۳۳۔

r: اسابه تذکره معرت عبیدانندین بشر المازنی به

٢: إخارى كماب الزكان إب المعفيرة.

تخاتا ہم چونکہ رسول القد ﷺ نے عور توں کو متجد میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کئے منع ہمی نہیں کر سکتے تھے۔ اس منع ہمی نہیں کر سکتے تھے۔ اس منع ہمی نہیں کہ میں اپنے شوہر حضرت الله رسی الله عنها کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حضرت زہیر منظم الله الله کام خود کرتی تھی چنانچہ ایک بار دو بڑی دور سے سر پر مجوروں کی تشکی الربی تنمیں راستہ میں رسول الله ﷺ نے جھے کو اپنے پیچھے اور آپ ﷺ نے جھے کو اپنے پیچھے موار کرلینا جاہا کین میں حضرت زبیر دیاجا کی غیر ت کے خیال سے سوار نہیں ہوئی۔ اس حب قرآن مجید کی ہے آ بیت نازل ہوئی۔

والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين حلدة ولاتقبلو الهم شهادة ابدا.

جولو گ پاک دامن بیمیوں پر شہت لگا کیں اور چار گواہ نہ لا سکیل ان کوائی کوڑے مار واور آئندہ ان کی شہادت کبھی نہ قبول کرو۔

تو حضرت سعد بن عبادہ حقیق نے کہایار سول اللہ اس طرح یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ

انصارے کہادیکھو تمہارے سردار کیا گئے ہیں انصار نے کہایار سول اللہ ان کو طامت نہ سیجئے وہ سخت غیور آدمی ہیں باکرہ عورت کے سواکسی دوسر کی عورت سے نکاح نہیں کیااور جب کس عبارت کو طابا آل دی تو ان کی غیرت کے خیال سے ہم میں کس نے اس سے نکاح کرنے کی جرات نہیں گی۔ حضر ت سعد بن عبادہ حقیقہ ہو لیے یار سول اللہ بخد الجھے یقین ہے کہ بیہ آیت حق ہو اور خداکی جانب سے نازل ہوئی ہے لیکن جھے تعجب اس پر ہوا کہ میں ایک عورت کو دیکھوں کہ اور خداکی جانب سے نازل ہوئی ہے لیکن جھے تعجب اس پر ہوا کہ میں ایک عورت کو دیکھوں کہ اسے ایک شخص اپنی ران پر بخمائے ہے اور اس کو میں اس وقت تک پچھوٹ کہہ سکوں جب تک جارگواہ نہ جمع کر لوں۔ "

ا اجنا "مّاب الجمعة باب بل على بن لم يشهد الجمعة عنسل من النساء والصبيان وغير جم.

٢ مسم ماب الطام ماب حواز ارداف المراه الاحسبة اذاعت في الطريق.

٣٠. - مشد ابوداؤد الطبيالسي صفحه نه ١٣٣٠.

# حسن معاشر ت

تمدن کی ابتداءور حقیقت صلہ رحمی ہے ہوتی ہے اگر باپ منے کو بیٹا باپ کو بھائی بھائی کو حجیوڑ دے تو نوع انسان جانوروں کا ایک ربوڑ بن جائے اس بنابر قر آن و صدیث دونوں میں صلہ رحمى كى تبايت فضيلت بيان كى من إورصحابه كرام على من به فضيلت عمومايانى جاتى ب حضرت مسطح منظم معفرت ابو بكر منظم ك قرابت دار تنے اس لئے دوان كى كفالت آرتے تھے۔ الحضرت طعب رضی الله عنها فے اینا کم معترت زید بن عطاب طاق کی بنی کو مر بحر كيلنزد \_ ديا قل !

ایک صحالی تھے جواہے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رخی اور احسان کرتے تھے اور ان کے ساتھ حلم و بردباری کے ساتھ ہیں آئے تھے۔ محراد حرسے تمام چیزوں کاجواب النامآنا تھا انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی شکایت کی تو فرمایا کہ جب تک تم اس حالت کو قائم ر کھو کے خداکی جانب ہے ان کے مقابل میں تمہار ایک مدو گارر ہے گا۔ ع

حضرت زینب رضی الله علی این اعزه واقارب کے ساتھ نہایت سلوک کرتی تھیں حضرت عائشه رمنى الله عنها فرماتي جيرب

ولم ارامراه قط خيرافي الدين من زينب واتقى الله واصدق حديثا واوصل

میں نے زیمنے رضی الله عنها سے زیادہ وین وار زیادہ بر میز گار زیادہ کی اور زیادہ صل ر حمی کرنے والی عورت نہیں ویلھی۔

ایک بار حضرت عمر ریاب نے ان کی خد مت میں ان کاسالانہ و طیفہ جس کی مقدار باروبزار ور ہم تھی بھیجاتوا نھوں نے بدر قم اینے اعزہ کو تقسیم کردی۔ <sup>ہ</sup>

بغاري كتاب انشبادات بأب تعديل النساد بعضهن بعضا

مؤطالهم الك كباب الاتضير باب عدفي القصائي العرى

ادب المغرد بالنفشل صله الرخم. مسلم كتاب لغضائل باب فعثل عائب...

اسدالغابه مذكره معفرت زين بن فحش.

جفترت عثمان عظین نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے اعزہ وا قارب کے ساتھ جو فیاضیاں کیس ان کا محرک میں صلہ رحمی تھی جس کا ظہارانھوں نے عام طور پر کردیا تھا۔ ا

معرت الله عنها في الله عنها في الكه المهادا الوي صفح ما مور بوروي الله عنها عدد الله عنها في الكه بحرك و معرف الله عنها في الكه بوخريد لياليكن المحول في الله و معرف بحرك و معرف الله عنها أور معرف الله عنها الكه بوخريد لياليكن المحول في الله و معرف الله عنها الله من الله عنها كل شرح بيل لكها به كود الله عنها كل شرح بيل لكها به كود الله عنها كل شرح بيل لكها به كود في الله عنها في الله عنها كل ورافت معد منهيل ملا تحااسك معرف الله عنها في الله عنها كل ورافت معد منهيل معالية كل منها الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله عنها كل ورافت معد في الله عنها كل ورافت من محالية كل وحد الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله في الله عنها في الله عنها في الله ف

حضرت اساء رضی الله عنها بجرت كرے ديد كئيں توان كى والده جو كافرہ تعين ان كے پائر آئيں اور مالى مدوماً كى، حضرت اساء رضى الله عنها في رسول الله علي كا وريافت كياكه كياكه كياده ان كے ساتھ صلدر حى كر سكتى ہيں آپ ﷺ في فرمانيال في

معزت عصد رصی الله عنها في الله عنها عنها من الله عنها من الله ميودي قرابت داركيك ايك جائد الدي وصيت

## ماں باپ کے ساتھ سلوک

صحابہ کرام وظی والدین کی خدمت اطاعت اعائت اور اوب واحر ام کا نہایت نحاظ کرتے سے ایک سحائی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاکہ میرے اس والت ہے اور میر اباب اس کا مختاج ہے ارشاوہ واکہ تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے باپ نے ہیں۔ میر اباب اس کا مختاج ہے ارشاوہ واکہ تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے باپ نے ہیں۔ میں ایک دومرے سحانی نے ایک باغ کو محر مجرکہ لیے اپنی ال پر و تقف کردیا۔ میں

ا: منداین منبل جلدامنی ۱۲ . ۳ بغاری کتاب ابیه باب برد الواحد الجماعد -

المناه المنفرد باب أنفر قد بين الاحداث. معن الوداؤدو كماب الصلوة باب اللبس للجمعد.

٤: معلى مسلم كما بالركوة باب قطل النفقه والعدق على الا قرابين.

٧: مندواري كماب او مباياب اومسيد لاال الذمند

<sup>2:</sup> ابوداؤدوكتاب الميوع في الرجل يأكل من مال ولديد ٨: اليشاباب من كال فيه ولعظيم.

ایک بادرسول الله ﷺ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہاکہ میر اشوہر میرے لڑک کو چھین لیما جاہتا ہے حالا نکہ وہ جھے فائدہ پہنچا تا تعالور میرے لئے کویں ہے پائی بھر لاتا تعلد آپ ﷺ نے حکم دیاکہ قرعہ اندازی کرلوباپ نے کہاکہ میرے لڑکے میں کون وعوی دار ہوسکتا ہے۔ آپ ﷺ نے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فربایا یہ تمہار اباب ہودیہ تمہادی ماں ہے جس کا اتھ جاہو پکڑلول کے نے ماں کا اتھ پکڑلیا۔

خعرت عبداللہ بن عمرو بن العاص طلبہ اگرچہ جنگ صفین میں حعرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف حصہ لینا پہند نہیں کرائے تھے تاہم جب ان کے والد نے اصرار کیا تواطاعت کے خلاف حمد لینا پہند نہیں کرائے تھے تاہم جب ان کے والد نے اصرار کیا تواطاعت کے خیال سے مجبور انٹر بیک ہو گئے۔

ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے اس کی وجہ ہو جی تو ہوئے جھے سے

رسول اللہ ﷺ نے فرایا تھا کہ روزہ رکھو نماز پڑھو سوۃ اور اسینے باپ کی اطاعت کرہ توصفین کی

شرکت کیلئے میر باپ نے مجود کیا اسلئے علی شریک ہوائیکن نہ گوار اٹھائی نہ نیز ہارائہ ہی ہی لیا۔ جسم معزت علیان خطان خطان کے نمانے علی مجود کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی لیکن ایک بار

حضرت اسامہ بن زید خطان نے ہو مجود کا در خت شی شکاف کیا اور اس سے جملہ نکا لا

وگوں نے کہا ایسا کوں کرتے ہو مجود کا در خت تو بہت بیش قیمت ہو گیا ہے ہو لے میری ال

اوگوں نے کہا ایسا کوں کرتے ہو مجود کا در خت تو بہت بیش قیمت ہو گیا ہے ہو لے میری ال

فر ان اکثر حضرت ابوہر میدہ خطان کی جو اپنا ظیفہ مقرد کیا کہ تا تھا اس تعلق سے دہا یک بارذی

اکلیفہ عیں مقیم تے اور ان کی والدہ الگ دوسر سے گھر عیں تھیں جب وہ اپنے گھر سے نگلتے توان

کے گھرے درواز سے پر کھڑ ہے ہو کر کہتے السلام وعلیم یاا مجاہور حمتہ اللہ ویرکا قودہ فرما تیں وعلیک

یائی در حمتہ اللہ ویرکا تا بھر دہ فرماتے ضدائم کو اس طرح حمد کر سے جس طرح تم نے بچین میں جھے

ا: بغارى كتاب الصلوة باب المراه تظرت عن المصلى شيامن الاذك

٢: مسلم كاب انذرباب من نذران يمثى الحالكعية \_

٣٠ الاواؤدوكماب اطلال باب من احق إلولدر

٣: الداافاب تذكره معفرت ميدالله بن عمر بن العامل ٥: ابن سعد تذكره معفرت الساعد بن زيد

کوپالاوہ جواب دینیں کہ خداتم پر بھی اسی طرح رخم کرے جس طرح تم نے بڑے ہو کر میرے ماتھ سلوک کیاجب کھر میں وافل ہوتے تب بھی اسی طرح آ داب بجالاتے۔ اس کی والدہ چہت تک زندہ رہیں انھوں نے ان کو چھوڑ کر جج کرنا پہلد نہیں کیا۔ ان کی والدہ چہت تک زندہ رہیں انھوں نے ان کو چھوڑ کر جج کرنا پہلد نہیں کیا۔ اس کے دوست واحباب بھی قابل تعظیم و مستحق خد مت ہو جاتے باپ کے دوست واحباب بھی قابل تعظیم و مستحق خد مت ہو جاتے ہیں اس لئے حد یک شریف میں آیا ہے۔

ابرالبران يصل الرجل و دابيه\_

۔ ب بے زیادہ حسن سلوک ہے ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست سے بھی سلوک کر ہے۔
سحابہ کرام میں اس حدیث پر اس شدت سے عمل کرتے تھے کہ ایک بار حضرت
عبدالقد بن عمر طفقہ سفر میں تھے راویس آیک بدوطا انھوں نے اس کواپنا عمامہ عنایت فر ملیا اور
اس کو اپنے گدھے پر سوار کر لیالوگوں نے کہا یہ تو بدد جیں ذراسی چیز جس رامنی ہو جاتے ہیں
بولے اس کا باپ ابن خطاب کا دوست تھا اور حدیث جس ہے کہ باپ کے دوست کی اولاد کے
ساتھ سلوک کرنا بڑی نیکی کا کام ہے۔
"

حضرت ابوالدرداء مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت بوسف بن عبداللہ بن سلام سفر کر کے ان کی عیادت کو گئے انھوں نے بوجہا کہ اس شہر میں کیوں آئے۔ بولے صرف اس لئے کہ آپ بیں اور میرے والد میں دوستانہ تعلقات تھے۔ ''

## بھائی سے محبت

صحابہ کرام من اللہ بھائیوں سے نہایت محبت دیکتے تنے حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکر منظمہ کامقام صبتی جس انتقال ہوااور لاش مکہ جس دفن ہوئی تو حضرت عائشہ رضی للله عبدا فرط محبت سے ان کی قبر کی ذیادت کو آئیس اور ایک مشہور مرجے کے بیداشعار پڑھے۔

و کنا کندمانی جذیعة حقبة من اللهر حتی قبل لن بتصدعا اور جم دونوں ایک مدت تک حذید کے دونوں جم نشینوں کی طرح ساتھ رہے بہاں تھا۔ گر آواوں نے کہاک ان جس مجمی جدائی نہوگی۔

تلما تفرقنا كانني و مالكا

الوب المفرو بإب جزا والوالدين.

٣ - مُعلِّمُ لَنَّابِ اللَّهُ إِلَا يُهاكِ ماب نواب العدد أحرد ادامصح سيدد و أحن عبادة اللَّه

عن منكم كتاب البرد والعمل ولآواب باب فطن المد كا والآب الام المحوز ما\_

٥ - منداين نبل جلد ٩ سفي ٥٠ ٣ ـ

لطول اجتماع لے تبت لیلة معا لیكن جب جدائی بوئى توالی كروا بم نے اور مالک نے باوجود طول ما قات كے ایک دات بمی ماتھ بر نہیں كی متى۔ أ

حضرت عمر عظینه کواپ بھائی ڈیدے اس قدر محبت تھی کہ وہ غزوہ بیامہ میں شہید دے تو عمر بھران کاداغ دل ہے۔ مث سکافر ملاکرتے تھے کہ جب پر واہوا چلتی ہے تواس سے بچھے زید کی خوشہو آتی ہے۔ آ

ان کا حال معلوم کرنے آئیں تو حضرت علی جہند اور ان کی بہن دخرت صابیہ وضی الله عنها ان کا حال معلوم کرنے آئیں تو حضرت علی جہند اور دخرت زیر جہند ے ملاقات ہوئی ان کا حال معلوم کرنے آئیں تو حضرت علی جہند اور دخرت زیر جہند کے باس انکون ان او گول نے یہ ظاہر کیا کہ جم کو ان کی نسبت کچھ معلوم نہیں۔ رسول الله جہنے کی باس آئیں تو آپ جہائی کو خوف بیدا ہوا کہ اس واقعہ سے کہیں ان کی عقل نہ جاتی رہے۔ اسلئے ان کے سید برہا تھ رکھاور ان کیلئے دعا کی انھوں نے اتاللہ بڑھے اور رونے لگیں۔

#### محبت اولاد

اولادانقد تعالی کی بردی نعمت ہے۔ اس لئے صحابہ کرام عظم اولادے نہایت محبت رکھتے ہے۔ ایک بار ایک محالی نے بی کو طلاق وی اور بیچ اس سے لینا جاباوور سول اللہ عظم کی محمد میں ماضر ہو کی اور کیا کہ میر ایسٹ اس کا ظرف میری جھاتی اس کا مشکیز واور میری اور اس کا مشکیز واور میری اور اس کا محمد دندا تھااور اب اس کے باب نے جھے طلاق وی اور اس کو جھے سے چھینا جا بتا ہے آ ب نے فرملیاجب تک نکاح نہ کر لوئم بیج کی سب سے زیادہ مستحق ہو۔ ؟

ایک بار حضرت عائشہ رصی الله عبد کے پاس ایک عورت آئی انھوں نے اس کو تین کھجور ہے۔ کھجور ہے ایک بچور گھا بچے کھجور کھا بچے کے رکھ چھوڑی بچے کھجور کھا بچے کے مال کی طرف دیکھنے گئے اس نے اپنے اس نے اپنے حصے میں سے بھی دو قاشیں کیس اور ایک ایک بچوں کو دست مال کی طرف دیکھنے گئے اس نے اپنے حصے میں سے بھی دو قاشیں کیس اور ایک ایک بچوں کو دست دی۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے آپ پھلا سے بدواقعہ بیان کیا تو فر ملیا تہمیں آجے بیا ہے اس کے دحم کے جراح جواس نے اپنے بچوں پر کیا ضدانے اس پر بھی رحم کیا۔ فی ایک بار حضرت عائشہ رضی الله عنها بخار میں جائز ہو میں ، حضرت ابو بحر رفایت ان کے ایک بار حضرت عائشہ رضی الله عنها بخار میں جائز ہو میں ، حضرت ابو بحر رفایت ان کے یاس آئے حال ہو جمال ہو جمال و جمال و جمال و جمال دوجوم لیا۔ فی

از من كاب الجنائز باب اجاء في الزيار وللقور للنساور

١٢ اسدالغاب جلد ٢ مني ٢٢٩ يذكروزيد بن خطاب ١٣٠ طبقات ابن سعد يذكرو مفرت مزقد

سى: ابوداۇروڭئابالطۇن باب من اخف بانود . ۵: ادب المغرود بار اوالدات دھيمات.

٢: ابوداؤد كماب الادب باب في قبلة الخذ

ایک صحافی کابچہ جاتار ہاان کو سخت صدمہ ہواا نھوں نے حضرت ابوہر رہ و عظیمہ ہے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے رہے نم غلط ہو جائے بوئے آپ پیلائے نے فرملیا ہے کہ "بیچے جنت کے آیزے ہیں"۔ اُ

ایک سحالی آپ کی خدمت میں اپنے بیچے کو لے کر حاضر ہوئے اور اس کو چمٹائے گئے آپ نے فرملیاتم کو اس سے محبت ہے۔ او نے فرملیاتم کو اس سے محبت ہے! بولے ہاں فرملیاس سے زیادہ تم سے اور ممالر حمین کو محبت ہے۔ کو فرملیاتم کو متالے اور مصاحب معتان محضرت عثمان مخطبہ کا عام قاعدہ نہ تھا کہ جسب ان کے کوئی لڑکا پیدا ہو تا تو اس کو متالے اور فرط محبت ہے سو تکھتے۔ ع

حفزت عبداللہ بن عمر عظفہ کواپنے بینے سالم کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ لوگ ان کوہس شیفتگی پر ملامت کرتے لیکن دوان ملامتوں کو سن کر فریاتے۔

یگوموننسی فسی مسالسم و السومسهسم و و جسلسده بیسن السعیسن والانف سسالسم بحصاوگ سالم کے بارہ میں ملامت کرتے ہیں اور میں لوگوں کو ملامت کرتا ہوں کیو کک سالم کا چرہ آنکھ اور ناک کے در میان تمام عیوب سے پاک ہے۔

ای محبت کی بنا پر صحابہ کرام مذاق کو بچے کے پیدا ہونے کی بڑی تمناد ہتی تھی۔ حضرت مبیل بن حظلیہ مقاد ہتی تھی۔ حضرت مبیل بن حظلیہ مقطنہ ایک صحابی تصد جو ترک و نیا کر کے بالکل عز فرت گزیں ہوگئے تھے۔ تا ہم اولاد کی اس قدر خواہش تھی کہ فرماتے تھے کہ اگر میرے ایک او صور ایچہ بھی پیدا ہو جاتا تو مجدد نیاو ما فیبا ہے ذیادہ محبوب ہوتا۔ ق

اگر کوئی مخص اپنی اولاد ہے محبت کا اظہاد نہ کرتا تو صحابہ کرام وزائی اس کو نہایت برا بھی ہے۔ ایک بار حضرت عمر طفعہ نے ایک مخص کو عامل مقرد فرمایاس نے کہا میر ہے متعدد لڑکے میں گرمیں نے کسی کو نہیں جو مابو لے ضداصرف محبت کیش آدمیوں پرد حم کرتا ہے۔ یہ محبت صرف ہے بی بچوں کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ صحابہ کرام وزائی محموا بچوں سے نہایت محبت دکھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر طفیت ایک دائے ہے گزرے تودیکھا کہ حبثی لڑکے کھیل دے میں ان کودودر ہم دیے۔

انھوں نے ایک لونڈی کو جس ہے ان کو ہڑی محبت تھی آزاد کر دیا تھالیکن جب اس کے بچہ بید اہوا تواس کو گود میں لے کر چو ماادر کہا کہ وادواداس ہے اس لونڈی کی خوشبو آتی ہے۔ <sup>م</sup>

<sup>·</sup> اد ب المفرد باب من جات له الولع . • • • الاب المفرد باب رحمة العيال .

الله: ﴿ طِيقًاتِ إِبْنِ سعد مَدَّ كُرُوسِ لَم بن عبد الله .

١٠ : الوب المقرد باب من لا يرحم لم يرحم.

هنقات این معد تذکر و حضرت عبد الله بین عرث الله

٣ طبقات ابن سعد تذكره الغرب عمَّانُ .

د: التيعاب تذكره مطرت مبل بن مظلاً.

<sup>2:</sup> اليشاباب لعب الصبان بالجوز

بچول کی میرورش

صحابہ کرام علی بیوں کی پرورش میں اپنے عیش و آرام کو بھی فراموش کردیتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ کے والد نے متعدد صغیر الس لڑکیوں کو چھوڑ کر انتقال کیا تو حضرت جابر حظیمت نے ان کی پرورش کی غرض ہے ایک ثبیہ عورت سے شادی کی۔ رسول اللہ پناللہ سے فرملیا کنواری لڑکی ہے کیوں نہیں شادی کی وہ تم ہے کھیلتی تم اس سے کھیلتے تو بولے باپ شہید ہوااور صغیر الس لڑکیاں چھوڑ ہی آگر ان بی کی جم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے تو بولے باپ شہید ہوااور صغیر الس لڑکیاں چھوڑ ہی آگر ان بی کی جم سے مورت سے شادی کر تا تو وہ ان کو اکٹھا اوب سکھائی۔ نہ ان کی خر کیر کی ٹر کی اس لئے ایس عورت سے نکاح کرنا پہند کیا جو ان کو اکٹھا رکھے ان کے بالوں میں کھمی کرے ان کے مرسے جو کیس نکا لے ان کے کپڑے چھٹ جا ئیں تو ان کو سے دو کیس نکا لے ان کے کپڑے چھٹ جا ئیں تو ان کو سے دو اور ان کی اصلاح و گر انی کر ہے۔

حضرت ام سلیم رضی الله عنها بیره ہوئی تو حضرت انس بن بالک عظی ہی تھے اس لئے انھوں نے یہ عظی ہی ہے۔ اس کے انھوں نے یہ عزم بالجزم کرلیا کہ جب تک ان کی نشوہ نما کائل طور پرتہ ہوجائے گی۔ وہ دوسر انکائ نہ کریں گی۔ چنا نچہ انھوں نے اس ارادہ کو پوراکیا حضرت انس عظی خود سپاس گزارا نہ لیجے میں اعتراف کرتے ہیں کہ الله تعالی میری ماں کو جزائے خیر دے کہ اس نے میری دلا یہ کا حق اواکیا۔

یہ وصف آگر چہ تمام صحابیات رضی الله عنهن جس عموماً پلیا جاتا تھا لیکن اس میں قریشی عور تیں خاص طور پر ممتاز تھیں اس لئے رسول اللہ ﷺ نے قریشی عور توں کی اس فضیلت کو خاص طور پر بیان فرملیا۔

حير انساء ركبن الابل نساء قريش احناهن على ولدفي صغره وارعاه على النووج

عرب کی عور توں میں قریش کی عور تنمی سب سے التیجی بیں کہ بچوں سے ان کے بچپن میں نہایت محبت رکھتی ہیں اور شوہر ول کے مال واسیاب کی محمد اشت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام روافی نہ صرف اپنی اولاد کی بلکہ اپنے اعز واسیے متعلقین بلکہ غیر ول کی اولاد کی رورش بھی آئی د لسوزی ہے کرتے تھے۔

حضرت سعید بن اطول عظم کے بھائی نے انقال کیااور تین سودیار اور چند صغیر السن

ا: مسلم كاب المبع ع إب نظ المبيع واستناه كوب.

٢: الينا كاب الطلاق باب استماب تكاح البكر ومندابن منبل جلد غبر ١٠ صني ١٠ ١٠-

ا: طبقات ابن سعد تذكره معترت ام سليم.

٣: ، تخاري كماب أخوات إب حفظ المرأه زوجها في ذات يده و النفغه عليم

ہے جیموڑے انھوں نے اس تم کوان بچوں کی برورش میں صرف کرنا جا ہالیکن بھائی براو گوں کا قرنش تھاا سلئے رسول اللہ ﷺ کارشادے پہلے اس کوادا کیا۔ ا

حضرت عارت بن بخام نے طاعون عمواس میں انقال کیا تو حضرت عمر بھڑت نے ان کی بوجی فاطمہ بنت والید ہے نکال کر ایا اور ان کے بیٹے حضرت عبدالر حمٰن بن عارث حفوہ کو ایٹ آ نوش تربیت فرمانی کہ خود حضرت ایٹ آ نوش تربیت فرمانی کہ خود حضرت میں انہ ان کی تربیت فرمانی کہ خود حضرت میں الرحمٰن کا بیان ب کہ میں نے عمر بن خطاب حقیم ہے بہتر کوئی مربی نبیس دیکھا۔ ک

جب حفرت زید بن حادث منظنه که یمن ہے حضرت جمزہ منظنه کی صاحبزادی توادئ و الت تو اس کی پرورش کے متعلق حضرت علی حظم منظنه اور حضرت جعفر حظم منظنه جی اس ان کی برورش کے متعلق حضرت علی حظم منظنه اور حضرت بعض منظنی اس کی استحق جو اس کا مستحق جو اس وہ میر ہے بھا کی لڑکی ہے اور زیر ہے نکات میں اس کی خالہ ہے، جو بمز لد مال کے ہے۔ حضرت علی منظنه فرمات تھے کہ وہ میر ہے بھی بتھا کی خال جی اس کی خالہ میں جو لڑکی کی سب سے زیادہ استحق جو لڑکی کی سب سے زیادہ مستحق جو اس میں خودر سول اللہ میں اس کا مستحق جو اس میں نے اس سے دیادہ سفر آیا ہے۔ اور اس کی میں جو لڑکی کی سب سے زیادہ میں اس کا مستحق جو اس میں نے اس کیسے مشرک جی بیا ہے۔ اور اس کی میں اس کا مستحق جو اس میں نے اس کیسے میں اس کا مستحق جو اس میں کے حق میں سفر کیا ہے اور اس کی بیال الما بحول باللہ فرر سول اللہ بھائے کیا ہے حضرت جعفر منظنہ کیا ہے۔ اور اس کی بیال الما بحول باللہ فرر سول اللہ بھائے کیا ہے۔

ایک عورت نے آپ کی خدست میں زناکا قرار کیا اس کے گود میں بچہ تھا آپ نے فرمایا بچہ دودھ جھوڑ دیے تو آپ نے دودھ جھوڑ دیا تو دہ آئی اور کہا کہ جھ پر حدشر کی جاری فرما ہے۔ آپ بھٹ نے فرمایا تہا کہ بھھ پر حدشر کی جاری فرما ہے۔ آپ بھٹ نے فرمایا تمہارے بچہ کی پر درش کون کرے گا؟ ایک انصاری بولے میں یار سول اللہ ایک آپ بھٹ نے اس کے سنگہار کرنے کا تھم دیا۔ آ

اُلر کوئی مختص برورش اوالا سے آزادی جابتا تھا تو سحایہ کرام بہر اس کو سخت احمات و ملامت کرتے کسی مخص کے متعدد لڑکیال تھیں اس نے ان کی موت کی آرڑا کی تو حصرت مہداللہ بن ممر بینچہ سخت برہم ہوئے اور کہا کیا تم ان کوروزی ویتے ہو۔ ہ

پر در ش پھی

تجیموں کی پرورش بڑی نیکی کا کام ہے صدیث شریف میں آیا ہے۔ انا و کافل الیتیم کھاتین فی الحنة۔

<sup>: -</sup> منداین تغبل جلد ۴ صفحه ۱۳۴۱ - ۴: - طبقات این سعد تذکره معترت عبدالرحمُن بن حارث به

r: بغارِي كماب المغازى باب عروا المصامع فتح البارى

۱۵ وار قطبی صفحه ۴۰ ۳ کیاب الحدود ـ

۵ او بالمفروباب من كره ان يتمنى موت البنائه.

ہم اور تیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں مے جس قدر یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔

صحابہ کرام عظام کواللہ نعالی نے اس نیک کام کی توفیق دی تھی اس لئے دہاہی بچوں کی طرح بنیموں کی برورش کرتے ہتھے۔

حضرت ذینب رصی الله عها متعدد بیمول کی پردرش کرتی تعین ایک بارد سول الله ﷺ کی خدمت میں عاضر ہو ہیں اور حضرت بلال عظیہ کے ذریعہ سے دریافت کروایا کہ دوائی شوہر ادران بیمی عن میں معد قد کریں تو جائز ہے۔ ایک دوسر ی صحابیہ بھی ای غرض سے دردولت پر کھڑی تھیں۔ حضرت بلال عظیمہ نے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کودوہر اتواب بھی کا ایک قرابت کالوردوسر اصد قد کا۔ '

ایک یتیم حضرت عبداللہ بن عمر دفایت کے ساتھ شریک طعام ہواکر تا تھاایک دن انھوں نے کھانا منگولیا تو اتفاق سے وہ موجود نہ تھا کھانے سے فارغ ہو چکے تو وہ آیاا نھوں نے اور کھانا منگولتا چاہا گر گھرسے جواب آیا۔ اب ستواور شہد لائے اور کہالو پچھ نقصان میں شہیں ہے۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے جمائی محمد بن الی بحر حفظ کی لاکیاں بیتیم ہوگئی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ان کی برورش فرماتی تھیں۔ "

برورش کے علاوہ صحابہ کرام مولاً اور طریقوں ہے بھی بیموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ ایک بیتم نے ایک شخص برایک نخلتان کے متعلق دعوی کیالیکن رسول اللہ کے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ رو بڑا آپ بیلی کواس بررحم آگیااور مدعا علیہ ہے فرمایا کہ اس کو یہ نخلتان وے ڈالو خدائم کواس کے بدلے میں جنت میں نخلتان وے گائیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضر ہا اوالد حداج حظی موجود شے انھوں نے اس ہے کہا کہ تم میرے باغ کے عوض حضر ہاغ کو خوض ایک باغ کو بیتے ہواس نے کہا ہاں وور سول اللہ کیلئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو نخلتان آپ خلاف میں نے کہا ہاں وور سول اللہ کیلئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو نخلتان آپ خلاف میں نے کہا ہاں وور سول اللہ کا کہ جو نکلتان آپ خلاف میں دیا ہوں ہوئے اگر میں وے دول تو اس کے عوض جمیے جنت میں نخلتان آپ خلاف میں دیا ہوں ہوئے اگر میں وے دول تو اس کے عوض جمیے جنت میں نخلتان مے گار اور شاد ہوا" ہاں گ

عام قاعدہ ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شاوی یتیم بچوں سے کرنا بہند نبیں کرتے لیکن سے اس قاعدہ ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شاوی یتیم بچوں سے کرنا بہن ترجع دیتے تھے سے اس قدر محبت متنی کہ وہ اس معالمہ میں انہیں ترجع دیتے تھے

<sup>:</sup> بخاري تماب الريخة باب الريخة على الروح واليتام في الحجر .

٢: اوب المفروباب فعنل من بقول يتما بين ابويه

٣: مؤطأامام الك كتاب الزكوة باب الذكوة فيد من الحلي والمتر والعفر -

٧٠ استيعاب مذكره معرت الوالد حدال".

معنرت صالح منظنہ کی صاحبزادی ہے حضرت عبداللہ بن عمر طفانہ نے منگنی کی ان کی بیوی بھی اس نے منگنی کی ان کی بیوی بھی اس نسبت کو پہند کرتی تھیں لیکن انھوں نے انکار کردیااور ایک پیٹیم بیچے کے ساتھ جوان کی تربیت ہیں تخاصا حبزادی کا نکاح کردیا۔ ا

تیموں کی پرورش کے ساتھ صحابہ کرام عزید نہایت دیانت کے ساتھ ان کے مال کی ناس کی ناس کی ناس کی ناس کی ناس کی ناست بھی کرتے ہتے اور اس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہتے بلکہ اس کو ترقی دیتے ہتے، مفرت عمر عظی کاعام تھم تھا۔

اتعجر و افی اموال البتامی لا قا کلها الز کو ق تیمول کے مال ہے تجارت کروکہ زکو قاسے کھانہ جائے۔

حضرت عائشہ وسی اللہ عبد جن فیمیوں کی پرورش کرتی تھیں ان کے مال لوگوں کووے ویتی تھیں کہ تجارت کے ذریعیہ ہے اس کوئزتی ویں۔ ع

شوہر کی محبت

محایات اپ شوہروں سے نہایت محبت رکھتی تھیں، حضرت زینب رسی الله عبها کی شادی ایوالعاص سے ہوئی تھی وو حالت کفر میں تھے کہ بدر کاواقعہ ویش آھیااور وہ گر فرار ہو گئے۔

آپ جھنے نے امیر ان جنگ کو فدید لے کررہاکر ناچاہاور تمام الل کمہ نے اپ اپ ایٹ فدید ہیں تو حضرت فدیجہ رضی الله عنها کے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی الله عنها نے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی الله عنها نے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی الله عنها نے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی الله کے ماتھ اس ہار کو میں اللہ کے ماتھ اس ہار کو میں جسیح دیا آپ پھل نے اس کو دیکھا تو خت رفت طاری ہوئی اور صحابہ عزای کے مشورہ سے ان کو آزاد کر دیااورہار بھی واپس وے دیا۔

حضرت حملہ بنت جش رسی الله عبدا کے شوہر شبید ہوئے اور انہیں ان کی شہادت کی خر معلوم ہوئی تو فرط میت سے جی اخص ۔ ج

حضرت علی کرم اللہ وجہ کا انتقال ہو ااور حضرت الم حسن علیہ السلام خلیفہ ہوئے توان کی بی حضرت عائثہ الخلیفہ الحقمہ وسے اللہ علما نے کہا آپ کو حکومت مبارک ہو، سخت برہم ہوئے اور کہاکہ تم جھے امیر المو منین کے انتقال پر مبارک باور بی ہو اور ای خصہ کی حالت میں طابات با ن دے وی انھوں نے منہ ڈھانک لیا اور کہا کہ میں نے تو یہ نیک بین سے کہا تھا بعد کو

ا. مند جلد ۲ صلح ۱۹۷

٣ - مؤطاامام بالك كتاب الزكوة زكوة اموال البشي والتجارة لهم فيهار

ابوداؤدوكماب الجهادياب في فداوالا مير والمال.

س سنن ابن ماجه کتاب ایجا کزباب ماجاه فی انبیکاء علی المیسد.

انھوں نے مہروغیرہ کی رقم بھیجی تواس کود کھے کروہ روپڑیں اور کہا کہ جدا ہونے والے دوست کے مقابل میں یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ ج

حضرت عمر منظیر کی لی بی حضرت عاسکه رمنی الله عنها روزے کے دنوں میں فرط محبت سے ان کے سر کا بوسد لیتی تغییر ع

حضرت عاتکہ رضی الله عنها کوائے پہلے شوہر حضرت عبدالله بن ابی بکر علیہ سے نمایت مجت تقی چنانچے جب غزوہ طاکف میں شہید ہوئے تو حضرت عاتکہ رضی الله عنها نے ایک پردرد مر ثیر لکھا جس کا یک شعریہ ہے۔

فالیست لاتسنفان عنینی حزیسته عسلیات و لا یشفات جلدی اغیرا یس نے هم کمالی بے کہ تہارے غم یس میری آنکمیں بیشہ پرتم اور جم بمیشہ غبار آلودرہےگا۔

ال کے بعد حفرت عمر طلبہ نے ان سے شادی کی اور دعوت و لیمد میں حضرت علی طلبہ کو بھی شریک کیا تو انھوں نے حضرت عاشکہ رضی اللہ عندا کو یہ شعریاد دلایا اور دورو بڑی ۔
حضرت عمر طلبہ کی شہادت ہوئی تو ان کا بھی نہایت پردرد مر ثیر لکھا۔ اس کے بعد ان سے حضرت زبیر طلبہ نے شادی کی اور دو بھی شہید ہوئے تو ان کا بھی نوحہ لکھا۔

شوہر کی خدمت

معابیات شوہر کی خدمت کو اپنافر فل سمجھتی تھیں اور نہایت پابندی کے ساتھ اس فرف کو بچالاتی تھیں ازواج مطہر ات رصی الله عنهن میں حضرت عائشہ رضی الله عنها رسول الله پیلا کو نہایت محبوب تھیں لیکن اس محبوبیت کا کوئی اثر سول الله پلا کی خدمت پر نہیں پڑتا تھا کہ سب سے زیادہ ان بی کو آپ پلا کاشر ف خدمت حاصل ہو تا تھا۔

رسول الله ﷺ كمال طہارت كى وجہ سے مسواك كو بہلے وحوليا كرتے تھاور اس ياك فد مت كو حضرت عائشہ رضى الله عنها اوافر ماتى تقيين يع

ایک بار آپ ﷺ کمیل اوڑھ کر مجدش آئے ایک محانی نے کہایار سول اللہ ﷺ اس پر دھر آتا ہے آپ ﷺ فی اس کو علام کے ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس

ا: دار تعلى صغير ٢٣٨ كياب الطلاق.

ا: مؤطأكتاب العيام باب اجاء في الرفعة في القيلة المعمالم

٣: اسدالغابه تذكره معرت عابكاً.

۴: ابوداؤد كماب الطهاره باب محسل السواك.

بھیج دیا کہ دھوکر خٹک کر کے میرے پاس بھیج دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کورے میں پائی منگا خود اپنے ہاتھ ہے دیا۔ ا میں پائی منگایاخودا پنے ہاتھ ہے دھویاخٹک کیااوراس کے بعد آپ بھی کے پاس بھیجے دیا۔ ا جب رسول اللہ بھی احرام حج باند ھتے تھے اور احرام کھولتے تھے تو دہ جسم مبارک میں خوشہوا گاتی تھیں۔ '

جب آپ پیلا خانہ کعبہ کومدی ہمجیتے تھے تووہان کے گلے کا قلادہ بٹتی تھیں۔ '' صحابہ کرام ﷺ جب تمام دنیا کی خدمت واعانت سے محردم ہو جاتے تھے تواس بے کسی کی حاات میں صرف ان کی بیویاں ان کا ساتھ ویتی تھیں۔

ر سول الله على تخلف غروہ ہوك كى بنا پر حضرت باال بن اميد طفت سے ناراض ہوئے اور اخير بيس تمام مسلمانوں كى طرح ان كو بى بى سے بھى تعنقات كے منقطع كر لينے كا تھم ديا۔ دہ حاضر غدمت ہو تميں اور كہا كہ وہ بوڑ ھے آدى بيں ان كے پاس نوكر جاكر شيس اگر بيس ان كى خدمت كروں تو آپ بيل كا بيند فرمائيں كے۔ارشاد ہوا نہيں۔ "

## شوہر کے مال واسباب کی حفاظت

مردوزن کے معاشر تی تعلقات پراس کا نہایت عمدواڑ پڑتاہے کہ بوی نہایت دیائت کے ساتھ شوہر کے مال داسبب کی تفاظت کرے اور صحابیات رضی الله عبد میں بید دیائت اس شدت ہے پائی جاتی تھی کہ مال اسباب تو در کنارجو چیز شوہر ہے تعلق رکھتی تھی اس بیل بغیر اس کی اجازت کے کسی فتم کا تصرف کر نابیند نہیں کرتی تھیں۔ حضرت اساء رضی الله عبدا کی شاد کی حضرت زیر حظی ہے ہوئی تھی ایک باروہ گھر میں تھیں کہ ایک غریب سوداگر آیا کہ ایپ سابید دیوار میں جھے کو سودا نیجنے کی اجازت و جیجے وہ تجب کھیش میں مبتلا ہو تھی فیاضی اور آسادہ دی سابید دیوار میں جھے کو سودا نیجنے کی اجازت و جیجے وہ تجب کھیش میں مبتلا ہو تھی فیاضی اور خشوں اور زیر حظینہ انکار کردیں تو بری مشکل پڑے گی زیر شمیس بولیس آئر میں اجازت دے دول اور زیر حظینہ انکار کردیں تو بری مشکل پڑے گی زیر خشوں آئر میں آؤاور جھے ہے سوال کرودوای حالت میں آباور کہایام عبداللہ میں مختاج آدمی کی موجوزی ہو دوای موزا بیجناجا بتا ہوں بولیس تم کو کہ بینہ میں میرائی گھر ماٹا تھا خورست زیر حظینہ نے کہا تمہارا کیا گھڑ تا ہے جوایک مختاج کو بی وشر اے روکی مودہ تو جائی بی محتاج کو بیجی وشر اے روکی مودہ تو جائی بی کہ میں تو اور کے سابید میں کہا تو ہو بائی گھر ماٹا تھا خورست زیر حظینہ نے کہا تمہارا کیا گھڑ تا ہے جوایک مختاج کو بیجی وشر اے روکی مودہ تو جائی بی

ا: البينا إب الاعاده من النجاسة بحول في الثوب.

ا: البيناكاب الهناسك باب الطيب عندالاحرام.

٣: اليضا إب من بعث بهديدوا قام-

۳: بخاری کتاب المفازی باب غروه تبوک ا

تھیں اجازت دے دی اور نہایت فیاض تھیں۔ اس کئے صدقہ و خیرات کرنا بہت پند کرتی تھیں لیکن شوہر کے مال میں بلااجازت تصرف نہیں کر سکتی تھیں۔ یک شوہر کے مال میں بلااجازت تصرف نہیں کر سکتی تھیں۔ مجبور آر سول اللہ بھی ہے دریافت فرملیا کہ میں زبیر منظنہ کی آ ہی میں نہیں کر سکتی تھیں۔ مجبور آر سول اللہ بھی ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو بھی ہو سکے دو الک دفعہ د سول سے بچہ صدقہ کروں تو کیا گوئی گناہ کی بات ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو بھی ہو سکے دو الک دفعہ د سول اللہ بھی ہے اور شوہر کے عور تول سے بیعت لی توان میں سے ایک خاتون اسمیں اور کہا کہ ہم اسپنے باپ، بیٹے اور شوہر کے عماج میں ان کے مال میں سے ہمارے لئے کس قدر لینا جائز ہے۔ آپ بھی انے فرمایاس قدر کے ممانی اور ور مربید دو۔ آ

اگرچہ یہ وصف عموماً تمام معابیات رضی الله عنهن میں پلیاجا تا تھالیکن اس باب میں قرایش کی عور تیں خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خودر سول الله ﷺ فیلا نے اپنی ذبان مبارک سے ان کی اس خصوصیت کو ٹملیاں کیا۔

نساء قریش خیرلنساء رکبن الابل احناه علی اطفل و ارعاه علی زوج فی ذات بدر

قریش کی عور نئیں کس قدر اچھی ہیں بچوں سے محبت رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال و اسباب کی عمرانی کرتی ہیں۔

شوہر کی خوشنووی

معاییات این شوہروں کی رضامندی اور خوشنودی کا نہایت خیال رکھتی تھیں، حضرت ولا عطر فروش تھیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میں ہر رات کو خوشبو لگائی ہوں بناؤ سنگار کر کے دلہن بن جاتی ہوں اور خاصة لوجہ اللہ این شوہر کے ہاں جا ہو ہو ہو جہر لیتے ہیں پھر ان مور ہی ہوں اور دواعتراض کرتے ہیں دسول اللہ پھلا آئے تو آپ پھلا سے بھی اس کا متوجہ کرتی ہوں اور دواعتراض کرتے ہیں دسول اللہ پھلا آئے تو آپ پھلا سے بھی اس کا ذکر کیا آپ پھلا نے فرمایا جاد اور این شوہر کی اطاعت کرتی رہو۔ فی

ایک روز آپ علا نے معرت عائشہ رضی الله عنها کے ہاتھ میں جاندی کے چھلے وکھے قرمایا عائشہ رضی الله عنها ) یہ کیا ہے؟ یولیس میں نے اس کو اس لئے بتایا ہے کہ آپ

ا: مسلم كتاب الادب باب جوازار واف المروال حيية اذ الاعيت في الطريق.

٣: "مسلم كاب الركوة باب الحث على الصدقة دلوبا التطيل.

٣ - ابود اوُد و كماب الركوة باب المراه حصيد ق من وميت زوجبا

المسلم كآب المغدائل باب من فضائل نساد قریش.

ن: اسدالغايه مذكره معترت حولاتك

ایک سحابیہ آپ پیلل کی خدمت میں حاضر ہو کی ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ پیلل کی خدمت میں حاضر ہو کی ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ پیلل نے باؤ سنگارنہ کرے گی تواس کی نگا ہے کر جائے گی۔ آ

بی بی کی محبت

جس طرح صحابیات اپنے شوہر ول سے بے حد محبت رکھتی تھیں ای طرح محابہ کرام میں بولال ہوں کو اس قدر محابہ کرام میں بولال سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بول کو اس قدر چاہتے تھے کہ جب حضرت عمر حظید نے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا توانھوں نے صاف انکار کر دیا۔ معاملہ رسول اللہ پنال کی خدمت میں چیش ہوا تو آپ پیلا نے اطاعت والدین کے خیال سے ان کو طلاق دینے کا تھم دیا۔ ع

ایک بار وہ سفر میں تنے معلوم ہوا کہ ان کی بیوی سخت بیار ہیں ان کے پاس آنے کیلئے نہارت تغزر فاری ہے کام لیادر عشامہ مغرب کی نمازایک مماتھ جمع کی۔ ع

ایک بار حفرت الم حسن می این ہوی حفرت اکثر بنت الخلید الشمیہ کو غصر کی مالت بیل طابق بائن دے وی۔ بعد کو مہر کی رقم بھیجی تو دوائ کو دکھے کر روپڑیں اور کہا کہ جدا ہونے دالے دوست کے مقابل میں یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ قاصد نے حفرت الم حسن میں کو اسکی خبر دی تو ہے اختیار دوپڑے اور فر ملیا کہ اگر طلاق بائن نہ دے چکا ہو تا تو رجعت کر لیتا۔ و حفرت عبد الله عنها سے اس قدر محبت نقی حفرت عبد الله بن جہاد تک کو ترک کر دیا تھا اس خیال سے حضرت ابو بر میں ہے ان کو طلاق دیا تا الله عنها سے اس قدر محبت نقی کہ ان کے عشق میں جہاد تک کو ترک کر دیا تھا اس خیال سے حضرت ابو بر میں جہاد تک کو ترک کر دیا تھا اس خیال سے حضرت ابو بر میں ان کی طرف سے خت اصر الر ہوا تو الماعت والدین کے خیال سے طلاق دی اور یہ اشعار کے۔

اعاتك انساك مادر شارق ال انساك مادر شارق ال عامل جيكا الله جيكا ولم الرمنلي طلق اليوم مثلها ما ناح فمرى الحام المطوق اور قرى بولتي رہے کي هي تجھے نہ بمولوں گا

ا: ابود اؤد وكماب الركزة إب الكنز ما بهووز كفرة الحلي ١٠ نساني كماب الرينة صفي ١٥٥٥ ـ

٣: الود اؤد وكماب الادب باب في براوالدين

م: علي كاب الجهاد باب السرعة في السير-

د: دار قطنی صفحه ۲۳۸ تاب المطلاق.

عاتك فلبی كل يوم وليلة الله عاتك ميرا ول مر ون اور بر رات الله بعا تحف نفوس معلق الله بعا تحف تفوس معلق الله برار تمنا وشوق تحف ك وكا بروا به و لم المثلى طلق اليوم مثلها مجم بيم مخص نے اس بيس عورت كو بمي طلاق نه دى بوگي و لا مثلهاني غير حرم تطلق اور نه اليي عورت كو بغير مناه طلاق دى جاتي اور نه اليي عورت كو بغير مناه طلاق دى جاتي

حضرت ابو بکر طابعت پر ان اشعار کا سخت اثر ہوا اور انہوں نے رجعت کرنے کی اجازت وے دی، اللہ عنها سے ہوئی تھی، حضرت بر برہ رضی اللہ عنها سے ہوئی تھی، حضرت بر برہ رضی اللہ عنها آزاد ہو گئیں، تو حضرت مغیث طابعت حظم تعلق کرنا چاہا، رسول اللہ بینا نے ان کو اس ارادہ سے روکا، لیکن بولیں، کیایہ آپ کا تکم ہے۔ فرملیا بنیں بیں سفارش کرتا ہوں ، دوراضی نہ ہو کیں۔ حضرت مغیث ان کے فراق سے بدحواس ہو گئے، ان کے رخداروں پر آنسووں کی چادرد کھ کر آپ پینا نے حضرت عبال طابعہ سے فرملیا، مغیث طابعہ کی عبت اور بر برہ کا بغض تم کو عجیب نہیں معلوم ہوتا۔

ایک بار صحابہ کرام دیات ہے واپس آرے تھے بذوالحلید کے پاس بہنچ تو انصار کے لڑکے استقبال کیلئے نکلے ،ان بی صحابہ دیاتی میں معز تاسید بن حفیر دی ہی تھے ،ان کے فائدان کے بچوں نے ان کو لئی لئی کے انقال کی خبر سائی تو وہ منہ ڈھانک کررونے لگے۔ معزت فائدان کے بچوں نے ان کو لئی کے انقال کی خبر سائی تو وہ منہ ڈھانک کررونے لگے۔ معزت عائشہ رضی الله عنها نے کہا، آپ قدیم الاسلام صحابی ہو کرایک عورت کیلئے ،اس طرح روئے ہیں، بولے رہے ہے سعد بن معال کے بعد جھے کسی پر بول رونا نہیں جا ہے۔

اس محبت کانیہ نتیجہ تھا کہ سحابہ کرام واللہ عورت کے حق صحبت کااس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ عورت کی درشت خوتی بھی اس کو فراموش نہیں کراسکتی تھی، حضرت نقیط بن صبر و خات و فد بنو منتفق کے ساتھ آپ بھیا کی فد ست میں حاضر ہو ہے اورا ٹی لی لی بدزبائی شکایت کی آپ بھیا نے فربایا تو پھر طلاق دے وو انہوں نے کہایار سول اللہ بھی مدت کاساتھ ہے اور اس ہے ایک بچہ بھی ہے فربایا کہ اس کو نصیحت کرو، آگر راور است پر آجائے تو بہتر ہے ورنہ اس کو لونڈی کی طرح نہ ارو۔

ان اسدالثابت تذكره معترت عائك بنت ذية عن اله داود وكتاب المثلاق باب في المملوك تعتق وى تحت حراد عدر سن مند جلد مع صنى من سن الهوداد وكتاب المليازة باب في الاستشار،

### ہمسائیوں کے ساتھ سلوک

سی ایک برام بینی ہمایوں کے ساتھ نہایت عدہ سلوک کرتے تھے،اور اس بیل، کافرو اسلم کی تفریق روانبیں ررکھتے تھے۔ایک بار حفرت عبداللہ بن عمر طف نے ایک بکری ذی کی۔ بینوس ایک ببودی ہتاتھا گھروالوں ہے ہوچھاکہ تم نے ہمارے ببودی ہمسایہ کے پاس کوشت بھیجایا نبیں۔ رسول اللہ پینلا نے فرملیا ہے کہ جر بل نے جھ کو ہمسائیوں کے ساتھ است سلوک کی اس شدت ہے وصیت کی کہ میں سمجھاکہ اس کوشر یک درافت بنادیں گے۔ است سلوک کی اس شدت ہے وصیت کی کہ میں سمجھاکہ اس کوشر یک درافت بنادیں گے۔ است سکو بھی ہو کھواتے تھے،ایک بار حضرت سے بہر بینی ہوک کوشت کی گھڑی دیکھی، تو ہولے ، کیاتم اوگ بی بھوک کو سے بھی بین بھوک کو ایسے ہمسائے اورائے بھیاز او بھائی کیلئے نہیں مارنامیا ہے۔ ا

آر کوئی شخص ہمسابوں کے ساتھ براسلوک کرتا تو صحابہ کرام ہوات اس کو نہایت برا سیجھتے، ایک بارایک شخص نے رسول اللہ اللہ اللہ سے شکایت کی کہ ، میر ایزوی جھے ستاتا ہے، آپ بھی نے فرملیا، جاؤ، اور گھرے اپناتمام اسباب نکال کر باہر ڈال دو، اس نے تعمیل ارشاد کی او گول نے ویکھا تو ہو جھا کیا معالمہ ہے؟ بولا، میرے پڑوی نے جھے ستایا ہے، تمام صحابہ طاق او گول نے ویکھا تو ہو جھا کیا معالمہ ہے؟ بولا، میرے پڑوی نے جھے ستایا ہے، تمام صحابہ طاق کہا کہ ایک میں چلونہ نہ ستاوں گائے۔

### غلا وں کے ساتھ سلوک

سحابہ کرام عظی غلاموں کے ساتھ بالکل مساویاند ہر تاؤکر تے تھے اور جوخود مہنتے تھے دہی ان کو بھی بہناتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر عظی اپنی لڑکیوں کی طرح اپنی لو تد ہوں کو بھی سنہرے زیورات مینتے تھے، تھے ہے ایک بار مجھ لوگ ان سے ملنے کو آئے دو مکھناکہ ان کے غلاموں کے گلاموں کو کھنے لگاہ ہوئے کو آئے کا موال کے گلاموں کو گلاموں کے گلاموں ک

ایک بار حضرت ابوذر غفاری خفاند ایک صله پہنے ہوئے تھے ،اور غلام کو بھی ویابی پہنایا تفاء اس کا سبب دریافت کیا گیا تو بولے ، میں نے ایک غلام کو ایک دفعہ برا بھلا کہار سول الله عظام نے فرملیا کہ ابوذر خفاہ ابتی میں اب تک جالمیت کا اثر باتی ہے ، یہ نوگ تمبارے بھائی ہیں خدا ئے ان کو تمبارے ہاتھ میں وے دیا ہے ، تو جس کا بھائی اس کے ہاتھ میں ہو دواس کو وہی

ايوداود و كماب الادب باب في حق الجوار\_

٢: مؤطالهام مالك كمّاب الجامع باب ماجاه في اكل اللحم - ١٠ الدب المفرد باب حكاية ابحار

الم مؤطالهام الك كماب الركوة باب مالا زكوة فيه من الحلي والتبرو العنبر

١٥ - او ب المفروباب فعنول التظريد

، كملائ مان عيائ جوخود كها تا بيتاب. أ

ایک باررسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک غلام دیالوریسی تصبحت کی توانہوں نے اپنا کر ایجاز کر آدھانلام کودے دیا۔

ایک بار حصرت علی کرم اللہ و جہد نے گاڑھے کی دو تحمیقییں خریدیں، ساتھ میں ان کا غلام بھی تھا، بولے اس میں تمہیں جو پسند ہولے اوراس نے ایک لے لی۔ ع

ایک بار حضرت او الیسیر خلی کے جسم پردو مختلف متم کے گیڑے تھے اور اکے غلام کے بدن پڑجی ای جسم کے مختلف کیڑے تھے ایک خلام کے بدان پڑجی ای جسم کے مختلف کیڑے تھے ایک خلام نے بدل لیتے تو ہمرنگ ہو کر پوراصلہ لیمنی جو زاہو جاتا، بولے رسول اللہ بھالا نے فر ملیا ہے کہ فال موں کو وی کھلاک جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنچ جو ، لیمن اس طریقہ سے دوٹوں کیڑے ہمرنگ تو ہو جاتے ، لیکن اس سے کیڑوں ہیں اختلاف ہو جاتا اور مساوات زائل ہو جاتی ۔ کیڑوں ہیں اختلاف ہو جاتا اور مساوات زائل ہو جاتی ۔ سی اب کرام جائی غلاموں کی زوو کوب کو نہا ہت برا سی سے آلے بادا کے منون سے اس کا مند پر طمانچہ ملاکہ حضرت سوید بن مقرب حظم کو مرف اس کا چیروی مثن ہے مارے ہو گئے تم کو صرف اس کا چیروی مثن ہے مارے ہوا تو کو شرف کی اور کی ایک کے قال سے آزاد کی مند پر طمانچہ ایک ہوں جی آلی کے آزاد کو کی خوالے میں ایک نے غلام کو ادا تھا تو آ تحضرت کی اتوال کی آزاد کو کی کا تھا مورائی کی اور کی کی تو کو کی کی کو کر کے کا تھا مورائی کا دیا تھا۔

زدو کوب تو ہوئ بات ہے محابہ کرام واللہ افرانوں اور غلاموں کو آدھی بات ہمی کہنا بہند نہیں کرتے تھے،ایک بار دات کو عبد الملک افرانور اپنے خلام کو آداز دی،اس نے آنے میں دیر لگائی تواس نے اس جہری حضرت ام المدر داواس کے محل میں تعییر ۔ صبح ہوئی تو کہا کہ تم نے دات اپنے خلام پر لعنت بھیجنے والے تم نے دات اپنے خلام پر لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن شفعامیا شہدار نہ ہوں گے۔ ت

ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود عظی این ایک دوست سے لمنے آئے وہ موجود نہ سے ،ان کی بی بی سے بائی انگاس نے لوغری کو عسایہ کے گھر بھیجاکہ وود مانگ لاے لوغری نے آئے میں دیر لگائی تواس نے اس پر لعنت بھیجی، حضرت عبداللہ ابن مسعود عظی کھر سے نکل آئے ،ان کے دوست آئے تو کہا، آپ سے کیا پر دو تھا، گھر میں آگر بیٹھے ہوتے کھایا بیا ہوتا،

ا: بخارى كاب الايمان باب المعاصى من امر الجابلية .

r: هنج الباري ج اص ۱۸\_

٣: اسدالغابته مذكره معفرت علي -

عن ادب المغروباب أكسويم مما تلبون.

الله عناب النفور باب صحبته المحاليات كفاره من لطم عبده \_

١: مسلم كتاب البروالصلة وآواب بإب البني عن لعن الدواب وغير با

بولے مب ہے کرلیا، لیکن آپ کی بی بے نے اونڈی پر اعنت ہم بی اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اعنت ہم کے کرا ہوا کہ شاید لونڈی معذور ہواور وہ اعنت آپ کی بی بی بوٹ آئے اور میں اس کا سبب بول اس خیال سے معالی سبب بول اس خیال سے محر سے اہر نکل آیا۔

صحابہ کرام طاق غلاموں کے آرام و آرائش کا نہایت خیال رکھتے تھے،ایک بار جھٹرت عبدالله بندی میں ہولا، عبدالله بن عمر کا ختظم آیا تو انہوں نے پوچھا،غلاموں کو کھاتا دیایا نہیں، بولا، نہیں، فرملیا جاتا اور دو۔ رسول الله عظی نے فرملیا ہے کہ میہ تو بزے گالوی بات ہے کہ آدی غلاموں کی روزی کوروک دیکھے۔ آ

صحابہ کرام رہائی غلاموں ہے مجھی شخت کام نہیں لینے تھے،ایک بار ایک فخص حضرت سلمان فارس رہائی کے پہل آیاد کھاکہ بیٹھے ہوئے آٹا کو ندھ رہے ہیں،اس نے کہا کہ غلام کہاں ہے؟ بولے ہم نے اسکوایک کام کیلئے بھیجاہے،اس لئے میہ پہند نہیں کیا کہ اس سے دورو کام لیں۔ ع

حضرت عثان رات کواٹھ کر خود و ضوکا پائی نے لیا کرتے ہے، اوگوں نے کہا، اگر آپ کی فادم سے کہ دیتے تو وور کام کر دیا، ہونے نہیں رات ان کے آدام کیلئے ہے۔ سے اس حسن سلوک کا یہ نتیجہ تفاکہ غلام محابہ کرام حقالاً پر جان دیتے ہے اور ان کے ارشادات کی، بطیب خاطر تعمیل کرتے ہے ، الکا تائی معز ت ابوابو ب انصاری حقید کا غلام تھا، انہوں نے اس کو مکا تب عاکر آزاد کرنا چاہا تو تمام لوگوں نے اسکو میادک باددی، لیکن بعد می انہوں نے اس کو مکا تب عالم کی اور کرنا چاہا تو تمام لوگوں نے اسکو میادک باددی، لیکن بعد می مضرت ابوابو ب انصادی حقید، نے معاہدہ کرنا جو گا، الله عیال نے کہا کہ تم پھر غلام بنا تحبیل مثل سابق کے غلامی کی حالت میں دہنا ہوگا، الله کے اللہ عیال نے کہا کہ تم پھر غلام بنا پہند کرد ہے ؟ حالا تکہ خدانے تم کو آزاد کردیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں ان کی کی بات کا انگار نہیں کر سکتا، چنانچہ خود اس معاہدہ کو ترح کردیا۔ اس کے چند تی دنوں کے بعد حضرت ابوابو ب

انصاری ﷺ نے اس کو آزاد کر دیالور کہا کہ جومال تمہارے یاس ہووہ کل تمہار اہدے

<sup>):</sup> مسنداین صبل جلداصلیه ۸ • سهمهند عبدالله این منعبولاً .

٢: مسلم كتاب الركوة باب تصل العقد على العيال والتملوك.

۳ طبقات این معدیذ کرو معزت سلمان فاری 🖰

٣٠ - طبقات ابن معد تذكره معزت على أ

۵: طفات ابن سعد تذکره افلح۔

#### بالجمي محبت

سحابہ کرام کھ باہم نہایت الغت و محبت رکھتے تنے اس لئے جب سی صحابی کوئسی مشم کا د کے درد پہنچاتھا، تودوسرے محابہ کے ال محر آتے تے، معزت عمر کے کوجب ابن لو لوٹے زخی کیاتو تمام محابہ دواں قدرر نج ہوا کہ کویاان پر مجی الی مصیبت نہیں آئی تقى وحفرت عائشه رضى الله عنها الكرووي تغيل وعفرت صبيب عظه يال أعادروا احیاہ وا احیا*ہ کہ کررو نے لگے۔* 

حضرت عمر على كانقال مواتوتمام محايد الله في في الدي تابوت كو كمير ليا ماور عائم ال E 8 2 5

خعرت علی علی علی ایک کی کر کہا، خداتم پر رخم کرے جمعے توقع ہے کہ خداتم کو تمبارے دونوں رفقاء (معزت الو بحر مع درسول اللہ ﷺ ) کی معیت عطاکرے گا، کیونک ر سول الله ﷺ اکثر کها کرتے ہے کہ علی ابو بکر مللہ عمر مللہ تے بھی نے ابو بکر مللہ عمر 🚓 نے پہ کام کیا تھا 🕏

صحابہ کرام اللہ معفرت عمر علت کی جمیز و سمفین سے فارغ ہوئے توسب کے سامنے دستر خوان بجیلا میا، لیکن رج وغم کی وجہ سے سی نے کمانے کوہاتھ لگانا پند نہیں کیا، باآخر معرت عباس على كم مجمان ساس في كماتا كملاه

اليك بار محاب كرام الله الله الله الله الله الله على ساتھ شمداء كے سرار كى زيارت كو فكلے مبازير چراھے تو قبري نظر آئيں ، محبت كے ليج من بوے مارسول اللہ ﷺ ميہ امادے بھائیوں کی قبریں ہیں، فرملاہمارے اصحاب کی قبریں ہیں۔<sup>تھ</sup>

أيك بارواقد بن عمرو بن سعد بن معاد ططانه محفرت أنس بن مالك ططانه كي خدمت بيس عاضر بوية انحول في الموجها، اور سلسانسب من حضرت سعد بن معاد عظم كانام آياتو فرلماه تمباری مورت معد علت سے مشابہ ہوا اسب میں بزے اور کیے تھے میہ کہ کررویزے۔ ایک بار حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طا کے سامنے کمانا آیا ان کو ابتدائے اسلام كافلاس باد الميار بولے مصعب بن عمير في جم سے بہتر تے دو شہيد بوئ اور ايك جادر

بخارى كتاب المناقب باب تضيية الميعة والانفاق على مغان بن عثان . نسائى كتاب البمائز باب النيامة على الميت من من ابن ماجه باب فضل ابي بكر العديق.

طبقات ابن معد تذكره معزت عباس عدى كتاب المناقب نضائل الي يرث ٥: <u>;</u> (\*)

ابوداود كماب المناسك باب زيارته القور M,

نسائى كتاب الزونة باب لبس الديباج المنوح بالذبهب وزندى كتاب الملياس بالبيس الحرير في الحرب

کے سواان کو کفن میسر نہ ہولے حمزہ رہ ہے۔ یا کوئی اور صحابی جو مجھ سے بہتر تھے شہید ہو سے اور ایک حیاور کے سواان کو کفن نہ ملام شاید و نیابتی میں ہم کو جمارے طیبات مل گئے، یہ کہد کر رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ ک

### ياجمي أعانت

سیابہ کرام عظی مصیب میں، آفت میں، کھیش میں ایک دوسرے کی اعانت فرماتے سے بینکہ کا کہ دوسرے کی اعانت فرماتے سے بینکہ کی حالت میں ہر مخفل کو اپنی بی جان کی فکر رہتی ہے لیکن سحابہ کرام عظی اس موقع پر بھی دوسروں کی اعانت کیلئے اپنی جان تک کو خطرہ میں ڈال دیتے تھے حضرت ابو قبادہ حریب کا بیان ہے کہ میں نے حنین میں دیکھا کہ ایک کا فرایک مسلمان پر غالب آنا جا ہتا ہے، میں پہلردے کر آیا، اور اس کی پشت کی جانب ہے کر دن پر ایک موار ماری وہ میری طرف بردھا اور جھ کواس طرح دیوج لیا کہ جھے موت کی خوشبو آنے گئی، اور پھر مرتی کے جھوڑ لے اس

قبیلہ اشعری کے لوگ مرینہ میں ہجرت کر کے آھئے تنے ،ان لوگوں میں باہم اس قدر مقاضد و تعاون تھا کہ جب غزوات میں بان کاز اور او ختم ہو جاتا تھا میا خود مدینہ میں جتائے فقر و فاقہ ہو جاتے تنے ، توہر فخص کے کھر میں جو چھ ہو تا تھا ، ووالا کر سب کے سامنے رکھ ویتا تھا اور بیسب لوگ اس کو برابر تقسیم کر لیتے تھے۔ ج

بمسامیہ عور تیں اپنی پڑد سنوں کو ہر قتم کی مدود بنی تھیں۔ حضرت اساء رضی الله عنها کو روقی ایکتا نہیں آتی تھی، لیکن ان کی پڑو سنیں ان کی روٹی ایکادیا کرتی تھیں۔ ع

ایک دن کچھ مفلوک الحال نوگ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص مظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خداکی تشم نہ ہم کو نفقہ ملکنہ سواری ملتی نداسباب ملی، بولے ،اگر چاہو تو خدا جو تو خدا جو تو فدا جو تو فیل دے ہم ہم دیں ،وونہ باوشاہ کے دربار میں تمہاری سفارش کر دیں ، باور اگر تی میں آئے تو صبر کر دیو فکہ ،رسول اللہ فیلا نے فرمایا ہے کہ فقر اور مہاجرین امر اوے چاہیں سال پیشتر جنت ہیں داخل ہوں ، کے ،ان لوگوں نے کہا ہم مبر کرتے ہیں ،اور کچھ نہیں المجھے۔ فی جنت ہیں داخل ہوں ، کے ،ان لوگوں نے کہا ہم مبر کرتے ہیں ،اور کچھ نہیں المجھے۔ فی

معزت زبیر طفی نے لاکھول دوپے قرض جیموز کر انقال فرملیا تھااور حضرت عبداللہ بن ازبیر طفی است میں اللہ بن ازبیر طفی است کو اواکر ناچاہتے تھے ،ایک بار حضرت حکیم بن حزام طفی سے ملا قات ہوگئی تو انہوں نے کہا، یہ قرض کیو نکر اواکر و کے۔اگر مجبور ہو جانا تو مجھے اعانت کی درخواست کرنا، میں

ا بخاري كمّاب بمنائز باب لكفن من جميع المال مع فتح البارى

الإداوروكماب الجبهاد باب في السلب يعطى القاحل.

٣ مسلم كاب الفصائل باب من فضائل الاشعرين.

٣ مسلمُ كتاب السلام باب الرواف المراته الاجمية الواراعية في الطريق. ١٥ مسلم كتاب الزيد.

اعانت کروں گا، یہ صرف زبانی دعوے نہ تھا، بلکہ انھوں نے چاد لا کھ سے ان کی اعانت بھی کرتا جاہی، لیکن انھوں نے قبول نہیں کیا۔ لیے

جب عور توں کو شکایت پیداہوتی تھی، تو وہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں ماشہ عنها کی خدمت میں ماضر ہو کر وہنادر دود کھ کہتی تھیں مودر سول الله عظ کی خدمت میں نہایت پر ذور طریقہ سے الن کی سفادش کرتی تھیں، ایک ہاران کی خدمت میں ایک عورت سنر دو پٹہ اوڑھ کر آئی اور جسم کھول کرد کھلاکہ شوہر نے اس قدر مادا ہے کہ بدن پر نیل پڑھئے ہیں، د سول الله پالا تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مسلمان عور تمیں جو مصیبت برداشت کر دی ہیں ہم نے وہی مصیبت برداشت کر دی ہیں ہم نے وہی مصیبت نہیں و کھی دیمے اس کا چڑااس کے دو ہے سے ذیادہ سنر ہو گیا ہے، بخاری کی دوایت مصیبت نہیں و کھی دیمے اس کا چڑااس کے دو ہے سے ذیادہ سنر ہو گیا ہے، بخاری کی دوایت مسیب

والنساء بينصر بعضهن بعضأ

عور تول کی یہ فطرت ہے کہ ایک دوسرے کی اعانت کرتی ہیں۔

آیک مجنس کی بی بی بیار تعیی، دو حضرت ام الدرداء رضی الله عنها کے پاس آسے انھوں نے حال ہو چھاتوا نھوں نے کہا بیار ہے، انھوں نے ان کو بشلا کر کھاتا کھلا یا اور جب تک ان کی بی بی بیار رمیں حال ہو چھت اور کھاتا کھا؛ تی رمیں۔ "

حفرت ربید کمی طاح نہایت مفلس صحابی تھے، انھوں نے رسول اللہ علیہ کے تھم سے، شادی کرتا جابی لیکن خود ان کے پاس مہراور دعوت ولیمہ کا کوئی سامان نہ تھا، اس لئے ان کے قبیلہ کے لوگول نے اعائت کی اور تمام سامان ہو گیا۔ ع

ایک کے رنج ومسرت میں دوسرے کی شرکت

تالقنف واتحاد نے صحابہ کرام میٹ کواکی جان دو قالب بنادیا تھاای لئے دواکی کے دی کو پناری اور ایک کی خوشی کواپی خوشی بجھتے تھے ،اوراس میں شریک بوتے تھے ،ایک بار حضرت زید بن اور تم میٹ نے ایک واقعہ بیان کیا لیکن رسول اللہ پیلا نے اس کی تقید بق نہیں فرمائی اس لئے ان کو سخت صدمہ بوا اس کے بعد قر آن مجید نے ان کی تقید بق کی جس پران کو نہایت مسرت ہوئی۔ اس لئے حضرت ابو بکر منظنہ ان سے ملے تو مبارک باود ک فی خووہ توک کی عدم شرکت کے جرم میں حضرت کعب بن مالک منظنہ حضرت بال بن امیہ منظانہ حضرت عدم شرکت کے جرم میں حضرت کعب بن مالک منظنہ حضرت بال بن امیہ منظانہ حضرت

ا: بخارى كماب الجهاد باب بركته الغازى في مالد حياد يما مع فتح البارى-

ا بخاری کیاب الملهای باب ایجاب الخفر . ساز ادب المفرد باب صفی ۱۵ -

المن منداين مبل جلد الم مي في ٥٨ \_

۵: ترندی تغییرالغرآن تغییر سوریة السافتون.

مرارہ بن رہے خطنہ کی توبہ متبول ہوئی، اور رسول اللہ ﷺ کی ناراضی کا خاتمہ ہوا تواس بارے میں جو آیت نازل ہوئی دعفرت العب بن مالک حظمہ کو است کی وعفرت کعب بن مالک حظمہ کو اسکی اطلاع و بی جا ہے ہیں آپ نے فرملیا کہ مسر اگر تم نے ایسا کیا تولوگ ٹوٹ پڑیں گے خور سواد شوار ہو جائے گا۔ اسلے آپ نے نماز جر کے بعد اس کا اعلان کیا ماسوقت معفرت کعب بن مالک حظمہ کو شے کو تھے ہوئے تھے ہوئے تا آرہ ہیں، ایک محالی گوڑا مردہ باو دینے کیلئے چلے آرہ ہیں، ایک محالی گوڑا ازات ہو کے اس بالک محالی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گا وار آئی کہ مزدہ باو دینے کیلئے باور بہاڑ پر چڑھ کر بشارت دی، اوگ گروا ازات ہوئے آپ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا مور اسلام محالی دوڑ کر مصافی کیا ماور مہارک ہوا تھا اور مور اخلی کو دورا خل محب ہوئے تو دھزت طلحہ بن عبدالله مظالی کیا اور دھائی دوڑ کر مصافی کیا ماور مہارک ہاود ی خطر معمون کر ہودا خل محب ہوئے تو دھزت طلحہ بن عبدالله مظالی کیا اور دھائی دوڑ کر مصافی کیا مور مہارک ہاور کی تھی میں دانت دن محمون کر ہودا خل محب ہوئے تو دھزت طلحہ بن عبدالله مظالم کیا گوروہ اس دی خوش میں دانت دن محمون کر ہوگا کہا دورا کی بیا مالت دیکھ کر باختیار دو پڑیں۔ حسن دوا قات دیکھ کر باختیار دو پڑیں۔ حسن دوا قات دیکھ کر باختیار دو پڑیں۔ حسن دوا قات سے دورا کی بیا مالت دیکھ کر باختیار دو پڑیں۔ حسن دوا قات دیکھ کر باختیار دو پڑیں۔ حسن دوا قات

الله تعالى في على جنت كي شاك بيس فرمايات:

وُحَسُّنَ أُولِيَّلِكَ رَفِيُقَارِ بِيلُوكُ كِمَا كِمَا يَحْصُرُفِّقَ جِنِ

صحابہ کرام ﷺ میں اللہ تعالی کے مخصوص بندے تنے اس لیے انہوں نے عملاً ونیای میں این اور اس آیت کو منظبی کر لیا تعل

حضرت رافع بن عمرو عظی نے ایک غزدہ علی رفتی مسالے کی تلاش کی جس اتفاق سے دعفرت ابو بکر عظی کا شرف د فاقت حاصل ہو گیا، ان کا بیان ہے کہ وہ جھے اپ بستر پر سلاتے سے اپنی جادر از معاتے تھے، میں نے کہا، جھے کوئی ایس بات سکھا ہے جو جھے فا کدود ہے ، بولے خدا کو بوجو ، کسی کواس کا شریک نے بناو ، نماز پڑھو ماکر مال ہو تو ، صدقہ دودار الکفر سے ہجرت کرد اورد و مخصول کے بھی حاکم نہ بنو ۔ ا

بزرگول **کاادب** مدیث شریف پس آیاسے ن

بخارى كتاب التغيير تغيير سورت توبه باب تولده على احمث الدين خلنوا الخ

تارى كتاب المفارى باب غزاده تبوك.

ا الفاري كتاب الشهادت باب تعديل النهاء بعضهن بعضل الله: اصاب تذكر ورافع بن عمرو بن جابر الساب الماب ا

ایک بار حصرت عبداللہ بن قیس تین نخرمہ ﷺ ،مسجد قبابش نماز پڑھ کر نچر پر سوار ہو کر نکلے ،راویس جصرت عبداللہ بن عمر ﷺ مل کئے ،انہوں نے دیکھاٹو فور آائز پڑے اور کہا کہ چیاجان اس پر سوار ہو کیجئے ہی

حفرت عبداللہ بن عباس معلیہ دعفرت عمر حللہ کے خاص تربیت یافتہ تھے ہوہ ایک سال سے ان سے ایک معتلہ بوچھنا چاہتے تھے گر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک موقع پر وہ مسئلہ بوچھا تو ایک مسئلہ بوچھنا چاہتے تھے گر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک موقع پر وہ مسئلہ بوچھا تو کہا، خدا کی تشم اسال بھر سے بوچھنا چاہتا تھا، گر آپ کے خوف سے ہمت نہیں پڑتی تھی یہ حسن اوب تھا، لیکن دھنرت عمر طفی نے بھی یہ شفقت آمیز جواب دیا کہ ،ایبانہ کرواگر تم تمہدادا یہ خیال ہو کہ میر سے ہاں کسی چیز کا علم ہے تو بوچھ لیا کرواگر میں جانتا ہوں گا تو ضرور تادوں گا۔ ق

د وستوں کی ملا قات

ملا قات از دیاد محبت کا نهایت موثر در بعد ب صحابه علی میس بایم محبت علی ، اور ده اس

ا: بخارى كماب الاوب باب اكرام الكبير-

۲: منداین طبل جلد ۲ صفحه ا

ان کامحانی ہونا مخلف نیہ ہے۔

س: - مستوابن منبل جلد ۲ منتی ۱۱۹

۵: مسلم كماب العلائق باب في الا علا مواحمة الل النساء و تخير من مو قول تعالى دان تعام اعليه -

محبت کوتر تی دینا چاہتے نتھے اس کئے دوستوں سے اٹر ملاقات کرتے تھے، حضرت ام المدر داء رسی الله عبدا شام میں رہتی تھیں لیکن ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رہیانہ پاپیاد و مدائن ہے ان کے ملنے کو آئے۔'

ایک دن بہت ہے صحابہ علی حضرت جاہر منظمہ سے ملنے آئے ،انھوں نے روٹی اور سرکہ سامنے رکھ دیا اور کہاکہ رسول اللہ کلی نے فرملیا ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے ،وہ شخص بلاک ،و جائے ہی جس کے باس اس کے احباب آئیں اور وہ اس چیز کو حقیر سمجھ کر ان کے سامنے بیش نہ کرے جو اس کے حواس کو حقیر سمجھ کر ان کے سامنے بیش نہ کرے جو اس کو حقیر خیال کہ جو اس کو حقیر خیال کریں۔ '

ایک و فعہ حضرت عبداللہ بن مسعود وزالہ اسٹے ایک دوست (عالبًا صحابی بول مے) سے طنے آئے ، وو گھریش موجود نہ ہے ، آئے توان کو گھر کے باہر دیکھے کر بولے ، آپ سے کیا پر دو تھا گھریش آگر بیٹے ہوتے کھالیا ہو تا۔ ''

#### مدريد دينا

#### عيادت

صحابہ کرام ﷺ مریضول کی عیادت کواپنا فرض خیال کرتے تھے ،ایک بار حضرت معد ابن عبادہ منظنہ بیار ہوئے، تور سول اللہ پیلائے نے فرمایا، تم میں کون ان کی عیادت کر تا ہے۔

ا: اوبالمفروباب الزيارية ـ ۴ منداين عنبل ٣ مني ٣٥٠ ـ ٣٥٠ ـ

٣: مندابن بل جلدامني ٨٠٧٠

٣: بخارى كتاب الزكوة باب اذا تحولست الصدق.

ن: مسلم كاب الركوة بايد اباحه الهديه النبي ولبني هاشم و بني عبدالمطلب و ان كان المهدى ملكها بطريق الصدخه.

بادجود میکہ غربت وافلاس سے صحابہ کرام مظاف کے پاول میں جوتے نہ تھے، موزے نہ سے مرد کے نہیں جو تے نہ تھے، موزے نہ سے مسر پر ٹو ٹی نہ تھی، بدن پر کیڑانہ تھا، لیکن بایں جمہ وس پندرہ بزرگ پھر لی زمین میں نگلے پاول اور کھلے سر مسکے اور ان کی عمیادت کی۔ اُ

ایک دن رسول اللہ علیہ نے فرمایا، تم میں آج کون روزے ہے؟ تم میں آج کسی نے جنازے کی مشائعت کی ہے؟ تم میں آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ تم میں آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ تم میں آج کس نے مربیق کی عیادت کی ہے؟ حضر ت ابو بکر ضاف کی زبان ہے ہر سوال کے جواب میں بال نکلی تو آپ کیلائٹ نے فرملیا، جس مختص میں یہ تمام چیزیں جمع ہوجا میں دہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آپ کیلائٹ نے فرملیا، جس مختص میں یہ تمام چیزیں جمع ہوجا میں دہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک بارایک سحائی بھار تھے، حضر ت ام الدر دا رضی الله عنها اونٹ پر سوار ہو کر آئیں اور ان کی عیادت کی۔ آ

۔ ایک بار حضرت شداد بن اوس شام کے وقت کہیں جارہ سے مکن نے بوجیما کہال کاارادہ ہے؟ بولے یہیں ایک مریض بھائی کی عبادت کوجا تا ہوں۔

#### تیمار دار ی

صحابہ کرام رہے ہے۔ مہایت ولسوزی ہے مریضوں کی تیارواری کرتے ہے۔ مہاجرین کے قیام کے متعلق جب قرید کے ذریعہ فیصلہ کیا گیا تو حضرت عبدالله بن مظعون منظیہ حضرت ام العلل رضی الله عنه کے جصے میں آئے موہ بھار ہوئے تو ان کے تمام خاندان نے نہایت ولسوزی سے تیارداری کی۔ ان کا انقال ہوا تو کفن پہنانے کے بعد حضرت ام العلاء رضی الله عنها کے حبت کے لیج میں کہاتم پر فداکی رحمت ہو میں شہادت وی بول کہ فدائے تمہاری عندائی۔ واللہ عندائی واللہ میں کہاتم پر فدائی وحمت ہو میں شہادت وی بول کہ فدائے تمہاری عندائے۔

حضرت زینب رضی الله عنها مرض الموت من بیار ہو کمیں توحضرت عمر طفی نے ازواج مطہرات رضی الله عنها مرض الموت من بیار ہو کمیں توحضرت عمر طفی ازواج مطہرات رضی الله عنها سے بوجیولیا کہ کون ان کی جیاروار کی کرے گار تمام بیواول نے کہا ہم۔ لا

<sup>:</sup> مسلم كماب البعائز باب في عياد ة الرمني \_

عن مسلم کماب الز کو قاباب من جمع الصدقه واعمل البر مند جلد ۳ صنی ۱۸ میں بیہ واقعہ معزت عمر کی طرف منسوب ہے۔

عن الاب المفرد باب عميادة التساءالر جل البريض . من منداين منبل جلد ما صفحه ١٢٥٠.

٥ بغارى كماب المبادات باب القرعد في المعظات

٧ - طبقات ابن سعد تذكره معفرت ذينب رمن الله عنها بنت بحش ـ

#### عزاداري

معابہ کرام عظام ارتج وغم میں ایک دوسرے کے شریک بتے اس لئے عزاواری کو اپنا فرض بتالیا تھا ایک بارر سول اللہ عظام ایک صحابی کو وفن کر کے آرہے تھے، راوش دیکھاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عبد جاری ہیں یو چھا کھرے کیوں تکلیں؟ بولیں، اس کھر میں عزاواری کیلئے گئی تھی۔ اُ

حسرت انس بن مالک عظیر کی متعدد اولاد غروه حره بیل شہید به کی، تو حضرت زید بن او تم نے خط کے ذریعہ سے رسم تعزیمت اواک ئے

عرب بیں ایک عزاواری بیا تھاکہ عور تیں براوری بیں جاکر مُر دون پر نوحہ کرتی تھیں۔ بیا جالجیت کی رہم تھی لیکن اسلام نے اس کو منادیا۔ چنانچہ جب عور تیں اسلام لاتی تھیں توان سے اس کا بھی معاہدہ لیاجا تا تھا۔

ایک باررسول الله ﷺ نے حصرت ام عطیہ رصی الله عنها سے یہ معامدہ لیان جا او بولیس فلال فلال خاندان نے زبانہ جا بلیت میں جمارے مردے پر نوحہ کیاہے، جھے اس کا معاوضہ کرتا ضروری ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے ان کواس کی اجازت دی۔ ع

### سلام کرنا

الله ملیم ،اگرچه نهایت مختراور ساده فقره به مین جلب محبت کیلئے، عمل تسخیر کا تھم ر کمتا ہے، اس بنایر قر آن مجید میں اللہ تعالی نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے۔

واذا حييتم تحية فحيوا باحسن منها يا ايها الذين امنو الاتد خلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسو او تسلمو اعلى اهلها.

جب تم کوسلام کیا جائے تو تم اس بہتر طریقہ ہے اس کاجواب دومسلمانو! اپنے مگر کے سواکسی دوسرے کے مگر میں اس وقت تک ندواخل ہو جب تک تم ان سے مانوس ند ہو جالااوران کو سلام نہ کر لو!

اورای بنا پر سول اللہ ﷺ جب اول اول مدینہ منورہ میں تشریف لاے توسب سے پہلے بید تعلیم دی۔

یا ابھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام تدخلوا المعنة بسلام یک لوگو! باہم سلام کرواور کھاتا کھلاواور جب لوگ سور ہے ہوں تو تماز پڑھو، تأکہ اس کے

ا: ابود او و كماب البحائز باب في المع بيد

r رَمْدِي كَمَابِ لفِكَ أَلْ فَعَلَى اللهِ لَعَمَارُو قَرِيشِ.

استان مسلم كاب الجنائز باب التشديد في النباحتد ١٣٠٠ ترغري صفي ٩٠٩٠

بدله هي جنت جي المينان عداخل مو جاؤ

اس کے محابہ کرام کے ہرکہ دمہ کوسلام کرتے تھا کی بار حضرت ابو بکر کے لیکن وہ بر سوار جارہ ہے جو لوگ راہ بیل طخے کوروہ ان کو سلام کرتے تو مرف السلام علیم کہتے لیکن وہ جو اب بیل السلام علیم کرتے اللہ کا اعلاء کرتے وہ لوگ کوراضافہ کے ساتھ السلام علیم ورحمتہ اللہ کہتے آخر فر ملیا کہ یہ لوگ ہم ہے بہت بڑے کے رہے۔

السلام علیم ورحمتہ اللہ وہ برکا کہتے آخر فر ملیا کہ یہ لوگ ہم ہے بہت بڑے کے رہے۔

حضرت انس بن مالک رہے ہے بھر وہ می نگلتے توراستے جی ہم فخص کو ہاتھ کے اشادے سے سلام کرتے۔

حضرت عبدالله بن عمر علی کامعمول تھاکہ بازار میں جاتے اور ہر دوکان دار ہر مسکین اور ہر مسافر غرض ہر فخص کو سام کرتے ایک فخص نے ہو چھاکہ بازار میں آپ نہ بھاؤ تاؤکرتے، نہ سوداسلف خرید تے نہ کہیں بیٹنے ، پھر کس کام ہے آتے ہیں ہوئے صرف سلام کرنے کیلئے تے جب دوسلام کاجواب دیے تو سلام کرنے والے کے جواب میں بعض نقرے کا مضافہ کردیتے ایک بارایک فخص نے بار بار میں ہی کے اضافہ کے ساتھ سلام کیا تو اخیر میں انھوں نے جو جواب دیادہ بہت طویل تھا ہی السلام علیم در حملہ الله و برکاندو طیب صلومہ ت

آگر محابہ اللہ علیہ کے در میان ایک در خت میمی حائل ہو جاتا تواس کی آڑے نگلتے کے بعد جب دیارہ سامنا ہو تا توباہم سلام کرتے۔ ہے

مصافحه

سب سے پہلے الل یمن جو نہایت مجت کیش ہر قبق القلب اور مخلص اوگ ہے، مصافحہ کا تختہ دربار درسالت علی کے مصافحہ کا تختہ دربار درسالت علی کے مصافحہ کا مصافحہ کرام کی نے اس پر اس شدت سے عمل کیا کہ حضرت انس بن مالک صرف دوستوں سے مصافحہ کرنے کیلئے روزانہ ہاتھوں عمر فوشبودار تیل ملاکرتے تھے کے

معاوضه احبان

قرآن مجيد ش ہے:

هَلُ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلَّا الإحْسَانِ..

ا: الاب المفروباب فصل السلام.

التي باب من سلم اشارة . الله المفرد باب من خرج يسلم ويسلم عليه .

١٠ اوب المقروباب ١٠ اليناباب حلّ من مسلم والأم

٢: الوداؤد كراب الادب إب في المعافد

ادب المفرد باب من ومن يده للمصافحته.

احمان کابدلہ صرف احمان ہے۔

صحابہ کرام ہوں کا زندگی اس آیت کی عملی تغییر تھی ایک غزوہ میں صحابہ کرام ہوں ایک غزوہ میں صحابہ کرام ہوں ایک تند لب ہو کر پال کی جبتی میں نکلے تو آیک عورت ملی جس کے ساتھ پائی تھا۔ صحابہ کرام ہیں استعمال میں لائے اور رسول اللہ بھی نے اس کو معاوضہ ولوادیا لیکن باوجود معاوضہ ویے کے صحابہ کرام ہوں نے ہمیشہ اس کے اس احسان کو یاور کھاچنا نچہ جب اس کے گاؤں کے یاس حملہ کرتے ہے تو اس کے گول کے پاس حملہ کرتے ہے تو اس کے گھرانے کو چھوڑ دیتے تھے۔ ا

ئىياس گزارى

صدیث شریف میں آیاہے

من لم یشکر الناس لم بشکر الله جولوگ انسانوں کا شکر بیدادا نہیں کرتے دوخدا کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔

اس بنا پر صحابہ کرام ہے۔ اپنے محسنوں کے نہایت سپاس گزار رہتے تھے رسول اللہ ﷺ کے بجرت کرنے سے پہلے بہت سے صحابہ ﷺ مدید بھی گئے۔ آپ ﷺ تشریف لائے تو انھوں نے عرض کیا میار سول اللہ ﷺ اہم نے انصار سے زیاد و فیاض اور عمکسار قوم نہیں و کیھی انھوں نے ہمار آبار انھالیا، ہم کواہنا شریک بنالیا ایسانہ ہو کہ کل تواب وہی اوٹ لیس ارشاد ہوا کہ جب بھی ترزبان رہو گے ایسانہ ہوگا۔ '' جس میں ترزبان رہو گے ایسانہ ہوگا۔ ''

صحابہ کرام عظی ایک دوسرے کی نسبت بمیشہ نیک گمان رکھتے تھے ایک دفعہ کو فہ والوں نے حضرت مر عظیہ کی فد مت میں حضرت معد بن البی و قاص عظیہ کی شکایت کی کہ وہ نماز مسیم طریقہ سے نہیں پڑھاتے انھوں نے ان سے دریا فت کیا تو ہولے میں بالکل رسول اللہ عظیہ کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت بی گمان تھا۔

ایک فخص جس کے ہاتھ پاؤل پوری کے جرم میں کاٹ ڈالے گئے تھے حضرت ابو بکر میں گاٹ ڈالے گئے تھے حضرت ابو بکر میں گا عنیمہ کامبمان ہواانھوں نے دیکھاکہ وہ رات کواٹھ کے نماذ پڑھتا ہے تو بولے کہ تمبہاری رات تو چوروں کی می خبیں معلوم ہوتی۔ تمبہارے ہاتھ پاؤں کس نے کائے۔ اس نے کہا بعلی بن مدیہ نے یہ ظلم کیا ہے۔ فرمایا میں اس کی نسبت ان کو لکھوں گا۔ اس کے چندی و نوں بعد حضرت اسام دسی اللہ عمل بنت عمیس کا ایک ڈیور غاب ہوگیا اس کی تحقیقات کی گئی تو ایک سنسار کے پاس

ا: - بخارى كتاب النيمم باب الصعيد الطيب وضور المسلم يكفيه عن الماء .

۲: ترفدی ابواب الزید

الله: الوداؤد كماب الصلوة باب تحفيف لآ فرص

مااہ و حاضر کیا گیا تواس نے کہا کہ اس وسلت و پاہریدہ فخص نے مجھ کویہ زیور دیا۔ حضرت ابو بکر پہنچہ نے کہائیہ چوری کوئی بڑی چیز نہیں۔البتہ اس نے مجھ کواپنے نہ ہی نقد س کی بناہر جو فریب دیادہ بہت بڑاجرم ہے اس کے پاوک کاٹ ڈائو۔'

واقعہ افک کو متافقین نے آگر چہ ہے حد شہرت دی تاہم محابہ کرام ﷺ کو ازواج مطہرات دی تاہم محابہ کرام ﷺ کو ازواج مطہرات دصی اللہ عنهن کے ساقت مطہرات دصی اللہ عنهن کے ساقت مطہرات دیاکہ

سیست کے ایک مانگوٹ لنا ان نُتکلم بہذا سُبگانگ هذا بُهنا کا عظیم کے سیان اللہ بہنا گا بُهنا گا عظیم کے سیان اللہ بہان اللہ بہان ہے۔
سیان اللہ بہارے لئے اس کاؤکر ، چائز شہیں ، سیان اللہ یہ تو بہت برا بہتان ہے۔
بخاری میں ہے کہ اس جملہ کو ایک انصاری نے کہا تھا لیکن فتح الباری میں اور صحابہ میں گئا ہے جی ۔

## معيالحت وصفائي

به مقتضائے فطرت انسانی اگر صحابہ کرام میں اہم شکر رہی ہو جاتی تھی تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ باہم مفائی کر لیتے تھے اور چندروزہ تا کواری پران کواس قدرافسوس ہو تا تھا کہ جب اس تا کوار مالت کا تذکر میاس کا خیال آتا تھا تو آئھوں سے بالفتیار آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک معاملہ میں حضرت عائشہ رضی الله عنها حضرت عبدالله این زبیر منظامہ سے اس قدر تاراض ہو گئیں کہ بول جال تک کی قتم کھالی کین عنو تقمیم کے بعد جب ان کویہ قتم یا و آتی تھی تواس قدر روتی تھیں کہ دویٹہ تر ہو جاتا تھا۔

ابتدایس آگرچہ دعزت علی بی نے دمزت ابو کر بیت نہیں کی ایکن بعد کواٹی فرض ہے ہاتھ پر بیعت نہیں کی کین بعد کواٹی موں نے خود دعزت ابو کر بیت کواٹی فرض ہے بایالور کہا کہ اے ابو کر بیت ہم کو تمہاری فعنیات کااعتراف ہو اور اگر خدائے تم پریہ احسان (غلافت) کر دیا تو ہم کوائی پر رشک نہیں ان کی اس مخلصانہ تقر بر کا دعزت ابو کر بیٹی پریہ اثر ہوا کہ آبدیدہ ہو گئے اور فر بایا کہ اس فراہت می کوخود ابنی کہ اس فراہت می کوخود ابنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے ہمارے اور تمہارے در میان جن معاملات میں اختلاف ہو گیا تھا ان میں حق ہے مر مو تجاوز نہ کروں گا۔ رسول اللہ بیلی نے بو بچھ کیا ہے اس کے مطابق عمل کردن گا۔ باہمی صفائی کے بعد حصرت علی بیٹ نے بیعت کیلئے سہ پہر کا وقت مقرر فر ملیا۔ ظہر

ا: 🔻 دار قطنی کتاب الدود صفحه نمبر ۲۵ س

٣: بخاري كمّاب الاعتصام بالكبّاب والسنة باب تول الله وامر جم شوري يبنهم

٣ يخاري كآب الادت باب الجرف

کی نماز ہو چکی تو حضرت ابو بکر میں نے منبر پر کھڑے ہوکران کے تمام عذرات ہو عدم

یعت کا سب شے بیان کئے۔ اس کے بعد حضرت علی میں نے تقریر کی جس بھی حضرت

ابو بکر میں کے تمام فضائل و حقوق فلائٹ کا عقراف کیاور کہا کہ بھی نے تھو کچھ کیاوواس بناپر

نہ تھا کہ بھے کو حضرت ابو بکر میں کے ساتھ حسدور شک تھایا بھی ان کے فضائل کا مشر تھا

مرکیان ہم اپنے آپ کو فلافت کا مستحق بھے تھے ماس لئے ہم کواس پر رفی ہواا ساعلان سے تمام

مسلمان خوشی کے ادے کھل کے اور حضرت علی میں ہے جو عام بارا منی پیدا ہوگئی تھی دو یک

معاصرين كي فضيلت كالمحتراف

دیک و حد علاء کا ایہ خمیر ہے اس کے وہ معاصرین کی فضیلت کا بہت کم اعتراف کرتے

ہیں۔ محد شین اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ سے لیکن بلہ نہد اصول حدیث کی کم ابول میں لکھا ہے

کہ ایک محدث کی جرح دوسرے معاصر محدث پر قابل انتبار نہیں کیونکہ ان میں باہم رشک و
حدد اور بغض وعناد ہو تاہے لیکن محابہ کرام میں نہایت کشادہ دل کے ساتھ معاصرین کی
فضیلت کا عتراف کرتے تیے، حضرت معاذین جبل میں کا انتقال ہونے لگا تو او گوں نے کہا کہ

میں وصیت فرائے یولے جار آدمیوں سے علم حاصل کرو تو یمر الی الدرداء معاف ، سلمان قاری حظی ، عبداللہ بن سلمان معاف ہے۔ اسلمان میں معود حظیم ، عبداللہ بن سلمان معاف ہے۔ ا

آیک بار حضرت ابو ہر مرہ دیا ہے ہاں کو قد سے آیک بردگ آئے اور کہاکہ علم حاصل کرنے کیلئے آیا ہوں۔ بولے کیا تمہارے بہال سعد بن مالک ابن مسعود عظام ، حذیف میں ایک حظم ما تعد ان کی دجوہ فضیلت بھی بیان کی۔ ع

ایک دفعہ کوفہ میں ایک محف نے معزت ابد موی اشعری عظیہ ہے ایک فول ہو جہا انھوں نے جو جواب دیاس کیا۔ اگر اس ذائد انھوں نے جو جواب دیاس پر معزت عبداللہ بن مسعود عظیہ نے اعتراض کیا۔ اگر اس ذائد کے ملاء ہوتے توباہم از مینے لیکن معزت ابد موسی اشعری عظیہ نے کہا کہ الل کوفہ جب تک سے چیز (عبداللہ بن مسعود عظیہ ) تم میں موجود ہے جو سے فنوی دیا جھو۔ ع

مساوات

صحابہ کرام کے ہرک دمدے مساویات پر تاؤکرتے تھے اور ان کے ساتھ مساویات،

ا: مسلم كناب الجهاد وقول النبي لانورث ماتر كنافيو معدقد

ا: ترزى راب المناقب مناقب عبدالله بن سلام.

عن ترزري كماب المناقب مناقب عبدالله بن مسولاً

٣٠ - موَّ طالهام الكُّ كَابِ الرضاع باب اجاء في الرضاعة بعد الكبر ـ

معاشرت کے تھے ایک بار حضرت صفوان بن امیہ طبید ایک بنے بیالہ میں کھاتا لائے اور احضرت عمر طبیع کے سامنے رکھ دیا انھول نے فقیر دن اور غلاموں کو بازیا اور سب کو اپنے ساتھ کھاتا کھاتا کھاتا کھاتا کھاتا ہے۔ اس کے ساتھ کھاتا کھانے میں عار آتا ہے۔ ا

ایک بار حضرت عمر طافتہ سمی جوراکر کے روٹی کھارے تھے۔ ایک بدو کو بلایالوراپ است ایک بدو کو بلایالوراپ ساتھ شریک طعام کیاوہ لفتہ اٹھا تا تھا تو بہائے کی سمیٹ تک سمیٹ لیتا تھا فر بلائم بہت بی مفلس معلوم ہوتے ہو بولا مدتوں سے نہ تھی دیکھانہ کوئی تھی کا کھانے والا نظر آیا تحط کا زمانہ تھا معفرت عمر عظانہ نے فرملیاجب تک بارش نہ ہوگی تھی نہ کھاؤں گائے۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر عظید مدینہ کے اطراف میں نظے ، ساتھ ساتھ بہت ہے دہا ہے وست خوان بہت اللہ بن عمر عظید دہا ہے وست خوان بہت اللہ بن عمر عظید خوان بہت اللہ بن عمر عظید فیاں کو شریک طعام کرنا جاباس نے عذر کیا کہ میں روزے سے ہوں ، بولے ایسے کرم دن میں روزے سے ہوں ، بولے ایسے کرم دن میں روزہ رکھتے ہواور پھر بکریاں جراتے ہو۔ ع

ذمانہ جاہلیت میں حضرت جاب عظی اور حضرت بال عظی دونوں غلام رو چکے تنے بین آیک بار حضرت جاب عظی حضرت جان کو اپنے میں آیک تو انصول نے ان کو اپنے میں آیک ہور کہا کہ ایک مختص کے سواکونی ان سے زیادہ اس جگہ کا مستحق نہیں۔ انھوں نے حیادہ کون یا میر المومنین؟ فرمایا بال منظی ۔ ع

ایک دن سر داران قریش می معزت ابوسفیان بن حرب مظید اور معزت مادث بن نام منظد و غیره معزت عرف منظد کی خدمت می ماخر ہوئے استیدان کے بعدانحول نے باس منظد و غیره معزت عرف منظرت میں معزت میں ماخر ہوئے استیدان کے بعدانحول نے بار بابی بھٹا معزت ابوسفیان کے دماغ میں اب کے ذمانہ ما بلیت کا غرور بیند میں منظرت ابوسفیان کے دماغ میں اب کے ذمانہ ما بلیت کا غرور نے بات کے انحول نے بخت ناکواری کے ساتھ کہا کیا قیامت ہے کہ ان غلامول کو تو تون اب اور ہم لوگ بیٹے ہوئے مند بھٹے جی معزت سہیل بن عمرو منظ کم میں تھ میں اس معد کرنا الے تر ہماد نے جرول سے غصر کے آثار طاہر ہور ہے جی لیکن تم کو خود اپ اور جم میں بیدور کے جی ما تھ تم کو بھی بلایا لیکن یہ لوگ آئے بردھ مے اور تم چھے رہ کے شاملام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلایا لیکن یہ لوگ آئے بردھ مے اور تم چھے رہ کے شاملام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلایا لیکن یہ لوگ آئے بردھ مے اور تم چھے رہ کے شاملام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلایا لیکن یہ لوگ آئے بردھ مے اور تم چھے رہ کے شاملام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلایا لیکن یہ لوگ آئے بردھ مے اور تم چھے رہ کے شاملام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلایا لیکن یہ لوگ آئے بردھ مے اور تم چھے رہ کے شاملام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلایا لیکن یہ لوگ آئے بردھ مے اور تم چھے رہ کے شاملام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلایا لیکن یہ لوگ آئے بردھ می اور تم چھے رہ کے ساتھ تھ

اوب المغرد باب بل مجلس خادمه معد اذاكل - ٧: مؤطالهم عجد ابواب المسير باب الزم والتواضع اسد الغاب تذكره حضرت عبد الله بمن عرق -

<sup>·</sup> طبقات ابن سيد تذكره معترت خباب بن الارت است. اسد الغايد تذكره معترب سهيل بن عمرة -

یہ لوگ فتح مکہ میں اسلام لائے متھے اور حضرت صبیب عظینہ وغیرہ سابقین اسلام میں ہے تھے به آی کی ظر ف اشاره تھا۔

اً کر کوئی مخص ایسا طرز عمل انفتیار کر تاجواخلاقی حیثیت سے مسا**وات کے خلاف ہو تا ت**و سحابه كرام عظم ال كو سخت نالبند فرمات اليب بار حضرت مغيره بن شعبه عظمه فك توايك محنص نے کیاالسلام علیم ایہاالا میر ورحمتہ اللہ اس کے بعد تمام لوگوں کی طرف خطاب کر کے كباالسلام مليكم بولے صرف السلام عليكم كافي تقامي بھي توان بي ميں ہے ہوں۔

حضرت رویفع ﷺ مظاہل کے گور نرتھے۔ایک مخص نے آگران کواس طرح سلام کیا۔السلام علیک ایہاالا میر انھوں نے کہاگر تم ہمیں سلام کرتے تو ہم سب تہاراجواب دیتے تم نے کو یامسلمہ کور نر مصر کو سلام کیا جاؤو ہی جواب بھی دیں ہے۔

حضرت سہیل بن عمر و سر داران قریش میں ہے تھے اور زمانہ جابلیت میں انصار کوایتے ہے کم رتبہ سمجھتے تھے لیکن وہ برابر معاذبین جبل کے پاس قر آن مجید کی تعلیم عاصل کرنے کیلئے جاتے تھے۔ایک دن سی نے کہا کہ آپ اس خزرجی کے پاس کوں جاتے ہیں۔ایے قبیلہ کے سی آدمی ہے قرآن یاک کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے ؟ بولے کہ اسی فخر وغرورنے توہم کومب سے پیچیے رکھا۔ ج

فرق مراتب كالحاظ

صحابہ کرام مناف اگرچہ آزادی اور مساوات کے پیکر مجسم تھے تاہم انھول نے ان تمام التيازات كومنا نبيس ديا تهاجن كوقر آن مجيد في ان الفاظ من قائم كياب

وَ فَضَّلْنَا يَعُضُّهُمُ عَلَى يَعُض \_

اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

اس لئے وہ ہر محض ہے اس حیثیت کے موافق بر تاؤ کرتے تھے ایک بار حصرت عائشہ رضى الله عنها كي خدمت من ايك فقير آيا تحول في اس كوروفي كاليك كلواد ويد يمرايك خوش بوشاک آدمی آیا توانھوں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایالو گوں نے اس تفریق کی وجہ یو جھی تو بولیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قرملاہے

انزلوا الناس على منازلهم ہرخص کواس کے درجہ برر کھو۔

ادب المفرد باب التسليم على الامير\_

اسدالغابه مذكره معفرت مهيل بن عمرور

ابوداؤد كثاب الادب باب في تنزيل الناس منازلهم .

آیک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کو اون صاف کروانے کی ضرورت ہوئی توایک کنتب کے مدرس کے پاس آدمی بمیجا کہ غلاموں کو جمیج دولیکن آزاد لڑکے کو نہ بھیجنگ لیے گئت کے اس سے آزاد کا عزاز مقصود تعلد

حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی نے آزاد عور توں کی ہوضا اختیار کی تھی حضرت عمر حضات عبداللہ بھی عضرت عمر حضاتوان کو تاکوار بواحضرت حضصہ رضی اللہ عبدا کے پاس سے اور کہا کہ بھی نے تمہارے بھائی کی اونڈی کود یکھا کہ آزاد عور توں کی دضع بھی او حراد حر پھر رہی ہے۔ اُ

بخادى كماب الديات باب من استعان عهداه صعيا

٣: موَّ طالمام الكُ كَابِ الْحِامِعِ باب اجاء في الملوك ويديه -

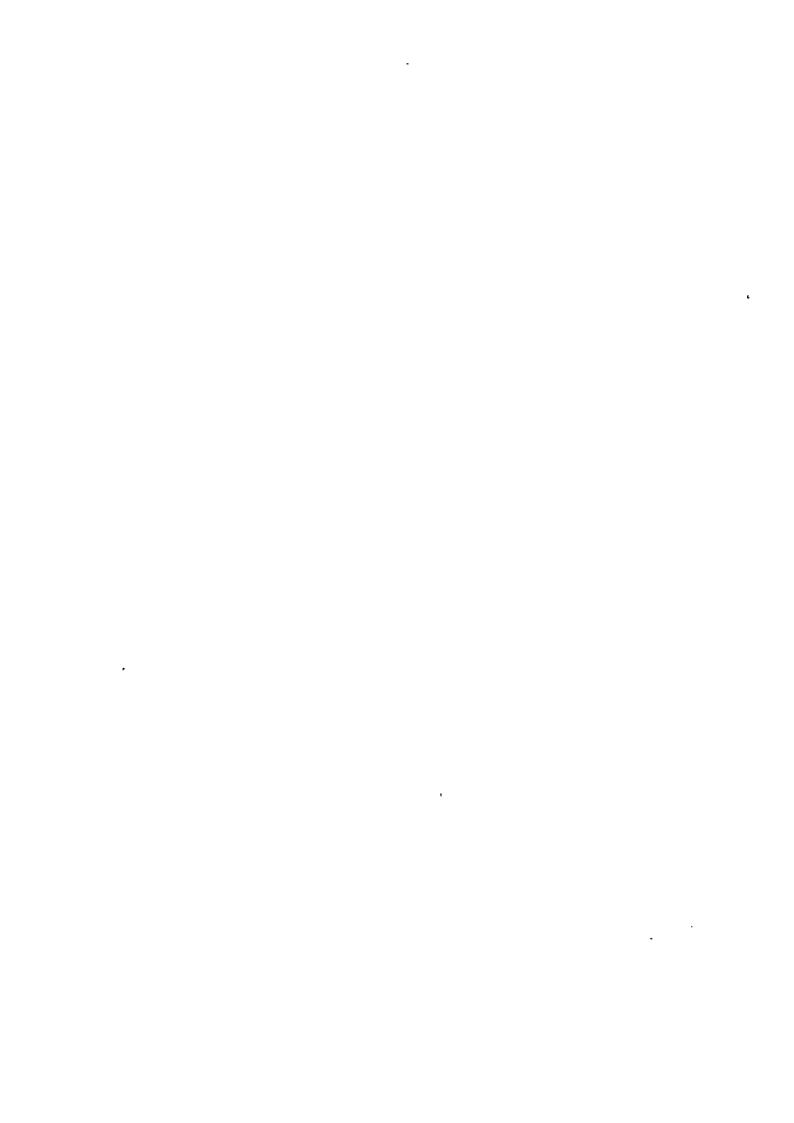

## حسن معاملت

ادائے قرض کاخیال مدیث شریف میں آیاہے:

خیار کم احاسنکم قضاع۔ ورمدی کاب البوج

یہ حدیث عملی دیثیت سے صرف سیابہ کرام مظافہ پر صادق آتی ہے دعزت دیر منظفہ
جب معرکہ جمل میں شریک ہوئے تو دعرت عبداللہ بن زیر مظافہ کو بلاکر کہاکہ آج صرف
طالم یا مظلوم کل ہوں کے میراخیال ہے کہ جمل مجی مظلوماتہ شہید ہوںگا ، بھو کو سب سے
زیادہ اپنے قرض کی فکر ہے ہماری جائیداد فرد فت کر کے سب سے پہلے قرض اداکر نااور اگر تم
مجود ہو جانا تو ہمارے مولا (خدا) سے دو جاہئد ا

حضرت عبدالله بن زبیر عظه نے نمایت دیانت کے ساتھ اسکی قبل کی چنانچ جب باب کا کل قرض اواکر چکے توان کے بھائیوں نے کہا اب بہاری میر ان تقییم کرولیکن انحوں نے کہا کہ جب سک چار سال تک موسم جے جس یہ اعلان نہ کرلول گاکہ ذبیر پر جس کا قرض آتا ہو وہ ہم کے آگر لے لے بورافت تقییم نہ کرول گا۔ چنانچہ چار سال تک برابریہ منادی کرتے رہے۔

حضرت مبداللہ بین عمرور عبید ہوں گا جمد پر جو قرض ہے اس کو بواکر نا اور اسٹے بھا کول کے اسکو کہا کہ جس مرور عبید ہوں گا جمد پر جو قرض ہے اس کو بواکر نا اور اسٹے بھا کول کے سلوک کی کرنا چنانچہ حضرت عبداللہ علیہ نے جو لڑکیاں چھوڑی تھیں، جن کی کفالت کابار حضرت جابر علیہ پر تھالیکن جب فصل خرما تیار ہوئی توانھوں نے سب سے پہلے اسٹے باپ کا قرم میں اور اس میں تھا کہ میر سے قرم میں اس پر داختی تھا کہ میر سے باپ کا باپ کی لاات اور اس میان پر داختی تھا کہ میر سے باپ کی لاات اور اس میان بر داختی تھا کہ میر سے باپ کی لاات اور ہو جائے۔

اور میں اپنی بہنوں کے پاس ایک مجور لے کر بھی ند پاٹوں۔

ا: بندى كتاب الجهاد باب يركة المفازى في الدحياد جتامع الني

طبغات ابن سعد تذكره عفرت ذير -

ع: اسدالغاب مذكره معترت عبدالله بن مروين حرام.

٣: يَقَارَ كُوهُ كُر غُرُوهِ الله إلى الشهد طالفتان منكم الانقتلا والله وليهما الأيه

ایک بار حضرت ابوا ملیح بن عروہ بن مسعود کے نے دسول اللہ کے ہے ہو چھاکہ بیل این باب عروہ کا قرض اواکر سکتا ہوں۔ آپ کے نے فرمایا بال حضرت قارب بن اسود کے اس انتقال نے کہا تواسود کا قرض بھی اوا کیجئے آپ کے نے فرمایا لیکن اسود نے شرک کی صالت میں انتقال کیا تھا حضرت قارب وی ان کے قرض کا بار مجھ پر کیا تھا حضرت قارب وی نظاماً کیا جائے۔ کہا ان کا بیٹا بینی میں قو مسلمان ہوں ان کے قرض کا بار مجھ پر ہے اس کا تقاضاً کیا جائے۔

جب حضرت عمر وظی کو زخم لگاوران کورندگی ہے مایوی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر وظی کہ و حضرت عبداللہ بن عمر وظی کو والکر یو چھاکہ ویکھو جھ پر کس قدر قرض ہے حساب لگایا گیا تو چھیا کی بخرار نکلا فرملیا کہ اگر اللہ عمر وظی کے مال ہے اوا ہو جائے تو خیر ورث بنوعدی بن کعب ہے درخواست اعائت کرنا، الکی اعائت سے بھی کام نہ چلے تو قر کیش سے درخواست کرنالیکن ان کے علاوہ کی جے نہ مانگنلہ الکی اعلی اللہ تعلی حضرت ابن حدر و وظی نہ پرایک یہودی کے جار درہم قرض تھے اس نے وسول اللہ تعلی کی خد مت میں استفاظ کیا تو آپ تعلی نے تمن بار فرملیا کہ اس کا حق دیدوا نموں نے کہا میر کی خد مت میں استفاظ کیا تو آپ تعلی نووہ خود الحجے اور بازار کے سرے اتار کر عمامہ کا تمبیند بالیاورا ہے تبیند کو جار در جم پر فرو خت کر کے آس کا قرض اوا کیا۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها اکثر قرض لیا کرتی تھیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں۔ بولیس کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ جو بندہ اپنے قرض کے اوا کرنے کی میت رکھتا ہے ضدا پی جانب ہے اس کامدوگار مقرر کردیتا ہے تو میں ای مددگار کی جبتی کرتی ہوں۔ " رسول اللہ ﷺ جب قرض اوا فرمائے ہتے تو بہترین مالی دیتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے کسے اونٹ لیا تھا ،صدقہ کے اونٹ آپ تھا اس کوائی سے بہتر اونٹ دیا اور فرمایا

عيار الناس احسنهم قضاره

بہترین لوگ دو ہیں جو قرض اجھے طریقے ہے اوا کرتے ہیں۔

صحابہ کرام منظر کا عمل بھی ای عدیث پرتھا، ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر عظیمت نے کہا آپ کے درہم کسی ہے چند درہم قرض لئے، قرض اواکیا تواس ہے بہتر درہم دیے اس نے کہا آپ کے درہم تو میر ہے درہم ہے ایکھے ہیں ہوئے ہیں۔ تو میر ہے درہم ہے ایکھے ہیں ہوئے ہیں۔ تنا میں نے بخوشی دیے ہیں۔ تنا میں نے بارانھوں نے کسی ہے دو ہزار درہم قرض لئے بواکیا تو دوسودرہم زیادہ دیے اس نے ایک بارانھوں نے کسی ہے دو ہزار درہم قرض لئے بواکیا تو دوسودرہم زیادہ دیے اس نے

ا. اسدالغاب تذكروهمفرت قارب بن اسوق الله بخاري كتاب المناقب باب قصة المبعد

٣: اصابه تذكره معترت عبدالله بن الي حدرةً ١٠٠٠ منداين عنبل جلد لا صغر ٩٩٠٠

الإداؤد كما ألبي عليه الدين فيقضى افضاء ١٠ مؤطالام محد كماب العرف والواب الربواه باب
 الرجل يكون عليه الدين فيقضى افضل مما احده.

کہاکہ آپ کے دوسودر ہم زیادہ ہیں بولے وہ تمہارے ہیں۔ ا

قرض داروں كومېلت دينا

قرض داروں کو قرض اوا کرنے کیلئے مہلت دینا بڑے تواب کا کام ہے اور خود قرآن مجید نے اس کی ہدایت کی ہے۔

فنظره الى ميسره

ا كر قرض دار بحكدست بو تواس قدر مهلت دوكه وه فراخ دست بو جائے۔

لیکن اس کی توفق ان ہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں ہی لطف و مجت اور رہم و شفقت کا بادہ ہو تا ہے۔ اللہ تعالی نے محابہ کرام علی کے قلوب کوان جڈبات ہے معمور کر کے ان کواس کار خیر کی توفیل عطافر مائی تھی ایک مخص پر حضرت ابو قیادہ علیہ کا قرض آتا تھادہ تقاضے کو آتے ہے تو غریب کر میں جیپ جاتا تھا حسن انفاق ہے ایک دن آئے اور اس کے منج ہے لوچھا کہ دہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کر میں کھاتا کھار ہے ہیں باذا کر پوچھا مجھ سے کیوں چیچے تھے۔ بولا سخت میں دست ہوں میر سے پاس کچھ خیس ہے ، حضرت قیادہ عظامہ آبد یوہ ہوگئے اور کہاکہ رسول اللہ منظر نے فرایا ہے کہ جو مخص اپنے قرض دارکو مہلت دیتا ہے آ بدیدہ ہوگئے اور کہاکہ رسول اللہ منظر نے فرایا ہے کہ جو مخص اپنے قرض دارکو مہلت دیتا ہے یا قرض معاف کردیتا ہے دو قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا۔ خ

دعرت الواليسر منظن پر دعرت سمره منظنه كاقرض تعاوه تقاض كو آئ توده جهب كے دعرت سمره منظنه سيري كر ساتھ واليس ہوئ تو دعرت الواليسر منظنه سيري كر ماتھ واليس ہوئ تو دعرت الواليسر منظنه سيري كر ديكھا توان سے آئكھيں جارہ و كئيں، بولے كياتم في رسول الله الله سي سنا سيا كہ جو فخص شكدست كو مہلت دے كالله تعالى اس كواسين سابيہ عمل ليگا حضرت سمره منظنه في ماليس كواسي ماليه عمل ليگا حضرت سمره منظنه في ماليس كواسي ديتا ہوں كه بين في آپ سے بيا سنا ہے۔

وضع دين

سخابہ کرام ﷺ نہایت فیاض فرم خواور دحم دل تصاسلے قرض کو معاف فرماویے تھے۔
ایک باد حصرت کعب بن بالک عظیہ نے مسجد نبوی ﷺ میں ایک سحابی پر قرض کا تقاضا
کیا شور و غل ہوا تو کاشانہ نبوت ﷺ میں آواز کہنی آپ نے پردوا تھا کر فرمایا کعب آدھا قرض
معاف کردو ہوئے معاف ہے۔

ان طبقات این سعد تذکره حضرت عبدالله بن عربه

۲: منداین خبل جلده مغیه ۰۸ س

سم: ابوداؤر كتاب الانضيه باب في الصلح-

۳: اصاب تذکره سمره بن دبید-

معرت زبیر عظف پر معرت عبدالله بن جعفر کاچار لاک قرض تحامعرت عبدالله بن زبیر عظف می تحام تعدد الله بن زبیر عظف ف

حعرت ام سلمہ رصی الله عنها نے ایک غلام کو مکاتب بتلیاس نے جب بدل کا بت اوا کرناجا باتو کہا کہ اس میں بچنے کی کرد بجئے انھوں نے کم کردیائے

ایک فخص پر حضرت اہم حسن گا قرض آ تا تھا ٹھوں نے گل قرض ان پر ہبہ کر دیا ہے د و مسر سے کی جانب سے قرض اد اکر نا

سیابہ کرام عظی اپنے قرض وار بھائیوں کو قرض کی معیبت اور قرض خواہوں کے تشدد سے دلایا کرتے ہے ایک محالی سے دلایا کرتے ہے ایک محالی سے دلایا کرتے ہے ایک بار سول اللہ میں بادر سول اللہ میں ہوں ارشاد ہوا کہ تمہارا بھائی قرض میں ماخوذ ہے انھوں نے اس کا کل قرض اوا کردیا۔ ہے

ایک دفعہ ایک مخفی کا جنازہ آیا جس پر تین دینار قرض تھا آپ ﷺ نے نماز جنازہ پر جنازہ پر سے ایک فرض اور کے جنازہ پر مانے سے انکار فرمایا تو معفرت ابو قادہ انساری کا فرض اور کردوں گا۔ اب آپ ﷺ نے نماز جنازہ پر مائی۔ ق

ایک محابی علی علی نے باغ خریدا کوئی افق آئی اور تمام پھل ضائع ہو کیا عاب قیمت کو تکراوا کرتے رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ قرض سے گرانبلہ ہورہے ہیں تمام صحابہ علی کو تھم دیا کہ سب لوگ اعانت کریں تمام صحابہ علی نے پکھانہ پکھاس میں حصہ لیائے

<sup>:</sup> بخارى كتاب الجهاد باب يركة الخازى في ماله حياد يبنا

۲: طبقات این معد تذکره نساح بن سر جس۔

٣: اسدالغابه يذكره معرب الواليسر"

٣: بخاري كتاب البهدياب الاوجب يناعل اجل م

۵: ابوداؤد كاب الموع باب في العجد يد في الدين.

١١ : الخارى كماب الحوالة إب إدامال وين الميت على وجل جار

٤: الوداؤد كاب المبوع باب في وضع الجاحد

### وصيت كالوراكرنا

وصیت جو کدوراشت بوری کی جاتی ہے اس کے اکثرور الاس کو پورائیس کرتے کہ مال ورافت بیس کی نہ آنے پائے لیکن محابہ کرام میں نہایت دیانت کے ساتھ وصیت کو پورا کرتے تھے عاص بن داکل نے وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد سوغلام آزاد کیے جائیں اس کے بیٹے ہشام نے بچاس غلام آزاد کر دیان کے دوسرے بیٹے معفرت عمرو بن العاص منتی نہا ہے تور سول اللہ بیٹے معفرت عمرو بن العاص منتی نے نہاں غلام آزاد کرناچاہے تور سول اللہ بیٹے سے دریافت کیا آپ نے فرملیا اگر دو مسلمان ہو تااور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے صدقہ کرتے جو کرتے تو اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے صدقہ کرتے جو کرتے تو اس کو تواب مالک اس کو تواب مالک ا

## عور نول كامبراداكرنا

ہم نے عور توں کے تمام حقوق سلب کر لیے ہیں بالخصوص مہر توبالکل نسبا منسبا ہو گیا ہے، لیکن محابہ کرام طاق نہایت ویانتداری کے ساتھ عور توں کا مہر اوا کرتے ہے اور ای طرح اوا کرتے ہے اور ای طرح اوا کرتے ہے ور ای کا شادی طرح اوا کرتے ہے ور توں کا مہر اوا کی شادی کردی، مہر معین تھا اور اب تک عورت کو یکھ نہیں دیا تھا کہ موت کا پیغام آ پہنچا موت کے وقت وصیت کی کہ نیبر میں ہمارا جو حصہ ہے وہ عورت کو مہر میں وے دیا جائے عورت نے اس کو فروت کی مہر میں وے دیا جائے عورت نے اس کو فروت کی اوا کے درجم قیت فی ۔ ج

## بوبوں کے در میان عدل کرنا

متعدد بوبول كدر ميان عدل كرنا بوامشكل كام بخود الله تعالى قرآن مجيد على قرماتا ب

اورتم او کے متعدد عور نوں کے در میان عدل کرنے کی طاقت نہیں دکھتے۔
لیکن بعض محابہ علی نے اس مشکل کو نہا ہت آسان کر دیا تھا حضرت معاقر بن حنبل عنی دووان دونوں کے در میان اس شدت کے ساتھ عدل کرتے تھے کہ جب ایک کی بادی ہوتی تواس دن ند دوسری کے گھر کا پانی چتے تھے نہ اس کے گھر کے پانی ہے وضو کرتے تھے۔

ا: ابوداؤد كتاب الوصالياب في وصية الحربي يسلم دوليد المرمد الن منفذ بك

٣ الوواؤد كاب النكاح باب يمن تروي ولم يسلم صدا كاحتى ملت

سع: ننهدالا برارفي الاسامي ومناقب الاخيار مذكر ومعزت معاذبن جبل .

#### بيع وشرار ميں مسامحت

صحابہ کرام منظ نے وشراہ علی نہا ہت انسانیت مروت اور مسائلہ سے کام لیتے تھے دعزت عثمان منظ نے ایک سحانی ہے ایک قطعہ زین فریدالیکن قبضہ کرنے میں ویر لگائی انھول نے وجہی تو یو لے لوگ جمے کو طلامت کررہے ہیں کہ ٹھگ میے ، یولے آگر مجی بات ہے تو قیمت واپس کر لیجے اس کے بعد فریلیا کہ رسول اللہ پیلانے نے فریلیا ہے کہ فدا اس بندے کو جنت میں داخل کرے گاجو فریدو فرو خت اور واور متد میں فرم خوجو۔ ا

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر منطقہ نے ایک قیص خرید کروایس کرنا جابی لیکن دیکھا تواں میں خضاب کارنگ لگ گیا تھااس لئے اس کووایس نہیں کیا۔ ا

تقتيم وراثت ميں ديانت

جولوگ اپن اولاد میں کسی کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اس کو زیادہ حقوق مطاکرتے ہیں صحابہ کرام عظائہ ہمی اپن بعض اولاد کو زیادہ محبوب کھتے تھے لیکن یہ محبت ان کو مساوات فی الحقوق سے باز نہیں رکھ علی تھی حضرت ابو بمر صدیق عظانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کو پچھ مال دیا تھا لیکن اب تک ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے بہہ نا کھل تھا جب انتقال کرنے گئے تو کہا کہ اے بٹی جھے اپنے بعد تمہارے تمول سے زیادہ کوئی چیز عزیز اور تمہارے افلاس سے زیادہ کوئی چیز ناکوار نہیں میں نے تم پر جو مال بہہ کیا تھا گر تمہارا اس پر قبضہ ہو جاتا تو دہ تمہارا ہو جاتا لیکن آئ دہ اللہ دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس لئے لیکن آئ دھال در اخت میں داخل ہے جس کے دارث تمہار سے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس لئے گئاب اللہ کے موافق باہم تقسیم کر لو۔ ہولیں اگر اس سے زیاد مال ہو تاتو میں چھوڑد تی۔ تنظم و غضب سے اجتماب

صحابہ کرام ہے، دوسرے کے حق سے ایک ذرہ بھی لینا گوارا نہیں کرتے تھے ایک بار
ایک عورت نے حضرت سعید بن زید بن عمرہ بن نعمیل پر ایک گھر کے بارے میں وعوی کیا

بولے کہ گھراس کو نے لینے دو کیونکہ جس نے رسول اللہ خلا سے سناہ کہ جو محفی بلا
استحقاق کسی کی بالشت بحر زمین بھی لے لے گا قیامت کے دن خداز مین کے ساتوں طبقوں کو
اس کے مطلے کا طوق بنائے گاخد لیا کر وہ جمونی ہے تواس کو اندھاکر دے اور ای گھر جی اس کی قبر
بنا۔ راوی کا بیان ہے کہ جس نے دیکھاکہ اندھی ہوگی دیوار پکڑ کر جاتی تھی اور کہتی تھی کہ جس پر

ا: منداین منبل جلدامنی ۸۸ مند منان بن عقال ا

٢: طبقات ابن معد تذكره معرت عبدالله بن عمرة

٣: مؤطالهمالك كتاب المافضيه باب الايحوز من النحل.

سعید بن زید کی بدد عار جن ایک دن وہ اسمی کمریس کنواں تھااس میں کر پڑی اور وہی اسکی قبر بنالے ۔ قتم کھانے سے اجتناب

جولوگ خائن یا خداع ہوتے ہیں ان کو معاملات ہیں قتم کھانے ہے کوئی اجتناب تہیں ہوتا اس بنا پر اللہ تعالی نے رسول اللہ عظیم کو تھم دیا۔

> لَا تُعِلِعُ ثُكِلُّ خَلَّافِ مُهِيُّن المديد فتم كما الأمال له نها فيض كما عند ا

بات بات پر متم کھانے دائے دلیل فخص کی بات ندمان یمی وجہ ہے کہ مختلط لوگ تجیتم کھانے ہے بھی احتر از کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ﷺ بھی زمد و تورع کی بتا پر تنم کھانے سے اجتناب فرہاتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن محر طف نے ایک غلام آئے سودرہم پراس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی عیب نہیں فروخت کیا۔ بعد کو مشتری نے دعوی کیا کہ اس غلام میں ایک بیاری ہے حضرت عثمان حفظہ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوااور انھوں نے متم لیمنا جاتی لیکن انھوں نے متم کھانے ہے انگار کر دیااور غلام کو واپس لے لیاجب وواجھا ہو گیا تو پھر پندرہ سودرہم پر فرو خت کیااس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ بیراس بات کا معاوضہ تھا کہ انھوں نے باوجود میں جو نے کے تتم کھانا یک بڑی بات سمجھا۔ ع

مر دان نے ایک مقدمہ میں معرت زید بن ثابت دیا ہے منبر معید نبوی ﷺ پر قشم لینا جاتا ہے۔ انگار کیا۔ ع

ا: مسلم كتاب الموع باب غزراه لخف في جدار الجارو بخارى كتاب الخصب مختصر أ.

ا: مؤطاله مالك كاب المع راب العيب في الرقيق مع زرعامي-

٣٠ - مؤطالهم الك كاب الاقطير بإن حاجاء في البدن على المنبر.

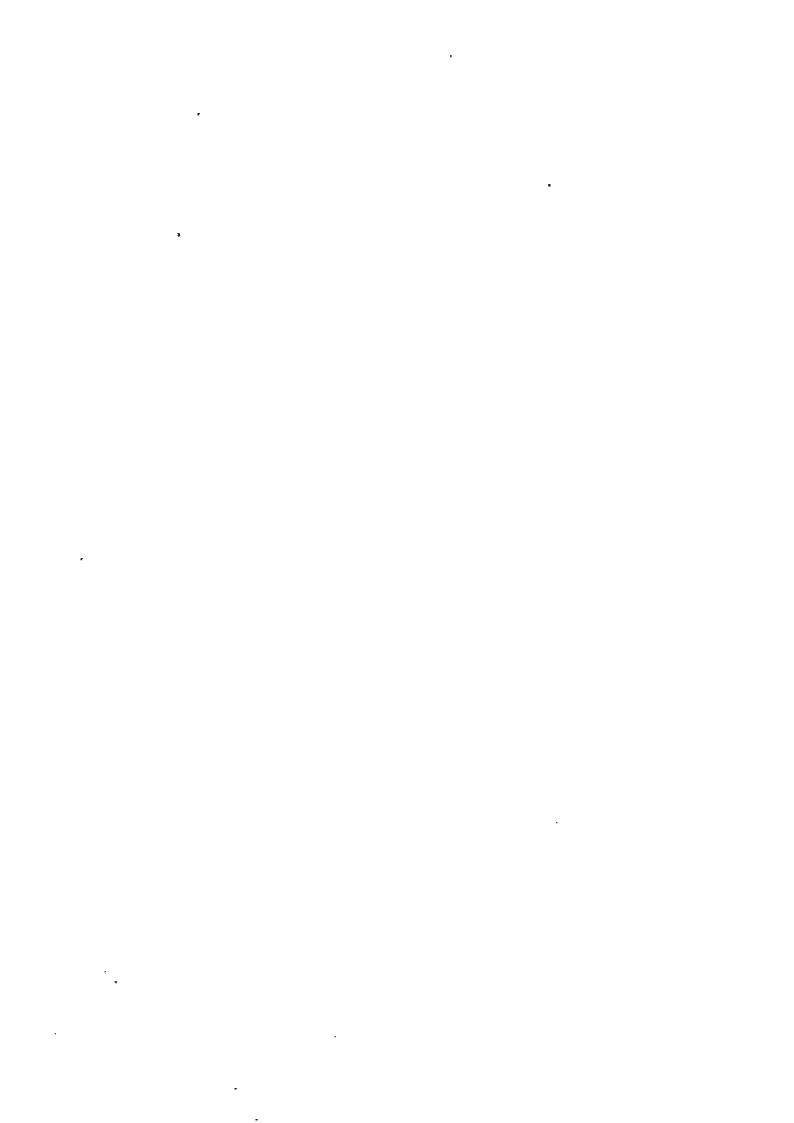

# طرزمعاثرت

غربت وافلاس

محابہ کرام میں نہایت نقر وفاقہ اور غربت وافلاس کی زندگی بسر کرتے تھے۔ایک سحابی فرایک عوابی عورت سے شادی کرنی جائی تورسول اللہ پھلانے نے فربلیا کو مہر کیلئے بھی ہے، بولے صرف یہ تہبند ہے۔ آپ نے فربلیا اگر تم نے یہ تببنداس کو دے دیا تو پھر تمہاری پر دوبوشی کیو ککر ہوگی۔ کو گورے دیا تو پھر تمہاری پر دوبائی آئے تو کہا کچھ نہیں طافر بلیا پچھ نہیں تولوہ کی ایک اگو تھی ہی کہیں ہے لاؤ، بولے دو بھی نہیں ملتی یہ سب پچھ تونہ تھا لیکن دوجانیت کا فرانہ ساتھ تھا۔ آپ کیس سے لاؤ، بولے دو بھی نہیں ملتی یہ سب پچھ تونہ تھا لیکن دوجانیت کا فرانہ ساتھ تھا۔ آپ پیلائی نے قرآن مجید کی چند سور توں پر نکاح پڑھادیا۔

حعزت عبد المطلب بن ربید فظه اور حفرت فعل بن عباس ده فاتدان نبوت سے تھے لیکن نکاح کاکوئی سلان تھا۔ آپ کا کی خدمت بیل ماضر ہوئے کہ صدقہ وصول کرنے کی خدمت تفویش ہوجائے تواس کے معاوضہ سے مہروغیرہ کاسالان کریں۔ آپ کالا سے بید خدمت تو تفویض نبیس کی لیکن شادی کادوسر اسمالان کردیا۔

معفرت فاطمہ رمنی الله عنها کے ساتھ معفرت علی کرم الله وجد کا نکاح ہوا تو ایک زرو کے سوامبر کیلئے کی نہ تھا۔ اس لئے اس کومبر میں دے دیا۔ ع

ان کی و عوت ولیمہ کی داستان نہایت ورد انگیز ہے ان کے پاس صرف دولونٹیال تھیں ایک بدر کے ال غنیمت کے حصہ میں لی تھی دوسر کی خمس میں ہے رسول اللہ ﷺ نے عطا فرمائی تھی۔ و عوت کاسلان کرنے کیلئے جا اگر ان او نشیوں پر او خرایک متم کی کھاس جس کو شار طلاقے جیں لاد کیلئے آئیں اور سارول کے ہاتھ فروخت کر کے بچھ روپیہ پیدا کریں ، وہائی سامان میں معروف تھے کہ حضرت حمزہ کے اتھ شراب کے نشہ میں چور ہوئے اور او نشیول کو و رائے کر اللہ معروف تھے کہ حضرت حمزہ کے معمول میں آئسوڈ بڈیا آئے۔ اللہ حضرت علی کرم اللہ و جہدئے دیکھاتوان کی آئموں میں آئسوڈ بڈیا آئے۔ ا

حضرت سلم بن مع على كوايك بار كفاره دين كي ضرورت بيش آئي، اس لي رسول

ابوداؤد كماب النكاح باب في الترويج على أهمل بعمل .

۲: ایوداود کیاب افخران والا المحاب فی بیان و اضع قسم النعمس و سهم ذی القربی۔

٣٠ ايواوُد كماب الكارياب في الرحل يدعل بامراته قبل ان يقدها

الدوالاد كماب الخراج والمامات باب في بيان موضع قسم الحمس.

الله عظ ایک غلام کے آزاد کرنے کا تھم دیا، بولے میں توصرف اپنی ذات کامالک ہوں، اب آپ ﷺ نے ساٹھ مسکینوں کو صدقہ دینے کو کہابولے ،رات فاقہ مستی، کیساتھ بسر کی مگر یس کمیادانه بھی نہیں۔

ای طرح اور آیک سحالی کو کفارے میں صدقہ دینا پڑا،لیکن ان کے یاس کھے نہ تھا،خود ر سول الله ﷺ نے مجوری عطافرہائیں کہ جاکر فقراء کودے دو، بولے کیا مجھ ہے اور میرے اہل و عبال سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے۔ آپ نے فرملیا تواس کو تھہیں لوگ کھا جاؤ۔ <sup>ل</sup>

حضرت علی کرم اللہ و جہہ سر ور کو نین ﷺ کے وللا تھے، کیکن فقر و فاقد کا یہ حال تھا کہ ا یک بار گھر میں آئے تو دیکھا، حضرت حسین اور حسن علیجاالسلام رورے ہیں، حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے موجھانہ کیول رور ہے ہیں ؟ بولیس بھوک سے بے تاب ہیں گھرے نکلے تو بازار من ایک برابواد براریا اس کا آنااور کوشت خریدالیکن محبت رسول ﷺ کابی عالم تفاکه اس حالت میں بھی رسول اللہ ﷺ کو مرعوکے ہوئے بغیر کھانانہ کھایا۔

اصحاب صفہ کے تمام فضائل ومنا قب میں سب سے زیادہ تملیاں فسیلت ان کا فقر وفاقہ ہے ان کی بیر حالت متی جب آپ علا ے ساتھ نماز کیلئے کمڑے ہوئے تھے توضعف ہے گریزئے تھے، بدود <u>کھتے تھے تو کہتے تھے</u> کہ بیما**کل ہیں۔** 

حضرت مصعب بن عمير عظفه غزوه احديل شهيد بوئ توكفن تك ميسرنه تفاه بدن مر مرف ایک جادر سمی ای کاکفن برنایا گیا، لیکن ده اس قدر مختفر سمی که سر و حکتے تھے تو یاؤں کھل جاتا تعامیوں جمیاتے تھے توسر بر کھے نہیں رہنا تھا، بلآخر آپ ﷺ نے فرملیا کہ جادر سے سر کو اور باول کو گھائ سے چھیادو، علیمن اور شہدائے احد کوبیہ بھی نصیب ند تعلداسلے ایک جادر میں متعدد محابه ولله وفن كئے محتے

لباس

ابتدائے اسلام میں سحابہ کرام دی کو کیڑول کی نہایت تکلیف متی ،حضرت عتب بن غزوان منطقه كابيان ب كه بس ساتوال مسلمان مون اس وقت به حالت محى كه بس في ايك جادر یائی تو تقتیم کر کے آدھی خود لی اور آدھی سعد کودی، لیکن آج ہم ساتوں میں ہر محض سی

اليناكك الملاق باب في العلار

الوواؤة كمأب المنطل

ترندى ابواب الزمد بابساجاه في معيدة اصحاب النيك

بخاری کتاب المغازی باب غرود احد ابود اؤد کتاب البخائز باب فی الشهید پلسل

نه کسی شبر کاامیر ہے۔

اکثر صحاب علی کے پاس مرف ایک کیڑا ہو تا تھا، جس کو مطلے سے باتدہ لیتے تھے کہ تہبند اور کر تا دونوں کا کام دے ، ایک محانی علیہ نے رسول اللہ ملی سے دریافت فرملیا کہ ایک کیڑے ٹس نماز جائز ہے انہیں۔ اوشاہ ہوئ

> او لکلکم نوبان ع کیاتم میں ہر محص کے پاس دو کیڑے ہیں۔

حضرت عمره بن سلمہ علی نہایت صغیر اکسن محالی تنے ، جن کو حفظ قرآن کی بنا پران کے قبیلہ کے قبیلہ کے لوگوں نے اپتالمام بنایا تھا لیکن ان کی جاور اس قدر جیموٹی تھی کہ جب سجدے میں جاتے تنے تو کشف عورت ہو جا تا تھا ہا کیہ صحابیہ نے سے صالت دیمی تو کہا کہ ،

ورواعنا عورته فارفكم. اينے قارى كى سر مورت كرد.

حضر مصعب بن عمير على جب تك اسمام خيل لائ تنے نهايت نازونع كيا تو زندگى بسر كرتے تے اور نهايت عمده جو اُت بينے تے ، ليكن جرت كے بعد يہ حالت ہو گئى كہ ايك روز جب رسول الله بينے نے ان كے بدن پر صرف آيك چادرد يمنى جس مل يوشيں كے بيوند كي ہوئ جس دوز جب دسول الله بينے كوان كى قد يم حالت ياد آئى اور چشم عبر ت سے آنونكل آئے ہوئے ہوں كو دورت ہوتى ہے ، ليكن حضرت فاطمہ رضى الله عنها عجر علم حور توں كوزياده ستر يوشى كى مغرورت ہوتى ہے ، ليكن حضرت فاطمہ رضى الله عنها عجر

ا: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

الوداود باب من حق بالابات - من حمّاب العلم باب في القصص -

٥ ملم كتاب المحائز باب في مياد تد الرضى

١: اصاب تذكره معرت مصعب بن عميرً

ے: ترفد کی ابواب الربد اصابہ میں ہے کہ یہ روایت کی قدر ضعیف ہے لیکن بخاری کی روایتوں میں مجی ان کی فریت وافلاس کا پید چال ہے۔

کوشہ رسول ﷺ کی جادراس قدر جھوٹی تھی کہ ایک بارانموں نےرسول اللہ ﷺ کے سامنے اوب دیا ہے۔ است اوب دیا ہے جاتے ہوئی ہم کے ہر جھے کو چھپانا جا ہا ایکن تاکامیائی ہوئی ہمر و مکتی تھیں تو پاؤس کھل جاتا تھا، پوس ڈھکتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا آپ ﷺ نے یہ حالت و یکھی تو فرمایا کوئی حرج نہیں میاں تو صرف تمہاد اباب ماور تمہاد افلام ہے۔ ا

بعض عور توں کو جادر بھی میسرنیس حتی مرسول اللہ ﷺ نے عور توں کو عیدگاہ میں جانے کی اجازت دی ، توایک صحابیہ نے کہا کہ ماکر کسی عورت کے پاس جادرند ہو تو دہ کمیا کر لے ؟ارشاد

ہوا کہ اس کودوسر کی عورت اپنی جادراڑھا لے۔ <sup>ع</sup>

شادی بیاہ میں دلہن کیلئے غریب نے غریب آدمی بھی اچھاجو ڈابنواتا ہے لیکن اس ذائد میں دلہن کو معمولی جو ڈا بھی میسر نہیں ہو تاتھا، حضرت عائشہ رضی الله عنها کابیان ہے کہ میرے پاس گاڑھے کی آیک کرتی تھی، شادی بیاہ میں جب کوئی عورت سنوادی جاتی تھی تووہ بھو ہے اس کو مستعار منکوالیتی تھی۔ تعمال جو فق ابن جمر فق الباری میں اس مدیت کی شرح میں آلمیت ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کا مقصد ہے ہے کہ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام منالہ نہایت تنظید ست بھے ماں لئے معمولی چیزوں کو بھی بوی چیز سیجھتے تنظید

رومال نہایت معمولی چیز ہے لیکن محابہ کرام عظی کودہ مجی میسرنہ تھا، کمانا کماتے تھے تو تکودل سے اتھ یوچھ لیتے تھے۔ ع

حضرت عمر المنظاء کے زمانہ میں اگرچہ مال ودولت کی کھرت ہوئی اور متدن تو موں سے اختاا یا ہوا، تاہم انھوں نے اسلام کی اس پر عظمت سادگی کو قائم رکھا، فقوحات ایران کے زمانے میں عام عظم دیا کہ لوگ ایرانیوں کی وضع نہ افتیار کریں اور جر برنہ پہنیں، لیکن بعد میں حالت اس قدر بدل کی اور وضع دلباس ہیں ایسا عظیم الشان افقالب پیدا ہو کیا کہ ایک دن حضرت ابو ہر برہ عظیم سے تاک معاف کر کے کہا کہ اداد اداد اداد اور عظیم کے دور تھین کپڑے نے سے تاک بوجے ہو، حالا تکہ ایک دن وہ تھا کہ بھوک داد داد اداد اور انٹر بھالا کے منبر اور حضرت عائشہ رسی الله عنها کے جرے کے سامنے بیوش ہو کر کرتے تھے اوگ آتے تھے تو گرون پر پاؤں دکھ کر کہتے تھے کہ ابو ہر برہ عظیم کو بیوٹ ہو کر بر برہ علی کی وجہ سے تھا۔ او ہر برہ عظیم کو جہ سے تھا۔ کہ بیوٹ ہو کہ بیوٹ ہو کہ بیوٹ ہو کہ کہتے تھے کہ ابو ہر برہ عظیم کو جون ہوگاں ہو گیا ہے ، حالا تکہ یہ سب ہوک کی وجہ سے تھا۔ ہو

الإداود وكتاب اللباس باب في العبد ينظر الى شعر مولاة

٢: سنن ابن ماجد كماب الصلوقها جاء في محروج النساء في العيدين.

٣: بخارى كماب البهرباب الاستعارة للعروس عندالتباب

الاستناين اجركاب الاطعرباب مسح اليدبعد المعام

۵: ترندى ابواب از برو بخارى كتاب الاعتسام بالكتاب والسند.

یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی جو کرتی دولہن کیلئے عاریدہ جلیا کرتی تھی، اس کی نبست انھوں نے ایک محانی سے کہا، کہ اب میری لونڈی بھی اس کو بہنتے ہوئے شربائے گی۔

حضرت امير معاويه عظين ك زمان بي اور بهى ترقى بوكى اور حضرت عمر طابد نے بستا حسل محبيف سے دوكا تعامان كے كمر بي اس كے منظر انظر آنے لگے ،ايك بار حضرت مقدام طاب ان كے دربار بي حاضر ہوئے اور كہا كہ آپ جائے ہيں كہ دسول اللہ كالے نے حربراور سونے كہا ہال سونے كھر ہي ديكا ہوں۔ ا

غربت وافلاس کی دجہ سے محابہ کرام رہا ہے۔ نہا ہت سادہ اور معمولی غذا پرزندگی بسر کرتے سے۔ ابتدائے اسلام میں گویا سے اس کرام رہا ہے۔ کو بالکل فاقہ کشی کرنی پڑتی تھی، معنزت عتب بن غردان معلقہ کا بیان ہے کہ میں ساتواں مسلمان ہوں ،اس دفت یہ حالت تھی کہ ہم لوگ در دفت کے ہے کھا کھا کر گذراد قات کرتے تھے ،جس کا تتجہ یہ تھا کہ ہمارے جڑے بھٹ میں میں میں میں میں میں میں میں کے تنے ہے۔

اسلام نے تو ت مامل کی توبہ تکلیفیں اگر چہ کم ہو گئیں تاہم پھر بھی عرب کی قدیم سادگی
قائم دی تمام الل مدید کی عام غذا مجور اور جو تھی اور جو او گھی دو انتشار ہوتے ہے ، وہ شام کے غلہ
فروشوں سے خاص طور پر اپنے لئے میدہ ٹرید لینے تے ، باتی تمام کمر جو اور مجبور پر زندگی بسر
کر تا تعلہ عجو کا آتا ہمی چھٹا ہوا نہیں ہو تا تھا، خاری کی بالا طعمہ میں ہے کہ محابہ ہے اور کھروں شری ہوتی تھے۔ بھو می اڑا نے کے
کمروں میں چھٹی نہیں ہوتی تھی،جو کا آٹائی کر منہ سے پھو کے دیے تھے۔ بھو می اڑا نے کے
بعد جو بھی تی رہتا تھا، اس کو کھا لیتے تھے۔

حضرت عمر طاف کے عہد خلافت تک یہ سادگی قائم ری نیکن جب فتوصات کو وسعت ہوئی۔ متمدن قو موں سے اختلاط ہوااور محابہ را کو اینا قریفت نہ بنالے، اس لئے ان کے عہد خلافت میں عموا کی قائم رہی، جانچہ فتوصات ایران کے زمانے میں صحابہ کرام رہی نے خلافت میں عموا کی قائم رہی ، جانچہ فتوصات ایران کے زمانے میں صحابہ کرام رہی نے میدے کی چہاتیاں ویکسیں تو پہچان نہ سے اور تعجب کے لیج میں کہا، ما هذه الرقاع البیض یہ مقید کلاے کیے جی گیان بعد کویہ سادگی فتا ہوگی اور لطیف غذاوں کارواج ہوگیا، چتانچہ ایک

ا: الدولاد كماب لملهاس باب في جلود المور

٧ - "اكل تريد في اجاه في عيش النبيك

ا: ترزری تغییر سوره نسامه ۱۰۹۳۵ میلی ۲۰۹۳۵

بار حضرت حسن عظی حضرت عبدالله بن عباس عظی اور حضرت جعفر عظی ایک صحابید کے پاس جورسول الله عظی کا کھانا بکائی حمیں آئے، اور کہا کہ جارے لئے وہ کھانا پکو، جورسول الله عظی کو بہند تھا، بولیس، اب وہ تمہیں بہند نہیں آسکتگ

اس حدیث کی شرح میں لکھاہے:-

اى لسعة العيش وزهاب ضيفة الذى كان اولا وقداعتادلناس الاطعمة اللذيذة\_

لین اس کئے کہ اب عیش کے دافر سامان پیدا ہو گئے میں اور پہلی تک دستی زاکل ہو گئی ہےاور لوگ عمدہ نذاوں کے خوگر ہو چکے ہیں۔

مكاك

غربت دافلاس کی وجہ ہے سیابہ کرام علاق کے مکانات نہا ہت مختم ، پست اور کم جیٹیت ہوتے تنے ،ان جی جائے ضرور تک کا وجودت تھا، کر دوازوں پر پردے نہ تنے ، کر اتوں کو گھروں میں چرائے تک نہیں جلائے جاتے تھے۔ بعد علی اگر چہ اس قدر ترقی ہوئی کہ وروازوں پر پردے لئکا ہے گئے ، فعلی حضرت ابو بکر رفظانہ کے زبانہ تک عام طور پر عرب کی قدیم ساوگی قائم رکھنا دی ۔ معنرت عمر رفظ نے بھی اگر چہ عرب کی اس سادگی کو اس شدت کے ساتھ قائم رکھنا حیا کہ جب بھر وکو آباد کر ایا تو عام عظم دیا

لايزيدن احدكم على ثلثة ابيات ولا تطاولوافي النبيان والزموا السنة تلزمكم الدوله. "

کوئی مخص تین کرے سے زیادہ نہ بتائے اور مکان کو بلند نہ بناؤ اور سنت یہ قائم رہو تو تمہاری سنطنت بھی قائم رہے گی۔

تاہم لوگوں نے ان کے زمانے میں بلند مکانات بنانے شروع کیے اور یہ پہلاون تھاکہ عرب میں بلند عمار توں کے کنگرے نظر آئے چنانچہ مستدواری میں ہے۔ عرب میں بلند عمار توں کے کنگرے نظر آئے چنانچہ مستدواری میں ہے۔ تطاول الناس فی البناء فی زمن عمر۔

ا: شَاكُلُ رَبْدِي مع شرت بإب اجاء في صفة ادام رسول الشر

٣ : معيم بخاري كرب المغازي قصة الافك.

٣: الوداؤد كماب الإدب بإب الاستيذان في العورات الملاث.

م: معلى بغارى كرّب العلوة باب السطوع خلف الراه.

<sup>2:</sup> ابوداؤد كابالوب بإبالاستيزان في العورات الثلاث.

۲: طبری صفی ۲۴۸۸پ

<sup>2:</sup> منددار في إب في ذباب العلم صفي مهمار

الوكول في معترت عمر والطف ك زمات من بلند عمار تين بنائمين-

دعفرت عثان عنی عنی عبد خلافت میں تدن نے اور ترقی کی۔ اس کے سخابہ کرام منی اسٹے مخلام منی اسٹان مکانات ہوائے معفرت زہیر عنی دیا ہے اس انتہاں مکانات ہوائے معفرت زہیر عنی دائید نے ایسر و مصر کوئی اور اسکند رہ میں عمد مکانات تھی تراث معفرت طابع عند بند میں اینت اور پونہ ت پہنتہ مکان ہوایا وراس میں ساتھوئی نکزیاں مکوائیں۔ معفرت معد بن انجا و قانس علی سنے مقام مقبل میں ایک نہایت بلند و سنے اور پر فضا مکان تعمی سروایا اور اس کے اوپر منگرے بنوائے۔ معفرت مقد او علیہ نے مدید میں ایک میں ایک بنایا میں میں ایک میں ایک بنایا میں ایک بنوائے میں ایک بنایا میں ایک بنوائے مقد او منظم سے بنوائے میں ایک بنوائی بنوائی

معنر ت امیر معاویہ عظمہ کے زمانہ میں اور بھی ترتی ہوئی۔ انھوں نے ایک عظیم الشان تکل بنوایا جس کانام قصر بنی صدیلہ تھااور جو قلعہ کا بھی کام دے سکتا تھا۔

سامان آرائش

سخابیات نہا بت معمولی الباس اور ساد وزیورات استعال کرتی تھیں احادیث کی کتابوں کے سخابیات نہا بت معمولی الباس اور ساد وزیورات استعال کرتی تھیں احادیث کی کتابوں کے سختی واستعرار سے صرف باز وبئد کڑے ، بالی، بار، انگو تھی اور چھلے کا پیتہ چلتا ہے لونگ کا بار بھی پہنی تھیں جس کو عربی میں سخاب کہتے ہیں حضرت عائشہ رسی الله عبدا کا جو بار ایک سفر میں گم ہو گیا تھادہ میرہ یمائی کا تھا۔ "

منابیات مرمداور مہندی کااستعمال بھی کرتی تھیں زچہ خانہ سے تکلی تھیں تو منہ یردرس (ایک فتم کی مرخ کھاس کانام ہے) کاغازہ ملتی تھیں کہ چبرے کے داغ مث جا کیں۔ بنخوشبو میں سک (سک ایک فتم کی خوشبوہے جو ماتھے پرلگائی جاتی ہے) فعیشانی پرلگائی تھیں۔ ز ملہ و تقطف

نقوصات کی و سعت اور مال ودولت کی کثرت نے آگر چہ جیسا کہ او پر گزر چکاہے سحابہ کرام ایک قدیم طرز معاشرت میں بہت کچھ تغیر پیدا کردیا تھا۔ تاہم اکثر سحابہ رفیان نہایت دا بدائد اور تلقشفانہ زندگی ہسر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رفیط الدت پندی ہے اس قدر احتراز کرتے تھے ایک بار انھول نے کس سے پانی مانگااور وہ شوشے کے بیالے میں لایا تو پینے سے انکار کردیا۔ پھر لکڑی کے پیالے میں لایا تو پیااس کے بعد وضو کیلئے پانی طلب کیا۔ وہ طشت

ا: مقدمداین خلدون صغیه ۲۲۵ به

r: بغارى كناب الوصالياب من تقيد آل الي كيله مع فق البارى

اإوداؤد كتاب الطهارة باب التبمم.

٣: البِينَاباب اجاء في وتت النفسك

العِمَّا كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم.

میں لایا تو وضو کرنے سے انکار کر دیادہ بارہ مشکیزے میں لایا تو وضو کیا۔وہ زمد و قناعت کی وجہ سے کھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے میں ایا تو وضو کیا۔وہ زم در کھانا بہضم کرتی ہے بولے میں تو مہینوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا جھے اس کی کیاضر ورت ہے۔ جمام بھی اس کے نہیں جاتے تھے کہ وہ بیش پسندی کی ایک صورت ہے۔ ا

ایک بار حضرت ابو جیفہ عرب کی ایک لطیف غذا کھا کر آئے اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے ڈکارلی آپ نے فرمایا۔

اکثر هم شبعافی الدینا اکثرهم حوعایوم الفیامة جن لوگول کا پیٹ دنیا میں جس قدر زیادہ مجرے گاای قدر وہ قیامت کے دن مجو کے رمیں گے۔

اس کے بعد انھوں نے مجھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایارات کو کھاتے تنے توون کو مجعو کے رہتے تنے اورون کو کھاتے تنے تورات کو فاقہ کرتے تنے۔ ''

زہد و تقضف کی وجہ سے بعض صحابہ علی گھر تک بنانا پیند نہیں کرتے تھے۔ حضرت سلمان فاری عظیہ نے اپنے لئے گھر نہیں بنایا تعابلکہ دیواروں اور در ختوں کے سائے میں بڑے دہتے تھے۔ ایک بارایک محفی نے گھر بنانے پراصرار کیا تو پہلے راضی نہیں ہوئے راضی ہوئے راضی ہوئے اور پاؤل ہوئے بھی توالیے تک اور پست گھر پر کہ جب کھڑے ہوں تو جھت سے سر لگ جائے اور پاؤل بھی توالیے بھی اور کھی تھے بینی مرف بھی ہوئے توان پیزوں کو دھی وہ زہر و تقفف کے خلاف سجھتے تھے چنانچہ ایک بار بیار ہوئے وان چیزوں کو دھی کر دونے گھے اور کہا کہ رسول اللہ پیلا نے ہم سھوں کو وصیت فرمائی تھی کہ دنیا ہے صرف اس قدر لینا جتنا کی مسافر زاور اوکیلئے لیتا ہے حالا نکہ ہمارے پائی بیا مرائی تھی کہ دنیا ہے صرف اس قدر لینا جتنا کی مسافر زاور اوکیلئے لیتا ہے حالا نکہ ہمارے پائی بیا مرائی تھی۔ گھرکے کل سامان کی قیمت صود ہم سے بھی مرائی تھی۔ گھرکے امامان وور در ہم سے زیادہ قیمت کانہ تھا۔ آئیک روز پکھا ہوگہ حضرت ابولر باب خالی کے گھرکا سمان وور در ہم سے زیادہ قیمت کانہ تھا۔ آئیک روز پکھا ہوگہ حضرت ابولر باب خالی کے گھرکا سمان وور در ہم سے زیادہ قیمت کانہ تھا۔ آئیک روز پکھا ہوگہ دوران کااور حوران کاور کوران کاور حوران کاور کھی کوران کاور کوران کوران کوران کوران کوران کوران کاور کوران کوران

ا: طبقات ابن سعد تذكره معنرت عبدالله بن عمرً ١٠٠٠ اسدالغابه تذكره معفرت ابو جميفه -

٣: استيعاب تذكره حضرت سلمان فاري .

٢: طبقات ابن سعد تذكره معفرت سلمان فارئ-

٥: طبقات ابن معد تذكره حضرت عبدالله بن عمرً .

۲: طبقات ابن معد تذکره مفرت از در غفاری د.

٤: أبود اؤد ابواب تفريع شهر رمضان باب بتحباب الترتيل في القراي

صحابہ کرام میں اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا ہولیں ذرا تھر جاؤییں اپنا گیڑا ی شخص حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا ہولیں ذرا تھر جاؤییں اپنا گیڑا ی اوں،اس نے کہااگر میں لوگوں کواس کی خبر کردول تولوگ آپ کو بخیل سمجھیں گے۔ ہوئیں ،جو ہوگا۔ ایک بار حضرت سلمان فاری حقیقہ حضرت ام المدرواء رضی الله عنها کی بلاقات کو آئے بدن پر صرف ایک کمبل اور اونچا باجامہ تھالوگوں نے کہا آپ نے صورت کول بگاڑر کھی ہے؟ ہولی گی صرف آخرت کی تیکی مبر فرا کی میں ایک میں اور اونچا باجامہ تھالوگوں نے کہا آپ نے صورت کول بگاڑر کھی ہے؟ ہولی نیکی صرف آخرت کی تیکی ہے۔ ان کے پاس صرف ایک عمیا تھی جس کا ایک حصہ بچھاتے تھے اور ایک حصہ بہتے تھے۔ انکے بارکسی نے حضرت عبد اللہ بن عمر حق ایک جا آپ نے دور تھے لیکن ہوارا کی حصہ بہتے تھے۔ تیل ہوئے و کہا کہ آگر جہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و بر ہند پار ہے تھے ایک دن کی نے فضالہ بن عبید ہی تھے۔ آگر چہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و بر ہند پار ہے تھے ایک دن کی نے فضالہ بن عبید ہی تھے۔ آگر چہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و بر ہند پار ہے تھے ایک دن کی نے فضالہ بن عبید ہی تھے۔ آگر چہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و بر ہند پار ہے تھے ایک دن کی نے فضالہ بن عبید ہی تھے۔ آگر چہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و بر ہند پار ہے تھے ایک دن کی نے نہ کو تھے ایک ہو تھے۔ آگر چہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و بولا آپ حقیقہ بر ہند پار کو نے ایک ہو کے تھے کو میں جو تھے۔ ایک ہو تھے ایک ہو کہ کور سول اللہ کے لیے دنیا کو نہ ہو گوگوں ہیں ؟ بولے نے بھر کو تھے مور کو تھے دیا ہے کہ کہ کی جم کی بر ہند پار ہیں۔ قبلہ نے جہ کو تھے دیا ہو کہ کو تھے کو بر ہند پار ہیں۔ قبلہ نے جہ کو تھے دیا ہو کہ کو تھے کہ کی بر ہند پار ہیں۔

مال دوولت دنیائی سب نیاز و لفریب چیز ہے اخیر میں صحابہ کرا اگر ہے آئے اگر چہ و نیا نے اپنا فراند اگل دیا کین انھوں نے اس آب دوال سے اپنادا من تر نہیں کیا حضرت سعید بن عامر حظید معس کے کور نرتے لیکن جو کچے وظیفہ ملٹا تھا سب مرف کردیتے تھے اور خود فقیراند زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک بار حضرت محر حظید معس بی آئے اور محم دیا کہ یہاں کے محتاجوں کانام کھا جائے فہرست چی ہوئی تو اس میں حضرت سعید بن عامر کانام بھی تھانام دیکھ کر تجب سے بوچھا کون سعید بن عامر کانام بھی تھانام دیکھ کر تجب سے بوچھا کون سعید بن عامر حظید کو گون نے کہا کہ ہمارے کور نر بولے تمبادا کور نر محتاج ہو سکتا ہے ان کا وظیفہ کیا ، و تا ہے ؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے مرف کردیتے ہیں؟ حضرت عمر حظیمت نے ان کی سے حالت کی تو روپڑے اور ان کے پاس ہزار اشر فیوں کا توڑا مجبولا ہے۔ انہوں نے ان کی سے حالت کی تو روپڑے اور ان کے پاس ہزار اشر فیوں کا توڑا مجبولا ہے۔ انہوں نے انہا کی اور ان کے باس ہوئی ، او لے اس سے بھی بڑھ کر واتھ پیش آیا میر سے پاس دنیا آئی میر سے پاس فتنہ آیا۔ بی بی نے کہا تو اس نے بھی بڑھ کر واتھ پیش آیا میر سے پاس دنیا آئی میر سے پاس فتنہ آیا۔ بی بی بی ور سے نا تو کہا کیا ہے تو ان نے میں رکھ دیا اور من کو ایک فوٹ کو دے ڈالا۔ بی بی نے کہا کچھ تو اپنی ضروریات

ا: اوب المفرد باب الرفق في المعيشة - ١: اوب المفرد باب الزيارة -

٣: التيعاب تذكره معترت سلمان فارئ - سم طبقات ابن معد تذكره معرت عيدالله بن تمرّ

ن: الوداؤد كماب الترجل.

ابعض سخابہ ہے۔ امر ا، و عمال کے تعلقات کو زہد و تقشف کے خلاف جمھتے تنے اور ان سے نہایت بے نیازی کے ساتھ ملتے تنے ایک بار حضرت ابو موی اشعری و فلاف آئے اور حضرت ابو ذران کو اپنے ایک جار خفار کی وفات سے بھائی بھائی کہد کر لیٹ گئے وہ جس قدر لیٹتے تنے حضرت ابو ذران کو اپنے بارے بناتے تنے اور کتے تنے کہ میں تمہار ابھائی نہیں ہوں، بھائی اس وقت تھا جب تم عامل نہیں ہوں، بھائی اس وقت تھا جب تم عامل نہیں ، و نے تنے ۔

حفرت نبیط بن شریط روز ایک سحالی تھے ایک باران سے ان کے بیٹے نے کہااگر آپ بادشاہ وقت کے پاس جائے تو آپ کو بھی فائدہ پنتجااور آپ کی بدولت آپ کی قوم بھی فائدہ انھاتی۔ بولے ، کیکن جھے خوف ہے کہ کہیں ان کی صحبت جھے دوزخ میں ندڈ مکیل وے " ایٹاکام خود کر ٹا

صحاب آرام منظر ایناکام کاج خود کرتے تھے اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، حضرت عقبہ بن عامر منظم، قرماتے میں:۔

کنا مع رسول الله ﷺ خدام انفسنا نتنا دب الرعاية رعاية ابلنا في مسب رسول الله ﷺ خدام انفسنا نتنا دب الرعاية رعاية ابلنا في مسب رسول الله كرات ورائي فادم تعادر بارى الريارى اليناون ورائي تقد مصرت عمر دفي خودا يناونون كي جو كمن تكالت تقد المساورة والمناون المناون ا

حضرت علی کرم الله وجبد اپنی او نشنوں کو جارہ کھلاتے تھے اور آٹا کھول کر بلاتے تھے۔

ا: اسدالغابہ تذکرہ حضرت معیدین عامر اسدالغابہ بینان کے زید کے اور بھی بعض واقعات لکے کر لکھا ہے کہ رکھا ہے کہ واحدہ لانطول مداکرہا،

٣٠ - نساني كتاب الزميزة باب التحاذ الخاتم والمركب. ٣٠ - طبقات ابن معد تذكره معفرت ابوذر .

٣: طبقات ابن سعد تذكره معزت بنيط بن شريط.

ابود افزد كماب الطهارة باب القول الرجل الوصفاً.

ان مؤطالهام الك كتأب الحج بأب يجوز للمحر مران معطه . ٤٠ الينا كتاب الحج باب المراس في الحجيد

أيك بار حضرت عثمان مظفه كيلي كمهانا تيار كيا كيالور حضرت على كرم الله وجهه بهى مدعو كالناكية ان كياس آوى آياتود كماك خودا باته عداد نول كيك بيال جماز د بيل

ا یک بارا یک تخص حصرت ابوذر غفاری منطخه کے مکان ہر آئے اور ان کی بی اے بع حجماء دہ کہاں ہیں؟ بولیس کام د صندے پر محتے ہیں ، تعوزی دم کے بعد دیکھاکہ اونٹ پر مشک لاوے ا و ا آرے میں۔ ا ایک باروہ مشک لئے آرے منے ایک مخص نے یو جیما آپ کے کوئی اوا او تبیں ہے؟ بولے مرسول اللہ ﷺ نے فرملاہے کہ جس مسلمان کے تین الاکے مرجاتے ہیں . خداا ک کو جنت دینا ہے۔ <sup>ا</sup>

ا يك بارر سول الله عظ تفره فاقد من جتلا موكئه، حصرت على كرم الله وجهه كومعلوم مواتو ا کیا میہودی کے باغ میں آئے اور ستر وڈول یانی کے تھینچے ،اور ہر ڈول کامعاد ضد ایک کجھور قراریایا تھا، یہودی نے ستر و محجوریں دیں ان کولے کر خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور ایک صحافی ای طرح تقریباد و صاع محبور کماکرلائے اور آپ کی خدمت میں بیش کیا ہے

حضرت عبدالله بن عمر عظف سفر مي بوت تے توجو كام خود كر كے بنے ماس كوكسى دومرے ہے متعلق نہیں کرت<u>ے تھے <sup>9</sup></u>

حرمت خمر کے بعد بعض صحابہ واللہ نے جو سرد ملک کے دینے والے تھے، آپ تلا کی، خدمت میں عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ ہم سرو ملک کے رہنے والے ہیں اور سخت مشقت طلب کام کرتے ہیں اس لئے گیہوں کی شراب استعل کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرملا كياده نشه آور محى بـ بوليان، فرماياس كوچيوردو. ك

عسل جعد کے وجوب کاسب صرف بیہے کہ نہ

كان الناس مجهو دين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم فيقا مقارب السقف انما هو عريش فنحرج رسول الله ﷺ في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذي ذلك بعضهم بعضا فلما وحدرسول الله ﷺ تلك الريح قال ايها الناس اذاكان هذا ليوم فاغتسلوا وليمس احد كم افضل مابحد من دهنه وطيبه

صحابہ کرام علی سخت عکدست تھے، کمبل کے کیڑے پینے تھے، اپنی چینے پر بوجد لادتے

ابود اود كماب المناسك باب لحم العبيد للحرم

الوب المغرد باب من قدم الى فليغد طعام فعام يعلى ١٣٠ اوب المغروباب فعنل من التدار الولد \_

منن ابن اجدا بواب الرمول باب الرجل مستع كل داو بتمرة يشترط بلديد.

طبقات این سعد تذکره معترت این عمر به ۱۰۰۰ ابود او کتاب الاشریه باب النبی عن المنکر به ابود او کتاب الاشریه باب النبی عن المنکر به ابود او کتاب الطبار قرباب النصة فی ترک الغسل دیوم الجمعه به

سنے ان کی مسجد تہا ہے تنگ تھی، حیت پہت تھی، یعنی اوپر صرف چھپر تھا ایک روز آنخضرت پینے: نماز جمعہ کیلئے بر آمد ہوئے دن تہا بیت گرم تھا ،لوگوں کو کمبل کے کپڑوں میں پیدنہ آیا اور اس قدر ہو پھیلی کہ سب کو آنکا بف ہوئی آپ پینے کو بد ہو کا احساس ہوا تو فرمایا کہ جب بیدون آئے تو عسل کرلیا کرواور جہاں تک ممکن ہو عمدہ تیل اور عمدہ خوشبولگاؤ۔

سحابیات رصی الله عبهن خاند داری کے کاموں کوخوداپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں ،اور اس بخت سے سخت تکلیفیں ہر داشت کرتی تھیں ،حضرت فاطمہ رصی الله عنها رسول الله الله بالله کی محبوب ترین صاحبز اوی تھیں ، کیکن چکی بیتے پیتے ہاتھ میں جیجائے بڑگئے تھے مشکیزوں میں بانی لاتے لاتے سینہ داغ دار ہو گیا تھا، جھاڑود ہے دیتے دیتے کیڑے چیکٹ ہو گئے تھے۔ ا

خفرت اساء رسی الله عبد خفرت ابو بحر منظم کی صاحبزادی تھیں اور ان کی شاوی خفرت اساء رسی الله عبد خفرت ابو بحر منظم سنے کہ ایک گوڑے کے سوا گھر میں بجون تھا، حفرت اساء رسی الله عبد خود اس گھوڑے کیلئے گھاس ال تخصی، حفرت ابو بکر منظم نشا، حفرت کی سائیسی کیلئے ایک غلام بھیجا توانھوں نے اس خدمت سے نجات بیائی۔ دسول الله بھیجا توانھوں نے اس خدمت سے نجات بیائی۔ دسول الله بھائے تھا۔ حفرت کی سائیسی کیلئے ایک قطعہ ز بین ابطور جا کیر کے دیا تھاجو کہ بینہ سے تین فرسخ دور بھائے حضرت اساء رسی الله عبد وہاں ہے کھور کی گھٹیال اپنس بر لا نیں اور ان قطعہ ذور بیائی تو وٹ کر ان کی بائی کھٹینے وائی او انہ و کھلا تھی، گھر کے معمولی کار و بار ان کے علاوہ تھے ، خود بیائی اور تھی منظم بھیٹ جو دیائی تو تھے ، خود بیائی اور تھیں تو تھی منظم بھی منظم بھی منظم کے علاوہ تھے ، خود بیائی اور تھی تھیں تھی تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں۔ اور تھیں کے معمولی کار و بار ان کے علاوہ تھے ، خود بیائی اور تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں کے معمولی کار و بار ان کے علاوہ تھی منظم کی دور تھیں کو تھی کی دور تھیں کے دور تھیں کی کھیٹ جو تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں کے دور تھیں کو تھیں کی دور تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھی کو تھیں کی کھی کیا تھیں کو تھیں

ذرائع معاش

مور تعین بورپ کاخیال ہے کہ اسلام کے بعد صحابہ کرام بیاتی تحلطی ہے۔
سرف ال غنیمت پررہ گیا تھا، لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم الشان تاریخی تحلطی ہے۔
مہاجرین دانسار اسلام کے نظام ترکیبی کے اصلی عظیر سے در ان دونوں نے ابتدایی سے
الگ الگ ذریعہ معاش اختیار کر لیا تھا، مہاجرین تجارت اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، چنافچہ
السا الینا کتاب الخران دالا بارہ باب فی بیان مواضع قتم الخمس و سہم دی القرید
اسلم کتاب الحران دار دات المراة الا جنبیة اداعیت می العطریق۔
الا سالم کتاب المقرد باب الدون جو او او دات المراة الا جنبیة اداعیت می العطریق۔

جب حضرت ابوبر بره عظمه بر كثرت روايت كالزام لكايا كياتوا تحول في اس كي بي وجه بتائيد ان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالا سواق و كنت الرم رسول الله على ملاء بطني فاشهداذا غابو او احفظ اذانسواو كان يشغل اخرتي من الانصار عمل اموالهم و كنت امراء مسكينا من مساكين الصغقه اعى حين ينسون مساكين

میر ہے بھائی مہاجرین تجارتی کار وہار میں مصروف رہتے تھے اور میں رسول اللہ پھڑ کی خد مت میں ہمد وقت موجود رہتا تھا اس نے جب ود غائب ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا۔ جب وہ بھول جانے تھے تو میں یاد کر تا تھا اور میر ہے بھائی افساد کمیتی ہاڑی کے کام میں مشغول رہتے تھے اور میں مساہین صفہ میں سے ایک مسکین تھا۔ اس لئے جب دولوگ بھول جاتے تھے تو میں آپ بھٹ سے اقرال کویاد کر لیتا تھا۔

ایک بار حضرت ابو موسی خدری خان نے ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا حوالہ دیااور حضرت ابو سعید خدری خان نے اس کی تصدیق کرتاجاتی اور حضرت ابو سعید خدری خان نے اس کی تصدیق کی ۔ اس کی تصدیق کی ، تو حضرت عمر خان نے دو د معذرت کی۔

میری قوم جانت ہے کہ میر اہیتہ میرے الل وعیال کی معاش کیلئے کائی تھا، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیاہوں اس لئے میرے الل وعیال بیت المال ہے وجہ معاش لیں سے۔

مضرت عثان عظم ، مضرت ربید بن عادث عظم کی شرکت میں تجارت کرتے ہے۔ ا

حضرت عبدالرجمان بن عوف علی انجاء اجرت کرکے آئے تورسول اللہ بطائی نے حضرت معد بن الریج علیہ کے ساتھ الن کی موافات کرادی۔ اس بنا پر حضرت سعد علیہ نے اپنے مال بیں ہے ان کو نصف دیتا جا ہا، لیکن انہوں نے کہا یہ مال میں ہے ان کو نصف دیتا جا ہا، لیکن انہوں نے کہا یہ مال میں ہے ان کو نصف دیتا جا ہا، لیکن انہوں نے کہا یہ مال میں مارک جھے کوئی تجارتی ہازار بتاؤ،

بغاري كناب البوع باب الخرون في التجارة .

r: الضاباب كسب الريض و عمله بيده

٣: امدالغابه تذكره حفرت دبيعة بن حارث.

ا نھوں نے سو**ق ق**ینقائ کاراستہ بتادیا ،وہال جا کر انھوں نے بنیر اور کھی ٹی تنجارت شروع کی اور کی اور چند ہی دنواں میں اس قدر فائد وہواکہ شادی کرنے کے قابل ،و کئے۔

اسلام ہے سلے عرب میں جو بازار قائم تھے، مثال وکاظ وزوائجند وزوائجاز، حباث اسلام کے بعد بھی ان کی روائل آخر بہاا کیا۔ صدی تک قائم رہی انگیان بیہ بازار جو تنایہ عمومان ماند نئی میں لگتے اس کے اول اول صحاب کرام مہیجہ نئی ان میں تجارت کرناجہ مت جی ہے فلاف تمجی ان بین انقد تعالی این بندواں کو این فضل و بر کت سے کیوں کر محروم کر سکتا تھا۔ جنانچہ وحی آسانی نے سحابہ کرام میجہ کوان بازاروں میں تجارت کی عام اجازت عطافر مائی،

ليس عليكم جناح الاتبتغوا فصلا من ربكم

زماند في من تجارت كرنا تهبار \_ في كنده كا كام تبين\_

الهم بارك لإمتى في بكورها\_

خداوند میر ق امت کو من کے قریب میں یر کت دے

حضرت عمر ہوئی، نے ایران سے تجارتی تعلقات قائم کئے تھے، چنانچہ ایک یاد رسول اللہ پہلے نے ایک اللہ میں ہیں کہنا کے ان کو ایک رئیٹی جبہ عنایت کیا۔ انہوں نے لیٹے سے انکار کیا تو فرملیا کہ میں ہیں کہنا کہ اس کو پہنواس کو ارض فارس میں بھیج دو تہہیں مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ آ حضرت عطار دیمی خیج، ایک صحابی تھے جو عموما سلاطین کے دربار میں (غالبا تجارتی

و الإناري المابيع على الله تعارك وتعالى فاذا قضيت الصلوة الحد

ان معنی الباری جلد ساصفی سات سام سات سام میں ان بازاروں کے تاریخی طالات تینصیل فرکور میں۔

ان الرحل اللهور بالله ما جاء في قول الله جاء كو تعالى عادا فصيب الصلوة فانتشروا عي الارص الحرب العلوة فانتشروا عيداً

٣: فتوت البلدان صغير صغير ٢٠

ة: الإداؤد كآب الجهادياب في الابتكار في المعرف

٢٠ - سنت اين ماجه كتاب الادب بالحزاث.

ے: مند جلد الصفی کے اس الی اس عدیث ہے تعلق طور پریہ ٹابت نبیس ہو تاکہ امران ہے ال کے اتجار ٹی تعلقات تھے کیونکہ دوسرے تاجروں کے ذریعے ہے جمی یہ مقصد حاصل ہوسکتا تھا۔

تعلقات ہے) عاضر ہوتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک بار دہ ایک رہنمی چوڑا لائے اور مشتم ہوتے تھے۔ ایک بار دہ ایک رہنمی چوڑا لائے اور مشترت عمر عقصہ نے اس کو فرید لیجئے اور جب و فود مرب آئیں تواس کو پین کران کے سامنے جیسے کے اس

نو س سیابہ کرام علی وقت کا تجارتی وق اس قدر ترقی کر گیاتھا، کہ وواس کے سواکونی و سرا ا فراجہ معاش پیند ہی نہیں کر سکتے تھے۔ حکومت کی وظیفہ خواری آیک ایسالقمہ ترہے جس کے اتصور سے بھی ایشیائی نداق کے منہ میں پانی بھر آتا ہے لیکن صحابہ کرام منظی میں جولوگ تجارت کی برکات سے واقف تھے ، وہ عرب کواس کا خوگر بناتا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنا نچے جب مطرت کی برکات سے واقف تھے ، وہ عرب کواس کا خوگر بناتا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنا نچے جب مطرت عمر منظین کرتے تھے۔ چنا نچے جب مظرت عمر منظین کے بیت المال سے تمام مسلمانوں کا وظیفہ مقرر کرنا جا ہا تو حضرت ابوسفیان بن حرب وزید نے فرمایا۔

اديوان مثل ديوان بني الا صفر انك فرضت للناس اتكلوا على الديوان و تركو التجارة. "

کیارومیوں کے طرح ان کے نام بھی درج رجسر ہوں ہے ،اگر آپ نے لوگوں کے وطا آنف مقرر کئے تو وہ اس پراعتماد کر نیس ہے اور تنجارت کو جھوڑ دیں گے۔

مباجرین کا مخصوص پیشہ اگر چہ تجارت تھا، مدید میں آگر وہ بھی دفتہ رفتہ ، کیتی باڑی میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ جب اول اول مباجرین مدید میں آئے توانصار نے رسول اللہ بطلا کی خدمت میں ورخواست کی کہ ہمارے نخلتان ہمارے بھائی مباجرین کے در میان تقسیم فرما و بین ، نیکن آپ بطلا نے انکار فرمایا ، بھر انہوں نے کہا کہ وہ محنت مزدوری میں حصہ لیس ہم ان و بیدادار میں شریک کرلیا۔ جمام مباجرین نے اسکو بخوشی قبول کرلیا۔ جمام مباجرین نے اسکو بخوشی قبول کرلیا۔ جمام مباجرین نے اسکو بخوشی قبول کرلیا۔ جمام عند میں انصار نے ایک میں نائل ہو یا نشروی کے تو عموماتھام مباجرین نے دراعت کو اپنا پیشہ بتالیا صحیح انہاری میں ہے۔

ما بالمدينة اهل بيت هجرة الايزرعون على النلث و الربع. مدينه من مباجرين كاكوني كم إيهات تفاجو تهائي باچو تفائي بيداوار بر محيتي شركر تابو

حضرت على على عليه المصنون معد بن الك عليه المحضرت عبدالله بن مسعود عليه وغيره الله الله عليه وغيره

<sup>:</sup> مسلم كماب اللباس باب تح يم استعال الأمالذ بب والفضر

المستفون البلدان صفيه ١٣ ٣٠\_

٣ - يخارى ابواب الحرث اوالمزارعة مباب لؤا قال الغني موية المخل

ا: صحیح بخاری ابواب الحرث والمز ارعة بالشتر و تحوه

بعض سحابہ ﷺ محنت مز دوری پر اپنی او قات بسر کرتے تھے ایک سحالی ﷺ نے آپ
پیلی سے مصافحہ کیا تو آپ ﷺ نے فرملیا آپ کے ہاتھ میں نشانات کیے ہیں؟ بولے پھر بر
بی اور ای سے اپنے اہل وعیال کیلئے روزی پیدا کر تابوں آپ ﷺ نے ان کے
ہاتھ جوم لئے۔ '

بعض سیاب ہور شہدی کھیوں کی گلبداشت کرتے تھے،اوران سے شہد پیداکرتے تھے

چنانچد ایک سیائی نے ایک جنگل رسول اللہ پھلا سے اپنے لئے مخصوص کرالیا تھا،اس سے شہد

پیدا کرتے تھے اور اس کی زکوۃ اداکرتے تھے۔ یہ جنگل حضرت عمر طاقت تک ان

کے تبضے میں رہا۔ ایک قبیلے کیلئے آپ چلا نے ای قتم کے دو جنگل مخصوص کرو ہے تھے اور وہ

ان کی زکوۃ دیتے تھے۔ ع

حصه اول تمام ہوا

اسدالغابه تذكره خليب

ا: استيعاب مذكره معنرت سلمان فاري ـ

٣ - اسدالغابه مؤثرهُ معدالا نصاريُ -

المن الوداؤو كتأب الركوة بأب زكوة النسل.

# رضى الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن عدامتي موادروه الله عدامتي موادروه الله

(البیاء کرام کے بعد و نیا کے مقدی ترین انسانوں کی سرگزشت حیات

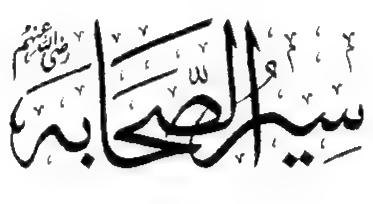

اسوة صحابة

### حصد شم

جس میں محابد دسحابیات (رضی الله عنبم المعنین) کی سیائ ند بی اور علمی خد مات کی تفصیل کر سے دکھا یا گیا ہے کہ انہوں نے کیونکر اسلام کے عادل ند نظام حکومت کو قائم رکھا اور کیونکر فد ہب اخلاق اور اسلامی علوم ،علم دفشیر وحدیث، فقہ وتصوف و تاریخ وغیر و کی حفاظت واشاعت کی

تحریر در نیب جناب مولاناعبدالسلام ندویٌ

دارالشاعث الانالانام المنالان المالك المنالان المالك المنالات المنالات المنالك المنال

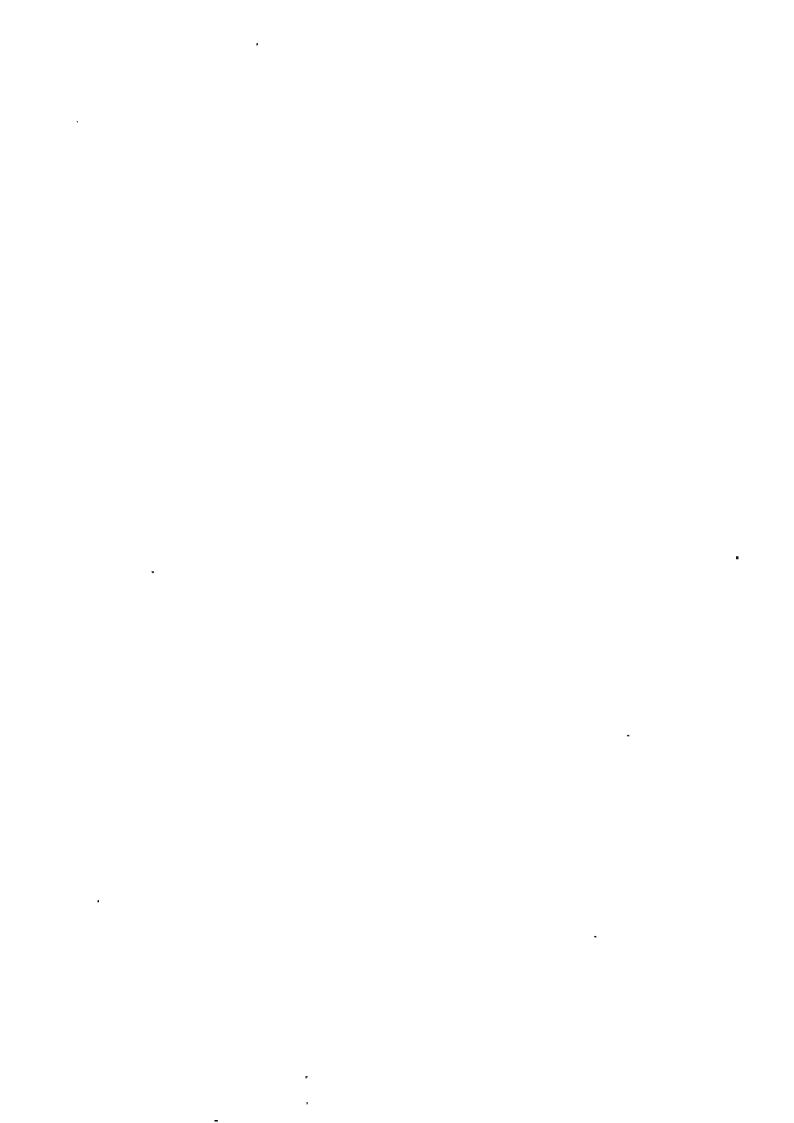

## ويباجه

الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسوله محمد واله واصحابه

جناب رسول الله پیلا کروات پاک افرا بید اطلاق، سیاست اور علم معرفت کاایک کمل مجدود منی جن کے اصول و تواعد قر آن پاک اور احادیث صحیح جن به تفصیل ند کور بیل اسلے آپ پیلا کے وصال کے بعد ان عناصر اربعہ کا تحفظ و بقاء صحابہ کرام و فیلہ کا سب سے اہم فرض تھا اور انہوں نے اس فرض تھا اور انہوں نے اس فرض کو جس دیانت اور سرگرمی کے ساتھ اور اکیا کتاب کا اس فصحی میں ای کی تفصیل ہے۔ اگر چہ بحثیت جاتشین دسول پیلا کے خلفاء راشدین و فیلہ کو اس فرض کے اواکر نے کا موقع اور تمام صحابہ و فیلہ سے زیادہ الله الاور اس لئے کتاب کا مہ حسد زیادہ تر فاقاء راشدین و فیلہ ہی کہ نہیں اضافی ، سیاسی اور علمی کا رئاموں پر مشتمل ہے، لیکن ان تمام کا رئاموں نے انجام دینے جس دیگر صحابہ و فیلی بھی ان کے شریک تھے، مثلا وی مسجدوں کے مفتی تھے اور اس حیثیت سے ان کے عملی مظاہرے مساجد سے کر ایوان حکو مت اور مسلمانوں میدان جنگ تک جل کیاں نظر آتے تھے۔ اس بناء پر خلفائے راشدین و فیلہ کے کارناموں کے ماتھ اور اس طرت یہ حصد تمام میدان جاتھ اور وصحابہ و فیلی کی کارناموں کے میں اس مید جس کے کارناموں کے کارناموں کے کارناموں کے کارنامی میں جموعہ بن گیا ہے۔

جو لوگ اس کتاب کے پہلے جصے میں خود صحابہ کرام مناف کے نہ بی ،اخلاق اور محاشر تی فضائل د مناقب پڑھ بچے ہیں،ان کو اس جصے میں نظر آئے گاکہ جناب رسول اللہ خطاف اپنی تربیت سے کیو نکر سحابہ کرام مناف کو تدبیر دسیاست اور علم و معرفت میں بھی د نیا کیلئے ایک مکمل نمونہ بناکر جھوڑ گئے اور ان نمونوں نے اپنزیانے میں کیو تکہ تمام و نیا کو آپ چیل کی تعلیمات و تنقینات کے مطابق نہ جب ،اخلاق اور سیاست کی صراط المستقیم پر قائم رکھا۔

خدا کے اور پنیمبرول نے بھی اپنے اصحاب کو ان تمام چیزوں کی تعلیم و تلقین کی ہے، لیکن اسحاب رسول اللہ ﷺ نے جس طرح ان کی حفاظت کی اور جس طرح ان کو گائم و بر قرار رکھا

اس کی نظیر سے تمام دنیا کی فد ہمی تاریخ خالی ہے اور در حقیقت ایک ابدی فد ہب کے قیام دہقاء کیلئے اس کی نظیر سے مرگزیدہ ومتدین محافظ در کارتھے۔

عبدالسلام ندوی شیلی منزل اعظم گڑھ اجولائی ۱۹۲۲ء

### سياسي خدمات

خلافت الهي

وَعَدَالِنَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مَنْكُمْ وَ عَجِلُوا لَصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخَلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنِ مِنْ قَبِلهم وَ لِيُمْكِنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُم وَ لَيْبِلِدُ لِنَّهُمْ مِنْ بِعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا . (١٥٠)

خلافت اللی ایک مقدس ند بنی امانت ہے۔ اس کئے اس کا متعقال صرف ایمان و عمل ہی کی بناء پر بیدو ہو سکتا ہے ، میں وجہ ہے کہ اول اول جب آسان پر اس کا علان ہوا تو مقربان بار گاوالی نے اینے استمقاق کا ظہاران الفاظ میں کیا۔

واذ قال ربك للملتكة اني حاعل في الارض خليفة قالوا اتحمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و نحن نسبح يحمدك و نقدس لك (منره)

جب تیرے پروردگارنے فرشتوں ہے کہا کہ میں زمین میں ابنائیک خلیفہ مقرر کرتا جاہتا ہوں توان سب نے کہا کیا توزمین میں ابنا خلیفہ اس ہخض کو مقرر کرتا ہے جوال میں فساد بھیلائے گااور خونر برزی کرے گا۔ حالا کلہ ہم تیری تیسیج و تقدیس کرتے ہیں۔

صحابہ کرام علی ہے عقائد واعمال کی جو تفصیل پہلے جھے میں گذر چکی ہے ان کو بڑھ کر اگر جے ہم شخص صلیم کرے گاکہ انہوں نے فہ ہی اور اخلاقی حیثیت سے اپنے آپ کو خلافت اللی کا حقیقی مستحق بنالیا تھا، لیکن اس جھے میں ہم ان اخلاقی خصوصیات کو د کھاتا چاہتے ہیں جن سے نہایت وضاحت کے ساتھ ٹابت ہوگا کہ صحابہ کرام حقیق اس ماکم و محکوم اور راکی و مرکی دونوں کے مشتر کہ اخلاقی اوصاف نے خلافت کو کس محیح اصول پر قائم کیااور کس صحیح طریقے براس کو قائم رکھا۔

صحابه والله كوخلافت كي خوابش نه تھي

الدت و حکومت آگر امر بالمعروف و النهی عن العنکو کافر لید ہے تو وہ ایک مقدی فرایف یہ بالدی ہے۔ گراگراس کو ذاتی اغراض کا شکار گاہ بنالیا جائے تواس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔
اس بناء پر ہر نظام حکومت کے متعلق سب سے پہلے یہ پیند لگانا چاہئے کہ اس کی بنیاد کس سطح پر رکھی گئی ہے۔ صحابہ کرام دفیق سے وورکی اصلی خصوصیت سے کہ وہ اوگ ذاتی حیثیت سے المرت و حکومت کی خواہش نہیں رکھتے تھے ،البتہ جن مواقع پر وہ فد ہی خدمات اور فد ہجی اعزاز

ك ذرايد بوعلى تقى وبال تمام سحاب وفي اس كومجوب سيحف لكنته تع وجب رسول الله عليه ئے نوروہ نیسر میں اعلان فرملیا کہ "میں آئی ہے حجتندااس محض کوروں گاجوانتداور اللہ کے رسول ينال كودوست ركحتا اور خدااى ك باتحدير فتخ نصيب كرے كا، تواس فد ببي شرف كے شوق ت تمام سی بر منابع کے دل لیریز ہو گئے الیکن ان مواقع کے طاور ان کے یاک دل کو بھی اس ہو س نے آلودو نہیں کیا، خود حضرت ممر رہ ایٹ فرماتے ہیں۔

> ما احبت الا مار ةالا يومئذ<sup>ل</sup> غزوہ نیبر سے سوامیں نے مجھی امارت کی خواہش نہیں گ۔

سقیفه بنوساعده میں خلافت کامسئله چیش ہوا تو مہاجرین وانصار میں آٹر چه ایک طر<sub>ز</sub> ک تعلق پیداہو گئی تاہم اس وقت مجی دور سحابہ اعظام کی خصوصیات نمایاں رہی اس وقت انصار مہاجرین کے حریف مقابل تھے، لیکن ان ہی انسار میں حضرت زید بن ثابت عظم ہمی تھے، جنبول نے نہا ہے ایارے ساتھ کہاکہ "رسول اللہ علیہ مہاجر تھے اسلے خلیفہ می مہاجر ہی ہو گاہم جس طرح آپ ﷺ کے انسار تے ، آپ ﷺ کے خلیفہ کے بھی انسار رہی گ "۔ ع يبي وجه سے كه خلافت راشده كے زمان تك ذاتي تفوق وانتياز كى بنا، ير محابه كرام عليہ ميں باہم كونى زاع تبيس قائم ہوني۔

خلافت کی ذمه داریون کااحساس

عکومت بالبارت اگر ذاتی اغراض کاذرایعہ میں توان کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ،جتنا ا کیب جانورائی مجوک پیاس کاذمہ دار ہے لیکن اگر ان کے ذریعہ سے و نیامیں نیکیوں کو پھیلانااور ہرا ئیوں کو استیصال کرنامتصود ہے تو دہ ایک ایبا بار امانت ہے جس کے بوجھ سے آسان و زمین تك كانب اشت بي، صحابه كرام وفي ك مرير يبي بارامانت والأكيا تفاءاس ك اس بوجه ي ان کے اعصاب بمیشد متز لال رہے تھے، حضرت ابو بکر طفانہ خلیفہ مقرر ہوئے توانہوں نے ا پنا بہلا خطبہ جو دیادہ صرف خلافت کی قرمہ دار ہوں پر مشمل تھا، چنا نجہ اس کے الفاظ بہ ہیں۔ باايها الناس لوودت ان هذا كفانيه غيري ولئن اخذ تموني سنته نبيكم ما اطيفهاان كان لمعصومامن الشيطان والاكان لينزل عليه الوحي من السماء او واميري خواہش يه تھي كه اس بوجه كو كوئي ووسر المخص اٹھا تاادر الرتم مجھ سے اپنے بغبرك منت كالتبائ ما بوس توس اس كالمتحمل ند بوسكول كاءكيونكه وه شيطان ب محفوظ ومامون تصاوراو پر آسان ہے وحی نازل ہو کی تھی۔

مسلم كتاب اغلمائل باب من فضائل على بن **بل طا**لب. مشدا بي صبل جلد لاصني ١٨١ . ٣ مشدا بن صبل جلد اصني ٢٠ .

حضرت عمر عظی فرماتے ہیں کہ "اگر کوئی دوسر المحنص اس بار کے انتحافے کی قوت رکھا تو جھ پر یہ بہت آسان تھا کہ میں آ مے بڑھ جاؤں اور میر کی گردن کے ازادی جائے۔" ایک بارج سے دالیں آرہے تھے ،راومی ایک مقام پر تھہر سے اور بہت می تنگریاں جمع کر کے چاور بچھائی اور اس پر جیت لیٹ کر آسان کی طرف اتھ انتھا کرید دعاکی:

اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي ناقضي اليك غير

خداد تداب میراس زیادہ ہوا، میر توئی ضعیف ہو گئے، میری رعایا ہر جگہ تھیل گئی، ہیں جی کو
اس صالت میں افعالے کہ میر اعمال بربادنہ ہوں ادر میں صداعتدال ہے آ گے نہ برد موں۔
ان کے مز من الموت میں جب لوگوں نے در خواست کی کہ ''اپنا جانشین مقرر کرتے جائے تو بولے کیا ہیں ہیہ بوجو موت وزندگی دونوں حالتوں میں اٹھاؤں، میری صرف سے آرزو ہے کہ ہیں اس طرح الگ ہوجاؤں کہ عذاب و تواب برابر ہوجا کیں۔''

ظافت کی ذمہ دار ہوں کا بھی احساس تھاجس کی بناء پر انہوں نے حالت نزع میں ہر گروہ کی حفاظت حقق کی طرف حفاظت حقق کی طرف حفاظت حقق کی طرف السین جانشین کو توجہ دلائی۔ چنانچہ بخاری باب قصتہ البیعتہ والانفاق علی عثان میں یہ وصیت بہ تنصیل ند کور ہے۔

فرائض خلافت

الله تعالى في محابه كرام على كوايي فعل واحسان بابناسب سے براعطيد عطافر مليا تو ساتھ ساتھ ان كے فرائض مجى بتاويئے۔

دہ اوگ جن کو اگر ہم زہن جی معمکن کردیں ہے تو دہ نماز کو قائم کریں ہے ،زکو قادی ہے ، نیکی کا علم کریں گے اور بدی ہے رو کیس ہے اور ہر کام کا نجام مرف خداکیلئے ہے۔ یہ فرائض جلیلہ اصوافی تین قسموں میں منعشم کئے جاسکتے ہیں، نہ ہب،اخلاق، سیاست، صحابہ کرام ہی نے اپنے عہد میں جس طرح یہ فرائض انجام دیئے ان کی تفصیل اس حصہ کے مختف ابواب و فصول میں آئے گی اس موقع پر صرف ان موثر مثالوں کا جمع کرتا مقصود ہے جن سے اس جوش،اس خلوص،اس مسعد ی اور اس مرگری کا ظہار ہوگا،جوان فرائض کے انجام

<sup>:</sup> مؤطالهم محركياب التواور

٣: مؤطالهام محرباب الرجم.

ويني سحاب كرام على في فابر فرمالك

ہمارے زمانہ میں بادشاہ کارات کو تنہا نکانا ایک غیر معمولی واقعہ سمجھا جاتا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق عظمہ برای عظم ابور کے توسات مہید تک مقام سن میں قیام فرمایا جو مدید کی اصل آبادی سے دور تھا، لیکن روز اند وہاں ہے بھی پاپیادہ اور بھی سواری پر مسجد نبوی میں آتے اور مشاہ کی نماز بردھاکر واپس جاتے تھے۔ ا

حضرت عمر خافی مسیح تریکی اشتے تو بہلاکام بیدا نجام دیے کہ جولوگ تہجد پڑھ کر سوجاتے تھے ان کو نماز مسیح کیلئے جگاتے۔ جمعشاء کے بعد ان کاسب سے آخری فرض بید تھا کہ مسجد کی دکھے بھال فرماتے جولوگ عبادت البی میں مصروف ہوتے ان کے سوادوسرے بیکار آدمیوں کو نہ رہے دیتے۔ ج

الیک وائع انتخاب کے فرائعل خلافت ختم نہ ہو جاتے بلکہ راتوں کوائم اٹھ کریدی کاپبرادیے۔
ایک ون حفرت عبدالرحمٰن بن عوف عظمہ کے ساتھ رات کو نکلے ، دفعتا ایک کھر میں چراغ کی روشنی نظر آئی، قریب آئے تودیکھا کہ درواز وبند ہے اور چی لوگ شور وشغب کرر ہے ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عظمہ سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ سس کا کھرہے؟ یہ و بید بنامید کا کھرہے، اور دواوگ اس وقت شراب بی رہے ہیں، تمہاری کیارائے ہے۔ بولے کہ شعدانے بم کو تجسس کی ممافعت فرمائی ہے۔ اس کے دائیں آئے۔

مدید جس ایک عام لنگر خاند قائم کیا تھا،دہاں جاتے ہے اور مسلمانوں کو خودا ہے ہاتھ سے
کھانا کھا استے تھے،ایک قاصد درباد خلافت جس حاضر جوا، تودیکھا کہ اجمر الموسین ہاتھ جس عصا
کے کر مسلمانوں کو خود کھانا کھلارہے جس جس عشاء کے بعد پھر پھر کے معجد جس ہر شخص کا چبرہ
ویصے اوراس ہے بو چھنے کہ کھانا کھایا ہے انہیں۔اگر کو نی خس مجوکا ہو تا تواسکو بھاکھلاتے۔
ویصے اوراس ہے بو چھنے کہ کھانا کھایا ہے انہیں۔اگر کو نی خس محردف رہجے، فرملاکرتے تھے کہ جس
فرجوں کورواند فرماتے تو ہر دفت اس کے خیال جس محردف رہجے، فرملاکرتے تھے کہ جس
ماز پر صنا ہوں اور فوج کے جیمنے کا سامان کر تار جنا ہوں، نہاوند کے معرکہ کاون آیا تو رات
کرد نیس بدل بدل کر کائی، می قاد سے جس ایرانیوں سے جنگ ہوئی تو صبح سے کے کردو پہر تک

ا المدالغابية مذكره مصرت ابو بكر صديق بي المرات فتوح البلدان صفي ١٩٨٨م.

٣ - فايدة الوفاء بالمبار المصطفي صفى ١٥٥

الله الصابية تذكرور ببيدا بن الهيد وال فتهم كي يتحدو مثاليس تاريخول بين ذكور بين.

۵۰ طبری سنی ۱۵ سید تذکره ام حبیب خول ب

ے طبری منی ۱۹۱۸ء ۔ ۱۹ طبری منی ۱۳۲۷ء۔

رعایا کی فیر گیری کانہایت خیال رکھتے تھے، عمال کے یہاں ہے جو قاصد آتے ان ہے رعایا کا حال پوچسے ایک دن حضرت ابو موکی اشعری رکھتے ہے یہاں ہے ایک آدی آیاتواس ہے رعایا کے حالات پوچھے۔ افجر میں تمام ملک کے دورے کا بھی اولوہ کیاتھا، اور فرماتے تھے کہ ایک سال متصل دورہ کروں گا، رعایا خود مجھ تک بہتی نہیں سکتی اور عمال ان کی ضروریات کو مجھ تک نہیں بہتی اتب مال متصل دورہ کروں گا، رعایا خود مجھ تک نہیں بہتی اور عمال ان کی ضروریات کو مجھ حک نہیں بہتی نہیں مدد مہید معرض دورہ کی نوبت آئی۔ حک نہیں بہتی اتب دورہ مہید بھر ہمیں قیام کروں گا لیکن صرف شام کے دورہ کی نوبت آئی۔ صدقہ میں جو جانور آتے تھے ، ان کی گرانی اور حفاظت خود فرماتے تھے ، ایک حالت میں حضرت عال حالت کی دن خت ہوئے تھے ، اس حالت میں حضرت عال حالت کی دن خت ہوئے تھے ، اس حالت میں حضرت عال حالے جو کر حضرت ہوئے تھے ، ایک حال کی جو کے جو کے جادے ہیں، بو تھا کہ آپ اس وقت کرے کو ان خالے ؟ ایک روز صدقے کے دولون آتے تو مر پر چادرؤال کی اور خی تھی موجود تھے ، حضرت عال حالے میں بہنی آتی۔ ایک کرم اللہ وجہ ہے اس کا طلب ہو کر فرمایا کہ "حضرت شعیب کی لاکی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے نان کی طرف محالے قام بدر کروایا حضرت عال حضرت شعیب کی لاکی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے نان کی طرف محالے قام بدر کروایا حضرت عال حضرت شعیب کی لاکی نے حضرت مو گی نہیں کی نہیں کہا تھا۔

ان عیر من استاجوت القوی الامین جس کوتم نے ملازم رکھاہے وہ قوی اور امین ہے۔

ليكن وه قوى اين مير مير. <sup>ع</sup>

ایک دن صدقہ کے او نوں کے بدن پر تیل لگارہے تنے ،ایک فخص نے کہا"اے امیر المو منین کمی غلام کے معلق بہ کام کر دیاہو تا۔ "بولے" بھی سے بردہ کر کون غلام ہو سکتاہے؟بو شخص مسلمانوں کادانی ہے وہ مسلمانوں کاغلام ہے "۔"

بازار کی تکرانی کا خاص اہتمام رکھتے تھے ،اگر چہ اس کام کیلئے حضرت عبداللہ دہ ہے ۔ اور حضرت سائب ابن زید رہ ہیں۔ کو خاص طور پر مقرر کر دیا تھا '' کیکن خود بھی ہازار کا گشت انگایا کرتے تھے۔ ایک دن ہازار سے گذرے تو دیکھاکہ ایک نی دکان کھلی ہے اسکو توڑڈ الا،اگر تاجر

ا: مؤطاا مام الك كتاب الاقصية القعنا ، فيمن ارتد عن الاسلام...

۲. طبری صفحه ۴۷۳۸

٣٠ اسدالغابه تذكرو معزت عمره

۱۰: مخترل العمال جلد ۱۳۰۰ في ۱۹۴ ف

و - مؤطاله مالک كتاب المعيات

ا کیل جگہ جمع ہو جاتے توان کو کوڑے ارتے اور کہتے کہ راستہ ند کرو۔ ا

ایک دن ہازارے گذرے، معزرت عاطب بن ملیعد عظینہ کودیکھا کہ منتے نی رہے ہیں ؟ اِو لے یا بھاؤ برحماؤیا س کواٹھا کر بازارے لے جاؤ۔ ؟

بیت المال سے مسلمانوں کے جو و ظائف مقرر تنے ان کے محروں پر جاجاکر تقسیم کر آئے تنے ، بشام کعمی کا بیان ہے کہ دہ ہاتھ میں قبیلہ فزائد کار جسٹر لے لیتے تنے ، پھر دہاں سے متام قدیمہ میں جاکر ہو باکرہ و ثبیہ عورت کو اس کا و ظیفہ خود اس کے ہاتھ میں وے ویتے تنے ، پھر دہاں سے مقام عفان میں آگر و ٹا کف تقسیم فرماتے تھے۔ ع

خضرت عثمان منظی نے بھی اس سنت کو قائم رکھا تھا، مند امام احمد بن طنبل ہیں ہے کہ دو منبر پر تھے اور موذن اقامت کہدر ہاتھا، لیکن وواس حالت میں بھی لوگوں کے حالات اور بازار کانر نے بوجھ 'ز ہے تھے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ای جوش و خروش کے ساتھ فرائف خلافت اوا فرہاتے سے استیعاب میں سب کہ ہاتھ میں درہ لئے ہوئے بازاروں میں محوث رہتے تھے اور او کول کو پر ہیز گاری، حیانی، حسن معاملت اور پورے بورے ناپ جو کھ کی ترغیب فرویتے تھے، ایک دن بازار میں گئے ، دیکھا کہ ایک لونڈی ایک خرصہ فروش کی دکان پر دور ہی ہے، بولے کیا حال ہے؟ بازار میں گئے ، دیکھا کہ ایک لونڈی ایک خرصہ فروش کی دکان پر دور ہی ہے، بولے کیا حال ہے؟ بول اس نے ایک در ہم پر میر ہے ہاتھ مجبور فروخت کی، لیکن میرے آتا نے اس کو واپس کردیا اب وہ بھی ہو تا۔ انہوں نے سفارش کی کہ مجبور لے لواور اس کے دام واپس اب اب اب میں نے دور اس کو دھیل دیا الوگوں نے کہا تھی خبر ہے۔ یہ امیر المومنین ہیں۔ "اب اس نے اس کی مجبور دوراس کردی اور کہا کہ "جمہ سے راضی ہو جائے۔" یولے "اگر لوگوں کا حق پورا نے اس کی مجبور دالیس کردی اور کہا کہ "جمہ سے راضی ہو جائے۔" یولے "اگر لوگوں کا حق پورا بورادو گے تو جمہ سے زیادہ تم سے کون راضی ہوگا "۔"

ا کے دن بازار سے گذرے ، دیکھا کہ لوگ اپن اپن جگہ چھوڑ کر آ کے بڑھ سے ہیں اور ایک جیس اور کی اپنی جگہ چھوڑ کر آ کے بڑھ سے ہیں ،جولوگ اور کے سیار میں مسلمانوں کے بازار نمازیوں کے مصلے کی طرح ہیں ،جولوگ آج آ گے بڑھ سے ہیں دوکل اس کو چھوڑ دیں۔ کے

ومائت

فلفاء کی حفاظت میں سب ہے زیاد وگرال قیمت چنے بیت المال تھا، دینوی باد شاہ سلطنت کا مال این اللہ کو اس دیانت مال این اللہ کو اس دیانت مال این اللہ کو اس دیانت

<sup>1:</sup> كنزالعمال ص ٢ ا عند جلدا صفي ١١ ـ انتوح البلدان صفيه ١٥ سر

م. مند جلداصنی ۳۵ مل ۵۰ استیعاب تذکره حضرت علی کرم الله وجید ..

<sup>1</sup> الرياش النعرة في مناقب العشر وصفي ١٣٦٥ عن كنز العمال جلد ٢٥٠٠ ال

کے ساتھ حفاظت کی کہ اپنے مصارف سے زیادہ اس میں سے ایک حبہ نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر عفیجہ نے فرائض خلافت کی مصروفیت کی بناء پر بیت المال سے وظیفہ لیا تو اس کے ساتھ یہ تصریح کردی کہ اس کے بعد ان کی تجارت کی آمدنی بیت المال میں خطل جو حائے گی۔

فسیاکل آل ابی بکر من هذا المال ویحزق للمسلمین۔
اب آل ابو بکر اس بال ہے وجہ معاش نے گیاور مسلمانوں کیلئے پیشہ کرے گی۔
انگین انتقال کے وقت وظیفہ کی رقم بھی واپس کردی۔

حضرت عمر وظائد کی حیثیت اس سے زیادہ نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے ایک مز دور تھے اس کے بیت مزدور کولینا جائے اسدالغابہ جس ہے۔
کے بیت المال سے صرف اس قدر کیتے تھے، جتناا یک مزدور کولینا جائے اسدالغابہ جس ہے۔
و نزل نفسه بمنزلة الا حیرو کا حاد المسلمین فی بیت المال۔ سی انہوں نے اپنا بیت المال سے صرف اس قدر لیا جس قدرا یک مزدور ادر مسلمانوں کے انہوں نے اپنا بیت المال سے صرف اس قدر لیا جس

عام افراد كاحق نقله

انہوں نے اپنے طرز عمل سے ہر موقع پر ٹابت کیا کہ بیت المال مسلمانوں کامشتر کہ خزند ہے۔ خودان کااس میں کچھ حق نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے ایک بار حضرت حذیفہ حقظت کو لکھا کہ مسلمانوں کے وظیفے تقسیم ہو جکے، کیکن بہت ساکہ مسلمانوں کے وظیفے تقسیم ہو جکے، کیکن بہت سامان کی گیا ہے، حضرت عمر حفظت نے ان کو دوبارہ لکھا کہ یہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دو، ایک بار جج کو ججے تو آ مدروفت میں محروب مو مرف ہو گئے، ان کواس قدرافسوس ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ بار جج کو ججے تھے ہیے عمراور آل عمر کامال نہیں ہے۔ ان

ما الجلفنا أن تكون قد اسرفنا في مال الله تعالى ع

یہ کس قدر نامنامب بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مال میں نعنول خرچی کی ہے۔ ایک باربیار ہوئے اور دواکیلئے شہد کی ضرورت چیش آئی، بیت المال میں شہد کا پیسا تعلد مسجد جمل تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر تمام مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ "اگر آپ لوگ اجازت دیں توبیہ مجمد لے لول ورند دہ جھے پر حرام ہے "۔"

ایک بار تمام مصارف کے بعد پچھ مال نی کیا تولو کوں ہے مشورہ کیا کہ اب یہ کہال خرج کیا جائے؟ او کون نے کہارت کے کاروبارے روک دیا جائے؟ او کون نے کہایامیر المومنین ہم نے آپ کوزراعت و تجارت کے کاروبارے روک دیا

ا: بخاری کتاب البیاع به ۱۲۳۳ طیری منف ۱۲۳۳ ا

النا الناب جلد المعنى اعد الله فوح البدان ملى ١٥٨ ال

اسد الغابه جلد ۱۳ صفی ۱۷ خربت الایرار فی الاسامی و مناقب الاخیار تذکره دعفرت عمری

ہدابوہ آپ کامال ہے۔ "انہوں نے حضرت علی کرم اللہ و جہد کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا کہ تم کیا کہتے ہو ،انہوں نے کہا "او گول نے آپ کانام لیا ہے۔ "بولے "جہیں کہو۔ "انہوں نے کہا" ایک دن آپ میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گئے تو ہم نے آپ ﷺ کو افسر دوبلادو سرے روز گئے تو آپ ﷺ خوش تھے، ہم نے وجہ پو چھی تو آپ ﷺ نے فرملیا کہ کہا کہ دن میر سپاس معد قے کے دود نار رہ گئے تھے۔ اسلئے میں رنجیدہ تعالور آج میں نے ان کو تقدیم کردیا اس کئے خوش ہوں۔ "حضرت عمر طاق نے فرملیا" تم نے کے کہا میں دنیاو آخرت دونوں میں تمہاد اشکر گذار رہوں "۔ "

ظافت کے بعد وہ خود مسلمانوں کے ہوگئے تھے اور اپنی ذاتی حیثیت فناکر دی تھی اس لئے ان کو جو پچھ ملتا تھا اس کو یا تو بیت المال میں واخل کر دیتے تھے یا اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔

ایک بارشاہروم کا قاصد آیا توان کی بی بی نے ایک اشرفی کا عطر خرید ااور اس کوشیشی میں بھر کر شاہروم کی بی بی بی کر شاہروم کی بی بی بے باس ہر دیا۔ اس نے ان شیشوں کو جواہر ات سے بھر کر واپس کر دیا۔ دعفرت عمر حقظہ نے یہ جواہر ات دیکھے تو ان کو فرو خت کر کے ایک دینار اپنی بی بی کو واپس کر دیا، بقیدر تم بیت المال میں داخل کر دی۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن ممر طاف نے چراگاہ میں او نول کوچراکر خوب فربہ گیا اور بازار میں بیجے کیلئے لائے ، حضرت عمر طاف نے دیکھا تو کہا کہ "اے امیر المو منین کے بیٹے یہاں آؤ"وہ آئے تو کہا کہ "امیر المو منین کا بیٹا سمجھ کرلوگوں نے تمہارے او نوں کو خوب کھلایا پلایا ہے داس المال لے لو بقیہ او نوں کو بیت المال میں واغل کردو۔

ایک بار حضرت ابو موئ اشعری طافت نے ان کی بی بی عاتکہ رضی اللہ عنها کے پاس مدینہ اللہ عنها کے پاس مدینہ ایک جادر بھیجی۔ انہوں نے اس کو بلا کر سخت تہتک کیااور جادر کو ان کے اوپر بھینک دیا کہ بم کو اس کی ضرورت نہیں۔ '

حفزت علی کرم اللہ وجبہ کی دیانت کا بہ حال تھا کہ ایک باران کے پاس اصبان سے پچھ مال آیا جس میں ایک روٹی بھی تھی، انہوں نے مال کے ساتھ روٹی کے بھی سات تکڑے کئے ہر حصہ برایک ایک تکڑاروٹی کار کھا، پھر قرعہ ڈالا کہ کس کودیا جائے۔

آیک دن بیت المال کاکل مال تقسیم کرے اس میں جھاڑ دولوائی، پھراس میں نماز پڑھی تاکہ قیامت کے دن لوگ ان کی دیانت کی شہادت دیں۔

ا: مند جلداصنی ۱۹۳ : نزمندالا براز تذکره حضرت عمرً

ان کو جو چیزیں ہدین ملتی تھیں دوان کو مجی بیت المال میں داخل کردیتے تھے، ایک دن انہوں کو جو چیزیں ہدینة دی ہے۔ مجر بیت المال میں داخل کردیتے تھے، ایک دن انہوں نے ایک عطر کی شیشی د کھا کر کہا کہ "یہ مجھے ایک و بتقال نے ہدینة دی ہے۔ "چر بیت المال میں آئے اور اس میں جو بچھ عطر تھا انڈیل دیا، اور فربلیا کامیاب ہے دہ شخص جس کے پاس المال میں وہ دوار دور وزاس کو کھائے "۔ ا

ا یک بارکی رئیس نے حضرت حسن و حضرت حسین علیماالسلام کودو چادری ہدیدة دیں،

المرت علی کرم الله وجبہ جمعہ کا خطبہ و ب رہے تھے ، چادرول پر نظر پر گئی تو ہو چھا کہ یہ کہاں

المیس ؟ انہوں نے واقعہ بتلیا تو ان کو بہت المال میں داخل کر دیا۔ ایک بار اصبیان نے ان کے

پاس بہت سامال اور سامان آیا انہوں نے اس کو چند دیات دار لوگوں کی حفاظت میں رکھوادیا۔ اس

میں سے حضرت ام کلثوم رصی الله عملا نے ایک مشکیر و شہد اور ایک مشکیر و تھی مشکوالیا

من سے حضرت ام کلثوم رصی الله عملا نے ایک مشکیر و شہد اور ایک مشکیر و تھی مشکوالیا

مناز سے علی کرم الله و جبہ نے آکر گنا تو دو مشکیز ول کی کی معلوم ہوئی، انہوں نے ہو چھا تو

مناز کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا "ان کا حال نہ ہو چھے ہم ان کو اور سے جیں۔ " ہولے" تم کو اصل واقعہ

مناز کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا "ہم نے ام کلثوم کو و سے دیا۔ چنانچہ فرملیا "میں نے تو یہ تھم دیا

مناز اے اور ان میں سے جو چھے صرف ہو چکا تھا اس کی تیان سے سادر ہم منگوا ہے اور مشکیز ول کو تمام

منکوا ہے اور ان میں سے جو چھے صرف ہو چکا تھا اس کے یہاں سے سادر ہم منگوا ہے اور مشکیز ول کو تمام

منکوا ہے اور ان میں تقسیم کردیا۔ "

یمی دیات تمی جس نے محابہ بنان کے دور خلافت میں جمہوری روح پھو تک تمی۔

تخصیت در حقیقت بددیا تی، خود غرض اور عیش پر تی کا ہمجہ ہے، خود غرض اوک صرف اس

بنا، پر جمنصیت کی حمایت کرتے ہیں کہ سلطنت کے تمام اختیارات، سلطنت کی تمام دولت اور

سلطنت کے تمام مداخل و مخارج ان کے ہاتھ ہیں آ جائیں اور دہ مطلق العنانی کے ساتھ سز کے

سلطنت کے تمام مداخل و مخارج ان کے ساتھ حکومت کرنا جاہتے ہیں دہ تمام دنیا کو خود امور سلطنت

ازائیں، لیکن جو لوگ دیانت کے ساتھ حکومت کرنا جاہتے ہیں دہ تمام دنیا کو خود امور سلطنت

میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان کے سرکا ہو جمہ ہکا ہو جائے اور ان کی ذمہ داریاں بہت

میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان کے سرکا ہو جمہ ہکا ہو جائے اور ان کی ذمہ داریاں بہت

دہ خود تمام مسلمانوں کو امور خلافت میں شرکت کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عمر خلافت نے

خران کے تعین کے متعلق تمام صحابہ خلانہ کو مشور سے کیلئے بلایا تو یہ الفائے فرمائے

انی لم از عجد کم الا لان تشتر کو ا فی امانتی۔

انی لم از عجد کم الا لان تشتر کو ا فی امانتی۔

استبعاب تذكره معفرت ملى كرم الغدو جبهه

الداريز كرومفرت على كرم الله وجيد ٣٠ " تأب الخراج مني حوا.

میں نے آپ لوگوں کو صرف اسلے تکلیف دی ہے کہ آپ میری کانت میں شریک ہوں۔ مساوات

جب کہ تمام عرب و مجم نے سیادت و حکومت کے ذریعہ سے دنیا کو اپناغلام بنالیا تھا، اسلام نے صرف تفوی و طہارت کو انسان کا اصلی شرف قرار دیااور قرآن مجید نے تمام دنیا کے خلاف ہے صد اہلندگی۔

إذ أكرمكم عندالله عنقنكم

تم میں زیادہ شریف دو ہے جو سب سے زیادہ پر بیز گار ہے۔

صحابہ کرام عظیر کواگر چہ خلافت البی نے اس شرف نے بھی ممتاز کیا جوروم وابران کا سب سے بڑاؤر بعد تفوق والقیاز تھا، تاہم انہوں نے صرف فد ہب واخلاق ہی کو اہاا صلی شرف خیال کیا، حضرت عمر بن الحفاب عظی، کا قول ہے۔

کرم المومن تقواه و دینه و حسبه و مروته و حلفه الم مسلمان کااصل مایه شرف اس کا تقوی ہے اس کا دین ہے اس کا حسب ہے اس کی مروت ہا اوراس کا فلق ہے۔

اس خیال کاید متبجہ تھا کہ سیاس حیثیت سے خلیفہ وقت خود اہنے آپ کو تمام لوگوں کے برابر سمجھتا تھااور ہر مخفس کے ساتھ مساویانہ ہر تاؤ کر تاتھا۔

ایک ون حفرت عمر خان امور خلافت علی مشغول نے کہ ای حالت علی ایک آدمی آیا اور کہاکہ "اے امیر المومنین جی پر فلال مخف نے ظلم کیا ہے۔ "انہوں نے اس پر کوڑااٹھلیاور کہاکہ "جب علی فصل مقدمات کیلئے بیٹھتا ہوں تو تم لوگ نہیں آتے اور جب خلافت کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو تاہوں تو داور سی کیلئے آتے ہو۔ "وہ تاراض ہو کر چلا تو خوداے بایااور اس کے سامنے اپنا کوڑاؤال دیااور کہاکہ "مجھ سے تصاص او۔ "اس نے کہلہ "نہیں علی خدا کیلئے معاف کرتے ہو تو نیر ورز آگر میرے لئے در گذر کے موتو نیر ورز آگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو نیر ورز آگر میرے لئے در گذر

اگر جمی امر اء و عمال ایک ساتھ اس کا برتاؤ کرتے جوان بیں اور عام مسلمانوں بیں تفریق والم بین قرقد دولت کے ساتھ اس کا برتاؤ کرتے جوان بیں اور عام مسلمانوں بین قرقد دولت کے والم بین قرقد دولت کے ایک اندیڈ نفذ الجمیحی ، فرمایا کل مسلمان بین کھاتے ہیں۔ ایک فد مت میں نہایت تکلف کیساتھ ایک فذید نفذ الجمیحی ، فرمایا کل مسلمان بین کھاتے ہیں۔ جواب ملائیس ، بولے تو ہم جمعے بھی نہیں جانے اسکے بعد ان کو لکھاکہ میں تہراری اور تمہارے دواب ملائیس ، بولے تو ہم جمعے بھی نہیں جانے ، اسکے بعد ان کو لکھاکہ میں تہراری اور تمہارے

ا موطالهمالك كتاب الجهاد باب الشهداء في سبيل الله.

ام: اسدانقابه لذكرو معترت عمرً

باب کی کمائی شیس ہے، تمام مسلمانوں کوہی کھلاؤجو خود کھاتے ہو پور عیش برتی ہے بچو "۔ ا ا کی بار حضرت عبدالله عظه اور حضرت عبیدالله بن عمر عظه عراق کی سی مهم حس شريك بوئ ليك كربصره آئة تو معزت الوموى اشعرى على في في فروول كالورزيمي، نبایت جوش کیساتھ انکاخیر مقدم کیابور کہا کہ "اگر میں آپ دونوں صاحبوں کو کوئی فائدہ مینجا سكتا توهن منرور پہنچاتا ، بہاں ميرے ياس تموز اسا صدقه كامال ہے جس كوامير المومنين كي خدمت میں بھیجنا جا بتا ہوں، آپ لوگ بیہاں اس روپیہ ہے اسہاب تنجارت خرید کیں اور مدینہ باكراسكو فرو خت كري، جو نفع حاصل ہو ،اس كو خود كيس اور اصل مال امير المومنين كے حوالے كردين."بير كهد كرروبيد الح حواله كرويالور حضرت عمر الفظم كواسكي اطلاع دے دى، ان وونوں صاحبوں نے اس پر عمل کیا،لیکن جب روپیہ لے کر حضرت عمر عظمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے توانیوں نے یو جھا کیاابو موئ نے کل فوٹ کے ساتھ یمی معاملہ کیا ہے؟ بولے نہیں، فرملیا "میر الز کاسمجھ کرتمہارے ساتھ میہ رعایت کی ہے،ا**مل اور نفع د نول دے دو"۔** " ایک انہوں نے اپنے غلام کو مکاتب بلا اس نے کہا کہ ماگر اجازت ہو تو میں عراق کو باؤں۔"بولے"مکاتب ہونے کے بعد جہال جاہو جا سکتے ہو۔ "ووروانہ ہوا تو اور چند غلامول نے اسکی رفانت کرنا جابی اور کہا کہ "امیر المونین ہے ایک خط لے لو کہ تمام مسلمان جار ساتھ عرت سے بیش آئیں۔ اس کواگر چہ معلوم تھاکہ بیدور خواست ان کوناگوار ہوگی تاہم اس نے بید اُنذارش کی انت کر فرمایا" تم لوگوں پر ظلم کر ناجاہتے ہو۔ تم تمام مسلمانوں کے برابر ہو "۔ اس طرز عمل نے تمام قوم میں مساوات کی روح پھو تک دی تھی ،اس لئے اگر کوئی مخفی خلفاء کے ساتھ کسی فتم کا غیر مساویانہ برتاؤ کرتا تھا تو تمام لوگ برہم ہوجاتے تھے، معزت امير معاويد فظيد ميلي بارشام ے ج كو آئے تو ايك مخص نے كباك "السلام عليك ايهالاميرو رحمة الله "تمام الل شام مرح اور كماكه به منافق كون ب جوصرف امير المومنين کوسلام کر تاہے۔<sup>ت</sup> زيدو تواضع

سلاطین و امراء کے جاد و جلال سے آگر چہ انسان دفعنا مرعوب ہوجاتا ہے لیکن حقیقی اطاعت اور اصلی محبت صرف زہد و تواضع سے پیدا ہو سکتی ہے،صحابہ کرام عظی کے دور

و معلم كراب اللهاس والرياد باب تحريم استعال الله بهب والغضة .

٣: مؤطالهام الك كتاب المبيع ع بإب اجاء في القراض.

٢٠ - طهادي كتاب الكاتب في الوطنع عن الكاتب وبعد

ى: او بالمغرد باب التسنيم على الامير-

خلافت می اگرچ و نیانے ان کے سامنے اپنے خزانے اگل ذیے تاہم انہوں نے اپنی قدیم سادگی اور خاکساری کو ہمیشہ قائم رکھلہ اس لئے عرب کی غیور طبیعتوں کوان کی اطاعت اور فرمائبر داری سے مجھی عار داستنکاف نہیں ہولہ

حضرت ابو بكر رفظت خلافت سے بہلے بكريال دوہاكرتے تنے ، منصب خلافت سے ممثلاً ، و ئے توا يک جموركرى نے كہا" اب دوہ ہمارى بكريال ندوو ہيں گے۔ "انہوں نے سنا تو بولے "خدا كى تشم ضرور دوہول گا۔ خدا نے جاہا تو خلافت ميرى قديم حالت ميں كوئى تغير نہ بيداكر سے گئی۔ "چنانچ امور خلافت كو بھى انجام ديتے تنے اور ان كى بكريال بھى دو ہے تنے ، بلكہ اگر ضرورت ہوتى توان كو چرا بھى لاتے تنے۔

ایک دن انہوں نے چنے کاپانی انگا تو لوگ شہد کا شربت لائے ، پیالے کو مند سے لگا کر بہنا ایادر رونے گئے ، جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے، دہ بھی روپڑے، تھوری دیر کیلئے چپ ہوگئے پھر دد بارہ رونا شر دع کیا، لوگوں نے بو چھا آخر آپ کیول روئے؟ فرمایا شی ایک دن رسول اللہ پلانے کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ آپ پلانے کی آدمی کو دھکیل رہے ہیں حالا نکہ کوئی شخص آپ پلانے کی آدمی کو دھکیل رہے ہیں؟ فرمایاد نیا میر سے سامنے بلانے کے پاس نہ تھا، میں نے بو چھا یہ آپ پلائے کس کود حکیل رہے ہیں؟ فرمایاد نیا میر سے سامنے جسم ہو کر آئی تھی ہی نے اس سے کہا کہ میر سے پاس سے ہمٹ جاؤوں ہٹ گئ، پھر دوبارہ آئی اور جسم ہو کر آئی تھی ہی نے اس سے کہا کہ میر سے پاس سے ہمٹ جاؤوں ہٹ گئ، پھر دوبارہ آئی اور بھی نے کہا کہ آپ پلائے کے بعد کے لوگ جھا کہ آپ پیلائے کی بعد کے لوگ جھا کہ نہیں نے کئے۔ " بھی میں داتھ یاد آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں جھے سے نہیں نے کئے۔ " بھیے میں داتھ یاد آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں جھے سے نہیں نے کئے۔ " بھیے میں داتھ یاد آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں جھے سے نہیں داتھ یاد آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں جھے سے نہیں داتھ یاد آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں جھے سے نہیں دو سے نہیں دیا ہوا کہ داتھ یاد آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں جو سے نہیں دیا ہوا کہا کہ دو اس میں خوف پیدا ہوا کہ دو کہیں جھے سے نہیں دیا ہوا کہا کہ دو کہیں جھے سے نہیں دیا ہوا کہ دو کہیں جو سے نہیں دیا ہوا کہ دو کہیں جھے سے نہیں دو کہیں جھے دو اور کھا کہا کہ دو کہیں جو سے نہیں دو کہیں جو سے دو کہیں جو سے دو کہیں جو کہوں کی دو کی کی دو کہیں جو سے دو کہیں جو سے دو کہوں کو کھی کی دو کو کھی دو کہوں کو کھوں کو کھی کو کھی دو کر کھی کر دو کھی کو کھی دو کہیں جو کھی کو کھی کو کھی کو کھی دو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کھی کو کھی کے کہو کے کہو کے کہو کے کہوں کے کھی کے کھی کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہو کے کو کھی کو کھی کے کہو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کھی کے کھی کو کھی کھی کے کہو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کھی کو کھی کھی کھی کے کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی ک

حضرت عمر عظی کسری و قیصر کے خزانے کے کلید بردار تھے، کیکن زہدو تواضع کا بیہ حال محماکہ ایک دن انہوں نے چنے کا پانی مانگا، اوگ شہد کاشر بت لائے، بیالے کوہاتھ برر کھ کر تین بار فرملاکہ "اگر ہی اول تواس کی مشاس چلی جائے گی اور سلخی (عذاب) باتی رہ جائے گی۔ "یہ کہہ کرایک آدمی کودے دیااوروہاس کوئی گیا۔

ایک باران کے پاک مفرت نتب بن فرقد طابعہ آئے دیکھاکہ زیون کے تیل کے ساتھ روقی کھاکہ زیون کے تیل کے ساتھ روقی کھا ہے ہیں۔ مفرت عمر طابعہ نے ان کو بھی شریک طعام کرایا، لیکن یہ لقمہ ہائے خشک ان کے گلے سے نہ از سے دوہ میش وطر ب کے ساز و برگ دیکھ بھے تھے۔ بولے " پامیر المومنین آپ کو میدے سے رفیت ہے؟" فرمایا" کل مسلمانوں کو مل سکتا ہے۔" انہوں نے کہا: " منبیں " کیا تم چاہے ہو کہ میں دنیای میں کھائے ہیے کا مز الزالوں؟

اسدالغاب مذكره حفرت ابو بكر صديق.

"آیک ون حضرت حفصہ دمنی الله عنها کے یہاں آئے ،انہوں نے سالن میں ذیخون کا بیل ڈال کر سامنے رکھ دیا ہو لئے۔ "آیک ہر تن میں دودو سالن، تادم مرگ ند کھاؤں گا"۔ ل بیل ڈال کر سامنے رکھ دیا ہوئے۔ "آیک ہر تن میں دودو سالن، تادم مرگ ند کھاؤں گا"۔ ل عین زمانہ خلافت میں ان کے سامنے مجوریں رکھ دی جاتی تھیں اور وہ سڑی کلی تھیوریں تک اٹھاکر کھاجاتے تھے۔ "

لباس اس سے بھی زیادہ سادہ تھا، حضر ت انس بن مالک من کا بیان ہے کہ میں نے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ ان کے کرتے کے مونڈ ھے یہ تذبہ تذبیح ندیکے ہوئے ہیں۔

جاہ وجلال کے موقعوں پر بھی بہی سادگی قائم رہتی تھی، شام کے ددرے کو گئے توشہر کے قریب جننج کر اپنے اونٹ پر غلام کو سوار کرادیا اور خود غلام کے اونٹ پر سوار ہو لئے ، لوگ استقبال کیلئے چیٹم براد تھے، قریب جنجے تو حضرت سالم خان کے لوگوں کو اشارے سے بتایا کہ امیر المومنین یہ ہیں۔ لوگ تعجب ہے باہم کانا پھوسی کرنے تھے ، فرملیا "ان کی نگاہیں الل عجم کے جانبو چیٹم کو ڈھونڈر ڈی ہیں "۔"

ایلہ کو گئے تواونٹ پر بیٹے بیٹے گاڑھے کی قمیض بھٹ گئی،اس لئے دہاں کے پادری کودے دیا کہ اس کے بادری کودے دیا کہ اس کو دھو کر پرو ند لگادے،وہ قمیض میں پرو ند دگا کر لایا تواس کے ساتھ خودا پی طرف سے ایک نئی قمیض بھی دی، لیکن انہوں نے بیہ کہہ کر واپس کردی کہ "میری قمیض پسینہ خوب جذب کرتی ہے "۔ ق

ایک دن منبر پر چڑھ کر فرملیاکہ "ایک دن وہ تھا کہ میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھااور وہ اسکے عوض میں مٹھی بھر مجور دے دیا کرتی تھیں رآج میر اید زمانہ ہے۔ "یہ کہ کر منبرے اتر آئے، حضرت عبد الرحلن بن عوف وہ ہے کہا یہ تو آپ نے اپنی تنقیص کی، یولے "تنہائی میں میرے دل نے کہا کہ تم امیر المو منین ہوتم ہے افعال کون ہو مکتا ہے۔ اس لئے میں نے بیا کہ اس کوا بی حقیقت بتادوں "۔"

ان کے دروازے پردر بان اور ہبر ۔۔۔ دارنہ تھے۔ کوہ خود اپنے چہرای تھے، جہال ضرورت ہو آتے تھے، خود اپنے چہرای تھے، جہال ضرورت ہو آتے تھے، ایک دن حضر ت ذید بن ثابت وظیم نے بالوں ۔۔ کرچلے آتے تھے، ایک دن حضر ت ذید بن ثابت وظیم نے بالوں ۔۔ جو میں نکال رہی تھی، انہوں نے اس کو بثانا چاہا ہو لئے اس کو بثانا چاہا ہو لئے تھی دو۔ "انہوں نے کہا"یا امیر المومنین آگر آپ بلوا بھیجے تو ہیں خود حاضر پولے در سے بھی دو۔ "انہوں نے کہا"یا امیر المومنین آگر آپ بلوا بھیجے تو ہیں خود حاضر

اسدالغاب تذكره حفرت عمرً ١٠ مؤطالهم الك تاب الجامع باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.

٣: مؤطالام مالك كاب الجامع باب ماحاء في لبس الثياب.

ا: مؤطالهم محرباب الزبدوالتوامنع في طبري مل ١٥٢٣ ل

العرار مذكره حفرت عرب عد الايرار مذكره حفرت عرب

ایثار

ہو تا۔"بولے"فرورت کے توجھے کو تھی"۔ ہو تا۔"بولے"فرورت کے توجھے کو تھی"۔

حضرت عثمان علی اگرچہ بذات خود دوئت مند سے الیکن زمانہ خلافت میں نہایت سادہ دندگی بسر فرماتے ہے ، مسجد میں سر ہانے جادر رکھ کر لیٹ جاتے سے ، اشحتے سے تو بدن میں کنکر یوں کے جینے کے اشان نظر آتے سے ، لوگ و کھتے سے تو کہتے سے کہ امیر المو منین ہیں۔ کنکر یوں کے جینے کے امیر المو منین ہیں۔ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تا ابو تراب کا خطاب عطا فرمایا تھا اور خاکساری نے ابن کو اس نقب کا صحیح مصداق بندیا تھا، تمام لوگ ان کی خدمت واطاعت کو اپنا فخر مسلم کی خدمت واطاعت کو اپنا فخر مسمول بندیا تھا، تمام لوگ ان کی خدمت واطاعت کو اپنا فخر مسمول بندیا ہو تھے ، لیکن وہ خود بازار سے اپنا سودا سلف خرید کر لاتے سے ،ایک دن بازار میں مجمود ہیں تحرید ہیں اور خود اٹھا کر لے جا ، ایک آدمی نے کہایا امیر المو منین میں پہنچادوں ، بو لے "بچوں کا باب بی اس کا زیادہ مستحق ہے "۔ یکھی اسکان کا دیا ہو گئی ہیں اسکانیادہ مستحق ہے "۔ یکھی اسکانیادہ مستحق ہے ۔ یکھی اسکانیادہ میں اسکانیادہ مستحق ہے ۔ یکھی ہیں اسکانیادہ مستحق ہے ۔ یکھی ہے اسکانیادہ میں اسکانیادہ اسکانیادہ میں اسکانیادہ میں اسکانیادہ میں اسکانیادہ میں اسکانیادہ

ز مدو تورع کابی حال تھا کہ اپنے لئے مجھی اینٹ پر اینٹ اور ہیتے پر شہتے نہیں رکھی، یعنی کھر نہیں جہلی ہیں۔ نہیں جہلی ہیں۔ نہیں جہلی ہیں ہو کچھ آتا ہی و تتقییم کر دیتے اور کہتے کہ اے و نیا بجھے فریفیۃ نہ کرے فسے لہاس نہایت سادہ پہنچ ہتے ،ایک صفص نے دیکھاکہ ان کے بدن پر ایک بجٹی پرانی قمین کوائی ہے۔ اور چھوڑ وی جاتی ہے توسکڑ کر نصف کا اُن تک جاتی ہے ،ای سادہ لہاس میں فرائض خلافت اوا کرنے کیلئے بازاروں میں پھر اکرتے تھے،ایک صفح کا تہ بند باندھے ہوئے اور گاڑھے کی تھے،ایک صفح کا تہ بند باندھے ہوئے اور گاڑھے کی خواد راو گوں کو سیائی اور حسن محاملہ کا حکم دے دے ہیں، لیکن بعض او قات یہ سادہ لباس بھی ہہ مشکل میسر ہو تا تھا،ایک دن منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ "میری تمویل کوان خرید تا ہے ؟اگر میرے پاس تہ بند کی قیمت قرض دیتے ہیں۔ " پر دور بان اور پہریدار کا جھکڑ انہیں رکھا تھا تہا ہے و تہہ بند کی قیمت قرض دیتے ہیں۔ "

خلافت النی ایک خوان نعمت ہے جس کواللہ تعالی خود اسپنم اتھ سے دنیا کے سامنے جن دیتا ہے، لیکن بد بخت لوگ تمام دنیا کو بھو کار کھتے ہیں اور خود اپنا پہیٹ بھرتے ہیں مگر خدا کے برگزیدہ بندے پہلے تمام دنیا کو کھلاتے ہیں پھر جو کچھ نجی رہتا ہے خود کھاتے ہیں، صحابہ کرام رہا تھے اللہ

<sup>:</sup> الديالمقروباب من كانته لدحاجة فهو احق ان يذهب اليد

r: الرياض النفرة منفي الله الكبر المنفر وات الكبر

الم: اسدالغابه تذكر وحطرت على كرم الله وجبه

استعاب تذكره حضرت على كرم الله وجد.
 ١٠ العناء

تعالی مے برگزیرہ بندے تھے ،اس لئے انہوں نے اس خوان نعمت کو تمام دنیا کیلئے و سیع اور اپنے کئے بھک کردیا تھا۔

ایک ہار حضرت عمر عظانہ نے مدینہ کی عور تول میں جادر تقسیم فرمال ایک عمدہ جادررہ گئی توکسی نے کہا" اپنی بی بی ام کلٹوم کو دے دیجئے۔" یونے"ام سلیڈاس کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ غزوہ احد میں مشک بھر بھر کریانی لاتی تھیں اور ہم کو ہلاتی تھیں "۔ اُ

ایک دن مسلمانوں کو حلے تعقیم فرمارے تھے۔ ایک نہایت عمدہ حلہ نکلا تولوگوں نے کہا" حضرت عبداللہ بن سعید، ابن عماب یا سلیط بن سعید، ابن عماب یا سلیط بن سلیط کودول گا"۔ "

انہوں نے اپنے عبد خلافت میں از دائ مطہر اُت رسی الله عبد کی تعداد کے لحاظت نو بیا لے تیار کرائے تھے اور جب میوہ یا کھانے کی کوئی عمدہ چیز آتی توان میں بھر کراز داج مطہر اِت کی خدمت میں سمجیج ، لیکن سب سے آخری بیالہ حضرت حفصہ رصی الله عنها کے پاس بھجواتے تھے، تاکہ جو کی ہودہ اُن کے حصہ میں آئے۔ ع

لوگوں کے وظیفے مقرر فرمائے تو لوگوں نے کہاکہ رجس سے اپنانام درج فرمائے ، بولے۔ "جنائی قرابت داران ، بولے۔ "جنائی قرابت داران دسول ﷺ کے نام ہے لکھوائے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر حفظ کا وظیفہ حضرت اسامہ بن ذید حظیت کم مقرر فرمایا ، تو انہوں نے کہا "دہ مجھ سے کسی چیز میں آھے نہیں دے "بولے "ان کے باپ تمبدارے باپ سے اور وہ تم سے رسول اللہ پھلا کو محبوب تھ "۔ " امر ا، و عمال مقرر فرمائے تو اپنے خاندان کے کسی محفل کو کوئی عہدہ نہیں دیاان کے شاندان میں صرف نعمان بن عدی ایک ایسے بزرگ میں ، جن کو میسان کا عامل مقرر فرمایا تھا، کیکن تھوڈے بی مجن کو میسان کا عامل مقرر فرمایا تھا، کیکن تھوڈے بی دول کے بعدان کوایک جرم پر موقوف مجی کردیا۔ ھ

اس سے بڑھ کر کیاا یار نفسی ہو سکتی ہے کہ اپنے بعد جن لوگوں کو خلافت کیلئے منتخب فرمایا ان میں اپنے جئے حضرت عبداللہ بن عمر رفیعات کی نسیت صاف تصریح کر دی کہ خلافت میں ان کا کوئی حصر نہیں، چنا نجے بخاری میں بیدواقعہ بہ تصریح کے کہ کور ہے۔

ا" الخارق كاب الجهاد باب عمل النساء الغرب الى الناس في العرد.

ع: - اصار تذكره عمّاسيد

٣: مؤطاله مالك كتأب الركوة باب جزيته اهل الكتاب و المحوس.

٢ - فتوح البلدان صفى ١٤ م.

د. - اسداالغاله جلد ۵ سنجه ۲ ماء تد کره نعمان بن عدی به

#### حق پیندی

اگر خود امرا، و سلاطین می حل پندی کامادہ موجود نہ ہو تو رعایا کی آزادی، کلتہ چینی اور حقق طلی ایک آزادی، کلتہ چینی اور حقق طلی بالکل برکار ہے، لیکن محابہ کرام وزائد کے دور میں خود خلفاء میں حق پہندی کا اس قدر مادہ موجود تھاکہ ہر جائز تکتہ چینی کے سامنے سر تشکیم خم کردیتے تھے، اس لئے ایک طرف توان کلتہ چینیوں کے عملی نتائج لگلتے تھے ، دوسری طرف قوم میں جائز آزادی کامادہ پردا ہو تا تھا، جو خلافت کے استحکام کاسب سے توی سبب تھا۔

ایک بار معزت عمر ہ فیا نے فراکن کعبہ کوتھیم کرناچاہا، کیکن معزت شیبہ خیانہ نے اسکی
مخالفت کی اور کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ پیلا اور معزت ابدیکر ہیں آپ سے
زیادہ مختائ تھے کیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، معزت عمر ہفتانہ نے تقسیم سے فرراہا تھ کھیج کیا۔
ایک بار معزت عمر ہفتانہ نے فرایا کہ "بی ہی کو شوہر کی دیت میں ورافت تہیں التی، معز
نواک این سفیان ہفتانہ نے کہا نہیں آپ اصهابی کی بی بی کور سول اللہ پہلا نے تحریری فربان
کے ذرایعہ سے اسکے شوہر کی دیت دلوائی تھی، معزت عمر ہفتانہ نے فوراہ فی رائے بدل دی۔
ایک پاکل عورت مر سکب زناہوئی، لوگوں نے اس کو حضرت عمر ہفتانہ کی ہدمت میں
بیش کیا، انہوں نے سحابہ کرام ہفتانہ کہا کہ اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکو واپس لے
بیش کیا، انہوں نے سحابہ کرام ہفتانہ وجبہ آگئے اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ "اسکو واپس لے
بیٹن جارت تمر ہفتانہ کی خدمت میں آتے اور کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پاکل مر فوج القلم
بینو "۔ معزمت تمر ہفتانہ کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کو دہا کر دیااور غلغلہ سکمیر بلند کیا۔ "

ایک بار معنوب ابوم یم عظف ازوی معنوب عظف کے دریار میں آئان کو ان کا آنانا کوار بوااور بولے کہ "ہم تمہارے آئے ہے خوش نہیں ہوئے۔ "انہوں نے کہا کہ رسول اللہ باللہ بھلا نے فرمل ہوئے۔ "انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بھلا نے فرملا ہے کہ فداجس محف کو مسلمانوں کاوالی بنائے اگر ووان کی حاجتوں سے آئیو بند کر کے بردہ میں بیٹے جائے تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجتوں کے سامنے پردہ اللہ دیکر بند کر کے بردہ میں بیٹے جائے تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجت براری کیلئے ایک اللہ سے گا۔ "معنرت امیر معاویہ دفیق پراس کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں تی حاجت براری کیلئے ایک استقال شخص مقرر کردیا۔ "

المرازوانوركتاب المناسك بالمثال للعيور

و الإوالاد في المراجرَتُ من ويت زوجبار

٣ - ايوداؤد كماب الحدود باب في الجمون يسر ق الديميي

٣ - الإوافزو كمّاب الخراج الأوازود

رحم وشفقت

اُخلاقی کمابوں میں بادشاہ کور عایا کا باپ کہا گیاہ، لیکن دنیائے قدیم بیل کتے سند آرائے سر پر سلطنت گذر ہے ہیں اور دنیا جدید میں کتے مدعیان تخت و تائی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بچیراہے ؟ لیکن صحابہ کرام حقیقا نہ توں مرف مجاز اُبلکہ حقیقا ان بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بچیر تے تے اور ان سے دائی اطاعت کا خاموش معاہدہ لیتے تھے۔ دنئرت ابو بکر حقیقہ کو بچے دیکھتے تو دوز کر کہتے آئے باپ "دہ محبت ہے ان کے سر پر ہاتھ بچیر تے۔ اپنی کہ آپ ہماری بکریوں کا دودھ کیوں نہیں دو ہے ؟ دودودھ دوھ دیسے اور کتے کہ اگر ضرورت ہو توج انجی لاوں۔ مدینہ کے کمی کو شہ میں ایک بر حمیار بھی تھی، دورات کو جاتے اس کی ضروریات انجام دے آتے۔ تبازدں کے دن میں جادریں خرید کر مدینہ کی بیواؤں میں تقسیم فرماتے۔ "

حضرت عمر ہونے، کادور خلافت آیا توان کی قدیم شدت و جلادت کے تصورے تمام صحابہ ﴿ کانب الله الله الله کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر ﷺ کو خبر ہوئی توایک عام مجمع کیااور منبز پر چڑھ کر فرمایا:

" بجے معلوم ہواہے کہ لوگ میری خیتوں سے گھراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خودر سول اللہ بھلا کے زمانہ میں عمر ہم پر مختی کرتے تھے ، پھر حعرت ابو بحر طبطه خلیفہ ہوئے ہیں اس وقت بھی عمر ہمارے ساتھ مختی ہے ہیں آئے ،اب جب کہ دوخود خلیفہ ہوئے ہیں تو خدا جانے کیا فضب ہوگا؟ "لوگوں نے یہ بالکل کی کہاہے ، میں رسول اللہ پھلا کا ایک خادم تھا اور آپ پھلا کی رحمت و شفقت کا درجہ کون حاصل کر سکتاہے ؟ خدائے خود آپ پھلا کور وف ور در میں اور در در کا در آپ پھلا کور وف ور در میں کو افاد ہو تا تھا اور درگار آپ پھلا کور وف ور در میان کو اور کار نہیں۔ میں ان کا بھی ایک فادم اور درگار تھی اس کے رفق و ملاطفت کا بھی آپ لوگوں کو انکار نہیں۔ میں ان کا بھی ایک فادم اور درگار تھی اس کے رفق و ملاطفت کا بھی آپ لوگوں کو انکار نہیں۔ میں ان کا بھی ایک فادم اور در دگار تھی اس کے دار کرتے تھے ، در شریان میں والی دیتے تھے ، لیکن اب جب میں خود خلیفہ ہو گام کرتے ہیں ، رب نیک اور دیند ار لوگ تو میں ان کیلئے اس سے زیاد و فرم ہوں جس قدر و دباہم فرم خو ہیں۔

ا. الرياض النفر و في منا قب والعشر وجلد المستحد ١٠.

المرافال تذكره منريدانو بكر

۴. کنزامهال جلد ۱۳ سند ۱۳ ار

٣: الرياض لنفر وفي من قب العشر وجلد ٢ منفه م.

عدیث رجال اور تاریخی کراول بیل حضرت عمر وظیه کی دندگی کا ایک ایک واقعه محفوظ بهد ان سب پر نگادالئے ہے معلوم ہو سکرا ہے کہ اس خطبہ کا ایک ایک لفظ کس قدر سپائی، اس قدر صداقت اور کس قدر استبازی ہے لیریز تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وود بندار نوگوں کیلئے سب زیادو رُم ہوں کے واقعات ہے ثابت ہو تا ہے کہ وودر حقیقت ایسے تی بھے حضرت سمید بن بروع حظیه ایک سحائی تھے بوان کے عبد فلافت بھی اند ھے ہوگئے تھے، حضرت عمر مناف میں برابر شریک مناف ہو گئے ایک بال میں برابر شریک مناف ہو گئے ہو کون لے جائے گائی ہم کیا گئے تواس کام کیلئے ان کے پاس ایک غلام ہمیج دیا۔ ایک بار حضرت احف بن قیس بھرو کے وفد کے ساتھ آ ہے اور کہا کہ "ہم ایک نجر زمین بار حضرت احف بن قیس ہو کو کہ کے ساتھ آ ہے اور کہا کہ "ہم ایک نجر زمین بن کہاں کہ بیش در ندے نداخا لے جائیں تو کیا آ ہے ہماری بن تو کیا آ ہے ہماری بن تو کیا آ ہے ہماری نشعری خرف میں مندر ندے ندافعا لے جائیں تو کیا آ ہے ہماری نشعری خرف کو کی جم بھرا کہ ان کیلئے ایک نیر کھ دوا ہیں۔ وفیلے مقرر نرد ہے کاور حضرت ابور کی نہ کریں گئے ورکن کے وظیفے مقرر نرد ہے کاور حضرت ابور کی نہ کریں کی حضرت عمر حقی تھے، کو کو کی جم بھرا کہ ان کیلئے ایک نیر کھ دوا ہے۔ گئے اور حضرت ابور می اشعری حقیف کو کو کی جم بھرا کہ ان کیلئے ایک نیر کھ دوا ہے۔ گئے اور حضرت ابور می اشعری حقیف کو کو کھ جم بھرا کہ ان کیلئے ایک نیر کھ دوا ہے۔ گئی کری کے دفیلے مقرر کرد ہے کاور حضرت ابور می اشعری حقیف کو کھ جھرا کہ ان کیلئے ایک نیر کھ دوا ہے۔ گئی کی کھر کو کو کھی کے کھوں کے دفیلے مقرر کرد ہے کو ان کے دفیلے مقرر کی کو کھی کے دور کی کھوں کے دفیلے مقرر کی کھوں کے دفیلے مقرر کو کہ کی کھوں کے دفیلے مقرر کی کو کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دفیلے مقرر کی کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کھوں کے دور کھوں ک

جن عور توں کے شوہر سفر میں ہوتے ان کے گھر خود تشریف لے جاتے، در وازے پر انہا ہے ہو کر سلام کرتے اور کہتے شہیں کوئی ضرورت ہے؟ شہیں کسی نے ستایا تو نہیں؟ اگر سہیں سودے سلف کی ضرورت ہو تو میں خرید دول جھے خوف ہے کہ بچ و شراء میں تم لوگ بھی جو کہ نہ کھاجا ہُ ، دوا پی لو شیاں ساتھ کر دیتیں ، بازار میں جاتے تو ان لو غریوں اور غلاموں کا جمر من ساتھ ہو تا بان کا سود اسلف فرید دیتے ، جن کے پاس دام نہ ہوتے خودا فی گروے دے بیت ، جابدین کے خطوط آتے تو خود ان کی فی بیوں کے پاس لے کر جاتے اور کہتے کہ اگر کوئی بیت ، جابدین کے خطوط آتے تو خود ان کی فی بیوں کے پاس لے کر جاتے اور کہتے کہ اگر کوئی بیتے دوان ہو تو در وازہ کے قریب آجاؤ میں پڑھ دول ، قاصد فلاں دن جائے گا ، جواب لکھوا کہ بھیج دول، بھر خود تکی فرد وات کے کر جاتے ، جن عور توں کے خطوط تیار ہوتے ان کو گرفتے دول کہ بھیج دول، مشک اور بیا لے ساتھ رکھے ، جولوگ کسی ضرورت سے پاس آتے این سے کہتے کہ لو سنتی ، جن کور آل کی جن کر جاتے ان کو سنتی ، جن کر در دان سن میں ہوتے تو اسے اون کی ہوئی فوائل لیتے ، اگر کوئی چیز گری ہوئی تو اٹھا لیتے ، اگر کوئی جیز گری ہوئی تو اٹھا لیتے ، اگر کوئی چیز گری ہوئی تو اٹھا لیتے ، اگر وئی شخص کنگر الوا ایمو تا بااس کا او نے بیار ہو تا تو اس کیلے کر ایر کا اونٹ کر دیے ، قافلہ روانہ ہو تا تو اس کیلے کر ایر کا اونٹ کر دیے ، قافلہ روانہ ہو تا تو اس کیلے کر ایر کا اونٹ کر دیے ، قافلہ روانہ ہو تا تو جن پہلے جو کی جو گر دول کی خلاش میں تو تو بھی جو جی جی چیے جی جی کوئی چیز گر پر ٹی تو اٹھا لیتے ، لوگ منز ل پر اتر تے تو گھشد و چیز کول کی خلاش میں تو تو گھر ہوں کی خلاش میں

ا المدالغابه تذكرو معزب سعيد بن مربوع ...

المنتوح البلدان صغمه ١٦٠ مسار

خودامیر المومنین کے پاس آتے۔ ا

ایک باربازارے گزررہے تھے کہ ایک نوجوان عورت آئی اور کہا کہ "بامیر المومنین میرا شوہر مر گیاہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں منہ دہ کوئی کام کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس کھیتی ہے نہ مونیثی، بچھے خوف ہے کہ ان کو در ندے نہ کھاجا میں میں خفاف بن ایماء الخفاری کی کھیتی ہے نہ مونیثی، جھے خوف ہے کہ ان کو در ندے نہ کھاجا میں میں خفاف بن ایماء الخفاری کی اور کی بول، جور سول الله بھلا کے ساتھ حدیبہ میں شریک ہوئے تھے، حضرت عمر صفحت کھم ہو ایک مورا سے بیٹے توایک اونٹ پر غلہ لائے اور ہاتھ میں اونٹ کی مہار دے کر کہا "اس کو ہائک کرلے جاؤ، جب یہ ختم ہو جائے گا تو خدا کھر دے گا۔ "ایک محف نے کہا" اے امیر المومنین آپ نے اس کو بہت دیا۔ ہو کے ساتھ میں اور بھائی دوٹوں نے میرے سامنے آپ نے اس کو بہت دیا۔ ہو کے میاد کی اس کے باپ اور بھائی دوٹوں نے میرے سامنے ایک قلعہ کا دیوں محاصرہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ "

ایک بارسفر ج کو جارے بتھے ،راویس ایک بوڑھا ملااوراس نے قافلہ کوروک کر ہو جھاکہ تم میں رسول اللہ علی ہیں۔جب معلوم ہواکہ آپ علی کاوصال ہوچکا تواس نے شدت مربدو بكاكيا، پھر يو جماآب ﷺ كے بعد خليفه كون جوا؟ حضرت عمر عليه في حضرت ابو بكر عليه كاتام بتليا بولاده تم على جي ؟جباس كوان كي وفات كي خبر جوني تو بعراي طرح كريه وزاري كي، مجربوجها كدان كے بعد كس نے زمام خلافت ہاتھ مس لى؟ بولے عربن انطاب ( عظف ) اس نے یو جہادہ تم میں ہیں؟جواب دیا تم ہے وہی تفتیکو کررہے ہیں اس نے کہا" تو میری فریادری سیجے، مجھے کوئی فریادرس نہیں ملک معفرت عمر رہا ہے کہاکہ متم کون ہو؟ تمہاری فریادس لی گئی۔ "بولا" میراتام ابو عقبل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جھے دعوت اسلام دی۔ میں آپ ﷺ ر ایمان اللہ آپ ﷺ فے مجھے ستو پایا اور میں اب سک اس کی سیری وسیر الی کو محسوس کرتا ، بول، پھر میں نے بری کاایک گلہ خرید الوراب تک اس کوچ اتا ہوں، نماز پر ستا ہوں اور روزہ ر کھتا ہوں، لیکن اس سال بدیختی نے ایک بحری کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا، مگر اس کو مجمی جھیڑیا الخالے گیاب آب میری دیکیری فرمائے۔ "حضرت عمر فظا نے فرملاک "مم سے چشمہ بر المو۔" منزل پر بہنچے تو او منی کی نگام پکڑے بھوکے پیاے بڑھے کا انتظار کرتے رہے ، اوگ آ چکے توصاحب حوض کوبلا کر کہا کہ فلال بوڑھا آئے تواس کے اور اس کے الل وعیال کو کھلاتے بلاتے رہو یہاں تک کہ میں جے سے واپس آجاؤں۔ جے سے لیے توساحب حوض سے اس کے متعلق دریافت فرملیاس نے کہا کہ وہ مبتلائے بخار آیا تھااور تبن دن کے بعد مر گیا۔ بس نے اس کود آن کردیااوریاس کی قبرہے حضرت عمر دی نے فور آاس کی قبر پر نماز پڑھی اور اس

ا: الرياض العفر وفي مناقب العشر وجلد المنفيد المده بروايت الوحديف.

r بخارى كماب المفازى إب غروة الحديبي

ے۔ لیٹ کرروئے اور اس کے اہل وعیال کو ساتھ لے میے اور تادم مرگ ان کی وجہ معاش کے متافل رہے۔ ا

حضرت علی کرم اللہ اجبہ بازاروں میں جاتے تو بھولے بھظے لوگوں کو راستہ و کھاتے، تمالوں کے سر پر بوجھ اٹھادیتے ،آگر کسی کے جوتے کا تس گرجاتا تواسے اٹھا کروے دیتے اور یہ آیت پڑھتے۔

تلك الدار الاحرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض و لا فسادا والعاقبة للمتقين. على المنافعة للمتقين.

ہم نے دار آخر ت کوان لوگوں کیلئے بنایا ہے جو زمین میں نساد اور غابر حاصل کرتا نہیں جانبتے اور عاقب صرف پر بیز گاروں کیلئے ہے۔

حکم د عفو

معلم وعفوسیاوت کا یک ایساضروری عضرہ کہ عرب کے ان پڑھ بدو مجی اسے واقف نتے، چنانچہ ایک جابلی شاعر کہتاہے،

اذا شنت یوما ان تسود عشیرة

فبا لحلم سد لا بالنسرع والشتم

اگر تم کسی قبیله کے سردار بنا عابیت ہو

نوطم و بردباری کے ساتھ سرداری کرونہ اشتعال وشتم کے ساتھ

بالخفوص عرب کی مشتعل طبیتوں پر توصرف بہی ایک ایسی چیز تھی جو چینزاڈالی سکتی

بالخفوص عرب کی مشتعل طبیتوں پر توصرف بہی ایک ایسی چیز تھی جو چینزاڈالی سکتی

تھی،اگران کے ساتھ سخت ہر تاؤکیا جاتا توروز بخاوت کے شطے بلند ہوتے ماس لئے سحابہ کرام

بید نے نہایت معتدل اصول سیاست اختیار فرمایا تھا۔

كان عمر بن الحطاب رضى الله عنه يقول لايعبلج هذا الامرالا بشدة في غير تجير ولين في غير دهن. ع

معنرت عمر منظی قرمات تھے کہ خلافت اس وقت تن معنی اصول پر قائم نہیں روسکتی بسب تک ایس ختن نی جائے جو بسب تک ایس ختن نے کہائے جو اللہ میں مائے جو اللہ میں میں اس می

کنز ورکی پر جنی بو۔

ليكن به تخنق بحى حقوق العباد اور حقوق الله تك مند وو تقى ورند ذاتى معاملات بين دوروكي

ا. احدالغام مَا مُروايو عَقَيْلِ.

۲ - الريانس أنصرو جنّد ۲ صنى ۱۲۳ س

٣: "تياب الخران للقاضي الي يو سف

کے گالے کی طمرح زم ہو جاتے تھے ، حضرت عمر ﷺ نے حضرت خالد بن ولید ﷺ کی معزولی کااعلان کیا توایک مخص نے کہا،

ما عدلت يا عمر لقدنز نزعت عاملا استعمله رسول الله ﷺ وغمدت سيقا سله رسول ﷺ دو صنعت لواء نصبه رسول الله ﷺ ولقد قطعت الرحم وحدت ابن العم

عمرتم نے انصاف نہیں کیااور ایک ایسے عالی کو معزول کیا جس کور سول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا تعااور این تکوار کو میان می کردیا جس کو آنخضرت علی نے کھیٹیا تھا۔ ایک ایسے معتدے کویست کردیاجس کو آنخضرت ﷺ نے قائم کیاتھا، تم نے قطع مم کیاادر

اييخ چيازاد بهائي يرحسد كيا،

یہ الفاظ مجمع عام میں کیے گئے تاہم حضرت عمر عظفہ نے ان کو من کر صرف اس قدر کہا کہ تم کو کم سنی اور قرابت مندی کی بناه پر اینے چیاز او بھائی کی حمایت میں غصہ آگیا۔ ایک دفعہ وہ مسجد سے آرہے تھے اداو میں ایک سحابیہ سے ملاقات ہو گی اور انہول نے ان کو ساام کیا ، بولیس "اے عربیں نے تبہار او وزیانہ ویکھاہے،جب تم کولوگ عکاظ میں عمر وظام کتے تنے اور اب تو تمہارالقب امیر المومنین ہے ، پس رعیت کے معاملہ میں خداسے ڈرواور یقین کرو کہ جو تص عذاب خداد ندی سے ڈرے گااس پر بعید قریب ہو جائے گاادر جو موت سے ڈرے گااس کو فوت ہوجانے کاخوف لگارہے تھے۔ "ایک مخص جو ساتھ میں تھے بولے بی بی تم نے توامیر المو منین کو بہت کچھ کہہ ڈالا،لیکن حضرت عمر ﷺ نے کہاجائے دو، یہ خول بنت حکیم ہیں اور عبادهاین صامت کی بی بی بین، الله تعالی نے سات آسان کے اوپر سے ان کی بات من لی تھی، پھر عمر کو تواور سنناچاہئے۔

مساوات في الحقوق

رعایا آگر چہ باوشاہ کے تفوق داشیاز کو گوار اکر کیتی ہے لیکن وہ باہمی تفریق وامتیاز کو مجمعی گوارا نہیں کر سکتی ،اس کئے اگر کوئی باوشاہ تمام رعایا کو اپنا گردیدہ بنانا جاہتا ہے تو اس کا سب سے برا فرنس ہے ہے کہ ان کے حقوق میں ہمواری اور مساوات پیدا کرے ، صحابہ کرام رہے ہے ، ور خلافت کے ابتدائی زمان میں جو اتفاق والتحاد قائم رہاواس کاسٹک بنمیاد خلفاء کا یہی مساویان طرز عمل، تھا، اول اول حضرت ابو بکر ﷺ، کے سامنے جب خراج و زکو ڈ کامال آیا تو انہوں نے سب پر

اسدالغابه مذكرةاجرين هفض مخزومي

اصاب مروفول بنت يالك قر أن جيد كي آيت قد سمع الله قول التي تحادثات النخ اللي ك بارے میں نازل ہو ٹی تھی اور حضرت عمرٌ کا شاروای آیت کی طرف ہے۔

برابر برابر تقسیم کردیااور چھوٹے بڑے، آزاد غالم، مر داور عورت سب نے سات سات در ہم اللہ تعالی ہے بچھ زیادہ بانا و مرے سال اسے زیادہ اللہ آیااور ہر شخص کو جیں جیں در ہم ملے ،اللہ تعالی کے اس نظل و برکت کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے تمام لوگوں کو برابر کردیا ،حالا تکہ بہت ہے نوگ ایسے جیں جن کے فضائل ان کی ترجیح کی سفارش کرتے جیں، لیکن انہوں نے صاف معاش کامعالمہ ہے،اس انہوں نے صاف معاش کامعالمہ ہے،اس میں مساوات ہی بہتر ہے "۔

حضرت عمر میں ہے۔ آگر چہ فضائل کے لحاظ ہے و طائف کے مختلف مدارج قائم کئے، تاہم ان کے دل میں بھی بید ناہمواری ہمیشہ تھنگی رہتی تھی، چنانچہ اپنی خلافت کے اخیر زمانہ میں خود میرالفاظ فرمائے۔

انی کنت تالفت الناس بما صنعت فی تفضیل بعض علی بعض و ان عشت هذه المسنته سادیت بین الناس فلم افضل احمر علی اسود و لا عربیا علی عجمی و صنعت کماصنع رسول الله و ابوبکری علی عجمی و صنعت کماصنع رسول الله و ابوبکری علی اسکامتعمد صرف تالیف قلوب شن نے بعض لوگول کو بعض لوگول کا اور اس سال زندور با توسب کے حقوق برابر کردول گااور سرخ کو سیاه برء عربی کو بخی برکوئی ترجیحت دول گاءاور و بی طرز عمل اختیار کرول گاجور سول الله عظیم اور ابو بکر فقیمت نے کیا تھا۔

#### ر عایا کے حقوق کا اعلان

رعایااور بادشاہ کے تعلقات اس قدر تازک، مشتر اور پیچیدہ ہوتے ہیں، کہ اگر وضاحت کے ساتھ ان کا علان نہ کر دیا جائے تورعایا کے تمام حقوق و مطالبات پایل ہو جائمیں، پی وجہ ہے کہ ظالم سلطنت بھی نہیں کرتی، لیکن سحابہ کرام عظی، دنیا ہیں معیار عدل کے قائم کرنے کیا تا اسلطنت بھی نہیں کرتی، لیکن سحابہ کرام عظی، دنیا ہیں معیار عدل کے قائم کرنے کیلئے آئے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنے دور خلافت میں نہایت بلند آئی کے ساتھ ان حقوق کا اعلان کیا، چنانچہ حضرت عمر عظیم نے خاص اس موضوع پر ایک خطبہ دیا، جس میں نہایت تفصیل کے ساتھ ظیفہ رعایا کے حقوق دانشیار اس بنا کے انہوں نے فرطیاء صاحبوائسی محض کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ معصیت اللی میں اس کی اطاعت کی جائے صرف تین طریقے ہیں جن کے اختیار کرنے سے یہ مال مال صالح ہوسکیا جائے صرف تین طریقے ہیں جن کے اختیار کرنے سے یہ مال مال صالح ہوسکیا

ا: كَمَابِ الْحَرِ الْمَاضَى الْحِي الْمِسْفُ صَلَّى الْمِ الْعِسْفُ صَلَّى الْمُعْلِدِ

٣ - يغفوني مطبور يورب جند اصفي ٢١١١

ہے یہ کہ محق کے ساتھ وصول کیا جائے ، حق میں صرف کیا جائے اور تاجائز طریقے ہے اس کونہ خرج کیا جائے، میری اور تمہارے مال کی مثال یتیم کے ولی کی مثال ہے ،اگر میں متمول ہوں گا تو اس کے لینے سے احتراز کروں گااور اگر مختاج ہوں گاتی تیکی کے ساتھ اس کو بقدر ضرورت اپنے ادیر صرف کروں گا، ہیں کسی کو یہ موقع ندوں گاکہ وہ کسی پر ظلم کرے ،اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے چبرے کو اینیاوُں ہے مسل دوں گا کہ راہ حق پر آ جائے۔

مجھ پر تنہارے چند حقوق ہیں، جن کو میں اس لئے بیان کر تا ہوں کہ تم مجھ سے ان کامطالبہ کر سکو، میرافرض ہے کہ میں خراج اور حمس کامال جائز طریقہ ہے وصول کروں،میرافرض ہے کہ جب وہ ال میرے ہاتھ میں آ جائے تواس کے مصارف صححتہ میں صرف کروں، میرا فرض ہے کہ تمہارے و ظا نف کو پڑھاؤں اور سر حد کی حفاظت کروں اور میر افرض ہے کہ تم کوخطرے میں نہ ڈالول۔

لیکن ان حقوق کی عملی تفکیل زیادہ ترامراءو عمال کے ہاتھ میں مقی اس لئے ان کو مخاطب

ا تھی طرح سن لومیں نے تم کو ظالم و جہارینا کر نہیں بھیجا۔ میں نے تم کو ایک ہدی بنا كر بھيجاہے كه لوگ تمہارے ذريعہ ہے سيدهي راه يائيں ،پس فياضي كے ساتھ مسلمانوں کے حقوق دوہندان کومارو کہ دوز کیل ہو جائمیں ہندان کی مدح وستائش کرو کہ ان کو تمہارے ساتھ گرویدگی پیدا ہو۔ان کے سامنے اپنے در وازے بند رکھو کہ توی ضعیف کو نگل جائے اسے آپ کو ان بر ترجیح دے کر ان بر ظلم نہ کرو وان کے ساتھ جہالت ہے نہ چیش آؤ ،ان کے ذریعہ سے کفار کے ساتھ جہاد کرولیکن اس معالمہ میں ان بران کی طاقت ہے زیادہ بوجونہ ڈالو،اگر وہ تھک جائیں تورک جاؤ الوكوتم كوادر موكد ميں نے ان امر اء كو صرف اس لئے بھيجا ہے كدلوكوں كودين كى تعلیم دیں،ان پر مال غنیمت تعلیم کریںان کے مقدمات کے ف<u>صلے کریں</u>اور اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے توہیں کومیرے سامنے پیش کریں۔

مثوره

قرآن مجيد مس الله تعالى في مسلمانون كى مد خصوصيت بتاكى ب، امرهم شورئ بينهم

معتوبي مطبوعه يورب جلد ٢ سغه ٦ ١٥٥ـ كتاب الخرائ للقاضي الي يوسف سغه ١٤٥ـ

ان کے تمام کام مشورے سے چلتے ہیں۔

اور صحابه کرام ﷺ کادور خلافت اس آیت کی عملی تغییر تھا، حضرت ایو بکر ﷺ سیاست کی مبت مسائل کے عااوہ مقد مات کا فیصلہ بھی مضورہ کے بغیر بیس کرتے ہتے، مسند دار می میں ہے، كان ابوبكر اذاورد عليه الخصم نظر في كتاب الله ثم في السنته ثم استشار المومنين

معنرت او بر بینی کیاں جب کوئی فریق مقدمہ لے کر آتا تو پہلے کتاب و سنت پر انظر ڈالتے، پھر تمام مسلمانوں ہے مشورہ لیتے۔

انہوں نے مباجرین وانصار کی ایک مجلس شور کی قائم کی تھی، جس میں حضرت عمر ﷺ ، « صنرت عثمان عنظه ، «هنرت على عنظه ، حضرت عبدالرحمن بن عوف عنظه ، حضرت معاذ ان جبل فظفه ، حفرت أن بن كعب فظف ، حضرت زيد بن ثابت فظفه لاز ي طور ميرشر يك كَ جِاتِ شَجِهِ للسَّا مُحِلِّن شُورِي تَحْي جَس كو حضرت عمر وزفي في في دور خلافت مِن نهايت و " في نبايت باضابطه اور نبايت ممل كرديا، ليكن حضرت عمر عليه ك زمان بي فتوحات كي نشرت اور ملک کی وسعت کی بنا، براس قدر کشرت سے بحث طلب مسائل پیدا ہوئے کہ ان الملئے ایک دوسری مجلس کی ضرورت چیش آئی اس لئے انہوں نے مسجد نبوی پیل میں ایک وہ سری مجلس شوری قائم کی جس میں صرف مہاجرین شریک ہوتے تھے۔

چنانچه علامه بااذرى فتوح البلدان ميل لكھتے ہيں۔

كان للمهاجرين مجلس في المسجد فكان عمر يجلس معهم فيه ويحدثهم عمانيتهي اليه من امراه فاق\_

معجد نبوی میں مباجرین کی ایک مجلس قائم مقی جس میں حضرت عمر رہ اللہ ان معاملات کے متعلق گفتگو کرتے تھے، جوان کی خد مت میں اطراف ملک ہے چیش ہوتے تھے۔

ان مجالس کے ذرابیہ سے جو امور طے ہوئے وہ یہ تفصیل حدیث و تاریخ کی کمایوں میں

ند کور ہیں۔

## نبوت وخلافت میں تفریق وامتیاز

جس طرح عدم تفریق وامتیازئے نبوت والوہیت کے ڈانٹے ملائے تھے اور دنیانے انبیاء کو صفات الہی کا مظہر قرار دے لیا تھا، اسی طرح آگر نبوت و خلافت میں تفریق وانتیاز قائم نہ کی

كتاب الخرائ للقاضى الى يوسف مغير ٢٢٠،٢٢ \_

كنزالعمال جلد سوصغجه تهم وابحواله طبقات ابن سعدبه

أنوح البلدان صفحه ٢٤٦\_

جائے تودونوں کے حدود باہم مل جائیں، خلیفہ پیغیبر کا قائم مقام ہوتا ہے، پیغیبر ہی کی طرحاس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، خداخود فرما تاہے۔

اطبعو الله واطبعو الرسول واولى الامرمنكم مداك، فداكرور

اس بناء پرائر خلیف اور پنجبر کی حیثیتیں الگ الگ نہ قائم کی جائیں تو کچھ دنوں میں دونوں ایک بوج بو ایک بوج بائیں اور شرک فی المنج قائی المنج بحدید فتم پیدا ہو جائے ، صحابہ کرام بھی نے خلافت اللی کو قائم کیا توسب سے پہلے نبوت و خلافت میں تقریق واقعاز قائم کر کے دنیا کوا کی عام غلط بنہی سے محفوظ رکھا، اگر کوئی محض رسول اللہ پھی تھی ہے۔ خلیفہ کے اوب واحر ام کا قائم رکھنا ہجی آگر چہ امت کا فرض ہے ، تا ہم اس کی نظیر قائم ہو بھی ہے۔ خلیفہ کے اوب واحر ام کا قائم رکھنا ہجی آگر چہ امت کا فرض ہے ، تا ہم اس کواس معالمہ میں وہ درجہ فہیں حاصل ہو سکتا ، جو رسول اللہ پھیا کو حاصل تھا، حضر سے ابو کر جی ہے ہی جنہ کو سمجھا اور نبوت و فلا فت میں فرق واقعی انہوں نے تیور دیکھ کر کہا ''ار شاد ہو تو اسکی گردن از اووں ''۔ اور سرے صحابی بیٹے ہوئے ہوئے انہوں نے تیور دیکھ کر کہا ''ار شاد ہو تو اسکی گردن از اووں ''۔ اور سے محابی بیٹے ہوئے ہوئے اگر میں تھم دیتا تو تم واقعی اس کو قتل کر ڈالے۔'' ہو لے ''ہاں۔''

ا كي باركسي في اكو خليف الله كرابوك "من خليف الله نبيس خليفة الرسول على مول"."

خانه جنگی سے اجتناب

حضرت علی کرم اللہ و جہد کے زمانہ میں یہ شعلے بلند ہوئے تو حضرت احض بن تیس منظمہ ان کی حمایت کیلئے اسٹھے اتفاق ہے حضرت ابو بکرہ منظمہ سے ملاقات ہوگئی، انہوں نے ان کوروکا

ا: ابوداؤد كماب الحدود باب الحكم فيمن سب التبيك

ا: استيعاب تذكره معزست ابو بكراً.

٣: - مستدابن حتبل جلدام فحد ١٤ مسند عليان.

اور کہاکہ "رسول اللہ ینظانہ نے فرملیاکہ" اگر دو مسلمان یا ہم جنگ کریں تو دونوں جہنی ہیں"۔ نیک صفین میں مامیان علی حفظہ نے جب حضرت سہل بن حفیف صفیہ پرالزام لگلیاکہ دو جنگ کرنے میں لیت و لعل کرتے ہیں تو ہوئے ہم نے جب کی مہم کیلئے کند سے پر تکوار رسمی تو ہوئے کہ ہم مخلک کا ایک منہ ہند کرتے ہیں تو خدا نے اس مشکل کو آسمان کر دیا البتہ یہ جنگ ایسی ہے کہ ہم مخلک کا ایک منہ ہند کرتے ہیں تو خریق مخالف ہمی مسلمان ہی ہوتا دو سر اکھل جاتا ہے ( یعنی ایک کے طرفد او ہو کر لاتے ہیں تو فریق مخالف ہمی مسلمان ہی ہوتا ہے۔ جس سے جنگ کر بنا جا کہ اس کے طرفد او ہو کہ میں خبیں آتا کہ اس میں کیو نگر شریک ہوں۔ نی جب جس سے جنگ کر بنا جا کہ او گئے ہیں خانہ جنگی ہوئی تو حضرت عبد اللہ بن عمر حظہ کے چاج و حضرت زبیر حظہ کے زمانہ میں خانہ جنگی ہوئی تو حضرت عبد اللہ بن عمر حظہ کے پاس دو مخص آئے اور کہا کہ لوگ جاہ ہو گئے ، آپ عمر حظہ کے جئے اور رسول اللہ پنالے کے صحابی ہیں ، آپ کیول نہیں افتے۔ ہوئے " کہا کہ خدا تے میرے ہمائی کا خون حرام کر دیا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خدا تو خود کہتا ہے۔

فقاتلوهم حتى لاتكون فتنة چهادكروتاكه فتنه وفسادنه بوئيائ

ہو لے اتنا تو ہم لڑ چکے کہ فتنہ دب گیااور دین خداکا ہو گیااور اب تم لوگ ہیں۔ لئے لڑتا جا ہے۔ ہو کہ اور بھی فتنہ و فساد ہو اور دین خدا کے سواد وسرے کا ہو جائے۔ آ

متعدوسیابہ عرض ایسے تھے جونہ صرف خودالگ رہتے تھے بلکہ دوسر ول کو بھی اس خاتہ بنگی سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ عجان اور حضرت این زبیر حفظہ جس جنگ ہوئی تو حضرت بندب بن عبداللہ بخل حفظہ نے معمل بن سلامہ کے پاس قاصد بمیجا کہ تم لوگوں کو جمع کرو میں ان کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا۔ لوگ جمع ہوئے تو فرملیا کہ رسول اللہ پنالی نے میں ان کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا۔ لوگ جمع ہوئے تو فرملیا کہ رسول اللہ پنالی نے فور آ ایک سریہ بمیجا، مقابلہ ہو اتو حضرت اسمامہ بن زید حظیمت نے ایک کافریر تکوار ماری ہاس نے فور آ کامہ یڑھ لیا، لیکن انہوں نے اس کاکام تمام کردیا، آپ کو معلوم ہوا تو وہ بڑار عذر کرتے رہے الیکن آپ بہی کہتے رہے کہ قیامت کے دن اس کے لاالہ الااللہ کا کیا بواب دو گے۔ اس

عمرہ بن سعید برید کی جانب ہے مدینہ کا گورٹر تھا، جہاج اور عبداللہ بن زبیر حظامہ کے در میان جنگ ہوئی تواس نے مکہ کو فوج بھیجنا جائی، لیکن حضرت ابوشر شکے انصاری حظامہ نے کہا کہ "اگر اجازت ہو تو وہ حدیث بیان کروں جس کا آپ نے فنح مکہ کے وال اعلان کیا تھا، آپ

ا: بقارى كماب الايمان إب المعاصى من امر الجللعة .

ا: يغارى كماب المغازى باب غروة الحد موية

٣ : بخارى كتاب النفسر باب توله قا مكو بم حتى لا محون التندور

٢٠ مسلم كتاب الديمان باب الدليل على النامن بات لا يشرك بالشد هيماد خل الجنت والنهات مشر كاوخل النام

نے فرطا تھا کہ مکہ کو خدانے حرم بنایا ہے مذکہ آدمیوں نے اس لئے کمی مسلمان کیلئے یہ جائز انہیں کہ اس سے خون بہائے۔ اس کے میں کہ اس سے خون بہائے۔ اس مدیث پر عمل کیا ہو تا تواس آگ کے ابد ھن میں کم از کم بہت کچھ کی آجاتی لیکن اس نے کہا" بھے تم سے زیادہ اس کا علم ہے ، مکہ نافر مانوں اور خوندں کوائی داکن میں بناہ نہیں دے سکک فی

جب این زیاد کور مروان نے شام بیل اور حضرت این زبیر کے مکہ میں اور قراہ نے
اہمرہ میں یہ طوفان اٹھایا تو بعض لوگ حضرت ابوبرزہ اسلمی کے پاس آئے اور اس پر
افسوس ظاہر کیا ، بولے بھے قریش پر سخت خصہ آتا ہے ، اے کروہ عرب تم جس ذلت ، جس
گر ای اور جس افلاس میں جلا تھے ، دہ تم کو معلوم ہے ، پھر خدا نے تم کو اسلام اور محمد کالے کے
ذریعہ سے نجات دال کی بہاں تک کہ اس درجہ کو پہنچے ، ب دنیا نے پھر تم کو برباد کردیا ہے جو پھے
شام میں ہورہا ہے خداکی قسم وہ مرف دنیا کیلئے ہے۔

اگر رعلیا میں متم کی بے جینی اور اضطراب کے آثار نملیاں ہوتے تو قبل اس کے کہ یہ پہنگاریاں بھڑ کیس محابہ کرام طاق پندو تھیجت کے چینٹوں نے ان کو بجھانے کی کوشش کرتے، حضرت مغیرہ بن شعبہ جینہ ، حضرت امیر محاویہ جینہ کی جانب کو قد کے گور فریق متنظ معان کا انتقال ہوا تور علیا میں بے جینی کے آثار نمود اور ہوئے، حضرت جریر بن عبداللہ جینہ نے ای کا تقال ہوا تور علیا میں بے جینی کے آثار نمود اور ہوئے، حضرت جریر بن عبداللہ جینہ نے ای کا کا تقال ہوا تور علیا میں کے الفاظ یہ جیں۔

عليكم باتقاء لله وحده لاشربك له والوقارو السكينة حتى ياتيكم امير فاتما ياتركم الان استعفوا لامير فانه كان ليحب لعفو\_

تمہارے لئے اس حالت میں تقویٰ مو قار اور سکون لازم ہے ، یہاں تک کہ دوسر اامیر آئے اور دہ آغدالا ہے۔ اپنے امیر کو معاف کرد ، کو نکہ دو معافی کو دوست د کھتا ہے۔

متعدد صحابہ والی نے اس کھی ہے الک ہو کر عراحت کر بی انتقیار کرلی تھی، حضرت ابن الخطلبہ طاقت و دور نماز اور الخطلبہ طاقت و نیاہے قطع تعلق کر کے دمشق میں کوشہ نشین ہو گئے تھے اور شب وروز نماز اور تسبیع و جہلیل میں معروف رہے تھے۔ ع

حضرت عثان علی کہ اوت کے بعد حضرت سل بن اکوئ عظید ریدہ میں چلے محد اور میں اکوئ عظید ریدہ میں چلے محد اور میں متر میں مقیم رہے ، صرف وفات سے دوجار روز ویشتر مدینہ میں آگئے تھے موہال انہوں نے

ا: عَمْدُ كَ كُتَابِ العلم البِيلَغِ العلم الشاهدالفائب.

ا: عفاري كماب الختن

٣: بخاري كما ب الايمان باب تول الني الدين الصحيد

٣ : ايوداؤو كأب المله باب اجاء في اسبال النازاد

شادی ہمی کر لی تھی اور اوااد ہمی ہوئی ہمی ، ایک بار جہاج نے ان سے کہا کہ "اس گوشہ گیری نے م کودائز اسلام سے خارج کر دیا"۔ بولے نہیں جھے کور سول اللہ چلا نے اسکی اجازت دی تھی۔ اسلام سے خارج کر دیا"۔ بولے نہیں جھے کور سول اللہ چلا نے اسکی اجازت دی تھی ، تاہم حضرت مضرت سعد بن و قاص بھی ہے آگر چہ عمر مجم فوجی ڈیدگی بسر کی تھی ، تاہم حضرت بنان بھی کی شہادت کے بعد جب خانہ جنگی ہوئی تواس میں بالکل حصہ نہیں لیااور خانہ نشین بنان بھی کی شہادت کے بعد جب خانہ جنگی ہوئی تواس میں بالکل حصہ نہیں لیااور خانہ نشین بول نے دان کے لئر خوار بھائی نے تر فیب دی کہ خواد عوی خلافت کریں، حضرت امیر معاویہ بھی نامات کی خواہش کی لیکن وواسے گوشہ عزالت سے نہیں نظے۔ ا

معرت میدین عاص بھیجہ نے تبھی فتنہ کے خوف سے بالکل عزالت گزینی اختیار کرلی اور جنگ صفیمین وجسل کسی میں شریک خبیں ہوئے ہے

چٹانچیہ «طرت بیرب عظمہ اس زمانہ میں مصرکے ایک وادی میں گوشہ نشین ہو گئے اور وجیں و فات یائی، چٹانچیدان کے انساب سے ان کانام وادی میرب پڑ گیا۔ ؟

یزید بن مواہ یہ بیجانہ نے حضرت ابواجعت صنعانی حجے کو حضرت عبدالقد بن زیر است کہا کہ اس قتنہ است کے متابال است کے متابال است کے متابال است کہا کہ اس قتنہ سے مجعنی آپ کی کیارائے ہے۔ بولے میرے دوست ابوالقاسم کے اس فتنہ کے دائیوات ہی کیارائے ہے۔ بولے میرے دوست ابوالقاسم کے اس فتنین بو جاؤ آگر کوئی کہ الراس اسم کے دائیوات ہیں آپ کی تواحد پر جاگرائی مکوار تور ڈالواور خانہ نشین بو جاؤ آگر کوئی جائرا ہی میں است کی طرف بھی بڑھے تو گھٹول کے جائرہ و میارے کی طرف بھی بڑھے تو گھٹول کے بال بیٹو جاؤ آبر کی طرف بھی بڑھے تو گھٹول کے بال بیٹو جاؤ آبر کی طرف بھی بڑھے تو گھٹول کے بال بیٹو جاؤ آبر کی طرف بھی بڑھے اور میں ہو کیا بول کے گنا بول کا بال اپنے سر پر لواور دور نے میں چلے جاؤ آبر اس کے میاب کی جائرہ کی ہوگیا ہوئی۔ ہو جاؤ آبر کی نے کوار تورڈ ڈائی ہوار خانہ نشین ہو گیا ہوئی۔ ہو

#### اطاعت خلفاء

معمیت البی کے مواہر موقع پر سحابہ کرام عظی کی گرونیں خلفاء کے سامنے جمک باتی تشمین معمابہ سرام بھی کی گرونیں خلفاء کے سامنے جمک باتی تشمین معمابہ سرام بھی کیلئے روایت حدیث سے زیادہ محبوب اور واجب العمل کوئی کام نہ تھا، تاہم جب حضرت محار بھی نے الفرت محر جنگ کے سامنے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے ایم جب حضرت محار باتی کی اور انہوں نے اس بر اوک دیا، تو کمال اطاعت گذاری کے لیجے جس بولے کہ سامے امیر المومنین اگر آب فی مارس حدیث کی روایت نہ کروں "۔"

خدى ماب المكن باب أنع ب في المعند-

۱ مرانفا به مذکره حضرت سعد بن د قامن به

المساحدالغابد فدكره مفرت معيدين عاص

الحاضر وجلد اول صغمه • • الـ

ن: مندان همل جله ۴ صغيه ۲۲۷ ۲: ابوداؤو كمآب!

١: الوداؤد كمّاب الطهارة باب التميم

ایک بار حضرت ابو بکر عظی ایک شخص بر سخت بر بهم بوئے، سامنے ایک صحابی بیٹھے بوئے ، سامنے ایک صحابی بیٹھے بوئے ، بوئے اور شاہ بوتواس کی گردن ازادوں، غصہ فرد ہوا تو بو جھاکہ اگر بیں تھم دیتا تو تم واقعی اس کی کرڈن الے بال۔

ایک بار حضرت ابو موئ اشعری عظم نے تج کے متعلق لوگوں کو فنوی دیا، لیکن آیک آدمی نے کہاا بھی آپ تھہر جائے، کیونکہ امیر المومنین (حضرت عمر ططب ) نے دوسر اتغیر کیا ہے، انہوں نے فور الوگوں سے کہا کہ میں نے جو فنوی دیا ہے اس پر عمل نہ کرو، امیر المومنین آر ہے ہیں، ان کی اقتداء کرو۔ آ

حضرت ابوذر وظائد اورامیر معاوید وظائد میں ایک آیت کے متعلق اختلاف ہوااورید اختلاف ہوااورید اختلاف ہوااورید اختلاف اس قدر بڑھا کہ امیر معاوید وظائد کے حضرت عثمان وظائد کی خدمت میں ان کی شکلیت کی انہوں نے ان کو بلوا بھیجااور کہا کہ اگر آپ و مشق سے نشقل ہو کرر بذہ میں آجاتے تو ہم سے قریب تر ہو جاتے مانہوں نے بخوشی ان کی اطاعت کی اور ر بذہ میں آکر مقیم ہو گئے ،وہ خود فرماتے ہیں۔

ولوامروا علی حشبا سمعت و اطعت علی اگر او گراوگ مجھ پر حبش کو بھی امیر بناتے تو میں اس کی اطاعت کرتا۔

حضرت عمر خالی نے ایک انصاریہ سے نکاح کیا،اس سے بچہ بیداہوااس کے بعد طلاق دے دی، ایک دن قبا ہیں آئے ویکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے اٹھا کر اپنے سامنے اونٹ پر بٹھالیا۔ لڑکے کی نانی آئی اور بچے کو چھینا چاہا، معاملہ حضر ت ابو بکر صدیق خالف کی خدمت میں چیش ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق خالف کے فرملیا نے کو عورت کے حوالے کردو، حضر ت عمر خالیہ چپ چاپ علی سے خطے گئے اور چھی جواب نددیا۔

بنوامیہ نے اسلام کے نظام سلطنت کو بہت کھے بدل دیا تھا، تاہم حضرت عبداللہ بن عمر نظام نے عبدالملک بن مروان کوایک خط میں لکھا کہ جہاں تک ممکن ہوگامیں تمہاری اطاعت ۔ سے در لغینہ کروں گا۔ ف

یہ اطاعت صرف خلفاء کی زندگی ہی تک محدودنہ تھی بلکہ ان کی دفات کے بعد بھی اس کا اثر ہو تا تھا۔

ا: ابوداؤد كتاب الحدود باب الحكم فيمن سب النبي ـ

٢: مَانُ كَابِ أَنْ جِ إِبِ رَكِ السَّمِيةِ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٣ يفاري كماب الزكوة باب اادى ذكوة .

٧٠ مؤطالهم الك كمّاب الاقضير باب اجاء في المومث من الرجال ومن احق بالولعد

٥: مؤطالهم الك كتاب الجامع باب اجاء في الميعد

ایک جذای عورت ( غالباسحابیہ ہوگی ) خانہ کعبہ کاطواف کر ری تھی، دھزت عمر بن انحطاب حذفیتہ کا گذر ہواتو فر ہایاو گوں کواؤیت ندوہ گھریں جائے جیٹوہ وہ جاکر خانہ نشین ہوگئی، دھزت عمر حظیتہ کا گذر ہواتو فر ہایاو گوں کواؤیت ندوہ گھریں جائے جیٹوہ وہ جاکر گیا، اب گھر سے باہر نکو، بولی میں ایسی فہیں ہوں کہ زندگی میں ان کی اطاعت اور مرنے کے بعد نافر مائی کروں۔ نیسی ایلی فہیں ایسی فہیں ہوں کہ زندگی میں ان کی اطاعت اور مرنے کے بعد نافر مائی کروں۔ نیسی معاویہ کی بیعت کو ضح کر دیاتو حضرت عبداللہ بین عمر رضی الله عنہ سائے ایل اور نوکر چاکر سب کو جمع کیااور کہا میں نے رسول اللہ پیلا سے سائل ہے سائلہ عنہ مدر کرنے والوں کیلئے تیامت کے دن جسنڈا قائم کیا جائے گا، ہم نے اس محض کے ہاتھ پر اللہ اور سول چلائے کیلئے بیعت کی جائے اور میر سے خیال میں اس سے بردھ کر غدر نہیں ہو سکتا کہ ایک محض کے ہاتھ پر اللہ اور رسول کیلئے بیعت کی جائے اور میر سے خواری تعلق نہیں۔ عمر سے اور اس کے در میان کوئی تعلق نہیں۔ ع

لاطاعية في مصيبة الله

رسول الله عطر کی زندگی کا مقصد چونکه خلافت اللی کو دنیا کیلئے منبع خیر و برکات بنانا تھا، اسلئے آپ نے اطاعت امر اکی ایک خاص حد مقرر فرماوی تھی اور معاصی منظرات کو اطاعت کے دائرہ سے الگ رکھا تھا،اور ایک موقع پر صاف صاف فرمادیا تھا کہ اطاعت کا تعلق صرف نیک کا مول ہے ہے۔ ''

سیابہ کرام عالی ویہ ہے اطاعت خلفاء کے متعلق ہمیشہ ای اصول پر عمل کیا ہی ویہ ہے کہ ان کے عہد میں خلفاء جادہ اعتدال ہے مر مو تجاوزتہ کر سکے ،ایک بار حضرت عمر حظیف نے منبر یہ چڑھ کے کہا، "صاحبو!اگر میں دنیا کی طرف جمل جاؤں تو تم لوگ کیا کرو سے ؟ ایک مخف و ہیں کھڑا ہو گیااور کموار میان ہے تھینج کر بولا، تمبار امر ازادیں سے۔ حضرت عمر طفحہ نے اس کے آزمانے کو ڈانٹ کر کہا تو میری شان میں یہ لفظ کہتا ہے اس نے کہا بال تمہاری شان میں یہ لفظ کہتا ہے اس نے کہا بال تمہاری شان میں ، یو لے ،الحمد لللہ تو میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ میں کیج ہوں گا تو مجھے سیدھا کرویں گے۔ "

فلفائ راشدین عظی کے بعد جب خلافت نے سلطنت کا قالب اختیار کرلیا، تواس وقت بھی سیابہ کرام عظی میں اس اصول کو محفوظ رکھالور امراء کے تاجائز احکام کے سامنے اپنی گرون خم نہ کی۔

ایک بار مدید کی ایک مروانی گور نرنے حضرت سبل بن معد طاف کی زبان سے حضرت

ا: موطاله ممالك كماب التي باب جامع الحجيد

٢٠ الخاري كمّاب التحميل بإب إذا قال عند قوم شيدًا ثم عورج فقال بعلافه

٣: بخاري كتاب المغازي

على والمجار ابعلا كهلواتا جام اليكن انهوب في صاف الكاركر ديار!

ایک بار حضرت عبادہ بن الصامت صف نے حضرت امیر معاویہ صف کی اعلانیہ خالفت شروع کی انہوں نے حضرت عثان حفظہ کو لکھ بھیجا کہ عبادہ نے شام میں سخت فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے آب ان کو بلا لیجئے مور ند میں ان کو جلاد طن کر دوں گا، انہوں نے ان کو عدید میں بلالیا اور یو چھا کہ کیا معاملہ ہے ، بولے کہ رسول اللہ چیلائے نے فرمایا ہے کہ میرے بعد پجھ امراء ہوں سے ،جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی بنائیں سے ماس لئے جو لوگ خدا اور خدا کے رسول چیلائی کی افرمائی کرتے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرتی جائے گ

ایک بار حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص مسجد میں حدیث بیان کررہے تنے، حضرت عبدالرحمٰن حفظه ابن عبدرب الکعبه آئے اور حلقه میں شامل ہو محے، جب وور وایت کر پیکے تو بولے که آپ کا بعینجا معاویہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ باہم ناجائز طور پر اپنا مال کھائیں اور اپنے بعدائیوں کو قبل کریں محالا نکه خداوند تعالی فرما تاہے۔

يا ايها الذين امنو الا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تحاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

مسلمانو!اپنال باہم ناب نزطور پرنہ کھاؤ بجزاس صورت کے جب تم میں باہم رضامندی کے ساتھ تنجارتی تعلقات قائم ہوں اور اپنے آپ کو عمل نہ کروخداتم پر مہریان ہے۔ بولے خداکی اطاعت میں ان کی اطاعت اور خداکی نافر مانی میں ان کی نافر ہائی کرو۔ ع

حضرت معادید نے بزید کے ہاتھ پر بیعت لینا جاتی، تو حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر عظافہ نے تخت نخالفت کی اور کہا کیا ہر قل ہی سنت جاری کی جائے گی، کہ جب ایک قیصر مرے گاتو د: سر اقیصر اس کا جانشین ہوگا، خداکی تئم ہم ایبا نہیں کریں کے ،امیر معاویہ صفافہ نے ان کو دولت ومال دے کر ہموار کرنا چاہاور اس غرض کے بان کی خدمت میں لاکھ روپے بیسے لیکن انہوں نے یہ کہہ کرانکار کردیا کہ میں دین کود نیا کے بدلے میں نہیں بچ سکا ک

سلاطين وامراء كي عملي مخالفت

صحابہ کرام عظی کے دل میں خدااور رسول منال کے سواکس کاخوف نہ تھااسلے وہ امر او سلاطین کی دلیر اند مخالف ہوتی تھی، سلاطین کی دلیر اند مخالف ہوتی تھی،

ا: مسلم كتاب الغيماكل باب من فطائل على ابن الجاطالب".

۲: منداحرین صبل جلد۵ منی ۳۲۵ سر

٣: مسلم كماب الامارة باب الامر بانو فاميحة المتلفاه الاول فالاول.

٣: اصابه تذكره عبدالرحان بن عبدالله

اس سے ان کوروکتے رہتے تھے، حضرت عثمان ﷺ نے مسجد نبوی ﷺ کا قدیم نقشہ بدلنا جاہا تو تمام سحابہ ﷺ نے عام مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کوا یک عام مجمع میں تمام سحابہ ﷺ کو جموار کرنا پڑلٹ

اخیر زماند بیس جب خلافت نے حکومت کی شکل اختیار کرلیاس وقت بھی سحابہ کرام ہے۔ نے اس جو ہر کو محفوظ رکھا۔

ایک بار حضرت عبدالقد بن عباس منظمہ نے عرفات میں کباکہ لوگ تلبید کیوں نہیں کہنے ؟ حضرت عبدالقد بن عباس منظمہ نے کو فات میں کباکہ لوگ تلبید کیوں نہیں کہنے ؟ حضرت سعید بن جبیر منظمہ ساتھ سنتے کو معادید کاخوف مانع ہے ،یہ سننے کے ساتھ بی فیص سے انہوں نے ساتھ بی فیص سے انہوں نے سنت کو چھوڑویا ہے۔ ا

مروان مدینہ کا گورٹر تھا، ایک بار حضرت ابو سعید خدری عظیم نماز پڑھ رہے تھے، مروان کالز کاساسنے سے گذر الور انہوں نے پہلے اس کو ہٹلیا، وہ نہ بٹاتو مارا، وہ رو تا ہوام وان کے پاس آیا مروان نے ان سے گہا ہے جھینے کو کیوں ماراہے ؟ بولے میں نے اس کو نہیں بلکہ شیطان کو مارا، رسول اللہ بھی تنظیم کے سامنے سے گذر جائے تو پہلے رسول اللہ بھی تنظیم کے سامنے سے گذر جائے تو پہلے اس کو بہٹانے آگر نہ ہے تو اس سے مقاتلہ کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ا

تشتت واختلاف ہے اجتناب

و صحابہ کرام عظی اگر چہ آزادی کی بنا پر خلفاء سے مناظرہ کرتے تھے مباحثہ کرتے تھے، رہ وقد ح کرتے تھے،اختلاف کرتے تھے،لیکن اختلاف کو قائم نہیں رکھتے تھے،ایک بار حضرت مثان عظیہ نے منی میں بپار رکعت نماز پڑھی،حضرت عبداللہ بن مسعود عظیمہ نے اختلاف

مسلم كماب الصلوق باب قضل بناه المسجد

المساني تناب أنج بإب اللبيه بعرفت

۴ سنائی کتاب الدیات والقصاص باب من اقلیس حقه دون السلطان و بخاری کتاب العملوق و نظاری میں ہے۔ شاب من نی انی معیف

عاب حالی معطور ۴ - ترقد کیا پواپ انجمعه باب فی اثر تعلقین از اجار جل والا هام منظلب.

كيااور كهامي فيرسول الله ﷺ ك ساتھ يبال دور كعت تمازيز هي، حضرت ابو بكر هذا کے ساتھ دور کعت نماز بر معی، حضرت نمر رہیں کے ساتھ دور کعت نماز برا حی اس کے بعد تم نے اور رائے اختیار کر کئے ہیں تو جار رکعت پر دونی رکعت کوٹر جی دیتا ہوں، کیکن اس کے بعد خود حیار رکعت اداکی الو کول نے کہاہ کیا؟ انجمی تو آپ نے حضرت عثمان عظم پرروو قدم کی اور پھر جارر کعت نماز پڑھتے ہیں، بولے اختلاف بری چیز ہے۔<sup>ل</sup>

حفرت عبدالله بن عمر فظاء اگر چه ب حدثتم سنت تصاوران وجه سے جب منی میں تنبانماز برہتے تھے، تو قعر کرتے تھے، لیکن جب الم کے ساتھ نماز کا تفاق ہو تا تواختلاف کے نوف سے حیار سم ہی رکعت اوا فرمائے تھے۔ <sup>ع</sup>

سحابہ کرام والا اختلاف و تشت ہے اس قدر ورتے سے کہ جن امادیث ہے مسلمانوں میں اختلاف پیداہو سکتاتھا۔ اس کی روایت ہے مجی احترام فرماتے سے مرسول ﷺ نے جن سحایہ علی کی نسبت ناراضی کے کلمات فرمائے تھے ان کو حضرت مذیفہ علیہ مدائن میں بعض او کوں ہے بیان کرتے تھے توہ لوگ معزت سلمان ﷺ کیاس آگران کی تصدیق کرنا بیائے تھے الیکن دوریہ کہد کر نال دیتے تھے کہ حذیفہ ہی کوان کاعلم ہے ، حضرت حذیف عظم ، کو معلوم ہوا تو ووان کے پاس آیے اور کہا کہ آپ میری رواینوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ رسول اللہ ﷺ مجمی بھی خفاہو جائے تے اور نارامنی کی حالت میں اپنے اصاب کو یکھ کہد دیا کرتے تنے ، تو آب ان کے ذریعہ ہے دلول میں بعض اصحاب کا بغض اور جعن اسحاب کی محبت پیدا کرتے ہیں اور اختلاف و تفریق کا سبب بنتے ہیں، اگر ان کی روایت سے بازنہ اسٹیں کے تويس حفرت عمر رفي كولكسول كال

رحقوق طلي

جس طرح سلطنت كافرض حقوق كاديناب،اى طرح، عاياكافرض حقوق كالينام،جب سن نظام حکومت میں یہ دونوں عضر شامل ہو جائے ہیں تو میزان عدل کے لیے برابر ہو جاتے میں، صحابہ کرام میں کے عہد میں خلافت جن عادلان اصول پر قائم رہی، اس کا سبب انہی وونول عناصر كااجتماع تها، سخابه كرام عزف أكرجه نبايت بيناز عق تاهم سلطنت باسية بورے حقوق کے لینے میں دریغ نہیں کرتے تھے ایک دفعہ حضرت عمر رہ ﷺ نے مال خمس میں ے الل بیت کا حق دیا لیکن ان کو کی معلوم ہوئی تو سب نے لینے سے انکار کر دیا۔ م

الوداؤد كتاب المناسب باب الصلوة بمني والمسلوة بمني المسلوة باب تعرا بصلوة مني

صحابہ کرام میں نہ صرف اپنے حقوق لیتے تھے۔ بلکہ جو گردہ ضعیف ہوتا تھااس کے حقوق بھی طلب کرتے تھے، عہد نبوت میں آزاد شدہ غلاموں کا ایک لاور امث اور بیکس گردہ تھا، اس لئے جب کہیں سے مال آتا تو آپ سب سے پہلے ہی کس میرس گردہ کو حصہ دیتے تھے، آپ کے بعد جب دفتر قائم ہوااور تمام و ظیفہ خواروں کے نام لکھ کے توبہ گردہ بالکل نظر انداذ کر دیا گیا، جعنرت عبد الله بن عمر عظیہ نے ان کے حقوق کا مطالبہ کیا، اور خود حضرت امیر معاویہ معاویہ کے دربار میں جاکران کے وظیفے طلب کئے۔

# امر اءوعمال

رسول الله ﷺ کے عہد مبارک میں صرف دو تھم کے عمال کا تقرر ہوا احکام دولاواور محصلین ذکوہ جومحایہ علیہ محصل ذکوہ بناکر دولتہ کئے جاتے تعمال کو۔

ا) ایک فرمان عطامو تا تھا، جس میں بہ تصر سے بتایاجا تا تھا کہ کس متم کے مال کی کتنی تعداد میں تنى زكوة ليى جائ التاب كرك ياس دياد مال لين كا جازت ندسى

یہ لوگ جب زکوۃ وصول کر کے لاتے تھے تو آپ ان کا محاسبہ فرماتے تھے ، کہ مہیں کوئی

ناجائزر قم تونبين ومول كى ہے۔

۳) تمام عمال کوبفتر و شرور معاوضه مما تفاور مقد ارضر ورت کی نصوع آب نے خود فریادی تقی ۔ من كان لناعاملافليكتسب زوجه فان لم يكن لم خادم فليكتسب خادما  $^{2}$ و ان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناو من اتحذ غير ذالك فهم غال جو مخض بمارعا مل ہواس کو ایک لی لی کرلینا جا ہے اگر اس کے پاس مان مند ہو توایک ماندم ر کے لینا میاہے اگر ممرنہ ہو توایک ممر بنالینا جائے، نیکن اگر کو گی اس سے زیادہ لے گا تووہ

محاب کرام رہے نے جس مدانت سراستبازی دیانت اور ایٹر نفسی کے ساتھ ان احکام کی پابندی کی دون کے محاس اخلاق کا طغرائے اقبار ہے، مصلین زکوۃ کولوگ بہترین متحف بلکہ بعض حالتوں میں ایناکل مال دے دیتے تھے ، کیکن وہ لوگ مرف دی مال لیتے تھے ،اور اسی قدر لیتے تھے جس کی رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی تھی، چنانچے زکوۃ کے عنوان میں اس کی متعدد

مثالیں میلے دھے میں گذر چک ہیں۔

خیانت کار تکاب توایک طرف بعض محابہ دیا خیانت کے خوف سے اس ضدمت ہی کو تبول کرنا پیند نبیس کرتے تھے ،چنانچہ ایک باررسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو مسعود انصاری عظم كومصدق بناكر بحيجنا عاباتو فرماياكه ايسانه كرناكه قيامت من تمباري بشت يركوني صدقه كا اونٹ بلبلاتا ہوا نظر آئے (لین خیانت نہ کرتا) ہولے کہ اب میں نہیں جاتا، ارشاد ہوا کہ میں تمہیں مجبور بھی نہیں کر تا۔ <sup>ع</sup>

ابوداؤد كماب الخرائ باب في ارزاق احمال

ابوداؤد كتاب الخراج باب في غلول الصدق.

ایک بار آپ ﷺ نے ارشاد فرملا۔

يا ايهاالناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل ياتي به يوم الغيامة\_

لو گواجو فخص جاراعا ل جو وواگر ایک دھاکہ بااس ہے بھی کم ہم ہے چھیا لے توبیہ خیانت کامال ہے۔اس کو قیامت جس عاضر کرنا پڑے گا۔

ایک سیابی جو عامل ہتے ، یہ س کر بول اٹھے یا رسول اللہ ﷺ جھ کو اس فدمت سے سبکد وش فرمائے ۔ صحابہ کرام وزال کورشوت خوری سے اس فدر اجتناب تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ وزال حسب معامدہ یہود خیبر کے یہاں نصف پیداوار تقسیم کرنے کیلئے گئے اور یہود یوں نے رعایت کی غرض سے عور توں کے زیور جمع کر کے بن کے رشوت ہیں دینا جابا تو بولے یہ حرام سے اور ہم حرام مال مہیں کھا سکتے۔ ا

۴) وہ ممال کے تقرر میں کسی شم کی رور عایت بہند نہیں کرتے تھے ، یکی وجہ ہے کہ اس معاملہ

ا: ابوداؤو كماب الاقصية باب في مرايالعمال

٢٠ - مؤطاا ام الك كآب المها قات باب اجاء في الساقاء

٣: ابوداؤو كماب الركوة بإب في الاستعفاف.

۱۰: طیری صفحہ ۲۰۵۲ ۔ ۲۰ طیری صفحہ ۲۰۹۰ ـ

٢: استيماب مذكره خالدين معيد بن عاصُّ

میں رشتہ داری کا لحاظ و مروت شیں کرتے تھے، چنانچہ حضرت بزید بن ابوسفیان ﷺ کو شام کاعائل مقرر کر کے بھیجاتو فر ملاکہ وہاں تمہاری قرابتیں ہیں،شاید امادے کیلئے تم ان کو ترج دور تباری سبت مجمع می خوف بے کیو تک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو تعخص مسلمانوں کاوالی ہو الوروہ رعایت ہے ان برامراء مقرر کرے تواس برخد اکی لعنت ہو گی۔ س) الل بدر کے متعلق معرب ابو بکر طاف اور معرب عمر طاف کاطرز عمل بالک متعناد تھا، حضرت عمر وفظف ان سے ملک اور غد ہی خدمت لیتے تھے، لیکن حضرت ابو مجر منظف فرمات تحصی که میں کسی بدری صحافی کو عال نه بناؤی گا،اوران کو مو تع دوں گا که اپنے بہترین اعمال کے ساتھ خدا سے ملاقی ہول کیو تکہ اللہ تعالی ان کے اور صلی ، کے ذریعے سے امتوں کی مصیبت اور عذاب کواس سے زیاد ورفع کر تاہے، جتنی ان سے مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ س) عمال کی تمام ترکامیانی کادار و مداراس بر ہے کہ ان کے رعب وداب اور اثر دا تقدار کو ہر ممکن طریقے ے قائم رکھا جائے، کی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ امراءو عال سے تصاص تبیس ليت تے بلك ويت ولواتے تھے، حضرت ابو بكر وقال كا محى يى وستور تھا، ايك بار حضرت خلد دید فلطی سے بہت سے او کول کو قبل کروادیا، معزت عمر دید نے معزیت ابو بمر صف كوتصاص لين ير آماده كيا، ليكن انبول في كبا" جاندو واور خاموش ربو". حضرت مر عظم کے زمانے میں عبدوں کی تر تیب تقتیم میں اور مجی وسعت بیدا ہوئی، صوبول کی تقسیم جو پہلے ،و چکی تھی اس کے علاوہ انہوں نے ملک کی جدید تقسیم کی اور اس تقسیم كى دوسے كمه مدينه ،شام ،جزيره ،اصره، كوفه ،مصرادر فلسطين كوالك الك صوب قرار ديااوران شل حسب ذیل عمال مقرر فرمائے۔

> یعنی حاکم صوبه ایعنی میرخشی یعنی دفتر فوج کامیر منش یعنی کلشر یعنی افسر ولیس یعنی افسر تزانه یعنی صدر الصد در ادر منصف

دالی کائب کائبدیوان صاحبالخراخ صاحباحداث صاحب بیتالمال قاضی

والی کا سناف نبایت و سنج بو تا تھا، چنا نجیہ حضرت عمر عظف نے حضرت عمار بن یاس عظف کو قد کاوالی بناکر رواند فرمایا تو دس ۱۰ آ دمی ال کے اساف میں دیئے۔ ع

ا: مند جلدامنی ۳. از طبری صنی ۱۹۳۱ ۳: طبری صنی ۱۹۲۷ میل ۱۹۳۶ از کرو قرظه ان عمال کے تقر ریس حضرت عمر حفظہ اکثر موقعوں پراچی فطری جوہر شنای سے کام لیتے ہے ، عرب میں جو لوگ کسی خاص وصف میں عام طور پر مشہور تنے ، مثلاً حضرت امیر معاویہ حظی معاریہ حفظہ معاریہ حفظہ محضرت عمر و بن شعبہ حفظہ کہ اپنی سیاست دانی کی وجہ سے دہاتا العرب کے جاتے تنے ، یا حضرت عمر و معدی کرب حفظہ اور حضرت طلحہ بن خالد حقظہ کہ فن حرب میں بے نظیر خیال کئے جاتے تنے ،ان لوگوں کو ملکی یا فوجی عہد وں کو دینے میں بہت زیادہ نکتہ شنای کی ضرورت نہ منی بان کی شہر ت نے خودان کوان عہد وں کا مستحق بنادیا تھا، کیکن ان کے علاوہ جن لوگوں میں ان کو کوئی خاص قابلیت نظر آئی ان کوائی قابلیت نظر آئی ۔

حضرت عبدالله بن ارقم فی ایک محالی سے جور سول الله کی کاتب سے اور آپ کوان کی دیانت پراس قدرا عرفی فیا کہ جب دوخط لکھ کے لاتے سے تو آپاس کو پڑھوا کے سنتے بھی خبیں سے واک آپ بار آپ بیل کی خدمت میں کہیں ہے خط آیا آپ بیل نے فرمایاس کا جواب کون لکھے گا؟ حضرت عبدالله بن ارقم فی منظم نے فرمایا کہ میں "چنانچہ خودا پی طبیعت سے جواب کون لکھے گا؟ حضرت عبدالله بن ارقم فی موجود سے ان کو جواب لکھ کر لاے نور وہ آپ بیل کو نہایت پند آیا، حضرت عمر فیل کہ میں موجود سے ان کو اس کے کاخل سے بیت اس پر جیر ست ہوئی ،اور جب خلیفہ ہوئے توان سے میر مشی کا کام لیا اور تدین کے کاخل سے بیت المال کاافسر بھی مقرر فرمایل۔ ا

ایک باد حضرت عمر طبطانہ بیٹے ہوئے تھے ایک عورت آئی اور کہا کہ تمیر شوہرے زیادہ افضل کون ہوسکتاہے ادات بھر شب بیداری کر تاہے گرمیوں کے دن میں برابر دوزے دکھتا ہے ، حضرت عمر طبطانہ نے بھی اس کی تعربیف کی ادر دہ شر ماکر چلی گئی۔ حسن انفاق سے حضرت کعبین سود طبطانہ بھی موجود تھے ہولے یا اہر المو منین آپ نے عورت کا افساف شوہر سے خبیں دلوایادہ شکایت کرتی ہے کہ میر اشوہر مجھ سے داوور سم نہیں رکھتا، حضرت عمر طبطانہ نے کوب بی عورت کو دائیں بالیا اور اس نے اب صاف ماف اس کا قرار کیا، حضرت عمر طبطانہ نے کعب بی سے اس کا فیصلہ کراویا اور اس نے اب صاف صاف میں مقرد کرکے بھیج دیا۔ نے

تمام عمال فاروقی میں صرف حضرت عمارین یاسر وزیم، ایک ایسے بزرگ تھے،جو فن سیاست سے بالکل نا آشنا تھے اور باای ہمد نہایت معزز ملکی عبدے پر ممتاز تھے، لیکن خود حضرت عمر دخینہ نے دستان کو معزول کیا توصافہ ہمر خفینہ ا

لقد علمت ما اتت بعما حب عدر ، لكني تاولت و نريدان نمن على الدين

ا: اسدالغابه تذكره مفرت عبدالله بن ارتم أ

٣: اسدالغابه مذكره كعب بن سودً.

عملی تشر تک کی ہم جائے ہیں کہ ان لوگوں پراحسان کریں جوز من مل مزور تے اور ان

لو كوى كوامام اور وارث بناكس

ذاتی قابلیت کی عادہ فارتی اوصاف کے لحاظ سے بدول پر بمیشہ شہر یوں کور جے دیے تھے۔ یہ اورا پے قبیلہ کے کمی فض کو کوئی ملکی عہدہ نہیں دیتے تھے اپنے خاندان میں صرف نعمان بن عدی کو میسان کاعامل مقرر فرملیا، لیکن اکو بھی چند دنوں کے بعدا یک حیلہ سے معزول کر دیا۔ یہ ملکی عہدول پر بمیشہ میں اور تندرست او کوں کو مامور فرماتے تھے، حضرت سعید بن عام حقی کہ نسبت معلوم ہواکہ ان پر بھی بھی غشی طاری ہو جایا کرتی ہے، توان کو طلب فرملیا اور جب انہوں نے اس کی معقول دجہ بیان کی تو پھر ان کو خدمت مفوضہ پر واپس کر دیا۔ یہ خشرت عمر حقیق غیر نداہب کے لوگوں میں صرف ابوزید کی نسبت اصابہ میں تکھاہے کہ حضرت عمر حقیق نے ان کو عامل مقرر کیا اور اس کے مواکسی عیسائی کو عامل خبیں بنایا۔

والناك كانتاب كالخلف مورتم تمي

ا) بھی حسرت عمر دیانہ خود صحابہ کرام جات کو جمع فرماتے اور ان سے طالب اعائت ہوتے،
چنانچہ ایک بارتمام صحابہ دیاتہ کو جمع کر کے کہا کہ "اگر آپ اوگ میری دونہ کریں کے تو
دوسر اکون کرے گا"تمام صحابہ دیاتہ نے بخوشی آبادگی ظاہر فرمائی اور حسرت عمر دیاتہ
نے ای وقت حضرت ابوہر ہرہ دیاتہ کو بحرین اور جمر کا ظلیر مقرد کر کے دوانہ فرمایا، با ہنجمہ
اس وقت ملکی خدمت زیدو تفقیس کے ظاف مجمی جاتی تھی، اس لئے حسرت ابو عبیدہ بن
جراح دیاتہ نے کہا کہ عمر اجم نے اصحاب رسول اللہ بیالی کو آلودود نیا کر دیا، حضرت نمر
مقرد کردکہ خیات کی طرف اکل نہ ہونے اکس سے مددلوں، بولے اگر ایسائی تو سخوالیاس قدر
مقرد کردکہ خیات کی طرف اکل نہ ہونے اکس۔

مغرد بوسنت

افتوح البلدان مني ۱۵۳.

ا: طبری منی ۲۷۷۸

٣: اسدالغابه تذكره نعمان بن عديد

١٧: استيماب مذكره معرت معيد بن عامرً

٥: كتأب الخراج مني ١٥،١٢٣ ـ

" حفرت عمر خطے کو عمال کے استخاب جیں ایک بڑی دشواری ہے چیش آئی کہ لوگ حق الخد مت لیمازید و تقدی کے فلاف جمیعتے تھے۔ کیکن آگر اس ایثاری سلطنت کے کار دباری بنیاد رکھ دی جاتی آئی ہو جالی کر مختلف و شواریاں بنیش آئیں ،اس لیے حضرت عمر حظی نے اس خلطی کو ہر ممکن طریقے سے مطانا جا با ایک بار حضرت عبد الله بن سعدی حظی الن کی خد مت میں حاضر ہوئے تو فر بایا کیا بھے یہ فہر نہیں کہ تم بعض مکی خد متیں انجام دیتے ہو اور جب تم کو معاد خد دیا جاتا ہے تو نالیند کرتے ہو ؟ انہوں نے کہا" بال میر بیاس کھوڑے ہیں ایر اور جب تم کو معاد خد دیا جاتا ہے اس لئے میں جاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی خد مت جبہۃ الله انجام دول ، بولے ایسا ہر گزند کرو میں نے بھی رسول الله ایکی نے زبانہ میں ایسا کیا تھا۔ انتہام دول ، بولے ایسا ہر گزند کرو میں نے بھی رسول الله ایکی نے زبانہ میں ایسا کیا تھا۔ انگون آپ نے فر بایا کہ اس مال کولے کر دوات مند بنواور صدق کرد ، جو مال بغیر حرص و سوال کے مل جائے اس کولے لواور جوز سلے اس کے جیجے نہ بڑو۔ '

۳) ان کے زمانہ میں جب عمال کا تقر رہو تا تھا۔ تو ان کو متعدد صحابہ عقاقہ کے اسے ایک فرمان عطا ہو تا تھا، جس میں ان کی تقر ری اور فرائنس کی تصرح ہوتی تھی ، یہ عامل جس مقام پر پہنچتا تھا، تمام رعایا کہ سامنے اس فرمان کو پڑھ کر سنا تا تھا، چنا نچہ حضرت مذیفہ بن میان مذیفہ کو جب مدائن کا عامل مقر رکر کے جمیجا تو فرمان میں یہ الفاظ تھے،

سمعو اله و اطبعوه و اعطوماسالكم ان كي سنو!ان كي اطاعت كرد،اورجو كي دما تكمي ان كودو.

انہوں نے یہان آگریہ فرمان بڑھا تو نوگوں نے کہا آپ جو جا ہیں مائٹمیں ، بولے جب تک تمہارے یہاں رہوں اپنا کھاتا اور اپنے کرھے کا جارہ جا ہتا ہوں۔ ع

وایا کیم و التنعم وزی اهل الشرك ولبوس الحرير۔ عين واحر از كرو۔

اس بنابر جب سمى مخص كو عامل مقرر فرمات من تواس سے بيد معام و ليت مقد كه

ا) ترکی کھوڑے پر سوار نہ ہوگا ۲) چھنا ہوا آثانہ کھائے گا اور کے گا اور کا کہائے گا اور کا کہائے گا اور کیے گا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ ک

۵) الل ماجت كيلي درواز وبميشه كملار كم كار يح

ا: مندائن منبل جلداصني عاوالوداؤه كتاب الغرائ بإب وزال العمل

لا - الميدالغاب تذكره مذايف بن البران وكاب الحراج من و ١٠٠

٣: محكوة منى ٢٥٨ بروايت يبتى -

اور جو عمال ان شرافط کی خلاف ورزی کرتے ہے ،ان کو فور آمعزول کردیے ہے ،ایک دفعہ رائے بھی ایک دفعہ رائے ہیں؟ دائے بھی جارہ ہے جو بدفعہ آواز آئی اے عمر ایسا ہے اور دربان رکھا ہے، حضرت عمر خطانہ حالا نکہ تمہاراعا فل عیاض بن غنم باریک کپڑے بہتنا ہے اور دربان رکھا ہے، حضرت عمر خطانہ نے جربن مسلمہ کو جیجا کہ جس حال جی پاؤان کو پکڑ لاؤ، وہ آئے تود کھا کہ درواتی در بان ہے اندر تھس کے تو دیکھا کہ جس حال جس پاؤان کو پکڑ لاؤ، وہ آئے تود کھا کہ درواتی در بان ہے اندر تھس کے تو دیکھا کہ جس میں جانہ وں بولے نہیں ہوائی حالت میں حضرت عمر خطان خد مت بین حاصر ہو، بولے بدن پر تباؤال لوں بولے نہیں ہوائی حالت میں حضرت عمر خطان کے سامنے آئے تو انہوں نے بہتو یہ عصالور کے بعد اُون کا ایک کرتے اور ایک عصالور کم کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا اس سے تو بہتو یہ عصالو اور یہ کریاں چراؤہ انہوں نے کہا اس سے تو موت بہتر ہے، بولے گھر انے کی بات نہیں تمہارے باپ کانام غنم ای لئے دکھا گیا تھا کہ دہ کمریاں چراؤکر تا تھا۔ دہ کمریاں چراؤکر تا تھا۔ دہ کمریاں چراؤکر تا تھا۔ کری کو کہتے ہیں۔

حضرت سعد منظف نے جب کوفہ میں ایک تنظیم الشان محل تقبیر کر ایااور حضرت عمر ططفہ کو معلوم ہوا، کہ ان کی دچہ ہے ان تک فریاد ہوں کی آواز نہیں پہنچ سکتی تو محمہ بن مسلمہ منظفہ کو بمجیج کراس میں آگواوی۔ \* بمجیج کراس میں آگر اگواوی۔ \*

معرمی معرض معزت خارجہ بن حذافہ مظافہ نے ایک بالاخانہ تیار کر دنیااور معزت عمر طافہ کو خبر ہوئی تو معنوم بواہ کہ خارجہ نے ایک بالا خبر بہوئی تو معنوم بواہ کہ خارجہ نے ایک بالا خانہ تیار کر دلیا ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنے مسائیوں کی پردودری کرناچا ہتا ہے، میر اخط جس دقت ہنچاس کو فور امنیدم کردو۔

ایک بار حضرت بال صفحہ نے شکایت کی کہ امر اے شام پر ند کے گوشت اور میدے کی رو ٹی کے سوااور مید کی کہ امر اے شام پر ند کے گوشت اور میدے کی رو ٹی کے سوااور کچھ کھاٹا ہی نہیں جانے ، حالا تکہ عام لوگوں کو بید کھاٹا میسر نہیں ہوتا، اس پر حضرت عمر حض نے سخت کرفت کی اور تمام عمال سے اقرار لیا کہ روزانہ فی کس وور وٹی اور زخون کا تیل تقسیم بھی مساویانہ طور پر ہوگ۔ ع

ان کوائی برای قدراصرار تھا کہ معفرت عتبہ بن قرقہ عظی نے انظیاس کھانے کی کوئی عدہ چیز ہدیدہ بہتری توانہوں نے پوچھاکیا کل مسلمان بھی کھاتے ہیں، بولے تہیں، اس وقت ان کو لکھاکہ یہ تمہاری اِتمہارے باپ کی کمائی نہیں جوخود کھاؤدی تمام مسلمانوں کو کھلاؤ۔ فی

ال دارد كركا بتجديد تفاكد عمل نهايت سادهاور متعنفاندز تدكى بسركرت تعدينانيداكيبار

ا: كَيْلِ الخراج مني ١٦٠ - تندائن منبل جلدامني مهد

٣: حسن الحاضره جلد اصفي اهد المسلفي المدام في ١٦٨ المام المدار المدام في ١٦٨ المام في ١٦٨ المام في ١٦٨ المام في

<sup>»</sup> فتح البارى جلدا منى الا مومسلم كتاب المال والترييد

حضرت عمر طفی نے ایک عامل کو طلب فرملادہ آئے تو ساتھ میں صرف ایک توشہ دان ، ایک عصابور ایک پیالہ تھا، حضرت عمر طفی نے دیکھاتو ہوئے کہ تمہارے پاس بس اس قدر اطاشہ بولے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ عصابر توشہ دان ٹانگ لین ہوں اور بیالے میں کھالیتا ہوں۔ ا

حضرت حذیفہ بن الیمان عظیف مدائن کے عالی مقرر ہو کر آئے تولو کول نے کہا جو تی عالی مقرد ہو کر آئے تولو کول نے کہا جو تی عالی ہوئے ہوئے تو عالی سے بلنے تو جس حالت میں گئے تھے ،اس میں سر موفر آن نہ آیا تھا، حضرت عمر عظیفہ نے دیکھا تولیث سے کہ تم میرے بھائی اور بی تمہار ابھائی ہوں۔ "

حضرت عمر عظف شام من آئے اور حضرت ابو عبیدہ عظف کازم و تعقف دیکھاتو فرملیا ابو عبیدہ تنہارے سواہم میں ہے ہرایک کو دنیائے بدل دیا۔ ا

۱) جب کوئی عامل مقررہو تااس کے تمام مال واسباب کی فہرست تیار کر الی جاتی تھی اور اس کی ملا حالت ہیں اس سے زیادہ جس قدر اضافہ ہوتا تھا وہ تقییم کرالیا جاتا تھا ، چٹانچہ اس قاعدے کی روے بہ کھڑت ممال کی قلیم کی گئی، حفرت محر کو بن العاص کور فر معر کو کھا کہ اب تمہارے ہاں بہ کھڑت اسباب، غلام ہر تن اور مولیٹی ہو گئے ہیں، حالا نکہ شل کی حال کہ شل سے جس وقت تمہیں معر کا کور فر مقرر کیا تھا، تمہارے ہاس یہ سامان موجود نہ تھے، انہوں نے عذر کہا کہ معم میں ذراعت اور تجارت دونوں سے پیداوار ہوتی ہے۔ اسلے معارے ہاں بہت کی دفر کہا کہ معم میں ذراعت اور تجارت دونوں سے پیداوار ہوتی ہے۔ اسلے معارے ہاں معر حال کے معارت می حضرت عمر حقطه نے ان کی دولت تعیم علی کرولئ۔ معمر سے میں انداز ہو جاتی ہے لیکن حضرت عمر حقطه نے ان کی دولت تعیم علی کرولئ۔ معمر سے میں انداز ہو جاتی ہے لیکن حضرت عمر حقطه نے دان کی دولت تعیم علی کی دولئے۔ معمرت میں حضرت الو ہر برہ حقیقہ کرین سے دوائیں آئے تواہی ساتھ یارہ ہر ادر دیسے لائے معمرت میں حضرت اللہ کے لیا ہے۔ همر حقیق نے یہ کل د قم لے لیا در کہا تم نے خداکا مال جم لیا ہے۔ همر حقیق نے یہ کل د قم لے لیا در کہا تم نے خداکا مال جم لیا ہے۔ همر حقیق نے یہ کل د تم لے لیا در کہا تم نے خداکا مال جم لیا ہے۔ همر حقیق نے یہ کل د تم لے لیا در کہا تم نے خداکا مال جم لیا ہے۔ همر حقیق نے یہ کل د تم لے کہا ہے۔ همر حقیق نے کہا ہے۔ ہمر حقیق نے کہا ہوں کہا تم نے خداکا مال جمل کے لیا ہے۔ همر حقیق کے کہا ہے۔ ہمر حقیق کے کوئی ہے کہ کوئی کے کوئی ہے کوئی ہے کہا ہے۔ ہمر حقیق کے کوئی ہے کوئی ہے کہا کہ کوئی ہے۔ کی کوئی ہے کہا کہا تھے کہا کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کہا ہے۔ کوئی ہے کہا کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہا ہے۔ کوئی ہے کوئی ہے کہا ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کوئی ہے کوئی ہے کہا ہے کہا ہے کوئی ہے کہا ہے۔ کوئی ہے کی کی کوئی ہے کوئی

ایک بارایک تحق نے ایک تصیدے میں بہت سے عمال کے نام ممنائے اور لکھا کہ ان او کول کے مام ممنائے اور لکھا کہ ان او کول کے مال ودولت تعقیم کروائی، او کول کے مال ودولت تعقیم کروائی، یہال تک کہ ان کے پاس صرف ایک جو تاریخ دیااور آبک خود لے لید "

طبری اور یعقونی نے اس متم کے متعدد واقعات نقل کے ہیں اور یعقونی نے ان عمال کے نام مجمی ایک جگ اسد العاب تذکرہ محر بن نام مجمی ایک جگ اسد العاب تذکرہ محر بن مسلمہ عظینہ بیں مجمی احدالا اس قدر نکھا ہے۔

٣ - اسدالغاب تذكره مديقه بن اليمال

٣: فوج البلدان مني ٢٦٦.

ا: استیعاب تذکره حضرت سعیداین عامر".

۳: اسدالغايه مذكرها بوعبيده بن جراط

۵: کنوح البلدان صنی ۹۰.

٢: فتوح البلدان منى ٩٢ س

و هو الذى ارسله عمر الى عماله لباخذ شطر امو الهم لثقته به \_ حفرت عمر طفح الله عمر الى عماله لباخذ شطر امو الهم لثقته به \_ حفرت عمر طفح الله عمل ال

2) عمال کی شکانتوں کی تحقیقات کیلئے حضرت محر بن مسلمہ منظ کو امور فربایا ،جب کسی عامل کی شکایت چی ہوتی ہوتی تحقیقات کیلئے مامور کئے جاتے تھے ،ایک بار کوف والوں نے حضرت سعد کی شکایت کی کہ وہ تحکیک طور پر نماز نہیں پڑھاتے تو حضرت عمر منظنہ ، پہلے خود طلب فرباکر ان کا ظہار لیا،اس کے بعد ان کے ساتھ حضرت محر بن مسلمہ منظینہ کو بعد جی اور انہوں نے جاکرایک ایک مسجد جس اس کی تحقیقات کی۔ ا

۸) اس پر بھی تسکیس نہیں ہوئی تو تمام عمال کو عکم دیا کہ جج کے زمانہ میں حاضر ہوں تاکہ مجمع عام میں ان کی شکایتیں چیں ہوئی تو تمام عمال کو عکم دیا کہ جعمع عام میں ان کی شکایتیں چیں ہوئی تعییں اور ان پر گرفت کی جاتی تھی، ایک ہار حضر ت محر ضطفہ نے مجمع عام میں خطبہ دیا جس میں فرمایا، ان پر گرفت کی جاتی تھی، ایک ہار حضر ت محر ضطفہ نے مجمع عام میں خطبہ دیا جس میں فرمایا، ان لہم انبعث عمالی لیضر ہوا ابشار کم و لا لبا خلوا اموال کم فمن فعل به ذالك فلير فعه الى اقصه منه

یں نے عمال کو اس لئے نہیں ہمجا ہے کہ تہارے مند پر طمانیج مادیں نہ اس لئے کہ تمبارالمال چمین لیں بس فخص کے ساتھ ایسا کیا کہا ہے۔ اس کو اپنامعاملہ میرے سامنے چیش کرنا جائے تاکہ جس اس سے قصاص لوں۔

ا: مستج بخاری باب وجوب القر آ ولالهام والماموم ، بخاری ش عد بن مسلمه كانام فد كور فيس بهد مر فع البادى شران كانام ليا به

<sup>:</sup> الوداؤد كماب الحرود باب القوو بغير صديد. ٣: كماب الخران مني ٢١٠ ـ

9) اس کے علاوہ مخال کے حالات دریافت کرنے کیلئے مختف طریقے اختیار کے ،جب ممال کے پاس سے کوئی فخض آتا تو اس سے اس کا حال دریافت کرتے ایک بار معزت جریر طف مختر سعد بن الی و قاص طف کے بہاں سے آئے تو معزت عمر طف نے ان کا حال پوچھا مانہوں نے نہایت انشار دازان الغاظ میں ان کی تعریف کی۔ اُ

کال جبوالی آت تو حفرت مر طفته آمے بڑھ کر کسی جگہ حیب جاتے اور خفیہ طور پران کا معائد کرتے حفرت مراف بین الیمان طفیہ مدائن ہے والی آئے تو حفرت مر طفیہ آئے بڑھ کر راہ میں جیب گئے اور جب ان کی قدیم حالت میں کوئی تغیر نہیں پلیا توان ہے ب اختیار لیٹ گئے، حفرت مذیفہ طفیہ اعلم بالمنا نقین سے بینی ان کو تمام منا نقین کے نام معلوم سختے، اس لئے حفرت عمرط ہے اپنے عمال کی نسبت بعض با تمی دریافت فر ملیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے فر ملیا کہ میرے عمال میں کوئی منافق بھی ہے؟ بولے بال! ایک ہے مگر ایک بار انہوں نے فر ملیا کہ میرے عمال میں کوئی منافق بھی ہے؟ بولے بال! ایک ہے مگر ایک بادانی گا۔ بالآ خر حفرت عمر طفانہ نے اس کاخود یہ لگالیا ور اس کو معزول کردیا۔ "

عمال کی معزولی

حفرت عمر فظی بہیں ملی عبد ان اوگوں کودیے تے بجوایک طرف توال خدمت کے انجام دینے کی قابلیت رکھتے تے دوسر کی طرف ان کادامن اخلاق بالکل بیداغ ہو تا تھااس لیے ان کو جس عامل میں ان اوصاف کی پھر بھی کی نظر آتی تھی اس کو فور آمعزول کردیے تھے۔
ایک بار حفزت ابو موسیٰ اشعر کی عظی کے میر خشی نے حفزت عمر حظی کے نام ایک خط تکھا جس کی ابتداء اعربی طریق کے موافق ان الفاظ میں کی من ابو موسیٰ چو تکہ عربی قاعدے کی روسے من ابی موکی لکھنا جانے قااس کے حفزت عمر حظی نے خفرت ابو موسیٰ جو تکہ عربی اشعر کی حظیت کور للرداور علیحدہ کروں ہوگئی استعری حظیت کور للرداور علیحدہ کروں ہوگئی دور کی حضرت عمر حظیت کور الدولور علیحدہ کروں ہوگئی ہوگئی استعری حضرت عمر حظیت کور الدولور علیحدہ کروں ہوگئی کہ خفس نے کہا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تھی سوال مقرر کیا تو آیک معلوم نہیں کہ تی معلوم نہیں کہ تی معلوم ہوا کہ داقتی ہے ذیال صبح تھا۔ اس کے ان کو معزدل کردیا ہوگئی کہ ان کا قلام تجارت کرتا ہوگئی دیاں کو بھی دہال سے بٹالیا۔ ق

ا: استيعاب تذكره جرير بن عبدالقد

اسدالغاب مذكره صديف بن اليمائل -

٣: فوح البلدان صفى ١٣٥٣.

۳: طبری منجه ۲۳۷۷ به

۵: طبری منجه ۲۹۲۸ س

حضرت نعمان بن عدى عظمه كوهيمان كاعامل بناكر بهيجا توانبول في في في كوجعي ساتحد لے بانا جا بالكين اس في الكار كرديا۔ وہاں يہنچ توني في كے نام ايك خط مين سب ذيل اشعار لكو بيسجے۔

ان لينقى زجاع میری طرف سے اس پکر حسن کو کون پینام پہنچائے گا كداسكاشو بربر ميمان مي شخف ك شخف اور نم ك فم لند هارباب على تحدو جب میں جاہتا ہوں تو دیباتی لوگ میرے لئے گیت گاتے ہیں ملم کے شر بجاتا ہے المتثلم ٧Ļ اور تو میری ہم تعین ہو تو بوے پیالے سے با نہ کہ چھوٹے اور ٹوٹے ہوتے پیالے سے المحوسق امير المومنين شاكد جاري

حضرت عمر خینه کوال خط و کتابت کا حال معلوم ہوا توان کو لکھا کہ میں نے تمہارا آخری شعر سادر حقیقت جیے اس سم کی معبت تا کوار ہے،اس کے بعد ان کو معزول کر دیا،وہ آئے تو کہا کہ خدا کی سم ہیں جی نہ تھا، صرف چند اشعار میری زبان پر جاری ہوگئے تنے ور نہ میں نے کہی شراب نہیں ہی، حضرت عمر معلی نے کہا میر انجی کی خیال ہے، لیکن بایں ہمہ اب تم مجی میرے عال نہیں ہو سکتے۔ ا

جو عمال غلاموں کی عیادت نہیں کرتے تھے میان تک کز دراو کوں کا گذر نہیں ہو سکا تھاوہ معزول کرد ہے جاتے تھے۔ ع

اسدالهابه تذكره نعمان بن عدى عنم ١٧٠ كاب الخراج صلى ١٧٠.

تنخواه

متخوف کا کوئی خاص معیارت تھا، بلکہ حالات کے لحاظ سے شخوا بیں مختلف ہوتی تھیں مثلاً دمرت عیاض بن عظم حقظیہ تھیں مثلاً دمرت عیاض بن عظم حقظیہ تھیں کے دائی تھے ،اور ان کوروزانہ ایک اشر ٹی اور ایک بحری ملتی تھی اب میکن حضرت امیر معاویہ حقظہ اس عبدے پر مامور تھے اور ان کواس کے صلے میں ہزار دیار ماہوار ملتے تھے۔ جو شخول تھی دوہر فخص کیلئے کائی ہوتی تھی۔

حضرت علی نے اگر جدال اظام می ال قدر تغیر کیا کہ تمام بڑے بڑے عہدے بوامیہ کودے دیے تاہم انہوں نے کسی قدیم عامل کو معزول نہیں کیا، طبری میں ہے کہ دہ بااشکایت یا بغیر استعفا کے کسی عامل کو معزول نہیں کرتے ہے ، "شام میں حضرت عرفی نے معزول کروہ جو عامل کی عامل کو معزول نہیں کرتے ہے ، "شام میں حضرت عرفی اس نظام میں کروہ جو عامل کیا اس نظام میں اور کسی فتم کار دوبدل نہیں ہوا، حضرت علی کر ماللہ وجہہ کے عہد خلافت میں اس معاملہ میں دو منظیم الشان انقلاب پیدا ہوئے ، آیک تو ہے کہ انہوں نے حضرت ابو موکی اشعری کے سواتمام میال دیائی کو یک تھی مو توف کردیا۔ "دوسر سے بید کہ انہوں نے حضرت ابو موکی اشعری کے سواتمام میال دیائی کو یک تھی مو توف کردیا۔ "دوسر سے بید کہ انہوں نے تمام عمال کے طرز عمل کی عام تحقیقات کرائی" اور غالبًا بیدالی ترتی تھی ،جو خود حضرت عمر رہوائی تھی۔ شکہ دور خلافت میں مجی شہیں ہوئی تھی۔

ا: اسدالغابه تذكره حفرت عياض بن غنم.

التعاب مركه معرت الير معاوير

۱۲ طبری صفی ۱۲۸۳ به میز طبری صفی ۱۲۸۳ به
 ۵: یعتونی صفی ۱۲۰۸ به
 ۲۰ کتاب الخراج صفی ۱۲۰۸ به

## صيغهٔ عدالت

اسلام میں میند قضاء اگرچہ عہد نبوت ہی میں قائم ہو گیا تھا، لیکن ابتداو میں یہ صیغہ اور صینوں کے ساتھ مخلوط تھا، چنا نچہ آپ نے حضرت علی بھی اور حضرت معاذی جبل مخطی کو بمن کا عال مقرر فرما کر بھیجا تو اور فرائض کے ساتھ یہ ضدمت بھی ان کے متعلق کی اور اس کے آئین واصول بتائے حضرت عمر معلی کے زمانہ میں بھی د توں یہ خلط محت رہائیکن انہوں نے آپ کی د توں یہ خلط محت رہائیکن انہوں نے ایک کردیا اور مستقل طور پر تضافا مقرر کر کے ان کی شخواہیں مقرر کیں۔ ع

اصول و آئین عدالت

اس باب میں سب سے مقدم چیز اصول و آئین عدالت کا منفیط کرنا تھا، حضرت ابو بھر مختفظ میں سب سے مقدم چیز اصول و آئین عدالت کا منفیط کرنا تھا، حضرت ابو بھر مختفظ کہ جب کوئی مقدمہ چین ہو تاتھا تو پہلے قرآن مجید کی طرف بھر صدیت کی طرف رجوع کرتے تھے اور سب سے اخیر میں مسلمانوں سے مشورہ لیتے تھے، اومتاداور قیاس کو بالکل و خل نہیں دیتے تھے۔ ع

لیکن دعزت عمر خطنہ کے عہد خلافت میں جب تمدن کوزیادہ وسعت ہوئی توانہوں نے قضاء کو اجماع اور قیاس سے موخرد کھا۔ اس فضاء کو اجماع اور قیاس سے موخرد کھا۔ اس لئے ساتھ دعزت ابو موئی اشعری حظمہ کے نام آداب قضائت کے متعلق ایک مفصل فرمان لکھاجو کنزام مال اور دار اقطنی میں فی بلنظہ منقول ہے ماس فرمان میں قضائت کے متعلق جو ادکام فد کور ہیں دو حسب ذیل ہیں۔

ا) تاسی کو تمام لوگوں کے ساتھ کیسال برتاؤ کرناما ہے۔

۲) بار جوت مرف مر عی برہے۔

r) معاعلید کے پاس آگر جوت باشہادت میں ب تواس سے تم لی جائے گ۔

ا: الوداؤد كمّاب القمثل

ال كنزالعمال جلد ١٥متي ١٥ ١٤ ١٤ ١١

۳: داری صفی ۱۳۳و۱۳۳۰

۱۲: مندواری صفی ۱۴ سل

د: كنزام ال جلد ٣ مني ١٨ عاور دار قطني صني ١٥١٢ ـ

م) فريقين بر مالت من سلح كر كے بي ليكن جوامر خلاف قانون باس من سلح نبيل بوكتي-

۵) قاضی خودا بی مرضی سے مقدمہ کے فیسلے کرنے کے بعداس پر نظر نانی کر سکتا ہے۔

٧) مقدمہ کے بیش کی ایک تاریخ مقرر ہونی مائے۔

2) اگرید عاعلیہ تاریخ معید پر ماضرنہ ہوتو مقدمداس کے خلاف فیعل کیاجائے گا،

۸ > ہر مسلمان قابل ادائے شہادت ہے ، کیکن جو سز ایافتہ ہویا جس کا جعوفی گواہی دینا تا بت ہووہ آنابل شہادت نہیں ، تا بت ، ووہ قابل شہادت نہیں۔

9) اخلاقی میٹیت ہے قاضی کو غصد کر نااور گھبر انا نہیں جاہئے۔ آن اس تمدنی زائے ہیں بھی عدالت کے اساسی توانین بہی ہیں۔

قضأة كاالتخاب

قضائت کے متعلق سب ہے اہم کام قابل اور متدین ادکام کا انتخاب تھا، صحابہ علیہ ہوا گرا اور اسلام کا انتخاب تھا، صحابہ علیہ ہوا گرا اور کام اور اسلام کے اسلام سے ، مثلاً حضرت دید بن ثابت عظیہ ، حضرت عبداللہ بن مسعود عظیہ بان کے استخاب کیلئے صرف بن کائی تھا کہ وہ خود منخب روزگار سے ، کہن حضرت عبر معلیہ اور لوگوں کو کملی تج بہ لور ذاتی استخان کے بعد فتخب کرتے تھے ، چنا نچہ مشرت کعب بن سور از دی منظیہ جو بھر ہ کے قاضی شے ان کی تقر دی کا شان زول ہے کہ وہ ایک بار حضرت عمر دیجا ہے شوہر سے کہ وہ ایک بار حضرت عمر دیجا ہے کہا ہے تھے کہ ایک عور آئی اور کہا کہ عمل نے اپ شوہر سے کہ بہتر آزی شہیں و یکھا، وہ رات مجر نماز پر حتا آزور دن مجر روز ہے رکھتا ہے ، حضرت عمر دیجا ہے تھی کہ ایک عقوم کی تو حضرت کم دیا ہے استخفاد کیا وہ شرمند ہ ہوکر جلی گئی تو حضرت کعب دیجا نہ کہا ہے ہو ایک گئی تو حضرت کعب دیجا نہ کہا تھے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی ہے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی ہے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی ہے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی ہے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی ہے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی ہے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی ہوئے کہا تھی ہے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی ہوئے کہا تھی ہوئے کہا تی ہے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہوئے کہا تھی ہوئے کہا تھی ہے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہوئے کہا تہ ہوئے کہا تا ہے ہیں کہ تم کو یہ تو ہو کہا تا می مقرد کر دیا ہیں اور ترکی اس کو ایم ہی کا قاضی مقرد کر دیا ہوئی کو دیا تو کی کھی کو دیا تھی کے قائی کے قور کر دیا ہوئی کو کر دیا تو کو کہا تھی کھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ دیا تو کہا تھی کھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کھی کھی کھی کہا تھی کہ کھی کہا تھی کھی کہا تھی کہ کھی کھی ک

قضائت كى ذمه دار يون كااحساس

عديث شريف ين آياب،

می و لی انقضاء فقد ذبح بغیر سکین۔ جو هجن قاضی بناؤ یادو بغیر عمری کے ذرع کرد یا گیا، اوداؤد کتاب القمناه

المدالغابه تذكره معترت كعب بن سورً .

### عدلوانصاف

خلفاء مقدمات کے فیمل کرنے میں کمی متم کی رعایت کو جائز نہیں رکھتے تھے ایک بار حضرت عمر منظانہ حضرت زید بن ثابت منظانہ کے یہاں خود فریق مقدمہ بن کر آئے توانہوں ٹے ان کواپنے پاس بنھانا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پہلا ظلم ہے جوتم نے کہا، میں اپنے فریق کے ساتھ جیموں گا۔ "

ایک بار حعزت علی کرم اللہ و جہد کے یہاں ایک مہمان آیادورانہوں نے اس کو کی دن تک مہمان رکھالیکن ایک دن جب وہ فریق مقدمہ ہو کر آیادوران کے سامنے عاضر ہوا تو ہو لے اب آپ تشریف لے جائے، ہم فریق کو صرف فریق کے ساتھ تھہر اسکتے ہیں۔ سے

ایک بارایک بہودی اور ایک مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا، حضرت عمر عظیم نے بہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ فیصل

ر شوت ستانی کی روک ٹوک

حفرت عمر علی الله علی عدالت قائم کیا تورشوت ستانی کے انسداد کیلئے سخت بندشیں قائم کیں اور عام طور پرتمام حکام کولکھ بھیجا۔

<sup>:</sup> مندابن ضبل جلدامنی ۲۲۰

٣: مؤطاله مهالك كتاب الاقضير باب جامع القصاء

٣: كزالممال جلد ١٥مغي ١٤١٠

سم: محكز إمرال جلد ٣ صفي ١٤٢.

a: مؤطالام الك كتاب الاقضيه باب الترغيب في القصناه بالحق.

اجعلو الناس عند كم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم واياكم والسرشي\_

انصاف میں تمام کو کوں کو برابر مجموء قریب و بدید میں فرق وانتیاز نہ کرواور ر شوت ہے بچ۔ اس کے ساتھ تضاو کی بیش قرار تنخوا ہیں مقرر کیں اور قاعدہ مقرر کیا کہ جو مختص معزز اور دولت مند نہ ہو وہ قاضی نہ مقرر کیا جائے اس کی دجہ سے تھی، کہ دولت مند ر شوت کی طرف راغب نہ ہو گالور معزز آومی پر فیصلہ کرنے میں کسی کار عبوداب کا اثر نہ بڑے گا۔

علائیہ رشوت خواری کے علاوہ بہت سے مخفی طریقے ہیں جن کے ذریعہ سے رشوت دی جاسکتی ہے، مثلاً حکام کواگر تجارت کی اجازت دی جائے تو وہ اس کے ذریعہ سے بہت کچھ ذاتی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ہریہ بھی رشوت خواری کا ایک مہذب ذریعہ بن سکتا ہے اور بنتا ہے، حضرت عمر حظیمہ نے ان تمام طریقوں کا سد باب کیا چنانچہ قاضی شریح کو جب قضائت کے عہدے برمامور کیا تو فرملیا۔

لا تشترو لا تبع و لا ترتش. نه یکه فریددو،نه یکی نیجاورندر نوت کو

بدید کی طرف ایک واقعہ کے اثر سے ان کی توجہ مبذول ہو کی ایک مخفص معمولاً ہر سال ان کی خدمت میں وادث کی ایک ران مدیوہ بھیجا کر تا تھا، ایک بار دہ فریق مقدمہ ہو کر در بار خلافت میں ہ ضر جو اتو کہا کہ امیر الموسنین آ ہمارے مقدمہ کا ایساد و ٹوک فیصلہ سیجے جس طرح او ثث کے ران کی بوٹیاں ایک دوسرے سے جدا کی جاتی ہیں، حضرت عمر ططخہ اس ناجا کز اشارے کو سمجھ کے اور اس وقت تمام عمال کو لکھ بھیجا کہ ہدید نہ قبول کر دکیو نکہ دور شوت ہے۔

ماہرین فن کی شہادت

مقدمات میں شہادت کی تو یق واعتباد کا ایک ہڑا ذریعہ یہ ہے کہ ماہرین قن کی شہادت کی جائے، اینی جوامر کسی خاص فن سے تعلق رکھتاہے، اس کے متعلق اس فن کے ماہرین کا اظہار کے کر فیصلہ کیا جائے، حضرت عمر رفیعیہ نے اس اصول پر نہایت کثرت سے عمل کیا، ایک باد عطیبہ نے زبر قان بن بدر کی ججو کہی اور اس نے درباد خلافت میں مقد مہ دائر کیا، تو حضرت عمر علیبہ نے زبر قان بن بدر کی ججو کہی اور اس نے درباد خلافت میں مقد مہ دائر کیا، تو حضرت عمر علیبہ نے نہا جسان بن ثابت عظیم سے مشورہ لیا، اس کے بعد حلیبہ کو سز ادی۔

ا: كنزأممال جلد "منى سمكار

٢: كنزالعمال جلد ١٠صفحه ١٥٥٥

٣: كزاممال جلد ١٤٤٤ عدا

س: اسدالغابه تذكروزير قان به ربه

ایک بارایک بیوہ عورت نے عدت کے دن گذار کے دوسر شخص سے نکاح کر لیا، لیکن دہ
پہلے سے حاللہ تھی۔ اسلئے دوسر سے شوہر کے پاس ساڑھے چار مہینے کے بعد اسکے بچے پیدا ہولہ
حضرت عمر حیف کی خدمت میں معالمہ پیش ہوا تو انہوں نے زبانہ جا بلیت کی پراتم عور توں کا
اظہار لیالور انہوں نے اسکی ایک ایک معقول وجہ بیان کی جس سے عورت بے تصور ثابت ہوئی۔
اسلئے حضرت عمر حفیق نے کچ کو پہلے شوہر کی طرف منسوب کیالور دونوں میال نی بی سے
اسلئے حضرت عمر حفیق تھیورنہ تھا گیک اور مقدمہ چیش ہوا، جس میں دو محقص ایک ہے کے
بہا اس جی تنہار اکوئی قصورنہ تھا گیک اور مقدمہ چیش ہوا، جس میں دو محقص ایک ہے کے
باب ہونے کے دی تھے اس کی نبست حضرت عمر حفیق نے ایک قیافہ شناس کا اظہار لیا۔
تخر میری فیصلے

اس زمانہ کے تیرن کے لیاظ ہے اگر چہ مقدمات کا فیصلہ نہایت سادہ طور پر کیا جاتا تھا،اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تمام مقدمات کے نیسلے لکھے جاتے تھے تاہم محص و جبتجو سے معلوم ہو تا ہے کہ بہت سے اہم مقدمات کے فیصلے لکھے جاتے تھے جو آئیدہ چل کر فریق مقدمہ کے کام آتے تھے۔

چنانچہ ایک دفعہ حضرت رہاب بن حذیفہ حظی نے ایک عورت ناح کیااوراس کے بطن ہے تھیں العاص حظی نے جوان کے بعد حضرت عمرو بن العاص حظی نے جوان کے عصبہ تصان تمام بچوں کوشام بھی ویااور وہ وہاں جاکر مر محکان کے بعد وراشت کے متعلق نزاع ہوئی تو حضرت عمر حظی نو حضرت عمر حظی تو عصبہ کو دراشت ولوائی اور تحریر مکھواوی جس میں تمن شخص لین حضرت عبد الرحمٰن بن عوف حضرت زید بن ثابت حظی اور شخص کے بین حضرت عبد الرحمٰن بن عوف حظی حضرت زید بن ثابت حظی اور شکا و عبد الملک اللہ المک موقع پر جب ان او کوں میں نزاع بوئی تو عبد الملک نے ایک موقع پر جب ان او کوں میں نزاع بوئی تو عبد الملک نے ای تو عبد الملک

حضرت عمر خطبہ نے حضرت علی خطبہ اور حضرت عہاس خطبہ کے مقابلہ میں سنایا کے نبوی کی نسبت جو فیصلہ کیا تعاد دو بھی آیک شخص کے ہاس لکھا دو امحنو ظ تعا۔ م

اخلاق كااثر مقدمات ير

مقدمات کی کثرت و قلت کو آید بهت براافلاتی معیار قرار دیا باسکناہ جس ملک،جس قوم اور جس خاندان کی اخلاقی حالت نہایت بست ہو جاتی ہے اس جس ذراذ راسی بات پر نزاع

ا: مؤطاله مالك تماب القضية باب الثبه ات.

٣ - ابودادو كتاب الفرائفش باب في الوادر.

٣ - ايودوه تهاب الخراق القرائد وجرب في مغيور حول الله .

ہوتی ہے امقد مات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر معالمہ کی نسبت اوگ جھوٹی کی شہادت دیئے کی شہادت دیئے کی جو تے ہیں اور ہر معالمہ کی نسبت اوگ جھوٹی کی شہادت دیئے تار ہو جاتے ہیں، چنائچہ ایک بار جب رسول اللہ ﷺ ہے پوچھا گیاکہ کون لوگ بہتر ہیں تو آپ ﷺ نے فرملیا

خیر امتی القرن الذین یلونی ثم الذین یلو نهم ثم الذین یلو نهم ثم یحی
قوم تبدر شهاده احدهم یمینه و تبدر یمینه شهاده

رسدم کتاب دیند،

مب سے بہتر زمانہ میر اے چر سحاب خالف کا پھر تابعین کا اس کے بعد ایک آئی قوم پیدا

ہوگی جو شہادت سے پہلے تم کھائے گی اور قتم سے پہلے شہاوت وے گی۔

لیکن صحابہ کرام خالف کے زمانہ تک جھوٹی شہادت ایک ایسا جرم خیال کی جاتی تھی کہ

لوگ بچوں کو اس سے نیخے کی ہدایت کرتے تھے، اس حدیث میں ہے۔

قال ابراهیم کانوا بنهو ننا و نحن غلمان عن العهدو الشهادات ابراجیم کتے بی کر چین بی لوگ ہم کوشیادت اور عبدے منع کرتے تھے،

ا کیا۔ بار عراق کا کیا مخص حضرت عمر حظیاء کی خدمت میں حاضر ہوالور کہا کہ میں ایک ایسے معاملہ کیلئے آیا ہوں جس کانہ تو سر ہے نہ دم ، ہمارے ملک میں جموٹی شہاد توں کارواج ہو چلا ہے، حضرت عمر حظیانہ نے نہایت تعجب ہے کہا کہ "بال ایسا ہے"۔ ا

مقدمات کی قلت کابی طال تفاکد حضرت سلیمان بن ربید طفظه بابل جو کوفد کے قاضی سے ان کی نسبت ابو داکل کابیان ہے، کہ جی مستقل چالیس دن تک ان کے پاس آتا جاتارہا، الیکن ان کے بہال کسی فریق مقدمہ کو نہیں دیکھا۔ ج

مؤطالام بالك كماب الاتغبيه إب الشهادت.

ا: اسدالغاب تذكره سلمان بن دبيد بالل-

# صيغة محاصل وخراج

فقوصات كاسلسله أكرجه مطرت ابو بكر وفيه ك زمانه خلافت من شروع موكميا تها، ليكن خراج كابا قاعده نظام حضرت عمر منظف كے عبد خلافت من قائم موا، چناني سب يہلے عراق کی گئتے کے بعد ریہ بحث پیدا ہوئی تو بہت ہے سحابہ عظیر نے کہا کہ مال ننیمت کی طرح زمین اور جائدادي بهى مجاهدين تقييم كردى جائعي ليكن حضرت عمر عظه، كاخيال تعاكد أكرز مين بحي تقييم كردى كى تو آئدونسل كيلي كياره جائے كا؟مر حدى حفاظت كيونكر موسكے كى؟ يتيمول اور بيواوك كى يرورش كاكياا تظام ہوگا؟اس غرض \_ إنهوں نے تمام قدمامها جرين كومشوره كيلئے جمع كيااور النالو كول من حفرت على منطفه وحفرت طلحه منظفه وحفرت عثمان منطفه اور حفرت عبدالله بن عمر عظم نے حضرت عمر منطقہ کی دائے ہے انفاق کیااور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ر خالف کروو کی تائید کید بلآخر معرت عمر مناهد نے ایک عام اجلاس کیاجس میں شر فائے انصارے دی، اوی سے یا مجے ماور فرزرج سے یا مج برزگ شریک ہوئے ، حضرت عمر عظائه نے کھڑے ہو کرا یک نہایت پر زور تقریر کی اور سب نے ان کی رائے سے انفاق کر لیا۔ ا اس مرحلہ کے طے ہو جانے کے بعد حضرت عمر مذہ نے بندوبست کی طرف توجہ کی اور صحابہ علیٰ کی مطرف مخاطب ہو کر فرملیا کہ اس خدمت کیلئے کون موزوں ہے؟ تمام صحابہ الله في معرت عمان بن صنيف على كانام لياور كماك وماس ي محى الم خدمات كانجام وے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ عصرت عمر منطقہ نے یا بی در ہم اور ایک جراب آثار وزائد کر کے حساب سے منخواہ مقرر کی، حضرت حدیقہ بن الیمان عظم کوان کاشر یک کار مقرر فرملیا تا اور تھم دیا کہ ٹیلوں ، جنگلوں ، گذموں اور ان زمینوں کی جن کی آب یاشی تاممکن ہے جائش نہ کی جائے اور تا قابل برداشت جمع نہ تشخیص کی جائے ،اس اصول کے مطابق ان برر کول نے بیانش كاكام ختم كيا توكل رقبه طول مي تمن سو محكمتر ٣٧٥ ميل يور عرض مين ٢٨٠٠ ميل ليعن كل تمیں ہرار • • • ، • ۳ میل مکس<sup>ف</sup> مخبر اماس میں پہاڑ صحر الور نبروں کو چیوڑ کر قابل زراعت زمین

<sup>:</sup> سَمّاب الخراج سني ١٦٠

٢: استيعاب تذكره معفرت منان بن صنيف

الم يعقوني جلد المستحداث

ف: لرمز يع ميل

تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب نکل ، خاندان شائل کی جا کیر ، آتش کدوں کے او قاف ، لاوار توں ، مغروروں اور باغیوں کی جا کداو دریابر آور و جنگل اور ان زمینوں کوجو سڑ کوں کی تیاری اور ڈاک کے مصارف کیلئے مخصوص تھیں ، حضرت عمر رہیجہ نے خالصہ قرار دیا۔ ' باتی تمام زمینیں مااکان قدیم کے قبضے میں وے وی کئیں اور ان پر حسب ذیل الکذاری مقرر کی گئے۔

> گيبول في جريب يعني يون بيلد پخشد دو ۲ در جم مالاند جو في جريب يعني يون بيلد پخشد ايک در جم مالاند نيشکر في جريب يعني يون بيلد پخشد چيد در جم مالاند روکي في جريب يعني يون بيلد پخشد بانځ در جم مالاند اگور في جريب يعني يون بيلد پخشد دس در جم مالاند نخلستان في جريب يعني يون بيلد پخشد دس در جم مالاند خلستان في جريب يعني يون بيلد پخشد دس در جم مالاند خلستان في جريب يعني يون بيلد پخشد تمن در جم مالاند خلستان في جريب يعني يون بيلد پخشد تمن در جم مالاند

جمع تشخیص ہو گئی تو دونوں برز گوں کو بلا کر ہو جماکہ تم نے جمع سخت تو تشخیص نہیں گی؟ انہوں نے کہا" ابھی تو اس میں اضافہ کی اور بھی شخائش ہے "بولے" پھر غور کر لو جمع نا قابل برداشت تو تشخیص نہیں کی گئی "انہوں نے کہا" نہیں۔ "اب فربلا کہ اگر زندہ رہا تو اپنے بعد عراق کی بیواؤں کو کسی دو سرے کا محتان نہ ہونے دوں گا۔ '

خران کی تشخیص میں سب نے زیادہ عاد لانہ طریقہ یہ افسیار کیاؤی رعایا ہے اس میں مشورہ لیا چنا نجے انہوں نے عراق کا بند ویست کر ناجا ہاتو مشورہ کیا جا ہی ہوں سے دو چو ہدری طلب کے جن کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا،ای طرح مصر کی عامل کو نکھاکہ خران کے معالے میں مقوتس سے دائے لیادرائے افلہ الرایا۔ عمر این کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا،ای طرح مصر کی عامل کو نکھیا کہ خران کے معالے میں مقوتس عراقی ہے دائے اور کسی صوب کی پیائش نہیں کرائی، البتہ قدیم طریقہ بند ویست میں جہاں جہاں غلطی دیکھی اس کی اصابی کردی، مثلا مصرے دوی خراج کے ملاوہ نئے کی ایک مقد ارکیش وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوبے میں فون کی رسد کے ملاوہ نئے کی ایک مقد ارکیش وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوبے میں فون کی رسد کیا دائد کی جاتی تھی اور خران میں محسوب نہیں ہوتی تھی ، دھنرت خمر دیا ہے ۔ وانوں باید ان طریقے موقوف کرد ہیں۔

ا 🗀 فَوْنَ البِيدِ إِن صَفِيرٍ ٧ 📲

المن الله في ألب المنا تب باب قدر العيدة والا تفاق على عثماني.

r - مثم رزقر خاش ۱۵ د ۵ د ک

زمیندادی اور ملکیت کے متعلق انہوں نے سب بری اصاباح یہ کی کہ زمدید ادمی کے متعلق قد یم جابرانہ قانون کو بالکل منادیا، مثلاً جب دومیوں نے شام اور مصر پر قبضہ کیا تو تمام اراضیات اسلی باشندوں کے قبضہ سے نکال کرارا کین درباد کودے دیں، پچھے خالصہ قرار دیااور پچھ گر جوں پر وقف کردیں، لیکن حضرت عمر منطقہ نے اس قاعدہ کو مناکر یہ قاعدہ بنادیا کہ مسلمان کسی حالت میں ان زمینوں پر قابض نہیں ہو کتے، یعنی اگر قیمت دے کر بھی خرید تاجاجی تو خرید مناسب کی خرید تاجاجی ہی تو خرید منبیل کتے یہ قاعدہ ایک منت تک جادی رہا، چنانچہ لیک بن سعد نے مصر میں پچھ زمین خریدی تو منبیل کتے یہ قاعدہ ایک منت تک جادی رہا، چنانچہ لیک بن سعد نے مصر میں پچھ زمین خریدی تو بندے برے بیٹے وال کے مناسب کی اگر قیمت کرنے ہیں براکھا نہیں کیا بلکہ تمام فوجی افسر ول کے نام علم بھیجی ویا کہ لوگوں کیلئے روز سے مقرر کرد سے میں براکھا نہیں کیا بلکہ تمام فوجی افسر ول کے نام علم بھیجی ویا کہ لوگوں کیلئے روز سے مقرر کرد سے میں براکھا نہیں کیا بلکہ تمام فوجی افسر ول کے نام علم بھیجی ویا کہ لوگوں کیلئے روز سے مقرر کرد سے میں جس ماس لئے کوئی محفی ذراعت نہ کرنے پائے ،

کہ لو لوں کیلئے روزیے مقرر کر دیتے گئے ہیں اس کے لوی حص ذراعت نہ کرنے پائے، چنائچہ شریک خطلی نامی ایک مخص نے مقریض کچھ زراعت کرلی تو مقرت عمر وہ بھائے باکر سخت مواخذہ کیااور فرملاکہ "تجھ کوالی سزاووں گاجود وسر دل کیلئے عبرت انگیز ہوگی۔ "

ا یک و قعد عبداللہ بن الحرالعنسی نے شام میں تھیتی کی بور معنزت عمر عظیر کو معلوم ہوا تو اس کی کل جائد دار برباد کروادی۔ ع

ا: مقريزي ١٤٥٥ مقريزي ١٤٥٥ مقريزي ١٨٥٠ مقريزي ١٨٥٠ مقريزي ١٨٥٠ مقريزي ١٨٥٠ مقريزي ١٨٥٠ مقريزي ١٨٥٠ مقريزي ١٨٥٠

اصاب تذكره عبدالله بن الحرالعنسى.

الله الاب المفروباب الابل غولامبار

ه وفاه الوفاء منونه ۱۹۰ ۱۹ ابوداؤد كتاب الزكوة باب كم يودي في صدقة الفطر.

## وصولي خراج كاطريقته

و صولی خراج میں حضرت عمر عظینہ نے سب سے زیادہ آسانی ہے پیدائی کہ خودرعایا کو اختیار ایک و و و و صولی خراج کیا بہترین اشخاص منتب کر کے در بار خلافت میں روانہ کر سے چانچہ کو فہ والوں نے عثان بن فرقد کو ، شام والوں نے معن بن یزید کو ، بھر و والوں نے تجاج بن علاط کو الوں نے عثان بن فرقد کو ، شام والوں نے معن بن یزید کو ، بھر و والوں نے تجاج بن علاط کو ، متخب کر کے بھیجااور حضرت عمر حظیم منظیم نے ان کو عالم خراج مقرر کر دیا۔ ان خراج و صول ہو کر آتا تھا تو دس ثقد آدمی کو فد سے ، اوراسی قدر بھر و سے طلب کرتے تھا و ران کا حلفیہ اظہار لیتے تھے کہ ما لکذاری کسی ذی یا مسلمان پر ظلم کر کے تو نہیں لی گئی ہے۔ ا

حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے بھی وصولی خراجم یں نہایت نرمی افتیار کی ،چنانچہ ایک بار 'سی عامل کو وصولی خراج کیلئے مقرر فرمایا توبیہ وصیتیں کیس۔

لا تضربن رحلا سو طافي حباية درهم ولا تتبعن لهم ازقاولا كسوه شتاء ولا صيفاء ولا دابته تصعلون عليها ولا تقيمن رحلا قالما في طلب

در هم ... کسی مخص کو مالکذاری کے وصول کرنے میں کوڑانہ مار دان کی روزی ،ان کے گرمی اور جاڑے کے کپڑے اور بار برداری کے جانور نہ لواور کسی کو کھڑانہ کرو۔

اس نے کہا" تواے امیر المومنین إید کہتے کہ جس یوں بی خالی ہاتھ واپس آؤں "فرملیایہ بھی سمی ہم کو صرف یہ تھم ویا گیاہے کہ فاصل مل سے مالکذاری وصول کریں۔ " جزید

جزیہ بھی خراج کی طرح نہایت نرمی کے ساتھ وصول کیا جاتا تھا،جولوگ لپانچ اور بیکار
ہوجاتے تھے،ان کاجزیہ معاف کردیاجا تاتھا،اوران کو بیعت المال ہے و ظیفہ ملاتھا۔ چنانچہ قاعده
حضرت ابو بکر خطفہ بی کے زمانہ میں مقرر ہو گیاتھا،اور حضرت عمر حظہ نے بھی اس کو قائم
ر کھاڈ میوں کو کسی متم کی او بہت دے کر جزیہ وصول کرنے کی اجاز ت نہ تھی، ایک دفعہ حضرت
عمر حظیہ نے دیکھا کہ وحوب میں کھڑ اکر کے بچھ لوگوں کے سر پر زیتون کا تیل ڈالا جارہا ہے،
وجہ بو جھی تو معلوم ہوا، کہ جزیہ اوالنہ کرنے کے جرم میں یہ سز ادی جاری ہے، فرمایان کو جھوڑ
وو،ر سول اللہ عظیہ نے فرمایا ہے کہ جولوگ و نیا میں بندوں کو تکلیف دیتے ہیں ضدا قیامت میں
ان کو عذا ہے دیتا ہے۔

۳: كتاب الخراج منفه ۱۳\_

٣: كماب الخراج منى ١٥٠ ـ

امدالغابه تذكره معترت على كرم الله وجهد.

25

غیر قومتوں سے ایک اور تجارتی نیکس لیاجاتا تھا، جس کانام عشر تھا، یہ اسلام کی کوئی جدید
ایجاد نہ تھی بلکہ جابلیت بی کے زمانے میں اسکار وائی تقااور حضرت عمر طفیہ نے اس کو قائم رکھا۔
اسکے وصول کرنے کا طریقہ نہایت آسان تھا، کس کے اسباب کی تلاشی نہیں لی جاسکتی تھی۔
او حود رہم سے کم قیمت مال پر بچھ نہیں لیاجاتا تھا، شام کے نہلی چو نکہ گیہوں کی تجارت کرتے
سف اسکے حضرت عمر طفی ان سے نصف عشر لیتے تھے کہ مدید جس اسکی در آمد زیادہ ہو۔
تھے۔ اسکے حضرت عمر طفی ان سے نصف عشر لیتے تھے کہ مدید جس اسکی در آمد زیادہ ہو۔
ترکی و قاعشوں

ذکوۃ کے وصول کرنے میں بھی ہر قتم کی اُسانیاں طوظ رکھی جاتی تھیں، رسول اللہ ﷺ فیل کو تھم دیا تھا کہ ذکوۃ میں بہترین مال نہ لیا جائے، خلفائے راشدین جائی جھی نہایت شدت کے ساتھ اس تھم کی پابندی کرتے تھے، ایک باد حضرت عمر جھی نے اموال صدقہ میں ایک بڑے تھن والی بحری دیکھی تو فرملیا"اس کے مالک نے اس کو بخوشی نہ دیا ہوگا، اس طرح مسلمانوں کونہ بدکاؤ"۔ ع

د يوان، د فتر، بيت المال

جزیہ، خرائ، عشور اور زکوۃ ہے جور تم وصول ہوتی تھی، حضر سابو کر مینی کے زمانے میں جب باقاعدہ تک علی، اسویہ تمام مسلمانوں تھیم ہو جاتی تھی لیکن حضر عرفی کے زمانے میں جب باقاعدہ نظام سلطنت تائم ہوا، تواس کیلے دیوان وفتر اور بیعت المال قائم کیا گیا، خراج کا وفتر جیسا کہ قدیم زمانہ مالی اوقیطی زبان میں تحاحضرت عمر حظی کے زمانے میں کی قائم رہا کیو نکہ ابھی تک اہل عرب نے اس فن میں اس قدر ترقی نہیں کی تھی کہ یہ وفتر عربی زبان میں تقل ہو سکتا۔ بیت المال کے رجم نہایا ہو سکتا۔ میں قائم مولی آتے تھے جنانچہ معدقہ وزکوۃ کے مولی آتے تھے توان کے رنگ ، حیلہ اور س تک لکھے جاتے تھے۔ تبیت معدقہ وزکوۃ کے مولی آتے تھے توان کے رنگ ، حیلہ اور س تک لکھے جاتے تھے۔ تبیت المال میں جور تم جمع ہوتی تھی اس کا ایک ہوا حصہ مسلمانوں کے وظیفے میں صرف ہو جاتا تھا، جن المال میں جور تم جمع ہوتی تھی اس کا ایک ہوا حصہ مسلمانوں کے وظیفے میں صرف ہو جاتا تھا، جن کے سالانہ و خلائف علی قدر مراتب حسب ذیل تھے۔

پانچ بزار در ہم سالانہ چار بزار در ہم سالانہ شر کائے غزوہ بدر مہاجرین حبش اور شر کائے غزوہ احد

r ، ا مؤطاله مهالك كتاب الركوة باب عشور الله الذمه

٣٠ - سؤطاله مالك كاب الركوة باب الني عن العلق على الناس في العدق.

ان اسدالغابه تذكره معترت فاروق

مباجرین قبل اذفع کلہ جولوگ فنج کلہ جولوگ فنج کلہ جس اسلام لائے دوہز اردر ہم سالانہ جولوگ فنج کلہ جس اسلام لائے جولوگ جنگ قاد سیہ ہور میر موک جس شریک تنص دوہز اردر ہم سالانہ اہل یمن مودر ہم سالانہ قاد سیہ اور میر موک کے بعد کے مجاہدین جم سالانہ با انتیاز مراتب وصودر ہم سالانہ با انتیاز مراتب

ان لوگوں کے اہل عیال بلکہ غلاموں کے و فا نف مجمی مقرر شے، چنانچہ مہاجرین اور انصار کی بویوں کاو ظیفہ دوسو ۲۰۰۰ ہے چارسو ۲۰۰۰ ہی تک ہٹل بدر کے اولاد ذکور کاو ظیفہ دوسو ۲۰۰۰ ہے جارسو ۲۰۰۰ ہی تک ہٹل بدر کے اولاد ذکور کاو ظیفہ دوسو ۲۰۰۰ ہے برار در جم مقرر تقاان مصارف کے بعد صوبجات اور اصلاع کے بیت المال میں جور تم نج جاتی تھے ان تھی دولا یہ منورہ کے بیت المال میں بھیج دی جاتی تھی۔ جن لوگوں کے وظیفے ملتے تھے ان کھی دول کے دالے مشال میں بھیج دی جاتی تھی۔ جن لوگوں کے وظیفے ملتے تھے ان کے نام مع ولد بہت درج رجم ہوتے تھے تمور ان کی تر تمیب کیلئے بڑے بڑے تال لوگ مشال حضرت عقیل بن ابی طالب میں جورمہ بن نو فل اور جبیر بن مطعم دغیر ہا مور تھے۔

<sup>:</sup> كنزالعمال جلد ٣ صفى ١٦٣ بحواله ابن معدر

ا: - مبتداین طنبل جلداصفی اسور

# پېلېك در ك يا نظارت نافعه

نے اصطلاحی حیثیت ہے آگر چہ اس میغہ میں صرف نہریں، سر کاری عمار تھی، بلی، بند شفاخا اور کنو کمیں وغیر وداخل ہیں ہیکن ہم نے اس میں صحابہ کرام وزی کے او قاف و صد قات جاریہ کو بھی شامل کر لیا ہے، کیو نکہ او قاف و صد قات کا مقصد مجمی رفاوعام کے سوا پچھے نہیں ہو تا۔
سی شامل کر لیا ہے، کیو نکہ او قاف و صد قات کا مقصد مجمی رفاوعام کے سوا پچھے نہیں ہو تا۔
سکتو تعمیل

رفاء عام کی چیزوں میں اگر چہ کنو کمی اب نہایت معمولی در ہے کی چیز خیال کے جاتے ہیں ایکن عرب میں دو نہایت گراں قبت چیز سمجھے جاتے ہتے ،ای بنا پر حدیث میں آیاہے کہ "سب ہوئی چیا نے جم اس کا ابتدا سب بہلے ای صدقہ جارب سے بہوئی چنا نے جب رسول اللہ پھلا نے جبرت کی تو مدید میں آب شیریں کی نہایت قلت محسوس ہوئی چنا نے جبر یں کا صرف ایک کنواں تھا، جس کا نامہ ہیر رومہ تھا اس لئے آپ نے تمام مسلمانوں کیلئے اس کو کون خرید تا مسلمانوں کی طرف خطاب کر سے کہا کہ اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کیلئے اس کو کون خرید تا ہے ؟ حضرت علیان حال کے ویہ سعادت نصیب ہوئی اور انہوں نے اس کو اپنے ملب مال سے جرید کرتمام مسلمانوں پروتف کردید ا

حضرت عثان مظف نے اور بھی متعدد کنویں ، مثلاً بیر سائب، بیر عامر، بیر ارلیں، کھدوائے اور مسلمانوں یروقف کئے۔ ع

اس کے بعد اور صحاب طاق نے مجی متعدد کنویں کھدوائے، حضرت سعد بن عبادہ طاق اس کے بعد اور سحاب طاق نے مجی متعدد کنویں کھدوائے، حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہوا تور سول اللہ عظام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بوچھا کہ ان کیلئے کون سا صد قد بہتر ہوگا؟ ارشاد ہوا " پانی " چٹانچہ انہوں نے مال کی یادگار میں ایک کنوال کھدولیا، " مدید میں ایک اور کنوال جس کانام بیر ملک تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہد کی طرف سے وقف تھا۔ "

ا: نَمَانُ كَمَابِ الأحماسِ بِي اللهِ عَلَا وَفَامُ الوَفَاصِ عِنْ مِلْ اللهِ وَاصْ عِنْ عِلَا اللهِ

ا ابوداؤد كماب الركوة في فضل على الماء ليكن شافي كماب الاحباس بين ب كدا نهوى في بطور صدق ك متعدد باغ و تفف ك تقد من الماء كالماء وفاء الوفاء ص ١٥٨٠

چو کیاں اور سر انھیں

عرب کے لوگ اکثر سفر کیا کرتے ہتے ،بالخصوص سال میں ایک بار تمام عرب کو جی کا احرام باند سفنا پڑھتا تھا با بنہمہ راستہ میں سافروں کے آرام و آسائش کا بہت کم سامان تھا لیکن طلفاء کے عہد میں مسافروں کے آرام و آسائش کے تمام سامان مبیا ہو گئے چنا نچہ جولوگ راہتے میں مسافروں کو پانی پلایا کرتے ہے ،انہوں نے حضرت عمر منطقہ سے اجازت طلب کی اور مکہ اور مد یور میان سر انہیں بنوانا جا ہیں، حضرت عمر منطقہ نے اس شرطیر اجازت دی کہ مسافر یا بیان اور سمانی کے سب سے زیادہ تی ہوں گے۔ ا

شادد کی اللہ صاحب کی تصریح سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت عمر عظیمہ فے اس سلسلہ ہیں متعدد کتو کیں بھی کھود دائے اور جو کنو کمیں بیٹ مختے تھے ان کوصاف کروایا۔

انہوں نے مکہ اور مدینہ کے در میان ایسے اشخانس بھی مقرر کئے جو تم محتری افلہ کو میر اب راستوں سے جاکر منزل مقصود تک پہنچا آتے ہتے ، ع

میمان خانے

اول اول حضرت عمر عظف نے مسافروں کیلئے کوف میں ایک مہمان خانہ قائم کیا،فتوح البلدان میں ہے۔

امر عسران بتنحذ لمن برو من الآفاق داراف کانو ا بنزلونها۔ می معزت بمر طاق بنزلونها۔ می معزت بمر طاق بنے تعم دیا کہ جولوگ اطراف ملک ہے مسافر فاندوارد ہوتے ہیں ان کیلئے ایک مہمان خانہ قائم کیاجائے چنانچہ جو مسافر آتے تھے ای مہمان خانہ قائم کیاجائے چنانچہ جو مسافر آتے تھے ای مہمان خانہ قائم کیاجس کی وجہ بید اس کے بعد حضرت عثمان طاقہ کے کوفہ میں ایک اور مہمان خانہ قائم کیاجس کی وجہ بید بولی کے بعد حضرت عثمان طاقہ لے کر آتے تھے وہ عموما پرائے بیث مکانوں میں قیام کرتے

ا: فنزح البلدان م-١٠ ١٠ ازالة الحفام

۱۳: مقريزي جلداول صلحه ۱۲ م

٣: فتوح البلدان صفي ٢٨٦.

سے اس غرض ہے بعض نیاض طبع لو کوں نے بیدا تنظام کیا تھا کہ بازار میں منادی کر واویے ہے کے کر جس کے قیام کا بند وہ بست نہ ہو وہ بھارے مکان میں قیام کر مکتا ہے حضرت عثان میں کو خبر ہوئی توانہوں نے ان لو کول کیلئے ایک مہمان فائد قائم کر دیا۔ ا

حوض اور نهریں

صحابہ کرام وزائد نے دفاہ عام کی غرض ہے جا بجا کہ اور مدیدہ میں نہ کھڑت دو مل اور چیٹے تیار کرائے، حضرت عثان نے حضرت عبداللہ بن عامر وزائد کو بھر وکا عامل مقرر قربلا توانہوں نے عرفات میں بہت ہے دو ض بنوائے اور متعدد نہریں جاری کیں۔ یہ حمی قید کے پاس حضرت عثان وزائد نے ایک نہر کھ دوائی جس کانام عین النحل تعلد تعظم حضرت علی وزائد نے بھی متعدد نہریں وقف عام کی تھیں ، چنانچ مقام سمج میں ان کے ذاتی ملک میں بہت می جھوٹی جھوٹی نہریں تھیں مانہوں نے سب کو وقف عام کر دیا۔ یہ اس طرح اور دو نہروں کو انہوں نے نہریں تھیں مانہوں نے سب کو وقف عام کر دیا۔ یہ اس طرح اور دو نہروں کو انہوں نے نہری تھیں مانہوں نے سب کو وقف عام کر دیا۔ یہ اس طرح اور دو نہروں کو انہوں نے مخرات ایم حسین معین معین میں ہوگیا تو حضرت امیر معاوید عظم نے ایک نہر کے بدلے دولا کو دینار دینا جاہے مگر انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاوید عظم فروخت کرنا نہیں جاہتا۔ ہم

حفر امير معاديد عظم كوتهرول ك جارى كرف كاخاص ابتمام تما، خلاصد الوقاء على بيد كان بالمدينة الشريفة وما حولها عيون كتيرته و كان لمعاوية اهتمام بهذا

مدید شرایف اوراس کے متعل بکثرت نہری تھیں اور معزت ایر معاویہ عظی کواس باب میں فاص اہتمام تعل

حضرت امیر معاویہ عظیمت نے جو نہریں جاری کراکیں ان میں نہر کظامہ بھے نہرازرتی، شم نہر شہداء قی وغیر دکانام و فاءالو فاءاور خلاصۃ الوفاء میں نہ کورہے، حضرت امیر معاویہ عظیمت بنے پہاڑوں کی بعض کھاٹیوں کے گرو بند بند حواکر ان کو بھی تالاب کی صورت میں بدل دیا تھا، جس میں یانی جمع ہو تا تھا۔ "

منظاء کے علاوہ اور سحاب منظل نے بھی پانی کے جیٹے و تف عام کئے تھے، مثلاً حعزت طلحہ منظمہ نے بیکر راہروں پر و تف کر دیا تھا۔ \*\*

ا: حسن المحاضره جلد اصفحه ۹۲ . ۱۰ سد الغاب تذکره «عفرت عبد الله بن عامر" .

٣: خلاصة الوفاء ص ٢٥٠ سن وفاء الوفاء ص ١٩٣٠

ن: مجم ذكر عين الي نيزور ١٠ خلاصة الوقاء ص ١٥٣٠

ع: وفاولو فارض عبال ١٨٠ خفاصية الوفار منفي ٢١٠١١

فلاست الوفاء صفى ١٠٠ سال ١٠٠ وقايالوقاء صفى ١٣٠١ ان وقايالوقاء صفى ١٣٠٠ ا

نهر سعد

کا۔ اور مدینہ کے عااوہ صحابہ کرام روای مختلف شہروں میں تہریں جاری کیں اینار والوں کو مدت ہے ایک ایم طروت محسوس ہوری تھی، چٹانچ اس کیلئے حضرت عمر عظیم اواوں کو مدت ہے ایک ایم خضرت معدوقاص عظیم مختلف ہے ورخواست کی توانہوں نے عمرت معدوقاص عظیم این اواوں نے عمر ان حرام عظیم کو اس کام پر مامور کیا، انہوں نے بڑے اہتمام ہے کام جاری کیا انہوں نے بڑے اہتمام ہے کام جاری کیا ایکن کچود دور پہنچ کر رک گیا، بعد کو جاری کیا تھا کی میں ایک پہلز آگیا، اس لئے کام دہیں تک پہنچ کررک گیا، بعد کو خان نے اس کی سکیل کی لیکن افضل للمقدم کی بنا پر میہ نم حضرت معد بن عمرد عظیم میں کے خان نے اس کی سکیل کی لیکن افضل للمقدم کی بنا پر میہ نم حضرت معد بن عمرد عظیم میں گ

نهراني موسى

ایم و واول کو آب شرین کی سخت تکلیف تھی ، ایک بار انکاایک و قد حضرت عمر حظینہ کی خد مت بیل حاضر بوا ، اور و قد کے ایک ممبر لیعنی حفیف بن قیس نے نبیایت پر اثر تقریم میں خد مت بیل حاضر بوا ، اور و قد کے ایک ممبر لیعنی حفیف بن قیس نے نبیایت پر اثر تقریم میں مخترت اور موسی اشتری جی بی اس طرف توجه و لائی ، حضرت عمر حظینہ نے اس وقت حضرت اور موسی اشتری جی جی ایم ایک تحری جی بی اس کا میں اس کا محضرت اور موسی جی دور میں اس کا جی حصر بٹ کیا لیکن حضرت عثان حظینہ کی مرمت واصلاح کر وادی ۔ عثان حظینہ کی جانب سے اجر و کے گور فریتھا کی مرمت واصلاح کر وادی ۔ ع

نتهرمعقل

یہ نہر بھی دھزت او موک اشعری عظم نے دھزت عمر وہیں کے نام کے محکم ہے بھر وہیں کو دائی، یو نکہ اس کی تیاری کاکام دھزت معقل عظمت کے سرد کیا گیا تھا،اس لئے انہی کے نام ہے مشہور ہوگئی، دھزت امیر معاویہ وظف کے زبانہ میں زیاد نے دوبار واس نہر کو کھدوایا اور تبیر کا دھزت معقل عظمت ہی ہے اس کا افتتاح کر ولیا افتتاح کرنے کے بعد ایک آدمی کو بڑار در بھم وینے اور کہا کہ وجلہ کے کنارے گھوم آواگر ایک شخص بھی اس نہر کو زیاد کی نہر کہتا ہوا ملے تواس کو بیر رقم وے دور الیکن نے کی زبان سے معقل کانام من کراس نے کہا ذالک فضل الله یو تیه من بشاء۔

ا. فتوح البلدان صفي ۴۸۴.

<sup>9-</sup> فقرح البغدال صفي ١٥٠ س

m: فتون البندان صليه ١٦ س

## نهراميرالمومنين

سن ۱۹ او یکی جب عرب یمی قبط پراتو حضرت عمر ریبید نے تمام صوبول سے غلہ منگولیا الیکن شام و مصر سے چونکہ خشکی کاراستہ بہت دور تھائی لئے غلہ کی روائی بیس سی قدر دیر ہوئی، ان و تقول کی بناپر حضر ت عمر ریبید ہے حضر ت عمر و بن العاص ریبید، کو طلب کیالور کیا کہ "اُر دریائے نیل سمندر سے طاویا جائے تو عرب بیس قبط وگرائی کا بھی اندیشہ نہ ہو ورنہ خشکی کی داو ایک سمال بیس بہ نہر بن کر تیاد ہوگئی ہے تعصیل حسن الحاضر و بیس نے بلٹ کر فور اکام شروع کراویا و ریب سمال بیس بہ نہر بن کر تیاد ہوگئی ہے تعصیل حسن الحاضر و بیس ہے او کیکن طبر کی بیس ہے کہ جب حضرت عمر و بیان العاص ریبید نے جواب میں لکھا کہ " پہلے بحر شام بحر عرب بیس کر تا تھا لیکن رومیوں اور تعظیم اس کو بند کر دیا اگر آپ جا ہے ہیں کہ مصر کی طرح یہ بنہ بیس کر تا تھا لیکن رومیوں اور تعظیموں نے اس کو بند کر دیا اگر آپ جا ہے ہیں کہ مصر کی طرح یہ بنہ میں گر تا تھا لیکن رومیوں اور بھو تو بیل اس خرص سے نہر تیار کرا کے اس پر بل بند صوائوں شمصر والوں نے اگر چہ اپنے ذاتی مصالح کی بناپر بہت بچھ وادیل کیا لیکن حضرت عمر ریبی بند صوائوں سے اگر چہ اپنے ذاتی مصالح کی بناپر بہت بچھ وادیل کیا کیکن حضرت عمر ریبیت سے نجا تیا گیا۔ "

حضرت امیر معاویہ طفہ کے زمانے میں بھی بعض نہریں تیار ہو تمیں مثلاً انہوں نے مہید اللّٰہ بن زیاد کو خراسان کا گور نر مقرر کر کے بھیجا تواس نے جبال بخاری کو کاٹ کرایک نہر اللّٰہ سن کا فتاح نہ ہو سکا سمجہ اللّٰہ سن عمرونے ایک نہر جاری کی جس کا افتتاح نہ ہو سکا سمج

## زرعی نبریں

حضرت عمر ہوائ کے زمانے میں زر عی ترقی کا جو مستقل انظام ہوااس کے سلسلہ میں انہوں نے نہایت اہتمام کے ساتھ آب پاشی کیلئے نہریں کھدوائیں، چنانچہ خاص مصر میں ایک ااکھ جیس بزار مز دور دوزانہ سال مجراس کام میں

گ رہے تھے اور ان کے تمام مصارف بیت المال سے اوا کئے مباتے تھے۔ فی

معنرت امیر معاویہ عظیمہ کے زمانے میں اس صینے کو اور بھی زیادہ ترتی ہوئی مان کے زمانے میں سرف مدینہ اور اس کے آس پاس جوزر کی نہریں تھیں ان کے ذریعہ سے آپڑھ لاکھ وسن خرمالورا کیک لاکھ وسن گیبوں پیداہو تاتھا۔ ف

ال طبر مي مسقى 19 اواتفات من سهديد. . . . معن طبر مي مسنى 1 حاواتهات من الده

ه المستن المحالف وجود السنى ١٩٣٠ - ١٤ - خابطة الوق مرصفى ١٣٠٥ -

بند

کہ جس جو جار مشہور سیاب مختلف ذمانوں جس آئان جس ایک سیاب جوام نہمٹل کے نام سے مشہور ہے حضرت عمر وظافت جس آیاور مسجد حرام تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر وظافت جس آیاور مسجد حرام تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر وظافت جس نے مسجد حرام کو سیلاب کی ذریعے محفوظ رکھا۔

مدینہ جس ایک چشمہ تھا، جس کانام مہز در تھا، حضرت عثمان وظافہ کے زمانہ جس اس جس طغیانی آئی اور تمام مدینہ ڈوب گیا، اس کے انہوں نے اس سے جینے کیلئے ایک بند بند طوایا۔

طغیانی آئی اور سرم ک

فلقاء کے زمانے میں مغتوجہ توموں ہے جو معاہدہ صلح ہو تا تھا ان ٹی بختمام شر الط کے ساتھ بیہ شمام شر الط کے ساتھ بیہ شرط بھی ملے کرلی جاتی تھی کہ سڑکوں اور پلوں کا بناتاان کے متعلق ہوگا، چنانچہ کیاب الخراج میں ایک معاہدہ کا بیہ فقرہ نعل کیا ہے،

و بناء القناطر على الانهار من اموالهم \_ على المنهار من اموالهم \_ على نهرول يران كوائي صرف مي بائد همناء و گار تاريخ طبر ى واقعات الده مي ايك معامره كے حسب ذمل فقر مي نقل كئے ہيں: فكان الفلاحون للطرق و الحسورو الاسواق و الحرث و الدلالة يرين كاشتكاروں كايہ فرض قرار ديا كيا كہ مزك بنا تمين، بل بائد هيس، بازار لگائيں، تعيق كريں اور مسلمانوں كوراستہ بنا تميں۔

سر کاری عمار تیس

سر کاری عار تول کی ابتداء حضرت عمر منظنہ کے زمانے میں ہو فی اور سر کاری کا مول کیلئے جس قدر عمار تول کی ضرورت ہوتی ہے غالباً کل وجود میں آگئیں۔

#### وارالاباة

صوبجات اوراضلاع کے مکام کیلئے وارالا بار ق تقیر کئے گئے جو گویاس زمانے کے گور خمنٹ باؤس تھے۔ حضرت عمر خان کے دور خلافت میں غالبًاسب سے مہلے بصر ہ کادار الا مار ق تیار ہوا۔

ا: فتوح البلدان صفي ١٠ . النفوح البلدان صفي عال

۳: كمّاب الخران صغه ۱۸۰

علري صفى ١٣٥٠ كيكن علام سيوطى كى تضريح ب معلوم بوتا ب كر فود بيت المال كے مصادف بيت بحي إلى و نير و بنوائ الله على بيت بحي إلى و نير و بنوائ جاتے ہيں، چنا ني حسن الحاضر و جلد اصلى ۱۲ هـ تكفتے ہيں۔
 كانت فريضة مصر لحضر خليجها و اقامة حسورها و بناء قناطرها و قطع ذائرها ماية الف و عشرين الفا معهم المطود و المساحى و الاداة بعتقبون ذالك لا يدعون ذالك شناء و لا صيفا۔

پنائی جب بتب بن غزوان نے فوجی ضرورت سے بھر ہ کو آباد کیا تواسکے ساتھ مقام دہناہ میں جس کواب دحب بنی اشم کتے ہیں اسادہ طور پرا یک سجد الیک جیل خانداورا یک دارالامارہ بھی تغیر کرولیا بھر ہ اول اول کویا چھیروں کا مجموعہ تھا، لیکن بعد کو حضرت ابو موکی اشعری منافی نے کے مکانات بنوائے تودارالامارۃ کو مجمی ایک اینٹ سے تعیرکر ولیااور جیت کھاس سے بنوائی جعشرت امیر سعاویہ صفحت کے اضافہ کیااور امیر معاویہ صفحت کے اضافہ کیااور در مقرر فرملیا تواس نے منجد میں بہت کی اضافہ کیااور دارالامارۃ کو بہنا کر مسجد کے سامنے قبلہ رخ کردیالوراس کی ممارت بہلے سے بھی معظم بنوائی۔ ا

اس کے بعد حضرت سعد بن الی و قاص صطف نے کوف کو آباد کیا تواس کے ساتھد دارالامار ہ بھی تقمیر کرلیا۔ زیاد نے اس کی عمارت بھی دوبار وستنگام طور پر بنوائی۔ کے

مك بين ايك نهايت قديم ياد كار تقى جس كو دارالندوه كتيت تنفى ايد عمارت قريش كا كويا دارالامارة تقى - جس بين ده تمام ايم قوى معاملات كا فيصله كرتے تنبے اخير بين حضرت امير معاويد عظام فياس كو خريد كردارالامارة بتاويله

## جيل خانے

حضرت محر صفحه نے این عبد خلافت میں متعدد جیل خانے ہوائے۔ اول اول مکد معظمہ میں صفوان بن امید کا مکان چار ہر ار در ہم پر ترید کر کے جیل خاند بنوفیل کے پھر اور اصلاع میں مجمی جیل خانے بنوائے ، بعر و کا جیل خاند متب بن غزوان نے تغییر کرولیا تھا، جو بالکل دار الامار ق کے متصل تھا، کوف کا جیل خاند بانس یاز تسل سے بنا تھل ہے

### غلہ خانے

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر عظانہ نے تمام سرکاری ضروریات کیلے الگ الگ مکانات تغییر کروائے تئے ہم کو تاریخوں بیں وارالد تیق اور دارالر تیق کا کثرنام ملاہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیدیان جنگ کے رہنے کیلئے کوئی مستقل مکان تغییر کیا گیا تھا۔ اس طرح سرکاری آنا کسی مستقل عمارت بیں رکھا جاتا تھا، عام الرمادة میں مدینہ کی بندرگاہ جار پر جو غلہ آتا تھا،اس کو رکھنے کیلئے حضرت عمر معرف نے دو بڑے بڑے محل بنوائے تھے۔ ت

اگر چہ ابن معد کی روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابو بکر رہ ہے۔ کے عبد خلافت

ن فوح البلدان صفيه ١٥٥٥ م. فوح البلدان صفي ٢٨٥ م.

ا: فقرح البلد ان صلى 10- معريزى بلددوم صلى 10- ا

<sup>:</sup> فلل البلدان صفي ٢١٨ - ١٤ يعقول صفي ١٥٤ -

میں بیت المال قائم ہو چکا تھا لیکن در حقیقت حضرت عمر طفی نے اس کیلئے مستقل اور شاندار عمل تعمیر ہوا عمار تعمیر ہوا عمار تعمیر ہوا تھا۔ جس کیلئے شاہان فارس کی عمارت سے اپنیس منکائی تنمیں اور جس کوروز یہ ایک مشہور ہوا جس کیلئے شاہان فارس کی عمارت سے اپنیس منکائی تنمیں اور جس کوروز یہ ایک مشہور ہوی معمارتے تیار کیا تھا۔ ا

بازار

محابہ کرام مناف کے عہد ظافت میں اگرچہ عرب کے تمام قدیم بازار مثلاً عکاظ ، ووالجند وغیرہ قائم سے تاہم خود صحابہ کرام مناف نے بھی متعدد بازار قائم کے چنانچہ معنرت عمر مناف کے عہد خلافت میں کوفہ آباد ہوا توایک کملی ہوئی جگہ بازار کیلئے مخصوص کرلی میں۔

معرفتی ہواتو حفزت عربن العاص وزائد نے حفزت عمر وزائد کو لکھاکہ "ہم مسجد جامع اے متعمل آپ کیلئے ایک مکان تقمیر کرانا جائے ہیں۔ "انہوں نے لکھا کہ " میں تو حجاز میں ہوں اور میرے لئے مصر میں مکان تقمیر ہو گا؟اس جگہ ایک بازار قائم کردو۔ "چنانچ وہ بازار قائم کیا گیا اور میرے لئے مصر میں مکان تقمیر ہو گا؟اس جگہ ایک بازار قائم کردو۔ "چنانچ وہ بازار قائم کیا گیا اور اس میں غلام فرو خست کئے جاتے تھے۔ "

حضرت عثان وظف نے حضرت عبدالله بن عامر طف کو بھر و کا عال مقرر فرملیا تو انہوں نے بہت سے مکانات خرید کر منہد م کرواد ہے اور اس جگدا یک بازار قائم کیا۔ ع

### شفاخانے

اًر چہ ہم کواس قدر معلوم ہے کہ حضرت عمر عظینہ حفظان صحت کا نہایت خیال رکھتے ہے۔ چنانچ ایک بار حضرہ کے باشدوں نے شکایت کی کہ جاراگاؤں وہائی امراض میں جنار بتا ہے۔ تو معزت عمر عظیمہ نے کہا کہ اس کو جموز دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ہماراوطن ہے۔ معزت عمر عظیمہ نے کہا کہ اس کو جموز دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ہماراوطن ہے۔ معزت کر عظیمہ نے عرب کے مشہور طبیب جارث بن کلدہ ہے کہا کہ اب کیا تہ میر ہے؟ اس نے کہا کہ آر نظیم موجود و قرب وجوار میں اکل جاتا ہے ہے گی اور کراٹ کھانا چاہئے ، خو شبولگانا چاہئے ، نظیم اور سے جان کہ اس کے ان لوگوں میا ہے ، و قرب وجوار میں اکل جاتا ہے ہے ، کھانے ہے ، خو شبولگانا چاہئے ، نظیم اور کہا کہ کہ حضرت عمر عظیمہ نے ان کوان تدبیر ول پر عمل کرنے کا عند بیا آور اُنہ چہ ہم واس قدر معلوم ہے کہ معزت عمر عظیمہ کے عبد میں بکشر تا اطباء موجود تنے اور ان ہے وہ کام لیتے تھے ، چنانی معزت معیقب دو تی جوانہ کو جذام ہوا توان کے علائ

طبر می سنج ۴ مرسم ۱۳۴۹ می ا طبر می مسلح ۲۳۹۱ می

١٨ - اسدالغاب تد كروحضرت عبدالقدة ما عام .

ا من المحاضر وجلد اول صفى ٥٥.

يُ سرير الو في صنّى • 4 ال

کیلئے انہوں نے مختلف اطباء بلوائے کی لیکن بالد نہمہ جہال تک ہم کو معلوم ہے حصرت عمر طابخہ اور دوسرے خلفاء نے شفاخانے کیلئے کوئی محارت تعمیر نہیں کروائی۔

حيماؤنيال ادر قلع

صحابہ كرام را على كے عمد ميں جو تك فتوحات كاسلسلہ بميشہ جارى رہاس لئے بكثرت فوجى چھاؤنیاں اور بکٹرت قلعے تغمیر ہوئے۔عام دستوریہ تعاکہ جب کو کی غیر محفوظ پاساحلی مقام فتح ہوتا تو دہاں بقدر ضرورت فوج متعین کردی جاتی تھی جس سے ہر قتم کی شورش و بعاوت کا سدیاب بوجاتا تھا۔ علی ان عارضی انظامت کے علاوہ مستعل فوجی جیماؤنیاں قائم کی منس تمام ساحلی مقامات قلعوں ہے متحکم کئے گئے، چنانچہ حعزت عمر دیجہ نے عاد میں شام کاسفر کیا تو تمام سر حدی مقامات کادورہ کر کے فوجی حیماؤنیاں قائم کروائیں، ساحلی مقامات کامستقل ا نظام کیالور مفترت عبدالله بن قیس هنانه کواس کاافسر مقرر فرملیات می واید بین جب بزید بن مقیان منظنہ کا نقال ہوا توان کے بھائی معادیہ منظنہ نے حضرت عمر منظنہ کو اطلاع دی کہ سواحل شام کے استحکام کی زیادہ ضرور یہ بعضرت عمر ہے، نے فور انتھم بھیجاتمام قلعوں کی مر مت کی جائے اور ان میں فوجیس رکھی جائیں۔ جتنے وریائی مناظر میں ان میں پہر ورینے والے متعین کئے جائیں اور ہمیشہ آگ روش رکھنے کا سامان کیا جائے۔ حضرت عمر عظانہ نے مصر و غیرہ میں بھی اس قتم کی بہ کشرت مجاؤنیاں قائم کی ،حضرت عثمان نے اس کو اور ترقی دی اور متعدد قلع اور جمادئیاں بنوائیں۔ ایک گاول جس کانام جس منظ تھا، موسم کر مامیں فوج کے قیام کیلئے آباد کرلیا<sup>ہے</sup> اور جو ساحلی قلعوں میں اقامت گزین ہونا بیند کرتے تنے ان کو جاگیریں عطا كيس في معزت امير معاويه وفيه كو بحريات كابهت زياده خيال تعالي جناني معزت عمان عنيه كے عبد خلافت مي طرابلس فتح بواتو حضرت امير معاوي هي نے ايك برا قلعد بنوايا جس كا نام حصن سفیان رکھا،اس قلعہ کے تغییر ہونے سے ہر قسم کے بحری حملہ کا ندیشہ جاتارہا۔ لاذقيه ،جيله اور اظر طوس كوحضرت الوعبيدو عليه في كياتوقد يم وستورك موافق حفاظت کیلئے بچھ نوجیں متعین کردیں لیکن حضرت امیر معادیہ عظامہ نے تمام ساحلی استحکامات کے ساتھ بہاں بھی <u>قلعے ہوائے گ</u>ے

جزیر دودس فتح ہوا تو حضرت امیر معادیہ رفط نے بہال بھی ایک قلعہ تعمیر کرولیا ک

<sup>:</sup> اسدالغاب تذكره معرت معيقب دوى بين فنوح البلدان صفيه ١٠ عال

طيرى صفحه ٢٥٢٣ مع: فتق حالبندان صفحه ١٥٤ ا

ه: فتوح البلدان صفحه ۱۳۳۳ (۱۳۰۰ فتوح البلدان صفحه ۱۳۳۳ (۱

ر: فتوح البلدان صفحه ۱۳۳۰ ۸: فتوح البلدان صفحه ۱۳۳۳

حضرت امیر معاویہ علیہ نے بحری استحکامات کے علاوہ خاص الل مدینہ کیلئے بھی ایک قلعہ بنوایا جس کانام قصر خل تعلی<sup>ا</sup>

مقبره

حفرت عمر علی نے جبل مقطم پر جومصر میں واقع ہے سلمانوں اور عیسائیوں کاالگ الگ مقبر ہ تقمیر کر ولیا، چنانچہ حضرت عمر و بن العاص عظیم ، حضرت عبدالله بن عادت زبیدی عظیم جعر عبداللہ بن حدافتہ السبحی عظیم ، حضرت عقبہ بن عامر عظیم اسی مقبرے میں مدنون ہوئے۔

حمام

مصر میں آگر چہ بہ کثرت حمام تھے نمیکن وہ نہایت گندے دنجی رہے تھے۔اسکے دعزت عمر و بن العاص ﷺ نے ایک چھوٹا ساحمام تقمیر کروایا ، جس کور ومی حمام الفاریعنی چو ہو نکا حمام کہتے ہیں۔ ع

#### وصيرت

نزئ کاعالم بھی جیب سکھ کا کام ہو تا ہے۔ ایک طرف تو آل واواد کی مال باپ کی بھائی بند کی محبت واس کے بند کی محبت واس کر بال محبت کے موازنہ کیلے اس سے بہتر زباتہ نہیں ال سکی اگر انسان و نیاکاشید وائی ہے تووہ اپنا تمام مال و دولت صرف اعزہ وا قارب کو تغویض کر دیتا ہے اور اگر ووا پنارشتہ خدا کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے تو اپنی جائید او کا معظم ترین حصہ خدا کی راہ میں صرف کر تا ہے اور آل واواد کو صرف ای تدر دیتا ہے جس قدران کا حصہ اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے۔ صحابہ کرام میں اللہ تعالی کے صالح بندے تھے۔ آل واواد میں موف کر تا ہے اور آل واواد مو تعالی کے صالح بندے تھے۔ اسلے وواس عالم میں جو بھے دیتے تھے خدائی کو دیتے تھے۔ آل واواد مو مون ایک کو دیتے تھے۔ آل واواد مو مون ایک کے صالح بندے تھے۔ اسلے وواس عالم میں جو بھے دیتے تان کو حکم دیا تھا۔ حضرت ابی و قاص میں مرض الموت میں بیار ہوئے اور در سول اللہ کالے تی تو بیف لائے تو عرض کی کہ یا مول اللہ کیا میں مرض الموت میں بیار ہوئے اور در جائے میں صرف ایک لڑکی ہے، چاہتا ہوں کہ دو شکٹ مال صدقہ کرووں ، آپ کیا نے اجازت نہیں دی ، بولے تو نصف ۔ آپ کیا نے نے اجازت نہیں دی ، بولے تو نصف۔ آپ کیا نے فرایا "نہیں شمش بہت ہے۔ "

از وفاءالوفاء صفي الاسل

r: معم البلد ان ذكر مقطم.

٣: حسن الحاضر وجلد اول صغيه ٥٩ .

م: ابود اوُد كنّاب الوصايا بإب اجاه فيما يجوز فلموصى في مال\_

حضرت سعد بن الک علی بیار ہوئے اور آپ عیادت کیلئے تشریف لائے توانہوں نے کہا" میں خدا کی راہ میں اپناکل مال و بتا ہوں۔ "فر مایا" بچی کیا چھوڑتے ہو؟ "بولے۔"خدا کے فضل سے دو آسودہ حال ہیں۔ "آپ ﷺ نے فر مایا" نہیں، صرف دسویں حصہ کی دصیت کرو"۔ انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ ﷺ نے ممث کی اجازت دی۔ ا

غربت وافلاس، تعکد سی اور فاقہ مسی سب بچھ تھیں، لیکن ان میں کوئی چیز صحابہ کے اعمال انفاق فی سبیل اللہ ہے ہار نہیں رکھ سکتی تھی، صدقہ و خیرات تو تمام صحابہ کے اعمال صالحہ کا نملیاں جزو تھا، ای بناویر قرآن مجید نے ان کی بیر مشتر ک خصوصیت بیان فرمائی۔

و مما رزقنا هم ينفقون

اور جارے ویے ہوئے ش ہے کھ صرف کرتے ہیں۔

کیکن ان می متعدد برزگ ایسے تنے جو خداکی راہ میں پچھ دینا کیں جا ہے تنے، بلکہ سب پچھ دینا کیاں ان میں متعدد برزگ ایسے تنے جو خداکی راہ میں پچھ دینا کیار سول اللہ دیاجا ہے تنے، مثلاً حضر عمر من ایک بار جیبر میں ایک نہایت عمدہ جائیداد پائی ہے اسکی نسبت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے ایک نہایت عمدہ جائیداد پائی ہے اسکی نسبت کیا تھم ہے جار شاد ہواکہ اسکو خداکی راہ میں دقف کر دور، چنانچ انہوں نے اس وہ دقف کر دیا۔ کیا تھم ہے جار شاد ہوائی وہ تف کر دیا۔ کی متعدد جائیداد ہیں دقف کیں جنگی نفصیل حسب ذیل ہے۔

ایک نخلتان تھاجو اسلام کی تاریخ میں پہلاد قف تھا۔

ایک نخلتان تھاجو اسلام کی تاریخ میں پہلاد قف تھا۔

صرامہ ابن اکوع باغ کے ساتھ باغبان میں وقف تعل

سوورخت سائی مس ہے کہ انہوں نے ان کو سوغلاموں کے بدلے خرید اتحا

سودر خت خودر سول الله ﷺ في عطافرما ع تقد

حضرت عمر عظائه نے اس وقف کے متعلق ایک وقف نامہ بھی لکھا تھا جس میں حضرت حفصہ رضی الله عنها کو متولی قرار دیا تھا۔ ؟؟

حفرت سعد بن عبادہ عظی کی والدہ نے انقال کیا تورسول اللہ ﷺ کی خدمت ہیں حاضر بوت اللہ کے خدمت ہیں حاضر بوت اور عن اللہ علیہ کی خدمت ہیں حاضر بوت اور عرض کی کہ میری والدہ نے انقال کیا، آگر ہیں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو تواب حاصل ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرملی ہاں۔ "بولے توابک باغ ان کے نام پر وقف کرتا ہوں اور آپ ﷺ کو کو اورنا تا ہوں۔ "

ا: ترخدی کتاب البخائز باب الجام فی الوصیت باشده والربع به بخاری کتاب الوصایاب الوقف. ۳: بخاری کتاب الوصایاب به البود الود کتاب الوصایاب فی الرجل بوقف الوقف.

ن: ايود او وكراب الوصايا بإب منهن مات من غير وصية حيصد في عندو بخاري كراب الوصايات

حضرت کعب بن مالک عظیم کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے اس مسرت میں اپی تمام جائیدادو قف کرناچاہی لیکن آپ کے اصرار سے خیبر کا حصہ اپنے لئے محفوظ رکھا۔ ا جب قر آن مجید کی یہ آ بہتنازل ہوئی،

> من ذالذى يقرض الله قرضا حسنا وه كون ب جوفداكو قرض در وياب

تو حضرت ابوالد حداح وظید اپنال وعیال کے ساتھ اپنے باغ میں مقیم سے ، قور أبی بی کے پائ میں مقیم سے ، قور أبی بی کے پائ آئ اور کہاکہ "ام وحداح رضی الله عنها باغ سے نکلومیں نے باغ خداکو قرض دے دیا۔ " یہ کہد کراس کومساکین و نقراء پرو قف کر دیا۔ ؟

شهروں کی آبادی

سحابہ کرام والی نے جو جدید شہر آباد کرائے ان کی تفعیل حسب ذیل ہے۔

يعره

خرید ایک غیر آباد مقام تھاجہاں اکل و شرب کاکافی سلمان موجود تھا، دہاں حضرت عقبہ بن غردان وظفہ آئے تواس کو فوجی ضروریات کیلئے موزوں خیال کیااور حضرت عمر عظفہ سے اس کو آباد کرنے کی اجازت طلب کی انہوں نے زمین کے نقشہ اور موقع و محل سے اطلاع دی تو حضرت عمر عظف نے بھی اس کو بہند فرملیااوران کواس کے آباد کرنے کی اجازت دی۔

دوس کی دوایت بیل ہے کہ حضرت عمر دیاجی، نے متبہ کو خود آنمد سو آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا، ہمر حال عتبہ نے نرسل کے مکانات بنوائی اورایک مجد تقیر کروائی، سرکاری کا مول کیلئے قید خانہ ،دارالامارة اور دفتر بھی نرسل ہی نے تقیر کروائے، آیک مدت تک یہ حال دہا کہ جب لوگے تھے تو بہاد کیلئے روانہ ہوتے تھے تو نرسل کو گراکر ڈھیر لگادیے تھے، پھر جب لو نے تھے تو اس کو مکان کی صورت بھی تر تیب دے لیتے تھے ،اس کے بعد لوگوں نے الگ الگ مکانات ،فوائے اور دارالامارة کو یکی اینٹ سے تقیر کروایا، امیر معاویہ دیا ہے دمانے بھی زیاد نے معید بیل بہت بھی اصلاح اور اضافہ کیا۔ کے

كوفيه

مدائن فنتج ہوا تو وہاں مسلمان آباد ہو محے اور مسجدیں تقبیر کرلیس نیکن آب و ہوانا موافق آئی

ابوداؤد كماب الإيمان والعذور باب فيمن نذران حصد ق بماله.

۴ - استيعاب تذكره حضرت ابوالد عداح " ـ

نؤ حضرت سعد بن و قاص منظید نے حضرت عمر خین کواس کی اطلاع دی انہوں نے لکھاکہ اوگ دومری جگہ آباد کرائے جائیں ،کوف کی زمین جس کو اہل عرب خد لمعذراء لینی عارض محبوب کہتے ہے ،اس غرض کیلئے اجتماب کی گئی اور چالیس ہزار آومیوں کے رہنے کیلئے مکانات بنوائے گئے جن میں یمن کے ہارہ ہزار اور زار کے آٹھ ہزار آدمی تھے ،عمار تیں اول اول نرسل کی بن می بین کے ہارہ ہزار اور زار کے آٹھ ہزار آدمی تھے ،عمار تیں اول اول نرسل کی بن می بین کی ہوئی تو حضرت عمر حقاد کی اجازت سے اینٹ اور گارے کی عمار تیں تیار ہو کیں۔

مسجد جامع کے علاوہ ہر قبلے کیلئے الگ مسجدیں تغییر ہو کھیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائے اور زیاد کے زمانے میں بھی کوف کی آبادی میں بعض تغیم ات کئے سکئے۔!

#### فسطاط

اسکندرید فتح ہوا تو حضرت عمرو بن العاص طلحہ نے دہاں مسلمانوں کو آباد کرنا جاہائیکن چو تکد اسکندرید کے زیج میں دریائے نیل حاکل تھاجس کو حضرت عمر طلحہ ناپند فرماتے تھے اس لئے انہوں نے اجازت نہیں دی۔

حضرت عمرو بن العاص طفاد اسكندريه كى فتح كيك دوانه بوئے تنے تو خيمه كو خالى جيوز مكے تنے ،جواس طرح كو خالى جيوز مكے تنے ،جواس طرح كو ارباء وہ ليث كراس خيمه على بترے اور و بيں شہر كى بنياد ڈالى۔اس مناسبت كے اللہ سے اس كانام فسطاط برا كياجس كے معنے خيمے كے بيں۔

قبائل میں باہم جگہ کے اجتفاب میں نزاع واقع ہوئی تو حضر عروبن العاص والله نے معاویہ بن خدیج ،شریک بن ہی ، عمروین محزم اور جبر کیل بن ناشر و مغافری کو تعین کیا کہ جر قبیلے کو مناسب مقالت بر آباد کریں۔ عمل قبائل نے دریااور قلع کے سامنے مویشیوں کیلئے کچھ خالی زمینیں چھوڑ دی تھیں ، لیکن امیر معاوید والله کے عہد میں وہاں بھی مکانات تقمیر ہو گئے۔ عمد میں وہاں بھی مکانات تقمیر ہوگئے۔ سے معوصل

یہ شہر آگر چہ پہلے ہے آباد تھا، لیکن حضرت عمر طابت کے زمانے میں حضرت ہر شمہ بن عرفی طابت نے ایک قلعہ ، نیسائیوں کے چند گر ہے اور ان گرجوں سے متصل چند مکان اور مہود یوں کے ایک محلے کو ملا کرایک تنقل شہر آباد کیااور وہاں ایک جامع مسجد بھی تقبیر کروائی۔ ع

ا: کوف کی آباد یکا حال مجم البلدان فتوح البلدان اور طبری می به تفعیل مد کور ب-

ان متحمة كر فسطاط - ۳: حسن المحاضره جلد اصلى ۸۵۸ -

٣: فتوخ البلدان صفيه ١٠٠٠

جيره

حفرت مروین العاص خاند اسکندریہ سے واپس آئے تواس خیال سے کہ وشمن کہیں اوریا کی راوسے چڑھ نہ آئے اس مقام پر تھوڑی ہی فوج متعین کردی۔ جس میں قبائل حمیر، ہدان، آل رعین، ازدین جر اور حبشہ کے لوگ شال تھے، لیکن جب امن ولمان قائم ہو کیا تو انہوں نے ان قبائل کو بلا کر فسطاط میں آباد کر اتاجیا اگر ان لوگوں نے انکار کردیا، حضرت عروی العاص حظیم نے حضرت عروی العاص حظیم نے حضرت عروی العاص حظیم کے حضرت عروی العام کا اطلاع دی توانہوں نے کہا انہا ان کیلئے ایک قلعہ بنادیا جائے۔ ان لوگوں کی مجموعی آبادی سے جیزہ نے ایک مختصر شہر کی صورت اختیار کرلی، پہلے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے انگ آباد ہوا تھا اس لئے نیج بھی زیمن خالی تھی۔ لیکن حضرت علی حقیم دوسرے قبیلہ کے آدمیوں کو دوسرے قبیلہ کے آدمیوں کو ایکی طرف کی چیاس وجہ سے یہ خالی عمل سے بہاں آئے تو ہر قبیلہ نے اپنے قبیلے کے آدمیوں کو اپنی طرف کی چیاس وجہ سے یہ خالی مقابات بھی آباد ہو گئے۔ ا

حضرت امیر معادیہ علیہ نے فوج کیلے اس شہر کو آباد کر ایااور یزید کے زمانے تک آباد رہا،
یزید کی موت کے بعد رومیوں نے چیم غارت کری شروع کی تو یہاں کے باشندے اجر کر
دوسرے دوسرے مقامات پر آباد ہو گئے۔

قير وال

معنرت امير معاويد على كر عبد على سب سے براشم جو آباد بواور يكى تقامال كى آبادى كى تار ن ن ب ك معنرت امير معاويد خليد في معاويد بن فدت كاكندى كو معزول كرك عقب بن نافع فهرى كو افريقد كاكور فر مقرر فر مايا تو انبول نے ايك فوج كرال كے ساتھ حملہ كرك افريقة كے تمام برے برے شہر فنح كر لئے اور يبال سے لے كرافريقة تك اسلام مجمل كيا۔ اس موقع پر حضرت عقبہ معلی نے اپنے تمام د فتاء كو جمع كرك كہاك يدلوگ مسلمان تو ہو جاتے موقع پر حضرت عقبہ معلی نے اپنے تمام د فتاء كو جمع كرك كہاك يدلوگ مسلمان تو ہو جاتے

ا: معمرة كرجيز موحسن الحاضر وجلد اصلحه 09 م

r: فتوح البلدان صفحه ۳۳۷\_

٣: نوح البلدان منح ١٩١\_

ہیں، کیکن جب مسلمان بہاں سے واپس جاتے ہیں تو پھر مرتد ہو جاتے ہیں، اس لئے میری دائے یہ جب کہ جس بہاں مسلمانوں کا ایک شہر آباد کردوں۔ لوگوں نے ان کی دائے کو پہند کیا تو انہوں نے سب سے پہلے دارالا مارۃ کی بنیاد ڈالی اور لوگوں نے اس کے کرد مکانات بنوائے، انہوں نے سب سے پہلے دارالا مارۃ کی بنیاد ڈالی اور اوگوں نے اس کے کرد مکانات بنوائے، انہوں نے ایک جامع مسجد بھی تقمیر کردائی اور اس کے علاوہ اور مسجد یں بھی تقمیر ہو کیں۔ اس حضرت امیر معاویہ مقاویہ نے اور بھی بعض شہر آباد کرائے، مثلاً جزیرہ قبر ص فتح ہواتو دہاں مسجد یں تقمیر کرائیں، عرب کولا کر بسایا اور آبک شہر آباد کیا جس کویزید نے ویران کردیا۔ ا

مجم البلدان ذكر قيروان.

ا فتوح البلدان ص ٢٠٤

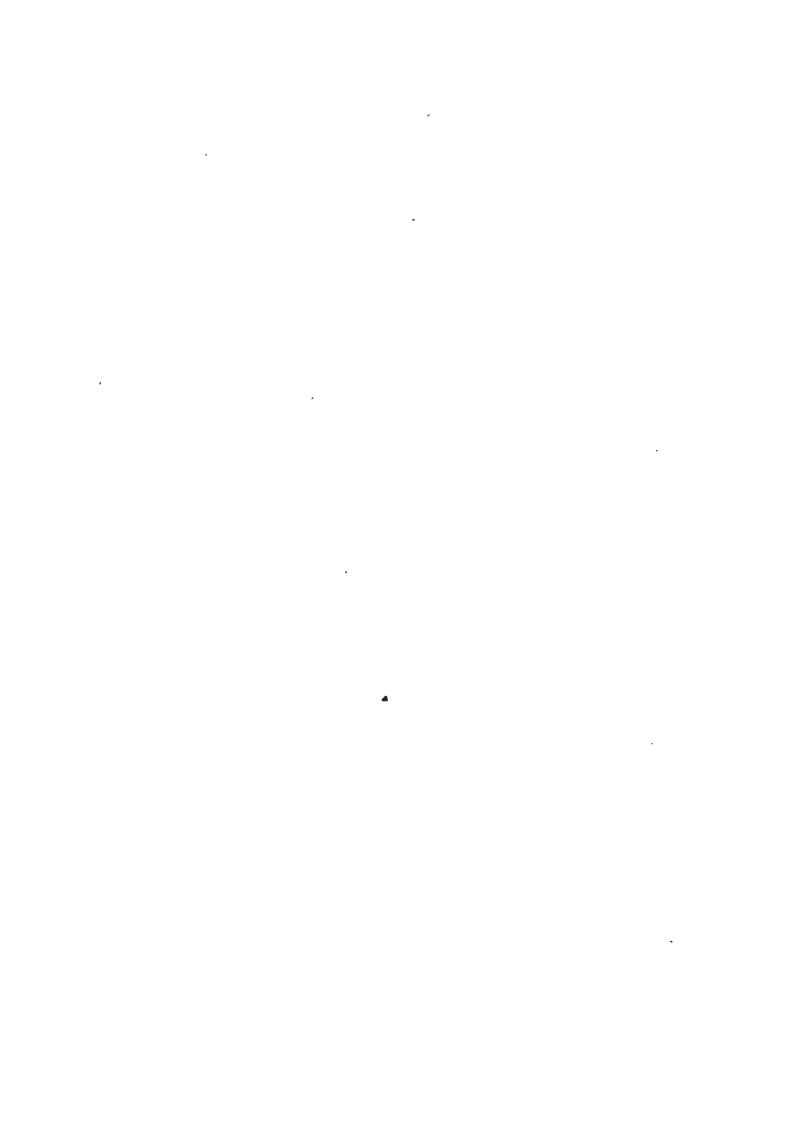

# تعز بروحدود

رسول الله ﷺ کے عبد مبارک میں اگرجہ بعض سحاب دیں ہولیس کی خدمت برمامور تعد تاجم اس وقت تك يوليس كاكونى محكمه قائم نبيس مواتها، معزت ابو بكر عظانه في اس ير صرف اسقد راضاف کیا که حضرت عبدالله بن سعود منظ کو پهروداري کی خدمت برمامور فرمادیا اور بعض جرائم کی سزائیں متعین کردی، مثلاً خمر کی نسبت رسول اللہ ﷺ کاطرز عمل نہا ہے مختلف تعادابوداؤد کی ایک روایت بس ہے کہ صحابہ کرام دی آپ کی خدمت میں ایک شرانی کو بكر كرلائي، توآب ﷺ نے تمام محابہ اللہ كو حكم دياكه مارتے جاؤ، سب نے جوتے و ثانے ب اور مجور کی شاخوں سے ارتاشر وع کیاما خیر میں آپ سل نے اسکے منہ میں حاک جموعک دی۔ ليكن ابوداؤدكي أيك دوسرى روايت بسب كه ايك شرائي جمومتا بواجار باقفاه محابه كرام ولا نے اس کو آپ کی فدمت میں ماضر کرنا جاہا وہ معرت عباس معن کے دروازے کے سامنے آیا توان سے لیٹ گیابور بھاگ نکلاء آپ کو خبر ہوئی تو بنس پڑے اور کوئی سز انہیں دی۔ ک سیج مسلم کا میک روایت سے فابت ہو تاہے کہ آپ نے ایک شرابی کو انجیر کی چیزی ہے و من مرب على من ادى بور حفرت ابو بكر منطق في اية دور خلانت بين اى كولاز مي كرديا ماور حضرت عمر ظاف كي خلافت كابتدائي زماني تك اي ير عملدر آمد مو تارب ع

حضرت ابو بكر عظ كے عبد خلافت يس بعض جديد جرائم بھى پيدا ہوئے ، مثلاً حضرت فالدين وليد عظاء فان كولكماك حوالى مدينه من ايك مخص .... من جالا ب، جونك الل عرب كيلي بدايك جديد جرم تها اسلئ معرت ابو بكر في في تمام محاب الله يعم عضوره كياء حضرت على كرم الله وجهد في جلاف كى رائدى اورتمام صحاب دي في فاس به انفاق كيا

ابوداؤد كمآب الحدود باب الااتالي في شرب الخرب عدا ملم كمّاب الحدود باب عدا لخمر الوداؤد باب الحد في الخمر

ابوداؤر كتاب الحدود باب اذا تتابع في شرب الخر ليكن بخارى كتاب الحدود من جوروايت بوواس ك بالكل كالف بداس روايت كالقاظية إلى كنانوني بالشارب على عهد رسول الله وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فتفوم اليه بايلينا و نهالنا.

الزغيب والترجيب جلدع صفى ١١١١ لترجيب من اللولة لهذ جيد

تعزیر دحدود کے متعلق حضرت ابو بکر مظافہ کے زمانے میں اس سے زیادہ کھے نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر منظانہ نے پولیس کا ایک مستقل محکہ قائم کیا، اور اس صیغہ میں متعدد چیزیں ایجاد فرما کمیں۔ مثلاً

ا) رسول الله بنظ اور حضرت ابو يكر فل ك زمان تك جنل خان كى كوئى عمارت تغيير نبيس بوئى تقى، ليكن حضرت عمر فل شخص في بنوائ ، اول اول مكم معظمه بيس حضرت مغرت من فلا في بنوائ ، اول اول مكم معظمه بيس حضرت مغوان بن اميه فلا كامكان جار بزار و رجم پر خريد الوراس كو جيل خانه بنواياً في معرف بن ذا كه اوراصلاع بس جيل خانه بنوائ جياني كوفه كا جيل خانه نرسل سے بنا تھا، معين بن ذا كه في بيت المال سے بحد و بيه كا غبن كيا توان كواى جيل خانه بيس أيمال

۲) رسول الله علی اور حضرت ابو یکر دین کے زمانے تک کی کوسولی کی مزانہیں دی گئی مسلمان کا میں اللہ علی مزانہیں دی گئی استان حضرت عمر دین کے بعض اشخاص کو سولی کی سزادی، چنانچے حضرت ام ورقد بنت نو قل رضی الله عنها کوان کے غلاموں نے قبل کرڈالا، تو حضرت عمر دیائی نے ان کوسولی کا تھم دیااور یہ پہلی سولی تھی جو مدینہ کے جس دی گئی۔ ایک قبل کرڈالا، تو مائی ایک مسلمان کوسولی کا تھم دیااور یہ پہلی سولی تھی جو مدینہ کے جس دی گئی۔ ایک قبل پر کوئی معاہدہ میں اور یہ کی آبروریزی کی، تواس کو بھی سولی کی سزادی اور فرمایا کہ ہم نے اس پر کوئی معاہدہ شہیں کیا ہے۔

۳) مجر من کی گر فقاری کیلئے اعلان واشتہار دیا، چتانچہ جن غلامول نے حضرت ام ورقد و منی الله عنها کوشہید کیا تفاو واعلان واشتہار بی کے ذریعہ سے گر فقار ہو کر آئے تھے۔

۳) تعزیر و صدود کیلئے اشخاص متعین کے جو بحر مین کوسر اوریتے تھے مامهابہ میں ہے کہ انہول نے دعشرت عبداللہ بن ملیکہ معین کو اقامت صدود کی خدمت برمامور کیا تھا۔ ہے

۵) جلاو کلنی کی سز ااگر چه اسلام میں کوئی جدید سز انہ تھی، تاہم خطرت عمر عظیم کے عبد میں اس براس کشرت عمر علی اس براس کشرت سے عمل ہوا کہ گویادہ ان کی اولیات میں قراریائی۔

کیکن ایک بار جب انہوں نے ایک مخص کو جلاد طن کیااور دو شام میں جاکر عیسائی ہو کمیا تو

اس و تت ہے جلاو ملنی کی سر امو توف کروی۔

۲) بعض سزائیں سخت کرءیں، مثلاً حضرت ابو بکر طیابہ کے عہد خلافت میں شراب ہے کی سزاہ مہورے تھی، مثلاً حضرت ابو بکر طیابہ کرام سزاہ مہورے تھی، ان کے زمانے میں شراب نوشی کی کثرت ہوئی توانہوں نے صحابہ کرام بھی کے مشورے سے ای درے کردیئے۔ بھی

ا: مقريزى جلد ٢ صني ١٤٨ ٢ ان فتوح البلدان مني ١٤٨٨.

م: ابود الأدكر كماب العسافية باب لامتر النسام من التراج منفي 1 · ال

۵: اصابه قد كروعبيدالله بن عبدالله بن الي مليك .

١٤ تَوَارِي كَمَا بِ الْحَارِيْن شَى بِهِ الْ عَمْرِ بِن الْمُعَالِبِ غُرِب لَمْ لَمْ مَوْل تَلْك المستد

<sup>2:</sup> مسلم كتاب الحدود باب حدا أنمر ..

حضرت عمر عظی کے بعد حضرت عثان عظی اور حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے دور خلافت میں یہ محکہ اس حالت میں قائم رہا، لیکن حضرت امیر معاویہ عظی کرم اللہ وجبہ کے ذائد میں زیاد نے اس حیفہ کو نہایت ترقی دی اس نے چار جرار آدمی پولیس میں بحرقی کے جن کے افسر عبداللہ بن حصن تے۔ پانچ سو آدمی خاص طور پر معجد کا بہر ودیتے تے اور دہاں ہے بھی نہیں ملئے تے۔ اس انظام کا مقعد کھی تی کیوں نہ ہو تاہم اس کی دجہ سے ملک کے امن دلمان میں اس قدر ترقی ہوئی کہ کوئی محض اگر راستہ میں کوئی گری پڑی چیز پاجاتا تھا، تولا کر براور است اس کے مقدر ترقی ہوئی کہ کوئی محض اگر راستہ میں کوئی گری پڑی چیز پاجاتا تھا، تولا کر براور است اس کے مالک کے حوالے کرتا تھا، نیاد خود کہتا تھا کہ جاگر کوفہ اور خراسان کے در میان آیک رس ہی مجم موالہ کی خبر ہوجائے گی۔ ایک دن اس نے ایک کھر شل مین خور ہوجائے گی۔ ایک دن اس نے ایک کھر شل کوئی ال چوری ہوجائے گا تو میں اس کا ضامن ہوں۔ "

اسکے زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی محنص کھریے نکائ تھا تو تن کردیا جاتا تھا۔ ع حضرت امیر معاویہ عظیمہ نے اس محکمہ میں ایک جدید ایجادید کی کہ مشتبہ چال و جنس کے وگوں کی جانج پڑتال کردائی ،اور ان کے تام تکھوائے، چنانچہ انہوں نے دمشق میں حضرت بودر داء عظیمہ کے تام حکم جمیجاتھا کہ دہاں کے بدمعاشوں کے تام لکھ جمیجو۔ ع

صحابہ کرام طفان کے عہد خلافت بیں ہولیس کے محکہ میں عہد بہ عہد جو ترقبال ہو کیں اسے
سکی سادہ تاریخ ہے۔ اب ہم کو اس پر اخلاقی اور قد ہی حیثیت سے نگاہ ڈالنی جاہئے، کیونکہ صحابہ
سام طفان کے دور خلافت کا طغرائے انتیاز صرف سیاست نہیں ، بلکہ اخلاق و فد ہب ہب
ہولیس کا محکمہ اخلاقی اور فد ہی روح کی سب سے بڑی قربان گاہ ہے، لیکن صحابہ کرام طاق نے این ور خلافت میں اس کو اخلاقی اور فد ہی روح کی سب سے بڑی قربان گاہ ہونا اور اور جہال کے این میں اس کو اخلاقی اور فد ہی روح کی سب سے بڑی نمائش گاہ بنادیا تھا اور جہال

٣ مؤطاله محمر باب الشركة في البيور م.
 ٣ اوب المفروات باب الظن .

مؤطالام الك كتاب البيوع. طبري صلحه عدوا تعات ٢ مهور

کہیں سیاست اور اخلاق میں باہم تصادم ہو تا تھاد ہاں اخلاق کو سیاست پر مقدم رکھتے تھے، ایک بار
ایک مجرم نے حضرت ممر طفخہ کے ساسنے اقرار کیا کہ اس نے اپنی ٹی ٹی کے ساتھ ایک مختص
کو ملوث بلیاس لئے دونوں کو قتل کر دیا، حضرت ممر طفخہ نے اپنے عامل کو لکھا کہ قصاص لیا
جائے، لیکن مختی طور پر مدایت کی کہ دیت لئے کر مجرم کو چھوڑ دیا جائے۔
اللہ تعالی نے قران مجید میں خاص طور پر تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔

لاتحسوا ولايغتب بعضكم بعضاه

عيوب كى جنبو ميں ندر ہواوراً كرتم ميں ہے ايك دوسر ہے كى نيبت ندكر ہے۔ بالخصوص امر ا، وعمال كيلئے تو حديث ثمر بفي ميں خاص طور پر نجسس كى مما نعت آئى ہے۔ قال ان الامير اذا تبغى الربية في الناس أفسلهم۔ امير أكر كوموں كى برائياں ذھو تذھے كا توان كو خراب كروے كا۔

ہمارے زمانے میں آگراس پر عمل کیاجائے تود فعنا پولیس کا نظام درہم برہم ہوجائے، لیکن سحابہ کرام ہوجائے البول سحابہ کرام ہوگا جا سکتا تھا؟اس لئے انہوں نے بولیس کے فرائض بھی انجام دیئے ادراس آیت پر بھی عمل کیا۔

آیک بادلوگ حفرت عبداللہ بن مسعود طاف کی خدمت میں ایک شرالی کو پکڑلائے ،اور کہا کہ اس کی ڈاڑھی ہے شراب فیک رہی ہے۔" بولے تم کو تبحس کی ممانعت کی گئی ہے ،ہم صرف ظاہر می باتوں بر دارو گیر کرتے ہیں "۔ ج

حضرت ابو نجن مقصی عظمہ شراب کے سخت عادی تنے ،ایک بار حضرت عمر عظمہ کی فد مت میں آئے اور کون سے کہاان کامنہ تو فد مت میں آئے اور ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے شراب بی ہے ،لوگوں سے کہاان کامنہ تو سو تجھو، لیکن مب نے کہا یہ تنجس ہے ، آپ کواس کی ممانعت کی گئی ہے ،حضرت عمر منظمہ فوراً دک محکے۔ م

ایک بار حضرت همبر الرحمٰن بن عوف طفیه کے ساتھ رات کو بہرہ دینے نکلے الیک جُلہ چراغ کی روشنی نظر آئی میاس جاکر ویکھا کہ ایک گھر کا در وازہ بند ہے اور اندر لوگ شور وشغب کر رہے جیں، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف طفی ہے فرملیا کہ "یہ لوگ شراب بی رہے جیں، تمہاری کیا رائے ہے؟" بولے" اللہ تعالی نے ہم کو تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔"اسلے وہال سے فرراوابس آئے۔ ہ

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذكره إلى بن حرام. ۱۲: ايوداؤو كتاب الادب باب في التحي عن الجسس ۱۳: ايوداؤو كتاب الادب باب في التي عن الجسس ۱۲: اصابه نذ كره ابو محمد نقفي .

د: - اصابه قد کرده بین امرید. د: - اصابه قد کرده بیند بین امرید

ایک بار حضرت عقبہ بن عامر ﷺ کے پرائیویٹ سیکن یٹری نے ان سے کہا کہ میرے بڑوی شراب بیتے ہیں، ہیں نے ان کو منع کیا، لیکن نہیں مانتے ،اب میں پولیس کو بلاتا ہوں "۔ بولوگ عبوب پر پر دہ ڈالتے ہیں دہ کو بازندہ در گور از کی کو جلا لیتے ہیں۔ اُ

پولیس بجر جرائم کااقرار کرواتی ہے، لیکن صحابہ کرام رفان کے سامنے لوگ خود جرائم کا اقرار کرتے ہے ،اور وہ ان سے انکار کرواتے تھے،ایک بار ایک مخص نے حضرت علی کرم اللہ دجہہ کی خدمت میں آکر کہاکہ "میں نے چوری کی ہے۔" انہوں نے پہلی بارڈاٹا، دوسر ی باراس نے چراقرار کیا تو ہوئے تم نے خود اپناور کامل شہادت وے دی۔ایک بارایک عورت نے چراقرار کیا تو ہوئے تم نے خود اپناور کامل شہادت وے دی۔ایک بارایک عورت نے حضرت عمر منظم کے سامنے چار بارز تاکا اقرار کیا تو ہوئے آگر دوائکار کردی تو ہم اس پر حدنہ جاری کرتے۔

پولیس کا محکمہ عفودور گذر کا فدرج ہے ، لیکن صحابہ کرام ﷺ اکثر مجر بین ہے عفوددر گذر فرماتے ہے ، سکین ایک بار فرماتے ہے ، سکین ایک بار حضرت عمر ﷺ کے غلامول نے کسی کی او ٹنی چرائی ادراس کو ذریح کر ڈالا، حضرت عمر ﷺ کی ضدمت بیش مقدمہ بیش ہوا تو انہوں نے پہلے ہاتھ کا شخص دیا، پیمر فرمایا، یہ بیموکوں مر جانیں گے اس لئے ان کا تاوان دلوادیتا ہوں۔ او نمنی کے مالک سے پو جھا کہ اس کی قیمت کیا متحی جان کے باہ اس کے قیمت کیا تھی جان کی خدمت عمر مطبق تھے ، عمر بیس فرد خدت کر تا تھا، حضرت عمر مظبی نے آئے۔ سودر ہم دلواکر غلاموں کور ہاکر دیا۔ ع

یمی وجہ ہے کہ صحابہ کرام مظافرہ ،اگر ذراسا بھی حیلہ پاجاتے سے تو سزانہیں دیتے سے ،بیت المال اگرچہ خلیفہ دفت کی ذمہ داری اور حفاظت میں رہتا ہے، تاہم چو نکہ وہ مسلمانوں کا مشتر کہ خزانہ تھااس کے اس میں ہم حال بیا احتمال قائم رہتا ہے کہ اگر اس میں کسی نے نظر ف کیا ہوگا توابتا حق سمجھ کر کیا ہوگا ،اس بناء پر جب کوفہ کے بیت المال میں چوری ہوئی تو حضرت کمر حظید نے بحر م کا ہاتھ نہیں کا اللہ علی خالم اور آقا کے مال میں بھی بھی احتماد قائم رہتا ہے،اس کئے جب ان کے سامنے ایک شخص نے اپنے غلام کو جیش کیا کہ اس نے میری فی فی کا آئینہ چرایا کئے جب ان کے سامنے ایک شخص نے اپنے غلام کو جیش کیا کہ اس نے میری فی فی کا آئینہ چرایا ہے جس کی قیمت ۱۹ در بھی تھی تو حضرت عمر طفاعہ نے اس کو یہ کر ہاکر دیا کہ تمہار اغلام تھا

ا: ابوداؤد كماب الادب باب في السنز على المسلم.

٣ - سمّاب الخراج لنقاضي الي يوسف صغير ١٠٥٠ -

<sup>&</sup>quot;: مؤطالهم الك كتاب الاقضيه باب انقصاء في العوارى والحريسور

الغراج للقامني ابويوسف منور ١٠٢٠ الـ

اور تههارای**ی مال چرلیا** 

عام الرباوه من جب تمام عرب سخت قحط من جتلا تعاتو عام تعلم دیا تعاکد سسی چور کے ہاتھ نہ کانے جائیں، نمیکن باد جوداک عفوودر گذر کے جب جرم ٹابت ہو جاتا تھااور تمام حیلوں کی رگ کٹ جاتی تھی، تو کوئی چیز صحابہ کرام علی کو اقامت صدود سے باز نہیں رکھ سکتی تھی ان معاملات میں انسان فطر تازاتی تعلقات ہے متاثر ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ کی اخلاقی طاقت نے اللہ تعالٰی کی راہ ہے اس سٹک کران کو یالکل بٹاریا تھا۔

ولمید حضرت عثمان ﷺ کے بھائی اور کوف کے محور ٹریتے ، انہوں نے ایک بارشر اب بی اور تحقیقات کرنے پر جرم ثابت ہوا تو حضرت علی کرم اللہ و جہد کو تھم دیا کہ ان کواس کوڑے لگا کمیں۔ <sup>ع</sup> حفرت قدامہ بن مظعون علی بڑے رہے کے سیالی اور حفرت عمر علیہ کے سالے منے انہوں نے شراب لی تو حضرت عمر عقانہ نے ان پر حد جاری کرنی جاتی اتمام صحابہ عقانہ نے اس کی مخالفت کی توانہوں نے فرملیا۔

لان يلقى الله تحت السباط احب الى ان القاء وهو في عنقي ائيتوني

اگر دہ کوڑوں کے بنچے مرجا کی توبیہ جھے گوارا ہے الیکن میہ گوارا نہیں کہ میں خداسے ملول اوراس کی ذمه داری میری گردن برجو الاؤمضبوط کوژا۔

یبود نے اقامت صدود میں رؤیل وشریف کے در میان سخت ناکوار تفریق قائم کرر مکی ستی،لیکن سحابہ کرام میں نے اس پر بمیشہ عزیز و ذلیل کو ہرابر سمجما، محابہ کرام میں میں سب ہے زیادہ معزز خود خلیفہ وقت تھا، لیکن اگر اس سے کوئی جرم سر زد ہو جاتا تھا تور عایا کاہر فرد اسكى بين يركور الدسكم تفاء ايك بار حضرت ابو بكر عظيم في اعلان فرملياكه ممين صدق ك اونٹ تنسیم کروں گا۔ "سب لوگ آئیں محر ہارے یاس کوئی بلااجازت نہ آئے۔ "لیکن ایک ہرو ہاتھ میں مہار لئے ہوئے آیااور بلااجازت ان کے یاس چلا آیا،انہوں نے ای مہارے اے ارا ،جب اونٹ کی تقتیم سے فارغ ہوئے تواس کو بلایا اور کہا کہ "ای مہار سے اہا قصاص لو"۔ حضرت عمر طف نے کہا، یہ سنت نہ قائم سیجئے۔ "بولے" قیامت میں خداکو کیاجواب دوں گا۔ ' ایک بار حضرت عمر عظانه امور خلافت میں مشغول تھے ،ایک مخص فریاد لے کر آیا،انبوں

مؤطاامام الک کتاب الحدود باب مالا قطع فیر۔ بخاری کتاب المناقب قضائل عثالیٰ ماکر چہ نفس حدیث جس شراب نوشی کی تصریح نہیں ہے لیکن حواشي مين تفر تك ب

اسداافابه تذكره معرت قدامه بن معون ـ

كنزالعمال جلده ماصنحه عال

نے نصبے میں اس پر کوڑا اٹھانیا ہوہ تاراض ہو کر چلا تو خود بلا کر اس کے سامنے اپنا کوڑاڈال دیااور کہا: "مجھ ہے قصاص لے"۔

خلیفہ کے بعد امر اوہ عمال کاور جہ تھا۔ اگل نبست حضرت عمر عظینہ نے عام اعلان قرماویا تھا۔ انبی لم ابعث عمالی لیضر ہوا ابشار کم و لا لیا حدو الموالکم فمن فعل به ذالك فليرفعه الى اقصه منه \_ع

غیر قومی جب طقہ اسلام میں داخل ہوتی تھیں تو عدم تعود کی بناہ پران کواس مساوات پر خت تعجب اور تعجب اور تعجب کے ساتھ تاکوار ہوتی تھی، جبلہ بن اس غسانی شام کاایک رئیس تھاجو مسلمان ہو جمیا تھا اس نے ایک بار کسی مختص کی آنکھ پر تھیٹر مارا، حضرت عمر عظیفہ نے اس سے قصاص لیڈ جا اواس نے کہا، کیااس کی آنکھ اور میری آنکھ برابر ہے؟ میں اس ملک میں دہنا لیند مذکروں گاجہاں جھ کو بھی کوئی دباسکہ جہنانچہ مرتد ہو کردوم کی طرف بھاک نکلا۔

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره معزت عرب

٣: ابوداؤد كناب الحدود بإب القود بغير صديد.

٣: كتاب الخراج للقامني الويوسف مني ٢٧٠

٣: فتوح البلدان صنيه ١٦٧.

# ذمی رعایا کے حقوق

تعسب کی انتہاء تو یہ ہے کہ فیر تو وں کے ساتھ سرے سے تعلقات بی ندر کے جائیں،
لیکن تعسب کی اس سے بھی زیادہ یہ نما اور تکلیف دہ شکل یہ ہے کہ غیر تو موں کے ساتھ تعاقات وائم کے جائیں، لیکن ان تعلقات کو نہایت ذکیل اور بیرود وطریقے پر قائم ر کھا جائے۔
سیابہ کرام عقی کے عہد تک تاریخ نے صرف بی دو قتم کی مثال قائم کی تھی، لیکن سیابہ کرام عقی نے بر تو ووں کے ساتھ ہر قسم کے فد تبی، تدنی اورسیاسی تعلقات قائم کے اور ان کواس بے ساتھ بر قسم کے فد تبی، تدنی اور سیاسی تعلقات قائم کے اور ان کواس بے تعصبی کے ساتھ نہا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیم نہیں انتی۔

### ندنبي تعلقات

ند ہی دیٹیت سے قرآن جمید نے آرچہ صحابہ کرام وزاد کو ورند اہب کی تمایوں ہے بے نیاز کردیا تھا، تاہم متعدد سحابہ وزان سے جنہوں نے قرآن مجمید کیلر تی قراق اور آنیل کو پڑھا تھا۔ چنانچہ علامہ ذہبی دھرت عبداللہ بن عمرو بن العاص وزاد من النظر فیھا ورای فیھا و کان اصاب حملة من کتب اهل الکتاب و ادمن النظر فیھا ورای فیھا عبداللہ و کان فاضلا عالما فزء القرآن و لکتب المنقدمته نے انہوں نے اہل تاب کی تمام تمایی حاصل کی تھی اور بالا تسان کا مطاقد کیا تمالور ان میں ان کو جانبات نظر آئے تے وہ الم فاضل تے اور قرآن کو اور آگل تمایوں کو پڑھا تھا۔ مستدواری میں ہے کہ حضرت عمر وزان کا ایک نیٹو رسول اللہ پینائی کی خدمت میں مستدواری میں ہے کہ حضرت عمر وزان کا ایک نیٹو رسول اللہ پینائی کی خدمت میں ان ہور کو گو کی ماروں کو برون کی دوست میں نے دور تو کی ایک میود کی دوست نے جو بنو قرظہ کا تھا ہی ہا تھ ہے لکھ کر دیا تھا۔

سیم بخاری میں ہے کہ اہل کتاب عبر انی میں توراۃ کو پڑھتے تھے اور سیابہ کرام میں۔ کے سامنے عربی بین اس کی تقییہ کرتے تھے ، رسول اللہ ﷺ کو خبر : وکی تو فرمایا کہ اہل کتاب کی تقدر بین کروٹ کھندیب، بلکہ یہ کہوکہ ہم خدا پر ، اور اس کی کتاب پر ،جو ہم پر اور نیز اس کتاب پر جو تم پر ناز ل ، وکی ایجان لائے۔ کی

ال اسدالغابه تذكره معترت عبدالله بن عمرو بن العامن ۱۲ مند ۱۰ . ق مند ۱۰ . ق مند ۱۰ مند ۱۰ مند ۱۰ مند ۱۰ مند ۱۰

٣ - المدالغاية مذكره معترت عيد إندين الابت السادي

م التي بخاري باب ما يجوز من تغنيه التوراة و كتب القدء بالعربيية كماب الروعل الجبيمه...

حضرت زید بن ثابت على فردرسول الله على كے علم سے عبرانی زبان على تھى اورای ش خطاو کیلیت کرتے تھے۔ ا

اسلام میں قربی حیثیت سے بی عم ب کہ اگر جنازہ سائے سے گذرے تو کھڑا ہو جانا جاہے بعض او کوں کا خیال تھا کہ یہ تھم مرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے لیکن ایک بار قادسيه بس ايك ذي كاجنازه كذر الوحعرت سبل بن منيف الله اور قيس بن سعد الله فورا كمرْ ، بوسخ مايك محفل في توكاك "يد لوزي كاجنازه ب- "بوفي-" تخضرت الله ك سامنے بھی بھی واقعہ چین آیا تو آپ نے فرملیا آخروہ بھی توایک جان ہے "۔"

ان تمام مثانوں سے کابت ہے کہ محابہ کرام د نے فد ہی دیشیت سے غیر تو مول کی ساتحه ممي هم كاتعصب جائز نهيس ر كمل

## تمدني تعلقات

تمرنی دیشیت سے محابہ کرام کھ کے زمانے میں اگرچہ مسلمانوں اور غیر قوموں میں كوئى فرق والمية موجود نه تفاء سحابه كرام الله يبوديون الما قرض ليت تح ان المع والرح كرتے تھاوران سے ہر حتم كے معاملات ركھتے تھے ليكن ان تعاقات سے بالاتراكي چيز حسن معاشرت ہے جو تدن کی روح ہے اور صرف ای سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تعلقات خلوص یر منی تنے یا خود غر سائد نفاق پر ، لیکن واقعات سے تابت ہو تاہے کہ اگر فد ہی عقائد واعمال کو الگ كردياجائة توسحابه كرام دي اي خير متعقبانه طرز عمل في مسلمانول اورغير تومول كو م حشیت ہے ایک کردہا تھا۔

حضرت عبداللدين عمر عظه كروس من ايك يبودى دينا تفاد ايك باراتبول في ايك برى ذكى تو كمرواول سے يو جماك تم نے الله يبودى عسايه كياس كوشت بريا بعيجايا تبیں۔رسول اللہ نے فرملاہے کہ جمہ کوجر کل نے بمسابوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اس شدت سے دمیت کی کہ میں نے سمجھا کہ اس کو شر کیدور اشتہ مناویں گے۔ ع

ا كي باراك يبوديد عورت حضرت عائشه رضى الله عنها كياس آئي اور كوئي جزما كي انہوں نے بخوشی دی اور اس نے اس کے بدلے ان کو دعاوی۔ ع

بغاری کماب الاحکام باب ترجمہ الحکام۔ بغاری کماب البمائز باب القیام البراز مائل شرک بغاری کماب البمائز۔ #

الوولاد كتاب الادب باب في حنّ الجوار

نساني كاب البمائز بإب المعود من عذاب القر

## سياس تعلقات

غیر قوموں کے ساتھ سیای تعلقات کی ابتداہ خود آنخفرت ﷺ کے عہد مبادک یں ہوئی، چنانی جب نیبر فقع ہوا تو آپ نے ایک معاہدہ مسلی کیا۔ جس کے ذریعہ سے ذراعت کا معاہد بنائی پر طے ہو گیا، اس معاہدہ کے رو سے جب فصل تیار ہوئی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ مطالہ بنائی پر طے ہو گیا، اس معاہدہ کے رو سے جب فصل تیار ہوئی تو آپ نے دھرت عبداللہ کر الائم می انہوں نے پیداواد کے دو جھے لگائے اور کہا انہوں نے عور توں کے زبور جع کے اوران کو بطور رشوت کے دیا جا پانکے متدین نہ ہی مخص انہوں نے عور توں کے زبور جع کے اوران کو بطور رشوت کے دیا جا پانکے متدین نہ ہی مخص کی یہ سب سے بوی تو ہو، لیکن یہ بغض جملے کو ظلم اور ناانعمائی پر آبادہ نہیں کر سکا باتی یہ رشوت تو معرف شرین علوق ہو، لیکن یہ بغض جملے کو ظلم اور ناانعمائی پر آبادہ نہیں کر سکا باتی یہ رشوت تو وحرام ہورہ ہم حرام ملل نہیں کھا سے تھے۔ سیبود ہوں پر اس کا یہ اثر پراکہ بساختہ جی اضے کہ آسیان وز نین اس عدل وافعات کے بل پر قائم ہیں۔ اس کے بعدر سول اور پر ان کا خدی ہے۔ اس کے بعدر سول اور پر ان کا خدی ہے۔ اس کے بعدر سول اور پر ان کے معاہدہ صلح کیا جس کے آخر کی الفاظ یہ ہے۔

على ان لايهدم لهم بيعة ولا يحرج لهم قس ولايفتنوا عن دينهم مالم يحدنوا حدثًا او يا كلوالرباء \_ ع

اس شرط پر کدان کا کوئی کر جاند کرایا جائے گامان کے پاوری کو جلاوطن نہ کیا جائے ،ان کو ان کے قدیمب سے بر محشد نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ کوئی فتند انگیزی نہ کریں یاسودنہ کھائی۔

كلب الواج شاس ك آخرى القاظيه بيل-

على اموالهم وانفسهم وارضهم وملتهم وغالبهم وشاهدهم وعشير تهم وبيعهم وكل ماتحت ايديهم من قليل أو كثير لايغير اسقف من اسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته.

یہ معاہدہ ان کے مال ، جان ، زشن ، ند جب ، حاضر ، غائب ، قبیلہ ، گر جا غرض ہر تھوڑی جہت چے کی حفاظت پر جوان کے قبلہ عل ہے ، شامل ہے ، کمی پادری کو ، کسی راہب کو کسی کائن کواس کے عہدے سے الگ ند کیا جائے گا۔

حضرت الو بمر الله في في عهد خلافت من ال معامره كي تجديد كي ماور ال كيليّ ايك

ا: مؤطالام الك كاب الساقاة والوداؤد كتاب الميرع باب اجاد في الساقات.

ا: الوواؤد كلب الخروج باب فاخذ الجزير

٣ كتاب الخراج منحداس

ايك حرف كو قائم ركھار

ان کے زمانے میں جم و کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت خالد عظیمہ نے ایک اور معاہدہ الیاجس میں سب سے زیادہ قابل کاظ شرط یہ تھی۔

ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابه افنه من الافات او كان غنيا فافتقرو صار اهل دينه يتعمدقون عليه نفرحت جرتيه وعيل من ببت مال المسلمين وعياله\_

جُو بُورُ مِنا صَحْصَ بِيكَارِ : و جائے گاياس كا جُهم باؤنے ، و جائے گايا كوئى متمول شخص اس قدر مُنَاحَ ، و جائيگا كه اسكے جم فه بب لوگ اس بر صد قد كرنے كَيس كے تواسكاجز يہ معاف كر وياجائے گااوراسكى اورائے اہلى و عمال كى كفائت ، بيت انسال سے كى جائے گل

معفرت خالد عظمہ نے ای ساسلہ میں اور بھی متعدد معاہدے کئے اور ان معاہدوں کو معفرت خالد عظم منظمہ نے قائم حضرت ابو بکر عظمہ ، معفرت عمر عظمہ ، معفرت عثمان عظمہ اور معفرت خل عظمہ نے قائم رکھا، ان معاہدوں میں اگر چہ باہم اختلاف ہے لیکن سب میں قدر مشتر ک یہ ہے۔

لايهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى ان يضربو انو اقيسهم في ال ساعة شاؤا من ليل او نهارا الا في اوقات الصلوة وعلى ان يحرحوا العمليان في ايام عيدهم لي

ان لوگوں کے گریے نہ کرائے جاتمیں کے اور وورات دن میں بجر او قات نماز کے ہر وقت ناقوس بچا سکیں کے اورائیے تہوار کے دن صلیب نکالیں گے۔

قيمتهم قبل اذان الدم مدمين و لافي اوقات اذانهم و لا يخرجوا لرايات في ايام عبدهم و لا يلسو االمملاح يوم عيدهم و لا يتخدوه في ببوتهم.

للغراة في سبيل الله اولايدلوا لنم ك . فدين على عورة ولا يضربوا توا

ألاب الخران منى ١٨٥ منى ١٨٥ منى ١٨٥

جبوہ شام میں دائے ہوئے تو یہ شرط کرنی کہ ان کے گرجوں سے پہلے تعرض شرکریں گے بھر طیکہ نے کر جے نہ اتھیں ہولے بھتے مسلمانوں کو داستہ دکھا تیں ،اپ مال سے نہروں میں بل بائد معیں ،جو مسلمان ان کے پاس سے ہو کر گذریں ، تین دن تک ان کی مہانی کریں، کسی مسلمان کو نہ گائی دیں منہ ماریں سے مسلمانوں کی تجلس میں مسلمانوں کی جانبی ،مسلمانوں کی اور ان جن ہو جانبی ،مسلمانوں کی اور ان جن ہو اور میں بھی ان کی اور انہوں سے دن جبنہ سے مناور کی اور انہوں ہو خواست کی کہ ممال میں ایک بار بغیر ان ان کو است کی کہ ممال میں ایک بار بغیر انہوں سے مسلمی نکالی کی اجازت دی جائے ، معزمت ابو عبیدہ حیادہ نے ان کی سے مسلمی منظور کی۔

در خواست منظور کی۔

قاضی ابویوسف نے لکھاہے کہ حضرت ابو عبیدہ عذف نے یہ نری اور یہ فیان کے بعد جب رومیوں سے افتیار کی تھی کہ اور او گوں کو صلح کی تر غیب ہو۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد جب رومیوں سے جنگ ہوئی اور فتے کے بعد اطراف و حوالی کے تمام عیسائیوں نے صلح کرلی توان او گوں نے ایک شرط یہ چیش کی کہ جوروی مسلمانوں کی جنگ کیلئے آئے تھے اور اب وہ عیسائیوں کے بناہ گزین جی ان کو امن دیا جائے کہ اپنا اللہ و عیال اور مال واسیاب کے ساتھ و واپس چلے جانمی اور ان سے کسی قسم کا تعرف نے داج ہے ، حصر ت ابو عبیدہ عنظم نے یہ شرط بھی منظور کرلی۔ لید معاہدہ اور یہ یوری تفعیل کتاب الخراج صفحہ ۱۸ ور ۱۸ جی سے

آب ہم کو صرف بید ویکناہے کہ ان معاہدوں کی بابندی گی ٹی انہیں اور کی ٹی تو کیو کر؟
اسلام میں معاہدے کی پابندی فرض ہے اور اس میں کسی خرجب کی تخصیص نہیں بلکہ خود
معاہدہ کی اخلاقی عظمت کا بھی اقتضاہ ہے۔ اس بناء پر صحابہ کرام عظیر نے ذمیوں کے ساتھ جو
معاہدہ کیا تھا ان کا اور اکر ناان کا نہ ہمی فرض تھا، چنانچہ شام کی فتح کے بعد حضرت عمر عظیرہ نے
حضرت او عبیدہ عظیمہ کوجو فر مان لکھا اس میں بیدا افاظ شے،

وامنع المسلمين من ظلمهم والا ضراربهم واكل اموالهم ووف لهم بشرطهم الذى شرطت لهم فى حميع ما اعطيتهم \_ على منع كروه اوران كوجو مسلمانول كوان ك علم و تقصان بروكواوران كمان كمان سي منع كروه اوران كوجو حقوق تم في جن شراك بردية من الكاردية كاردية من الكاردية كاردية كا

ید مطابرهادر بوری تغصیل کمآب الخراج صلحد ۸۰ Al علی ہے۔ کمآب الخراج صفحہ ۸۲

وفات کے وقت جو وصیت کی اس میں بیالفاظ فرمائے۔

واوصية بلمة الله وذمة رسوله ان يوفي لهم بعهدهم وان يقاتل من وراتهم وان لايكلفوا فوق طافتهم\_

اور میں اپنے جانظین کو خدا اور خدا کے رسول ﷺ کے ذمہ کی و میت کرتا ہول کہ ذمیوں کے معاہدے کو تو اکرے اور ان کی حمایت میں لڑے اور ان کو تکلیف الا بطاق شد

ذمیوں کے معاہدے کی پابندی کا جس قدر خیال رکھاجاتا تھا،اس کا اندازہ صرف اس واقعہ ہے ہو سکتاہے کہ ایک بارایک عیرائی رسول اللہ ﷺ کوگالیاں دے رہا تھا، حضرت غرفہ دیا اللہ کے سنا تواس کے مند پرایک طمانی مارا ہاس نے حضرت عمر و بن العاص کے مند پرایک طمانی مارا ہاس نے حضرت عمر و بن العاص کے مند پرایک طمانی مارا کر کہا کہ ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے ، حضرت غرف کے اس سے معاہدہ کیا ہے ، حضرت غرف کے اس سے معاہدہ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو علانہ گالیاں دیں ، ہم نے اس میں معر د بن العاص کے مرف بیر معاہدہ کیا ہے کہ وہا ہے کر جو اس میں جو جا ہیں کہیں ، حضرت عمر و بن العاص کے اس نے کہا یہ بی ہے۔

خود ذمیوں کو اس پابندی معاہدہ کا اعتراف تھا ہا کیک بار حضرت عمر عظانہ کی خدمت میں ذمیوں کا کیک دفعہ آیا تو انہوں نے ہو جہا کہ غالبًا مسلمان تم لو کوں کو ستاتے ہوں سے سب نے جمز بان ہو کر کہا،

لیکن مرف ای قدر کافی نہیں سے جو کھے ہے، قول ہے ہم عملاد کھانا جا ہے ہیں کہ ذمیوں کو جو حقوق دیے گئے ان کو عملا بوراکیا گیا۔

جان کی حفاظت

رعایا کے تمام حقوق علی سب سے مقدم چیز جان ہے اور صحابہ کرام کا کے دور خلافت علی مسلمانوں اور ذمیوں کی جائیں کیساں عزیز تھیں ایک یار حضرت عمر کے زمانے علی ایک یہودی قبل کر دیا کیا تو انہوں نے اس کو نہایت اہم واقعہ خیال کیا اور کہا کہ سمیرے دور خلافت علی انسانوں کا خون ہوگا عی خدا کی حسم دلاتا ہوں کہ جس کو اس کا صال معلوم ہو جھے خلافت علی انسانوں کا خون ہوگا عی خدا کی حسم دلاتا ہوں کہ جس کو اس کا صال معلوم ہو جھے

ا: تفادى كتاب المناقب إقضية المعدد والا تعالى على عنان.

٢: اسدالغاب تذكره معرت غرف بن مادث الكندي

۳: طبری صفحه ۲۵۹۰ ـ

بتائے " حضرت بحرین شداخ عظی نے کہا کہ "اس کا قاتل میں بول" بولے (اللہ اکبر) تم ے اس کا قصاص لیا جائے گا ہی برائت ٹابت کر کتے ہو تو کر و" ۔ انہوں نے کہا فلال فخص شریک جہاد ہوااور جی کواپٹے گھر کا محافظ بتا گیا میں اس غرض ہے اس کے دروازے پرایک روز آیا تواس بہودی کواس کے گھر میں بیا شعار پڑھتے ہوئے سنا۔

ایک بار قبیلہ بگر بن وائل کے ایک مختص نے جرو کے ایک عیمانی کو قبل کردیا تو حصرت عمر عظی نے قاتل کو منتول کے در جارے حوالے کردیاور انہوں نے اس کو قبل دیا۔

ایک بارایک مسلمان نے ایک ڈی کو قتل کردیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت جمل یہ معالمہ ہیں ہوا تو انہوں نے اس کے قتل کا حکم دیا لیکن مقتول کے بھائی آئے اور کہا کہ ہم نے معاف کردیا ہم رفر معاف کردیا ہم رفر معاف کردیا ہم کے معاف کردیا ہم کے معاف کردیا ہم کی وحمل کو معاف کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا "۔" معاف کردیا ہم معاف کر مقرد کی گئی تھی دوار فقتی ہیں ہے، ومیوں کی ویت بھی بالکل مسلمانوں کے برابر مقرد کی گئی تھی دوار فقتی ہیں ہے، ان ابا بکر و عسر کانا یہ معافلان دیا قالیہودی و النصرانی اذا کان معاهدین

اسدالغاب تذكر احضرت بمربن شداخ

<sup>:</sup> نسب الرابير معبوع ديلي صني ٢٥٩،٢٥٩ .

دية الحرالمسلم \_أ

دعرت ابو بكر رفظت اور دعرت تمر فظه ذي يبودى اور عيمائى كى ويت آزاد مسلمان كى برابر قراروسية تتم.

اباس عنديد فريول كى جان كاكياا حرام موسكتاب؟

مال و جا ئداد کی حفاظت

ال و جائدادا کی حفاظت اس سے زیادہ کیا ہوسکتی ہے کہ ممالک مفتوحہ کی زمینیں غیر قوموں کے ہاتھ میں رہنے دی گئیں اور ان کا فرید نا بھی مسلمانوں کیلئے ناجائز قرار دیا گیا، چنا نچہ مشت فر طفظت نے اس میں اس قدر مہالغہ کیا کہ الل عرب کو ذرا عت سے بالکل روک دیا اور تنام اُدیا میں اس قدر مہالغہ کیا کہ الل عرب کو ذرا عت سے بالکل روک دیا اور تنام اُدیا میں اس میں اس کے ان لوگوں کے روز ہے مقرر کر دیئے گئے ہیں اس کے ان کو گون زراعت نہ کرنے پائے ، مصر میں شریک خطفی نامی ایک مخص نے اس تھم کی خلاف اُنے کوئی زراعت نہ کرنے پائے ، مصر میں شریک خطفی نامی ایک مخص نے اس تھم کی خلاف مرزی کی تو حضرت میں جو جاتھ ہے اس سے سخت مواخذہ کیا اور کہا کہ "میں تجھ کوالی سر ادون گا کہ دومر دل کو عبرت ہو۔ "

عدالت میں جائداد و نیر ہ کے متعلق جو مقدمات دائر ، ویتے متصان میں سلمانوں کے مقابل میں بالا تکلف غیرقوموں کوڈ کری دی جاتی تھی ،ایک بار حضر محر حظامہ کی خدمت میں ایک میودی ادرایک مسلمان کامقد ، یہ چیش : واتو حضرت عمر حظامہ نے یہودی ہی کے حق میں فیصلہ کیا۔ م

ند ہی آزادی

نیر توموں کوجونہ ہی آزادی حاصل تھی ان کا اندازہ صرف اس ہوسکتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر حظم نے اپنے میسائی غلام استحق کودعوت اسلام دی اور اس نے انکار کیا تو فرمایا لااکراہ فی الدین ایش ند سب میں کوئی زیردستی شہیں ہے۔ '

حضرت امير معاويہ جي انها مے نام ہے تمام شام لرز تا تف ليكن جب انہوں نے ومشق كي مسجد ميں كينى جب انہوں نے ومشق كي مسجد ميں كينى ديناكو شال كرنا جا بااور عيسائيوں نے اس پرنار ضامندى فلاہر كى توان كو مجبور ا

حفرت مر الله في المام كي عيما يول كي سات المحديد شرط كي متى لا يحد نوابناتبيعة

ا: القطني كماب الحدود صفحه ٣٣٣ \_!

٣: مِوَطاً مَابِ الاتفنيهِ بابِ الترغيب في القعناه بالحق\_

م: مختزامال جلده منحده س.

نوت البلدان مني اساله

و لا کنیسة ال کامطلب صرف به تفاکه مسلمانوں کی آبادی میں نے گر جنہ بنائے جائیں۔
خود عیمائیوں کواپٹی آبادی میں گرجابنانے کی ممانعت نہ تھی، چنائی جب قسللا معر میں
عیمائیوں نے ایک نیا گرجابنلیاور فوج نے اس کی مخالفت کی تو حضرت سلمہ بن مخلد خطانہ نے
بیمائیوں نے ایک نیا گرجابنلیاور فوج نے اس کی مخالفت کی تو حضرت سلمہ بن مخلد خطانہ
بیمائیوں کی کہ یہ تمہاری آبادی سے باہر ہے اوراس پرتمام فوج نے سکوت اختیار کیا۔
بیمائیوں کو گرجوں
بارون الرشید کی ذمانہ خلافت میں معمر کے گور نرعام بن محر نے جب بیمائیوں کو گرجوں
کے بنانے کی عام اجازت دیتا جاتی تولید بن سعد اور عبید الله بن لہید سے مشور ولیائن بزرگوں
نے اس کی دائے سے انفاق کیا اور یہ استد لال چش کیا کہ مصر کے تمام کر ہے صحابہ خاتی اور
تالیمین بی کے زمانے کے سنے ہوئے ہیں۔

جزید کے وصولی میں رعایت ونرمی

آن تمام حقوق کے مقابل میں مسلمانوں کو جزیہ کی ایک خفیف کی رقم ملتی تھی جو فوجی حفاظت کا معاوضہ تھی، لیکن سحابہ کرام ہو اللہ اس معاوضہ کو بھی نہایت لطف و مراعات کے ساتھ وصول کرتے ہتے، چنانچہ جولوگ تاداراور لپانچ ہو جاتے تصان کا جزیہ سرے معاف ہو جاتا تقااور ان کو بہت المال ہے و فلیفہ ملتا تھا، حضرت ابو بکر حظیمت کے عہد خلافت میں حضرت فالد حقیقہ نے جرہ کے عیمائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ شرط وافل تھی اور حضرت عمر حقیقہ نے جرہ کے عیمائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ شرط وافل تھی اور حضرت عمر حقیقہ نے جرہ کے عیمائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ شرط وافل تھی میں میں نظر آئے تو بیت المال ہے انکاو فلیفہ مقرر کردیا۔ ج

ایک روز کی بوڑھے بہودی کو بھیک انتھے دیکھاتو بہت المال سے اسکاو ظیفہ مقرر کردیاا سکے جزید کی رقم معاف کردیاورعام عکم دے دیا کہ اس کے تمام لوگوں کا جزید معاف کردیا جائے۔ علی جن لوگوں کا جزید وصول کیا جاتا تھاان پر بھی کسی منتم کی تختی روا نہیں رکھی جاتی تھی، ایک بار حضرت ہشام بن تعلیم حضہ نے تمص جی دیکھا کہ بچو قیدی دھوپ میں کھڑے کے ایک بار حضرت ہشام بن تعلیم حضہ نے تمص جی دیکھا کہ بچو قیدی دھوپ میں کھڑے کے جی بی بولے اللہ جیس نے رسون اللہ بھالے سے سناہ،

انُ الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا

خداان او کون کو عذاب دے گاجود نیاش او کون کو عذاب دیتے ہیں۔

حفرت عمر عظی شام کے سفر سے واپس آرہے تھے، راستے میں دیکھا کہ پکھ لوگ وعوب میں کھڑے کے اوگ وعوب میں کھڑے کے جی اوران کے سر پرزینون کا تیل ڈلا جارہاہے، وجہ یو جی تومعلوم

ا: حن الحاضره جلد المفيده ١٠ ولاه معرصفي ١٣١٤

٣: فق ح البلدان منى ١٣١ . كما ب الغرارة منى ١٤٠٠ .

۵: ابوداؤد كتاب الخرائ باب التعديد في الجزير.

لوگوں کو تکلیف نه دو کیو تکه جو لوگ لوگوں کو تکلیف دینے ہیں ، خداان کو قیامت میں تکلیف دیتا ہے۔

ملكي حقوق

دعایا کوسب سے براحق جو حاصل ہو سکتاہے وہ یہ ہے کہ ان کو مکی انتظامات میں شریک کیا جائے اور صحابہ کرام حالات کا حاصل تھا بعنی جن معاملات کا تعلق غیر تو موں کو یہ حق حاصل تھا بعنی جن معاملات کا تعلق غیر تو موں کے ساتھ ہو تا تھاان میں ان کی رائے مقدم خیال کی جاتی تھی، چنانچہ عراق کا بند و بست ہوا تو دعنرت عمر مظاہد نے وہاں سے چود حری طلب کے اور ان سے مال گذاری کے متعاتب رائے گا۔ \*\*

غیر قوموں میں بہت ہے لوگوں کو مکی عہدے دیئے گے اور ذمہ داری کی خدستیں ان کے متعلق کی گئیں، ایک بار بہت سے عیسائی قیدی آئے تو حضرت عمر طالا نے بعض کو کھتب میں داخل کر دیااور بعض کے متعلق ایک مکی کام کیا۔ تا اصابہ میں ہے کہ ابوزید نامی آئے عیسائی کو انہوں نے عال کمی مقرر فریا تھا، حضرت عثمان طالع، نے بھی آئے عیسائی کو تعلیم دے کر اپنا میر مشی بنایا تھا۔ تا حضرت امیر معاویہ طالع، کے درباز میں سب سے زیادہ بالکند ار اور بااثر میں شخص این آ الل تھر انی تھاجوان کا طبیب بھی تھا متر جم بھی تھا، اور حمص کا کلکٹر بھی تھا۔ ہے

آزادی تجارت

صحابہ کرام عظی کے فیاضانہ طرز عمل نے مجھی غیر قوموں کی تجارتی آزادی میں خلل نبیس ڈالا بلکہ اس کواور ترتی دی، چنانچہ شام کے نبطی جوروغن ذینون اور گیبوں کی تجارت کرتے سے حضرت عمر عظی نے ان کے عشر کونصف کردیا تھا کہ مدینہ میں کثرت سے غلہ آئے، مصر کے قبطی بھی بل تجارت لے کر آتے تھے، لیکن ان سے بوراعشر لیاجا تا تھا۔

ا: كناب الخراج منحداك تناب الخراج منحدات

٣: فقرح البلدان صفحه ١٣٩ بريان منعه ١٣٩٠ مار فقرح البلدان منعه ١٣٩٠ مار

ن: ليقولي جلد منفي ٢١٥ واستيعاب

٢: موطالهمالك كتاب الزكوة باب عشور الل الذمد

سازش اور بغاوت کی حالت میں ذمیوں کے ساتھ سلوک

غیر قویل تو بالکل برگانہ ہوتی ہیں، سازش اور بعاوت کی حالت عمی مہذب سے مبذب سلطنت خودا پی قوم ہے کوئی مراعات نہیں کر سکتی لیکن صحابہ کرام بھی نے اس حالت عمی بھی ذمیوں کے ساتھ نہاں تر مر ساؤ کیا، شام کی انتہائی سر حدید ایک شہر عربیوس تھا جہاں کے عیسائیوں سے معاہدہ صلح ہو گیا تھا لیکن یہ لوگ در پر دہ دومیوں سے سازش دکھتے تھے اور مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچا کرتے تھے، حصرت عمیر بن سعد جھی نے جو وہاں کے والی مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچا کرتے تھے، حصرت عمیر بن سعد جھی نے جو وہاں کے والی سلمانوں کی خبریں ان تک پہنچا کرتے تھے، حصرت عمیر بن سعد جھی نے جو وہاں کے والی متاع کا شہر سے حضرت عمر جیز کادو گنامعاد ضد دے ویاجائے اور اس کے بعد دہ جااد طن کردیے جانمیں اگر دواس پر راضی نہ ہوں تو ایک سال کی مہلت کے بعد جلاد طن کے جانمیں چنانچ ایک سال کے بعد وہ لوگ جاد طن کردیے گئے۔

ان مراعات کاذمیول پراثر

ذمیوں پران تمام للف و مراعات کار ائر ہواکہ وہ خود مسلمانوں کے دست و بازو بن مجعے، قاضی ابو یوسف صاحب کماب الخراج میں لکھتے ہیں۔

فلماراي اهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم صاروا اشداء على عدو المسلمين وعونا للمسلمين على اعدائهم

جب ذمیوں نے مسلمانوں کی وفادری اور ان کے نیک سلوک کو دیکھا تو مسلمانوں کے وشہوں کے سب بڑے دی مسلمانوں کے حای دردگار بن گئے۔

ردی اگر چہ خود عیسائیوں کے ہم فرہب تنے ، لیکن جب رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے جس ایک عظیم الثان فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں کیس توان بی ڈی عیسائیوں نے ہم جگہ سے جاسوس بھیج کہ رومیوں کی خبر لا بھی، حضرت ابو عبدہ حظیم نے ہم شہر پرجو دیام مقرر کئے تنے ان کے پائ ہم شہر کے عیسائی رئیس آئے اور اس جنگی تیاری کی خبر دی، حضرت ابو عبدہ کئے تنے ان کے پائ ہم شہر کے عیسائی رئیس آئے اور اس جنگی تیاری کی خبر دی، حضرت ابو عبدہ کئے تنے ان کے پائ ہم شہر کے عیسائی رئیس آئے اور اس جنگی تیاری کی خبر دی، حضرت ابو عبدہ کران وصول کیا گیا ہے سب واپس کر دیا جائے کو تکہ معاہدے کے دو ہے ہم پر انجی حفاظت خران وصول کیا گیا ہے سب واپس کر دیا جائے کہ تکہ معاہدے کے دو ہیں واپس دیں تو داجب ہوگی اور ہم اس وقت اس کی طاقت نہیں رکھتے ہاں دکام نے جب بیر قسی واپس دیں تو داجب ہوگی اور ہم اس وقت اس کی طاقت نہیں رکھتے ہاں دکام نے جب بیر قسی واپس دیں تو تو دروی ہوتے تو اس حالت بیں ہم کو بچھ واپس نہ دیتے ، بلکہ جارے ہائی جو بچھ ہو تانے لیتے "مسلمانوں کی فتح اس حالت بیں ہم کو بچھ واپس نہ دیتے ، بلکہ جارے ہائے کہ جو تانے لیتے "مسلمانوں کی فتح

و گئی تو میسائیوں نے خود وائی شدہ رقم حضرت ابو عبیدہ طاقت کے پاؤں پر ڈال دی۔ اسکارہ اس ابو عبیدہ طاقت کے پاؤں پر ڈال دی۔ اسکارہ اس ابر کرم کے سائے کے بیچے آجا میں۔

ان و آحد کے علاوہ ہر موتع پر ذمیوں کا طرز عمل نہایت مخلصانہ اور و قادارانہ رہا، حضرت عمر انہا ہے۔ شام میں آئے او قررعات کے عیسائی ہاتھ میں عموار لئے ہوئے پھول ہر ساتے ہوئے اور باج ہوئے میں اور باج ہوئے ان کے استقبال کیلئے آگئے ، حضرت عمر انہا ہے ان کے استقبال کیلئے آگئے ، حضرت عمر انہا ہے ان کے در معاہدہ ٹوٹ ابو جدیدہ انہا ہے کہ معاہدہ ٹوٹ کی گئی آو سمجھیں کے کہ معاہدہ ٹوٹ ابو جدیدہ ان کی معاہدہ ٹوٹ کی گئی آو سمجھیں کے کہ معاہدہ ٹوٹ ابو جدا کا بر ان استور ہے آگر دوک توک کی گئی آو سمجھیں کے کہ معاہدہ ٹوٹ ابو جندا کا بر ان استور جدا کا بر ان کی وعوت کر تاجا ہی اور کہا کہ "اگر حضور چندا کا بر ان استور ہے مانہ پر تشریف لا نمیں تو میر کی عزت افزائی ہوگی "لیکن حضرت میں ہی جن میں ہی تصویریں ہیں ہم قدم نہیں دکھ سکتے۔ آبو میں انہوں کی جلا و طفیال

منا تعین نے ذمیوں کے متعلق سحابہ کرام منطق پر جو اعتراضات کئے ہیں ان میں بروہ بون اور میسائیوں کی جلاو طنی کاستلہ خاص طور پر قابل بحث ہے۔

مبود حبير

میں میں ہے ہیلے دھنرت کر بھی کے عہد خلافت میں یہدو نیبر کی جلاو ملنی عمل میں آئی، لیکن اس کی کیفیت میر ہے کہ نیبر جب می ہواتوای وقت وہاں کے یہود یوں سے کہدویا گیا تھا کہ رہا ہے اس موجود تھی۔ زب مناسب ہوگاتم کو جلاو عمن کر ایجائے گا،ایک صدیث بھی پہلے سے موجود تھی۔

لايجتمع دينان في جزيرة العرب

جزيرهٔ وب ميلاً يك ساته ووند بب نبيس ره سكته

بایں بھہ حضرت مر عذف نے ان کے ساتھ کسی فتم کاتعرض نہیں کیا، لیکن یہ اوگ ابتدا بی سے مسلمانوں پر مخفی حملہ کرنے کے عادی تھے ،خود رسول اللہ پنالا کے زمانے میں جب انسار کی ایک جما است دہاں گئی آو یہود نے موقع پاکرایک انساری کو مخفی طور پر قتل کر دیا تھا تا ہم یونئہ ان او گوں کے پاس کوئی شہادت نہ تھی اور ان کو یہود کے حلف پر بھی اظمینان نہ تھا۔ اسلئے یہود یا کل بری ، و گئے اور خود آپ نے صد قے کے اونٹول سے ان کی دیت داوائی۔ می

حضرت مر النظاء كرائے من البول في اور بھى شرار تمل كيں مايك الصارى شام عن شام ول كولارے من كولان علامول عن يتد تا مول كولارے من من خير من قيام كيا تو يبوديول في شدوے كران علامول

٧ الناب الخران صفحه ١٨٠ ١٠ فتون البلدان صفحه ١٣٠١ .

٣- اوب المفرد باب وموة الذي ر

۴ بنادی کتاب الدیات باب القسامدر

ے ان کو کل کر واڈ الداور ان کو زاور لود ہے کر شام کی طرف واپس کر دیا چنا نچہ حضرت عمر ماہی کہ وجر ہوئی تو ان کو جلاوطن کر دیا۔ نیر دوایت اسدالغابہ جس ہے لیکن مسندا ہی جنب کے حضرت دیر منظمہ اور حضرت مقداد بن اسود منظمہ کی جا کدادی اس مشرت عبدالله بن عمر منظمہ حضرت ذیر منظم اور حضرت مقداد بن اسود منظمہ کی جا کدادی اس نیر جس محص اس فرص ہے یہ لوگ آئے اور انی اپنی جا کداو کی دیکھ بمال کیلئے مشتر ہوگئے ، است کے وقت معزمت عبدالله بن عمر منظم، پر حالت خواب میں حملہ ہوا اور ان کا ہاتھ تو دو دیا کیا، حضرت عمر منظمہ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ "بدیمبود کا کام ہے "اس کے بعدا کی خطبہ دیا، جس بین فرمایا کہ "رسول اند پنال نے جب بیود ہے مصالحت کی تحقیق کہ دیا تھا کہ جم جب چاہیں بین فرمایا کہ "رسول اند پنال انہوں نے عبدالله بن عمر منظم، پر حملہ کیا اور ان کا ہا تھ تو دو اللہ بن کہ اس کے بہر میں جس کا جس کا الل بو بنا دو جا دو طن کروں گا۔ " فتوح البلدان میں ہے کہ معزمت عمر منظمہ نے جب ان کو جا دو طن کروں گا۔ " فتوح البلدان میں ہے کہ معزمت عمر منظمہ نے جب ان کو جا دو طن کرنا چاہاتو الا احتباع دبنان والی مدیت کی کا فی تحقیقات کرنی اور ان کو اس کی سے دیان کو جا دو طن کرنا چاہاتو الا احتباع حربنان والی مدیت کی کا فی تحقیقات کرنی اور ان کو اس کی سے کہ مناز تو کیا والی کو اس کی سے دیان دو کی اور کو باو طن کرنا چاہاتو الا احتباع حربنان والی مدیت کی کا فی تحقیقات کرنی اور ان کو اس کی سے کاکا ملی تھیں نو کیا، تب ان کو جلاد طن کیا۔ "

نساراے نجران

رسول الله ولل سنے بجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا قدائی میں ایک شرط ہے تھی کہ سودنہ کھائی سے الکی خلاف ورزی کی تھے۔ اس سودنہ کھائی سائی میں اس شرط کی خلاف ورزی کی تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے در پردہ جنگ کی تیاریاں بھی شروع کیس اور بہت سے محوزے اور جھیار بجی جس جسے اس لئے معز سے عمر منظ من نے انکو جلاو طن کر دیا۔ جس طبری میں ہے کہ رسول الله الله اور معنر سابو بکر منظی، دونوں نے ان کو جلاو طنی کی وصیت کی تھی۔ ا

#### نصارائے عربسوس

ان لوگول نے رومیوں ہے در بردہ سازش کی ،حضرت عمیر بن سعد رفیع نے جو وہاں کے ماکم تھے، حضرت عمر رفیع کے واطاع کو کی تو انہوں نے ان کو جلاو طن کر وادیا۔ م

ان تمام واقعات سے ثابت ہو تاہے کہ جو جلاد طنیاں عمل میں آئیں ان کا سبب فرمی انہما ان کا سبب فرمی انہما ہوں انہما اسب فرمی انہما ہوئے تھے کہ کوئی سلطنت اس کے دومرا اطرز عمل افتیا۔ بی نہیں کر سکتی تھی ،البتہ یہ دیکنا جائے کہ اس قسم کے موقعوں پر دومری طرز عمل افتیا۔ بی نہیں کر سکتی تھی ،البتہ یہ دیکنا جائے کہ اس قسم کے موقعوں پر دومری

ا اسدالغاء تذكرومظير بن رافي. مند جلداسني دار

٣ - نون البلدان سنى ١٠ س

المرا الوداؤد كتاب الخران باب في الجزيه ولمؤن البلدان صفى ١٩٢

دُ اللَّهِ الْحُرَانُ مِنْ ١٧٦ ٪ طبري مبنى ١٠١٧ ل عن فتوع البلدان منى ١١١٣ ل

ملکتی کیاکر تی اور محابہ کرام دے کیا گیا؟

حضرت عمر عظافہ نے بخران کے عیدائیوں کو جلاوطن کیا توبہ تھم دیا کہ جو لوگ جلاوطن کے جارت عمر ماکہ جو لوگ جلاوطن کے جائیں ان کی زمین کی بیائش کرلی جائے تاکہ ای کے حش ان کو محاوضہ دیا جائے اور ان کو اختیار دیا جائے کہ جہاں جا ہیں جلے جا تیں اوگر جلاوطن ہو کر عراق عرب کو جلے توان کوجو یروانہ لکھا اس میں یہ فیاضانہ الفاظ رکھے۔

ا) یا اوگ شام یا عراق کے جس رئیس کے پاس جائیں اس کا فرنس ہو گا کہ وہ زراعت کیلئے ان کے بیشر

۲) برمسلمان كوچائ كداكركوئيان پر علم كرے تودوان كى مدوكريں۔

۳) چ بیس ۲۲ مینے تک ان کاجزیہ معاف کردیاجائے۔ ا

فرک کے بہودیوں کو جلاد طن کیا توان کی ذھین د جا کدادی قیمت کا تخینہ کردایا اورجب قیمت متعین ہوگئی تو بیت المال سے داوادی۔ سے کیا کوئی دوسری قوم ان پوللیکل جرائم کے بادجود غیر قوموں کے ساتھ اس متم کافیاضائہ پر تاؤکر سکتی ہے؟

ا: طیری متحه ۱۲۲۳ ا

ا: كآب الخران مؤام

٣: فتوح البلدان صغر ٢٠١

# غلاموں کے حقوق

غلامی کی ایندااس طرح ہوتی ہے کہ ایک بدقست میں میدان جنگ ہیں کر فار ہوجاتا ہے کر فاری کی ایندااس طرح ہوتی ہے کہ ایک بدقسم ہوتی ہے اوروہ ایک خاص مخص کی طک ہن جاتا ہے اس کے بعد اپ آتا کی شخص حکومت کے ساتھ اس کو سلطنت کے عام توانین کے ماتحت زندگی بسر کرنا ہوتی ہے اس لئے اگر کسی قوم کی نسبت یہ سوال ہو کہ غلامول کے متعانی اس کا کیا طرز عمل تھا؟ تو یہ تر تیب حسب ذیل عنوانات میں یہ سوال کیا جاتا ہے۔

ا۔ حالت قید میں ان کے ساتھ کیا ہر تاؤ کیا گیا۔

ا - آقائے غلام کوغلام بناکرد کھلا آزاد کردیا۔

ا۔ غلاموں کو کیا کیا ملکی حقوق دیے اور ہادشاہ کا غلاموں کے ساتھ کیا طرز عمل رہا۔ محابہ کرام طاق کے زمانے میں جولوگ غلام بنائے گئے ہم ان کے متعلق ای ترتیب سے بحث کرتے ہیں۔

اسيران جنك كالممل ندكرنا

اسلام سے پہلے مہذب سے مہذب ملکوں میں غلاموں کو قید کر کے بیدر لیے قتل کردیاجاتا تھا، چنانچہ تاریخ قدیم میں اس کی بہ کارت مثالیں ملتی ہیں، نیکن قرآن مجید میں اسیر ان جگ کے متعلق یہ تھم ہے۔

حتی اذا اتعنتمو همه فشدو الوثاق فامامنا بعد و امافداء جب تم لوگ فوت فور فرین بین اصلهٔ استان می استان می استان استان کو گوزور می استان کو گوزود و می می کران کو گوزود و می می کران کو گوزود و می می کران کو گوزود و می کران کارن کو گوزود و می کران کو گوزود و کران کو کران کو گوزود و کران کو کران کو گوزود و کران کو گوزود و کران کو کران کران کو کران کران کو کران کران کران کو کران کران کران کران کران کران کران کو ک

اور محابہ کرام کے شدت کے ساتھ اس کی ابندی کی بیتا ہے ایک بار جائے کے اس ایک اسر جنگ آیا اور اس نے حضرت عبد اللہ بن عمر طاق کو النظم جائے ہیں انہوں نے کہا جم اس پرامور نہیں ہیں۔ اسکے بعد قر آن مجید کی مندرجہ بالا آیت پر سی اس ان جنگ کو کھاٹا کھلا نا اور النظم آرام و آسائش کا سامان مجم پہنچانا محابہ کرام دی اسر ان جنگ کو اپنے آپ سے بہتر کھاٹا کھلا تے تھے اور ان کے آرام و

كتاب الخران المقامني الي يوسف

آسائش کے ضروری سامان بہم پہنچاتے تھے۔ خود قرآن مجید نے سحابہ کرام علی کاس فضیلت کو نمایا کیا ہے۔

و بطعمون الطعام على حبه مسكينا وينيما و اسيراً. باوجوديه كه ان لوكول كوخود كمان كى خوابش بو پمر مجى ده مسكين كو، يتيم كواور قيدى كو كمانا كلاتے بيں.

مجم طبرانی میں ہے کہ صحابہ کرام منافقہ اسیر ان جنگ کے ساتھ واس قدر لطف و مراعات 'نریتے ہتھے کہ خود تھجور کھالیتے تھے، گمران کوجو کی روٹی کھلاتے تھے۔

حضرت ابو بکر طفید کے عہد خلافت میں جب مالک بن نوبرہ اپنے رفقا کے ساتھ می فیآر ہوا تو رات کو ان کو سخت سر دی محسوس ہوئی ، حضرت خالد بن دلید طفید کو خبر ہوئی تو عام منادی کرادی۔

> ادونوا اسراكميا اسيئ تيديول كوكرم كيزے اور هاؤ

شاہی خاندان کے اسیر ان جنگ کے ساتھ بر تاؤ

اگرچہ صحابہ کرام وظی تمام قیدیوں کے ساتھ نہایت عمدہ برتاؤ کرتے ہے، لیکن شاہی فائدان کے تیدی اور بھی لطف و مراعات کے تق ہوتے تے ، حضرت عمرو بن العاص وظی نے اندان کے تیدی اور بھی لطف و مراعات کے تق ہوتے تے ، حضرت عمر و بن العاص وظی نے بنایہ بھی مصر میں بلیس پر جملہ کیااور مقو قس شاہ مصر کی بٹی او مانوسہ کر فار ہو کر آئی تو انہوں نے حضرت عمر وظی کے حضم سے نہایت عزت واحر ام کے ساتھ اس کو مقوقس کے باس بھی دیااور مزیدا حقیاط کیا اسکے ساتھ ایک سر دار کو کر دیا کہ بحفاظت تمام اسکو پہنچا آئے۔ اسمبر ان جنگ کو اعزہ واتار ب سے جدانہ کرنا

رسول الله ﷺ کاعام علم یہ تھا کہ قیدی اپناء کاروا قارب سے جدانہ کے جا کیں، صحابہ کرام منظی اس تھم پر نہایت شدت کے ساتھ عمل فرماتے تھے ایک بار حضرت ابو ابوب انساری منظی کسی فوج پر تھے، اسیر ان جنگ کی تقسیم ہوئی تو بچوں کو مال سے علیحہ و کر دیا گیا، انساری منظی کو انہوں نے ان کو مال کی آغوش میں ڈال دیاور کہا کہ "رسول الله یک فرمایا کے در انسان کو اس کے اعزہ وا قارب سے کہ جو شخص ماں سے بچوں کو جدا کرے گا خدا قیامت کے دن اس کو اس کے اعزہ وا قارب سے جدا کر دے گا۔

<sup>:</sup> طبر می صنحه ۱۹۲۵\_ ۲: مقریز **ی جلد اصنحه ۱۸۳** ۲: مند داری کتاب ابیباد با ب النبی عن آمل مین مین الوالد ودولد با

#### اونڈیوں کے ساتھ استبراء کے بغیر جماع کرنا

عرب میں و مشانہ طریقہ جاری تھا کہ جو او نقیال کر قار ہو کہ آئی تھیں ،ان سے استیرا،

رم کے بغیر مباشرت کرنا بائز سجھتے تھے اور اس میں حاملہ وغیر ما باری کوئی تغریق نہیں کرتے

تھے ،رسول اللہ الحالا نے اس طریقہ کو بالک نابیائز قرار دیااور ان او نذیوں کو مطاقہ عور توں کے

تم میں شامل کر لیا بھی جب تن غیر حاملہ او نذیوں پر عدت جیش ن گذر جائے اور حاملہ

او غدیوں کا و صنع ممل نہ ہو جائے ان سے اس قتم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہو سکتا، سی بہ کرام وزلان فرادات میں اس تھم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے ،ایک بار حضرت رویائی بن قابت انساری خلاء نے مغرب کے ایک گؤں پر حملہ کیا، مال نایہ سے کی تقشیم کا وقت آیا تو قوج کو یا انسان کی تقشیم کا وقت آیا تو قوج کو یا دانت فرمائی۔

من اصاب من هذا ابسی فاج یفئی عدا حتی تنجیس . بدلوندیال چن لوگول کے مصے چس آئیں،جب تک ان کو بیش نہ آپ نے ۱۹۰ ت سے : داع پر کریں۔

#### دوسر فرروایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایاء

ایهاانداس انی لااقول فیکه الا ماسمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول قام فینا یوم حنین فقال لا یحل لا مری یومی بانله و الیوم الآحر ان سیقی ها، زرع غیرد بعمی اینان احبالی من السبایا و ان یعسیب امراه یئبا من ایسی حتی یستیر نهای

او کوایش تم ہے وی بات کہنا ہوں جو جس نے خودر سول اللہ پالی ہے سی ہے آپ پالی نے حقیم ہے آپ پالی انے حقیم ہے دیا کر نہیں نے حقیمان کا باراس کیلئے یہ جائز نہیں کے دیس ہے دی کھیتی جس آبیائی کرے لیمن حامل اور شیبہ او نذیوں سے بغیر استبراء رحم جماع کرے۔

## غلاموں کی آزادی

یہ وہ احسانات تے جو سی ہے کرام دیا۔ حالت قید میں غلاموں کے ساتھ کرتے تھے لیکن ان کا اصلی احسان سے سے کہ جو لوگ قید کر کے غلام بنا لئے جاتے تھے ،اکٹر ان کو مجمی محراف سریقوں سے آزاد کردیتے تھے۔

حفرت ام ورق بنت نوفل رضى الله عنها أيك محابي تحيى، جنبول في دوشمام مرير

<sup>:</sup> منداین منبل جلد م منی ۱۰۹۱۹۰۱

ا: مد بران غلاموں کو کہتے ہیں جن کی آزادی آ قائی موت کے ساتھ اشروط ہوتی ہے۔

ئے تھے، جنہوں نے ان کو شبید کر دیا تھا کہ جلد آزاد ہو جا کیں۔ ا

حضرت عائشہ رضی اللہ عبدا نے ایک لونڈی اور ایک نام کو آزاد کرنا جاہا ، مگر چونکہ اول کانکاح ہو گیا تھا، اس لئے آنخضرت ﷺ نے فر ملیا کہ پہلے شوم کو آزاد کردو تاکہ بی بی کو طاات لینے کا افتیار باتی ندر ہے۔ '

ایک باروہ حضرت عیداللہ بن زبیر عظید سے ناراض ہو گئیں اور ان سے بول جال کی قتم ایمانی عفو تقفیم کے بعد کفارہ بمین میں • ساغلام آزاد کے۔ ج

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر حفظ و فعتہ حالت خواب میں مر گئے، حضرت عائشہ وصی الله عبدا فیاں کی جانب ہے جم بکٹرت غلام آزاد کئے،ان کے پاس امیر ان قبیلہ بنو تمیم میں سے ایک لونڈی تھی، آپ نے فرملیا کہ اس کو آزاد کردد کیونکہ بیا اعیل کی اولاد میں ہے ہے جو حضرت میمونہ رصی الله عنها کی ایک لونڈی تھی، جس کو انبول نے آزاد کردیا، آپ کو معلوم ہوا تو فرملیا کہ خداتم کو اس کا اجردے گا، لیکن اگر این ماموں ان کودے دیتیں تواس ہوا تو فرملیا کہ خداتم کو اس کا اجردے گا، لیکن اگر این ماموں ان کودے دیتیں تواس سے زیاد ہ تواب ملنا۔

سفیند حضرت ام سلمه رصی الله عها کی ایک اونڈی تھی، انہوں نے اس کور سول الله ﷺ فی خدمت گذاری کیلئے آزاد کردیا۔ ع

ایک سحائی نے آپ ﷺ کی خدمت میں بیان کیا کہ میری ایک لوغری دامن کوہ میں بری ایک اوغری دامن کوہ میں بری چرار ہی تھی ، بھیڑوا آیا ورایک بری کواٹھانے کیا، اس پر میں نے اس کو طمانے مارے ، بر واقعہ سن کر رسول اللہ ﷺ کو تکلیف ہوئی اور اس کو بلوا کر یوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے آبا" آسان پر"۔ پھر یوچھا میں کون ہوں؟ بولی "رسول اللہ ﷺ "ارشاد ہوا کہ اس کو آزاد کر دویہ تو مسلمان ہے۔ ث

مکائب اس غلام کو کہتے ہیں سکوا کی رقم معین کے اواکرنے کے بعد آزاوی کاحق حاصل ہو جاتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی الله عنها اپنے غلاموں کو مکاتب بناتی تھیں، لیکن قبل اسکے کہ

ا: ايوداؤد كمّاب الصلوة باب ليامت النسام

٣: - ابود اؤد كماب الطواق بأب في المملو كين على المعابل تنظير امرات.

٣ . بخارى كماب الاوب ياب البجر هـ

٠٠ - مؤطاامًا مالك تماب الفق والولاد باب عنق الحي عن الميت.

١ مسلم كماب الفصائل باب من نضائل ففارواسلم\_

١ - ابود اؤد كماب الركوة ياب في صلة الرحم د بغاري كماب البيدية

٤ - ابوداؤو كماب العن باب في العن على شرط

ار ابوداؤد كماب الصلاة باب تشميعه العاطس في الصلوق

ی رامعاو ضربینی بدل کتابت او اکریں اسے سی قدرر قم لیکر جلدے جلد آزاد کردی تھیں۔ ا ا یک صحالی نے انتقال کیا تو دارٹ کی جنتجو ہوئی،معلوم ہوا کہ کوئی نہیں ہے ،ان کا صرف ایک آزاد کرده نمام ہے، آپ ﷺ فائ کوان کی درافت دلوادی۔

ا کے غلام دو صحابیوں کے در میان مشترک تھا ،ایک صحابی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، رسول الله ﷺ کی خدمت میں اس کاذ کر ہوا تو آپ ﷺ نے فرملیا" خداکا کوئی شریک نہیں "اور اس غاام كوآزاد كرديل

حفرت مكيم بن حزام وفي في فريك جالميت من سوغام آزاد ك تع واسلام لائ تو زباند اسلام میں بھی سو غلام آزاد کئے۔ علی ان غلاموں کی آزادی نہایت شان و شوکت کے ساتھ ممل میں آئی ، چنانچہ دوج کو آئے آؤ عرف کے دن ان غلاموں کے مگلے میں ماندی کے طوق ڈال کر لائے جن پر عقا ماللہ عن حکیم بن حزام لکھا ہوا تھا، لینی یہ حکیم بن حزام کی جانب ے خداکی راوش آزاد ہیں۔

حضرت علمان منظه کی شهادت کادنت آیاتو ۲ نظام آزاد کئے۔ "

حعرت عمر عظم فانقال کے وقت جود میتیں کیں ان می ایک یہ متی احسن ادرك و فاقی من سبی العرب فہو حرمن مال الله یعتی تملامان عرب میں سے جواوگ میری ہ فات کازمانہ یا تمیں وہ خدا کے مال سے آزاد ہیں۔ م

حصرت عبدالله بن مسعود منطف في ايك غلام كو آزاد كمياتو غلام كياس جومال تعااكرجه وواس کے مالک ہو سکتے تھے ، لیکن مال بھی ای کودے دیا۔

حضرت ابوندکور طاف ایک انصاری صحافی شے ،ان کی جائیدادگی کل کا تات ایک غلام سے زیاده محی کیکن انہوں نے اس کو بھی مد بر کردیا، کیکن خودر سول الله علا نے اس کو پہند نہیں فربلیادر فرو خت کر کے اس کوان کی قیت د لادی۔ ا

ا کیا اور صحابی کی ملک میں صرف ۲ غلام تھے جن کوانبول نے مرتے وقت آزاد کردیا،

مؤطانهام الك كماب التقره الوالاء باب القطاعة في الكمابة -

الوداؤد كتاب الفرائض باب في مير الثادوي الارحام

الوداؤد كماب العنل باب ينن اعتل مسيال من مملوك. مسلم كماب الإيمان إب بيان علم عمل الكافراذ اسلم بعدم :00

مزمن الابرار مذكره عليم ابن حزام

منداین ضبل جلداصفی ۲۳ ،مندعات

منن ابن اجدا بواب العن باب من المثل عبد اوله مال.. منداین منبل جلدام فحد ۰ ۲۰ ۸:

الوداؤد كتاب اللتن باب في تقالمدير.

این وصیت کے قائدے کے موافق آپ نے صرف و افاق آرائی کو باز و کی آزادی کو بازر کھا۔

اس ان ہوازان میں سے حضرت عمر دونی کے پاس ایک اورڈی تحقی، سول اللہ یکھڑ نے ابو آزاد کیا تھا انہوں نے بھی تعم دیا کہ بیالو نڈی بھی انہی آزاد شدواد کون کے ساتھ کردی جائے۔

ابو آزاد کیا توانہوں نے بھی تعم دیا کہ بیالو نڈی بھی انہی آزاد شدواد کون کے ساتھ کردی جائے۔

رسول اللہ یکلا نے نام اور آقاکو بھنا کی بھائی بناہ یا تھا۔ اسلے آرسی بہ دیا تھے۔ حضر ساتھ بیش آ جائے شے تواس جرم کے کفار سے بھی ان کو آزاد کردیتے تھے۔ حضر اوا سعودانساز کی رزاد کردیتے تھے۔ حضر ایک سعودانساز کی رزاد کو سے تھے۔ حضر ایک سعودانساز کی رزاد کی خدمت بھی جائم بیں اور عرض کی کہ میر ہے دو ندام ہیں جو ایک سعائی آپ بھڑ کی خدمت بھی حائم بیں ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور سز اورتا ہوں، اس نبایت خائن ، گذاب اور خار کہتا ہوا ان کی خیانت ، گذب ، نافر مائی اور تم بادی مرزا کا حساب معالمہ بھی میرا کیا انہوں ہو گا؟ ارشاہ ہواان کی خیانت ، گذب ، نافر مائی اور تم بادی مرزا کا حساب معالمہ بھی میرا کیا انہوں ہو گا؟ ارشاہ ہواان کی خیانت ، گذب ، نافر مائی اور تم بادی مرزا کا حساب معالم بھی میں ان کو ایک تھے ہو کہ کہا ہے تھا۔ گا اور کہا کہ میر میں ہو کہ بھی ان کو ایک تھے ہوں کہ بھی ان کو دون ، آپ گواد ہیں۔ گا دون ، آپ گواد ہیں۔ گا کہ دون آزاد ہیں۔ گا

الیک بار آپ بین کی او کبیم بن الیتمان انسا می دین و ایک ندام عنایت فرمایااور با ایت کی که اس سے ساتھ سلوک کرنا،ان کی بی بٹ کو "تم سے بیانه او سکے کا بہتر یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دو۔ "انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تھ

الیک بار آپ ﷺ نے حضرت ابوذر دنیا، کو الیک ناام دیااور کہاکہ "اس کے ساتھ لیکی دور "انہوں نے بہی نیکی کی کہ اس کو آزاد کر دیاد!

معترت الوجريره هنا اسلام لائے کينے جو تو ماتھ ميں غلام بھی نظاء و موقع پاکررائے تن بین بھاگایا بھک کیا، وور سول اللہ جولائی فرمت میں ماضر ہو کر اسلام لائے تواس مالت شن خلام بھی آیا، آپ جولا نے فرمایا" ابوم سردائین تہارات خلام ہے۔ "بولے" کی آپ کولو من بایہ خدا کی داومی آزاد ہے۔ م

ایک بار کسی محض نے اپنے غادم ہے کسی کام کو بہا دو مو گیا ، دو کیا تو اس کے چبرے پر آگ ال دی ، غادم کی راکر ای تو کنویں میں کر بنیا ، حضرت عمر دنیز ، ب اس کے چبرے کی حالت

<sup>:</sup> وداود كناب القتل باب <sup>يا</sup>ن اختل نهريد الذ<sup>يعان</sup> والأناف

و الدوري من بالعديام بإب المعتمان يعود المريض كتاب الجبلة من يب كه والونذيان تعميل.

٣ - اوه اوه تماب الإوب باب في حق الملوك

والمرأة فالواب تنسير القرآن تنسير موروا فبإور

۵ - ترقد مي الواب الزيار - ۱۰ - اوب المنفر و باب العنو من اشاه م.

<sup>--</sup> الخار كالوالب الشراكة بالباه أقال تعبد هزو مندو توول للنق و را الفرق الأقل المناو في الغنق\_

د یکهمی تواس کو آزاد کرویا<sup>یا</sup>

صرف بی شیں تھا کہ سما بہ کرام بہان اسے مملوکہ اونڈی فاام کو آزاد کرتے تھے، بلکہ بہ
اس قدر افضل کام خیال کیا جاتا تھا کہ دوسر دی کے فااموں کو صرف آزاد کرنے کیلئے خرید نے
تنے ، چنا نچہ حضرت عائشہ وسی اللہ علیہ نے ایک اونڈی کواس کئے خرید تا جا باکہ اس کو آزاد کر
ایس کی ابتدائے اسلام میں معرت ابو بکر جالی نے بھی سات فلام خرید کر آزاد کئے تھے۔
دیس من مورت زبیر من موام جالیہ نے ایک فلام خرید الور اس کو آزاد کردا ہے۔
ابتدائے میں کہ دیس میں میں میں میں میں ایک مادہ ا

بلترت غلامول كوصحاب كرام بالله ف آراو كيا-

سیای دیشیت سے صحابہ کرام کی نے نااموں کوجو حقوق عطاکے ان کی تفصیل حسب ا انظمامیہ

عرب كاغلام نه بنانا

ا اوب المغروباب حسن الملكعية

ا الوداؤو كماب الفرانض باب في اوالامد

الاستموطالهم الك كتاب العن والوال وباب حرافعيد بلوالات

سبل السلام منى د ١٣٠٥ كيّاب العنق. ﴿ وَمَا يَعْوِلِي عِلْمُ الْمَنْيُ ١٥٨ لِهِ

کی قبیلہ کاکوئی مخص کسی قبیلہ میں غلام بنالیا گیاہو تووہ اس کے بدلے میں دوغلام بطور فدیہ کے اس قبیلہ کاکوئی می اب کر آزاد کراسکتا ہے ،اس طرح ایک لوٹری کے عوض میں دولوٹری دے کر آزاد کرائی جانکتی ہے۔ ا

غیر تو میں اگر چہ غلام بنائی جا کتی تھی، تاہم حضرت عمر بھی نے ان کو بھی بہت کم غلام بنایا مصرفتی ہوا تو چہ لا کھ مر داور عورت مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، فوج کے اکثر حصہ کااصرار تھا کہ ان کو اونڈی غلام بناکر تمام فوج پر تقسیم کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر بیج نے جزیہ متمرر کر کے ان کو بالکل آزاد کر دیا، چند گاؤں کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی مور کر ترار ہوئے تولونڈی غلام بناکر مدید میں بھیج دیئے گئے ،لیکن حضرت عمر بیج نے ان کو بالک مقطبہ نے ان کو بیج دیئے گئے ،لیکن حضرت عمر بیج نے ان کو بیج دیئے گئے ،لیکن حضرت عمر بیج نے ان کو بیج دیئے گئے ،لیکن حضرت عمر بیج نے ان کو بیج دیئے گئے ،لیکن حضرت عمر بیج دیئے گئے ۔لیکن حضرت عمر بیگ دی کے دیئے کئے دیئے کا دی کے دیئے گئے کہ کا دیگ کے دیئے کہ کو دیئے گئے کہ کا دی کے دیئے کی دی کے دیئے کے دیئے کئے کہ کی دی کی دی کے دی کے

حضرت ابو موی اشعری رہی ہے نام عام تھم بھیج دیا کہ کوئی کا شتکاریا پیشہ ور غلام نہ بنایا سائے۔

حضرت عمر طفطہ کی عبد میں زراعت کوجوتر تی ہوئی اور اس کی وجہ سے محاصل و تراج میں جواضاف ہوااس کی اصل وجہ یجی تھی کہ انہوں نے اکثر مفتوح قوموں کو آزاور کھالوروو آزاوی کے ساتھ زراعت کے کاروبار میں مصروف رہیں۔

#### غلامول كومكاتب بناتا

نلاموں کی آزادی کی ایک صورت بیہ ہے کہ ان سے بیشرط کرلی جائے کہ اتی متش ۱۹۶ س قدرر تم اداکر کے آزاد ہو سکتے ہیں، بیا تھم خود قرآن مجید میں فہ کورہے۔

فكانبوهم ان علمتهم فيهم حيرا

الرتم كو خلامول على بعلائي نظر آئے توان سے مكاتبت كراو،

لیکن حضرت عمر خضہ کی خلافت سے پہلے یہ عظم دجولی نہیں سمجھا جاتا تھالیکن آقاکو معاہدہ مکا تبت کرنے یائے کرنے کا افتیار تھا، لیکن حضرت عمر خضہ نے عملاً اس عظم کو وجوئی قراد دیا چنانچ جب سیرین نے اپنے آقا حضرت انس خطے سے مکا تبت کی درخواست کی اور انہوں نے اس کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر خطے نے ان کو بلوا کر کوڑے لکوانے اور قرآن مجید کی اس آیت کے دوسے ان کو معادہ کمایت کرنے یہ مجبور کردیا۔ عظرت عمر خطے میں آزادی عین آزادی عین آسانیاں بیداکرتے دیتے تھے حضرت عمر خطے میں آسانیاں بیداکرتے دیتے تھے

ا المبقات ابن سعد تذكره رياح بن عارث.

المج التحرف بالرامني ١١٣٠

ا. حسن الحاضره جلدا متى مهند

۴: مستمح بزاری کتاب السکاتب.

الیک بارایک مکاتب غلام نے مال جمع کر کے بدل کتابت اواکرنا جابا، لیکن آقانے ایک باراس رقم کے لیئے سے انکار کرویا اور باقساط لینا جابا، وہ حضرت عمر دافتی کی خدمت میں حاضر ہوا ، تو انہوں نے کل رقم لے کربیت المال میں واضل کرواوی اور کہا جم شام کو آنا میں تمہیں آزاوی کا فریان لکے دول گا، اس کے بعد لینے یانہ لینے کا تمہارے آقا کو اختیار ہوگا، آقا کو خبر ہوئی تواس نے آلریدر قم وصول کرلی۔

ام ولد کے بیچ وشراء کی ممانعت

آ قاہے جس لونڈی کے اولاد پیدا ہو جاتی ہے ،اس کو ام ولد کہتے ہیں ، جھزت عمر حظینہ کے عہد خلافت سے پہلے اس قسم کی لونڈیاں عام لونڈیوں کے برابر جمجی جاتی تھیں ،لیکن حفظرت عمر دفظ فت سے پہلے اس قسم کی لونڈیاں نہ فروخت کی جاسکتیں نہ ان عمر دفظ فت عمر دفظ فی جاسکتیں نہ ان عمر وراثت جاری ہوسکتی سندانکا ہبہ ہو سکتی بنا گا ہے وہ آقاکی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گا ہے۔ اس طرح لونڈیوں کی آزوی کا نیار استہ نکل آیا۔

امير ان جنگ سے اغرہ وا قارب کو جدانہ کرنا

اگر چہ سحابہ کرام رہے نہ نہ بااور اظلا قاخود عی قیدیوں کوان کے اغر ہوا قارب ہے جدا کرنا ناجائز سمجھتے تھے ،لیکن حضرت عمر رہ ہے قانونا و حکما اس کی ممانعت فرمادی چنائچہ تمام امر اے نوج کے نام فرمان بھیج کہ بھائی کو بھائی سے اور لڑکی کومال سے جدانہ کیا جائے ایک بار بازار جس شور س کر حضرت عمر رہ ہے ہے دربان بر قاء کو بھیجاتو معلوم ہوا کہ ایک لونڈی بازار جس شور س کر حضرت عمر رہ ہے نہوں نے تمام مہاجرین وانصار کو جمع کیا اور آیات و لا نقطعوا کی مال فروخت کی جاری ہوا کہ اس سے بڑھ کر کیا قطعہ تم ہو سکتا ہے۔ کہ لڑکی کو ہاں سے جدا کیا جدا کیا جدا کیا ہوئے۔ بین جدا کیا جدا کیا ہوئے ہیں ہے جدا کیا جدا کی ہوئے ہیں ہوئے کہ اس سے بڑھ کر کیا قطعہ تم ہو سکتا ہے۔ کہ لڑکی کو ہاں سے جدا کیا جائے ، جنانچہ اس کے بعد تمام امر اء کے نام قرمان بھیج دیا کہ اس حم کا قطعہ حم جائز نہیں۔ ت

غلامول کے وظیفے

بیت المال سے مسلمانوں کوجو وظیفہ ملتا تھا، اس میں غلام برابر کے شریک تھے اول اول معنی تعام سلمانوں کاشریک بنایا، ابوداؤد کتاب معنی حضرت ابو بکر منجہ مند مندی الله عنها سے مروی ہے۔ الخراج میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے مروی ہے۔

كان ابي وقسم للحرو العبد

ا طبقات ابن سعد تذكره ابوسعيد المقمري

٢: مِوْطَالُهُم مِحْمُ إِبِ تَعْ الْهِمَاتِ الأولادِ.

٣: كترام إلى علد ٢ صفى ٢٦٧و٢٢ و

## مير ب باب غلام اور آزاد كومال تقسيم فريادية تهـ

"حضرت عمر بہند نے جب باضابطہ طور پر تمام مسلمانوں کے وفا نف مقرر فرمائے تو آتا اللہ علی مقرر فرمائے کو آتا اللہ کے ہرابر غلاموں کو وفا اف ہجی مقرر فرمائے۔ ان کواس بات بیں اس قدر کد تھی کہ جب ایک عالی نے غلاموں کو بہنچا کہ کسی مسلمان کا ہے ہی کی مسلمان کا ہے ہی کی مسلمان کو بہنچ سائمان کا ہے ہی کی مسلمان کو بہنچ سائمان کا ہے ہی کی مسلمان کا ہے ہی کی مسلمان کو بہنچ سائمان ہوں کو سلمان کو بہنچ سائمان ہوں کو سلمان کا ہے مزدوری پیشہ غلاموں کی مردم شاری کرائی اور ان کے روز ہے مالی ایک مقرر باری نہیں دیں۔ اللہ کوال کے مزدوری پیشہ غلاموں کی مردم شاری کرائی اور ان کے روز ہے بہی مقرر باری نہیں مقرت میں میں بہنچہ کا مول کو اور ترقی دی اور خوراک کے ساتھ کی ہے ہی مقرر باری نہیں کے میں مقرد نظر بات کا درفت نظر بات کی میں معاف کرو ہے۔

منزت علیان علیم سنے عام طور پر بیاجدایت کی که جواد نگری کوئی پیشہ نہیں جانتی اور جو امام صغیرالسن میں ان کو کی چیشہ کی اکلیف ند دی جائے ورنہ نا جائز طریقے سے وہروزید پیدا اس کے الیکن اس کے ساتھ ان کو عمد و کھاتادیا جائے۔ ''

غلامون كيتعليم

سب سے بڑھ کر ہے کہ سنا ہے کرام عاقد نے غلاموں کو تعلیم بھی دلائی ایک بارچند جیسائی غلام پکڑ کر آئے ۔ قرحضرت تمر عظمہ نے ان کو کمتب میں داخل کر دیا۔ ؟

#### غلامول كوامان دينے كاحق دينا

ا فون البلدان صغير ده سر ٢٠٠١ فون البلدان صغير ١٢ م

٣ - مؤطاله مالك كباب الجامع باب الامر بالرفق بالمملوك

أنوح البلدان صفحه ٩ سمار

د: فتوح البلدان صفيه ١٠ سو

اخار ی کماب الریات باب من استدار عبد الوصعیار

کو خبیں جائے "اب اس باب میں حضرت عمر عظی ہے استصواب کیا گیا تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ مسلمانوں کے غلاموں کامعاہرہ خود مسلمانوں کامعاہرہ ہے۔ ا

#### غلاموں کی عزت و آبر و کی حفاظت

خلفاء داشدین لونڈ یوں اور نلاموں کی عزت وابر و کااس قدریاس کرتے ہے، جس قدرایک آزاد مر دیا آزاد عورت کا کیا جاسکتا ہے ،ایک بار ایک غلام نے کسی لونڈی کی ناموس پر ناجائز کیا اور حضرت عمر حفظت کو خبر ہوئی تو غلام کو جلاو طن کر دیا۔ ؟

#### مسادات

ان حقوق کے علاوہ ذاتی طور پر خلفائے راشدین رضی اللہ عنبما غلاموں کو عام مسلمانوں کے برابر سیجھتے تھے، چنانچہ اس کی بعض مثالیں حسن معاشرت کے عنوان میں گذر چکی ہیں۔
ان تمام مراتب کے چین نظر ہوجانے کے بعد صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام میں نے زمانے میں شخص اور ملکی دونوں حیثیتوں سے غلام نہیں رہے تھے بلکہ مسلمانوں کے ایک فرد بن مجئے تھے۔

نوح البلدان صفحه ٩٨ سور

٢ مؤطالهام محمرً باب الانتكراه في الزيام

# رعایا کی آسائش کا نظام

حضرت ابو بکر رفظه کے زمانے تک بید معمول تھا کہ خراج افجہ وکی جو ، قم وصول ہوتی نمی بر شخص پر تقسیم کردی جاتی تھی اور اس میں غلام و آزاو کی کوئی تحضیص نہ تھی، ابوداؤ دمیں سفرت عائشہ رمنی اللہ عنہا سے دوایت ہے۔

كان ابي يقسم للحرو العبد أ

مير عياب نعلا مول اور آزاود ونول پرمال تعتيم كروي تحم

حضرت عمر عظی نے و ظائف میں خاص موقعوں پر قومیت کی تفریق و امیاز کو بھی بالکل ادیا۔ چنانچہ ایک بار مقام جابیہ میں گئے ، وہاں چند عیسائی جذامیوں کود یکھا تو تکم دیا کہ بیت المال ے الن کے وظیفے مقرر کرد ہے جائیں، آ ایک بار ایک بوڑھے بہودی کو بھیک الگتے دیکھا تواس نود آپنے گھر لائے ، اور جو بچھ ہو سکادیا، پھر بیت المال کے خزانچی کو لکھ بھیجا کہ اس متم کے ناص کالحاظ رکھا جائے، قرآن مجید میں صدقہ کے جو حصہ دار میں ان میں فقراء سے مسلمانوں اس میں مدار میں ان میں فقراء سے مسلمانوں اس میں مدار میں ان میں مدار میں مدار میں ان میں مدار میں میں مدار میں

مساکین سے الل کتاب مراویں۔ <sup>ج</sup>

ان کے علاوہ جو معزز لوگ کی وجہت مقام کا الحال ہو جاتے تھے ،ان کیلئے بھی وہ وظیفے رر فرماوے تھے ،ون کیلئے بھی وہ وظیفے رر فرماوے تھے ،چنانچہ ایک موقعہ برخود فرملا

انما فرضت لقوم اححفت يهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما نيوبهم من الحقوق\_

ا: فتوح البلدان ١٥ مو١٦ مر

الغراج للقاضى بني يوسف صلى ١٩٤٨.

ابوداؤد كمآب الخراج والامارة ياب في احتم الفي.

فوّن البلدان متحه ۲ سال

مسنداین حنبل جلدامنی ۳۵۔

میں نے دیند فاقد زادولو گول کیلئے د طیفہ مقرر کر دیاہے جواسیئے قبیلہ کے سر دار تھے لیکن قومی ' قوق کی گرائی پار کی نے ان کو مفلوک الحال بنادیا۔

## شیر خوار بچوں کے وظیفے

' عنرت کمر اختی نے تمام مجاہدین کے بچول کیلئے بھی وی وی اربہم وظیفے مقرر فرمائے،
میلے یہ معمول تھا کہ ہے دورہ چیوڑتے تھے توان ک وظیفے جاری کئے جات تھے، لیکن بعد و
ب معلوم ہوا کہ لوگ حصول وظیفہ کیلئے قبل از وقت بچول کا دورہ کا بھڑا اسے جیں تو حضرت
م بیجہ نے مام امابان کروادیا کہ قبل از وقت بچول کا دورہ نہ تھڑاؤہم روز والات ہی ہے
ہواں کے وظا اُنف مقرر کر دیں گ، حضرت مر جنھند کے بعد اور طافاہ نے اس کو اس
قدر شق دی کہ اس میں ورافت باری ہوتی تھی، حضرت عمر بن عبد العزیز عنظمہ نے ورافت
ہے طرابے کو موقوف کرنا دیا ہا گھی کی جسم ت عمر بن عبد العزیز عنظمہ نے ورافت

' النظر ت امير و داوي المراجع الميني المين المن على حضرت كمر عطيه كاوى قديم الخام بم قائم الروي الين يج جب دواه جمور ويت تنع والله والت سه ان كوظيف جارى كرتے تنع والير إلى وبداللك ابن مروان نے اس فياضانہ طريق كو كليت موقوف كرويا۔ ا

#### ااوارث بچوں کے وظیفے

حضرت عمر جیجہ نے سن ۱۸ھ میں یہ عظم دیا کہ جو ادوارث بیجے شاہر اوو غیرہ پریاب مار سے میں جائے ہیں ہوئے یہ المیال سے کیا جائے بیت المیال سے المیال سے کیا جائے بیت المیال سے المیال سے کیا جائے ہو تا تھا، پھر سال بسال اس میں ترقی جوتی جاتی تھی۔ محموطانے الم مانک میں ہے کہ قبیلہ ہو سلیم کا ایک فخص ای قسم کا ایک بچہ اٹھا لایا۔ تو حضرت عمر جھٹن نے محمودی کیا ہے جو اٹھا لایا۔ تو حضرت عمر جھٹن نے محمودی کی ایک میں ہے کہ ان ایک فقد کا بار جم پر دہے گا۔

فخط كاانتظام

قبط رعایا کیلئے سب سے بڑی مسیبت ہے ایک بار حضرت عمر طافید کے زمانہ میں قبط پڑا اتو انہوں نے اپنے او پر تھی اور دودھ کو حرام کر لیااور رعایا کے آرام و آسائش کیلئے ہر ممکن تدبیر کی انہام او عمال کو لکھ بھیجا کہ اٹل مدید کی مدد کریں ، چٹانچہ حضرت ابو عبیدہ نے چار ہزار اونٹ فید سے لدے ہوئے بھیجے۔ ع

١٠ أنةِ حَالبلدان صفيه ١٣ س. ٢٠ يعقوني جلد ٢منى الماه فتوح البلدان صفيه ٢٥ س.

٣: \* وَطَالِم مِالكَ كَتَابِ الاقتنيه باب النستا ، في المعود.

۲: طبری منجه ۴۵۷۱.

حضرت محرواین العاص دفیق گور نر معمر کو لکعاکہ حراق میں جو غلہ وصول ہو وہ مدید کو ان کیا جائے چنانی انہوں نے وہ فن زیجون اور ۳ جباز غلہ روك کیا جن میں کم و بیش ہر جباز انہ سرا ہو ارار و ب غلہ تھا، حضرت محر دفیق متعدد آگا ہر سحابہ دفیقہ کے ساتھ بذات خود دالا خلہ بیانی بند رکا ویر کئے جس کانام جار تھا وہاں آئی کران غلوں کے رکھنے کیلئے دو مکان تعمیر کرائے اور استرت زیدین فابت دفیقہ کو محم دیا کہ قواز دول کے نام لکھے جائیں چنانی جن لوگوں کے نام لکھے جائیں چنانی جن لوگوں کے نام لائے کئے ان کو ایک ایک چیک ملتی بھی، جس پر مصرت محر دفیلہ کی مہر ہوئی تھی۔ اسک ناور دوبر بگر سے اون ، آب یول اور روغن زیتون منگوا کر بدئ میں جن تھی جس یہ مام است ناور دوبر بگر سے اون ، آب یول کو رسا دب مقدرت ہوں ان کے کھروں میں جس جس میں جس نے بہوں کی کو است کو متعلق کی جائے کیونک دیا آب تا دوبر کا کھاناد و محضوں کی مدر میں محتاجوں کی کوالت ان کے متعلق کی جائے کیونک ایس آدمی کا کھاناد و محضوں کی مدر میں کیا ہوں کی کوالت ان کے متعلق کی جائے کیونک ایس آدمی کا کھاناد و محضوں کی مدر میں کیا ہوں ان کے دیا اور ایک تو وہ کی کو اس تر میں کو ایک کو ایس کی بہو باران رحمت کی دعا آب کی کا کھاناد و محضوں کی مدر می کیا تا ہوں ان کے دیا جائے ایک کو کا اس ان کے میں تر بیا تا ہوں کی دعا ایک کو کھاناد و محضوں کی مدر میں کھونا کی دور ت پیش نہیں آئی۔ گور ان کو کھاناد کو کو کو کو کو کا کو ایک کیا کہانا کو کھاناد کو کو کو کو کو کو کو کھانا کیا کہانا کو کھی کو کو کو کو کو کو کی کو کہانا کو کھون کی کھی کو کھانا کو کو کو کو کھی کو کھانا کو کھونا کو کھانا کو کھونا کو کھانا کو کھانا کو کھانا کو کھونا کو کھانا کو کھونا کی کھونا کی کھانا کو کھونا کو کھانا کو کھونا کو کھانا کو کھونا کی کھونا کو کھونا کو

ر عایا کی شکایتوں ہے واقف ہونے کے وسائل

جماد سے سلاطین واہر اوجی کتے لوگ میں جن کے پردہائے کوش فریاد ہوں کی کر خت آواز کے متحمل ہو سکتے میں الیکن سخابہ کرام طرفی ہیں جمہ وقت رعایا کی آرام و آسائش کی قکر میں اسم و سکتے ہیں الیکن سخابہ کرام طرفی ہیں التھیار میں التھیار سے سے ماس لئے ان کے درووو کا سے واقفیت حاصل کرنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار میں سے معمود سالو بکر طرف ہوئے کے موقع پر تمام لوگوں سے مام طور پر ہوج الیاتھا کہ سی کو کوئی شکایت تو نہیں؟ جمعزت عمر طرف سے اس کولور بھی سے عام طور پر ہوج و لیاتھا کہ سی کو کوئی شکایت تو نہیں؟ جمعزت عمر طرف کر بی بہنچاتے دسیتے کر اوگوں کو مقرد فرمایا جوان تک تمام بر نیات کی خبر بی بہنچاتے دسیتے کنزام مالی میں ہے۔

کان لعمر عیون علی الناس می کان لعمر عیون علی الناس می دنای می می دارد اور این می می

تمام امر او نمال کو تھم دیا تھا کہ لوگوں کے سامنے وروازے بندنہ کریں تاکہ ہر محنفی بلا روک ٹوک اپنی شکایتیں چیش کر سک وافیر میں تمام ملک کے دورو کا بھی ارادہ کیا تھا ، کیکن شام نے سواموت نے دوسرے مقامات کے دورہ کاموقع نہیں دیا۔

فق البلدان سنى ٢٢٣ ويعقو في جلد ٢ سنى ١٤٧ و

ا البيالمفردات بأب المواسات في اسنة والجاعة .

١٤٠ - كنزالهمال جلد ١ صفى ١٩٠٠.

۳ - کتراکسال بلد سومنخدا ۱۳

معفرت علی طبخه کور عایا کی خبر گیری کااس قدر خیال تھا کہ عین خطبہ کی حالت عن او کواں سے ان کے حالات اور ہازار کار نرخ دریافت فرماتے تنص

موذى جانورون كاقتل

محذب سلطنتیں رعایا کے آرام و آسائش کاجوا نظام کرتی ہیں ان میں ایک ہے ہے کہ موذ کو موز کر ہوں کو ملک سے فنا کرنے کی کو شش کرتی ہیں ، یہی وجہ ہے کہ اس قتم کے جانوروں کے آل پر انعام دیا جاتا ہے ، صحابہ کرام ، کھڑ نے بھی اس قتم کا انتظام کیا تھا، تصبیبان میں بچھ بشت ہے ، جس سے دہاں کے مسلمانوں کو اؤیت پہنچی تھی، دہاں کے عامل نے حضرت امید مقاویہ کی خدمت میں اس کی شکایت کی تو انہوں نے لکھا کہ تمام شہر کے لوگوں ، جادیہ تقداد مقرر کر دی جائے کہ ہر رات کو پکڑلا تھی ، چنانچے وواد گان کے پاس پکھ برات کو پکڑلا تھی ، چنانچے وواد گان کے پاس پکھ سراات کو پکڑلا تھی ، چنانچے وواد گان کے پاس پکھ سرااتے تھے واردو وارڈ الے جاتے تھے واس طرح بچھووں کی تعداد میں بہت بچھے کی ہو گئے۔ نہ سمرہ حقظت سے بھے میں برت بچھوک کی تعداد میں بہت بچھے کی ہو گئے۔ نہ سمرہ حقظت سانپ بجستان میں بکشرت سانپ رہتے تھے ،جب حضرت عبدالرجمان بن سمرہ حقظت سانپ بھرت مناب خود کہ نبولے اور فاریشت سانپ شمرت مناب خود کی قتول جانوروں کو نہ مارسکے گا۔ نہ خابات بیں ، اسلئے معاہدہ صلح اس شرط پر کیا کہ کوئی فض ان دونوں جانوروں کو نہ مارسکے گا۔ نہ جابات بیں ، اسلئے معاہدہ صلح اس شرط پر کیا کہ کوئی فض ان دونوں جانوروں کو نہ مارسکے گا۔ نہ جابات بیں ، اسلئے معاہدہ صلح اس شرط پر کیا کہ کوئی فض ان دونوں جانوروں کو نہ مارسکے گا۔ نہ جابات بیں ، اسلئے معاہدہ صلح اس شرط پر کیا کہ کوئی فض ان دونوں جانوروں کو نہ مارسکے گا۔ نہ جانور کی بھی کارپ

بر معروب مدرور المعروب المعرو

## ند ہی خدمات اشاعت اسلاک

صحابہ کرام بھٹ نے آغاز اسلام بی سے اس نیک کام کوشر وی کیالورا فیر کھاس کو قائم کھا،سب سے پہلے حضرت ابو بکر بھٹ اسلام لائے توان کے اخلاقی اثر سے متعدد آگا بر سحابہ بھٹ دائر داسلام میں داخل ہوئے ، جن میں پانچ بزرگ عشرہ میں سے تھے،اسدالخابہ۔ تذکرہ حضرت ابو بجر بھٹ میں ہے۔

اسلم عليه يده حماعة لمحبتهم وميلهم اليه حتى انه اسلم على يه خمسة

من العشرة.

ان کے باتھ پرایک جماعت جس کوان کے ساتھ محبت متی اسلام لائی بہاں تک کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی بانچ بزرگ ان کے ہاتھ پر اسلام لائے۔

دعزت عمان عظانہ کے تذکرے میں صاحب اسدالغاب نے بعض نامول کی تفصیل میں ک ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

كان رحال قريش ياتونه ويالفونه نعيرواحد من الا مرلعلمه وتحاربه وحسن محالسة فحعل يدعوالى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويحلس اليه قاسلم على يديه فيمابلغنى الذبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيدالله.

قریش کے لوگ معزت ابو بحر دی کے پاس آتے تھے اور متعدد وجوہ مثلًا علم، تجربہ اور حسن مجالت کی بناپران سے محبت کرتے تھے، چنانچہ ان آنے والول اور ساتھ بیشنے والول میں جن لوگوں پران کو اعتباد تھا ان کو انہوں نے دعوت اسلام دی اور جیسا کہ جھے معلوم ہوا ہے ان کے ہاتھ پر حضرت ذہیر بن عوام دی ہے ، حضرت عمال بن عفان دی جاتھ پر حضرت ذہیر اللہ دی جاتھ اسلام لائے۔

تاریخ خمیس بی ان بزرگوں کے ساتھ حضرت سعد بن الی و قاص سطند ، حضرت عبد الرحمان بن عوف منظند ، حضرت عبد الرحمان بن عوف منظند ، حضر عثان بن مظعون منظند ، حضرت عبد بدو بن جراح منظند ، حضرت ابوسلمہ بن عبد الاسد منظند اور ارقم بن الی الارقم منظند کاتام مجی لیا ہے۔ ا

جعتر ابو بحر طافت کے عااوداور بھی متعدد صحابہ طافت کی کوششوں سے قریش میں اسلام بہتیا، حضرت عمیر طافت ایک سحائی تھے جوابتداو میں اسلام کے سخت و شمن تھے، غروہ بدر میں ان کاایک لڑکا گرفتار ہوا تووہ اس کی رہائی کے بہائے سے مدینہ میں آئے کہ چل کر (فعوذ باللہ) خود رسولی اللہ کا گاتھ کر دیں ، لیکن توقیق ایزدی نے یاوری کی اور یہاں آکر مسلمان بوئے ، مین نے باوری کی اور یہاں آکر مسلمان ، سینے، پلنے تو قرایش کود عوت اسلام دی اور ان کے اثر سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسلام دی اور ان کے اثر سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسلام دی اور ان کے اثر سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسلام دی اور ان کے اثر سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور ش

مر دوں کے ساتھ عور ٹیں بھی اس شرف ہے محروم ندر ہیں، چنانچہ حضرت ام شرکیک سے الله عندا ایک سحابیہ تخصیں جو مخفی طور پر قرایش کی عور تول کو اسلام کی دعوت دہتی تخصیں۔ قالت کو ان کی مخفی کو مشتوں کا طال معلوم ہوا توان کو مکہ سے نکال دیا۔ ع

ان بزر کوں کی مسامی جمیلہ کااٹر آگر چہ صرف مکہ بلکہ صرف قریش تک محدود رہائیکن اور متعدد سحابہ وللہ کوائند تعالی نے توقیق عطافر مائی اور وہ باہرے آکرر سول اللہ علا کے وست میا، کراسلام لا سے اور آپ کی ضدمت سے واپس جاکراسے اسے حلقہ اثر میں اشاعت اسلام لى مقدس خدمت المجام دى إلى بزر كول من حصرت الوذر غفاري معقله ، حضرت طفيل بن المرا دوس وفي المعنى المعنوت المم وفي المعنى موصیت سے قابل ذکر ہے ، حضرت ابو ذر غفاری صطفه فطرة نیکی کے قبول کرنے کا مادو ر يجة يقداوررسول الله على كما قات سد يهلي باند نماز بو عك تحدا يك بار حسن الفاق سد ان کے بھائی حضرت انیس رفت مکہ میں آئے اور لیٹ کران کو خبر دی کہ الکہ میں تمہاراایک الم فد بهب پیدا بواہے جواہیے آپ کو خدا کار سول کہتا ہے لوگ اگر چداس کو شاعر ، کابمن اور ساحر التي بين اليكن مجھ كو اسكاكلام ان سب سے مختلف معلوم ہو تا ہے " بير سن كر حضرت ابو ذر عفاری طفی کے دل میں بھی شوق بیداہوااور محقیق کیلئے خود مک تشریف لاے ایک دن دات ورسول الله على حضرت ابو بكر على كے ساتھ نظے اور خاند كعيد كاطواف كيا، حضرت ابوؤر خفاری طبع، بھی وہیں موجود تھے، آپ تمازے فارغ ہوئے توانہوں نے آکراسلامی طریقہ ك موافق سلام كياءرسول الله على في ان ك مختف طالات يو وقع اور حضرت ابو بكر في ئدر خواست کی که آن کی رات مجھے ان کی وعوت کاشرف حاصل ہو ارسول اللہ ﷺ مجھی ساتھ تشریف لے گئے، حضرت ابو بحر ضف نے محر کادر دازہ کھولا ،اور طائف کے منتے بیش كناس كے بعد وه دوباره آپ كى خدمت ميں عاضر موے، آپ نے فرمايا" مجے مديند كى ججرت ا علی ہوا ہے ، تم میری طرف ہے اپنی قوم کواسلام کا پیغام مہنچا کتے ہو؟ شاکد تمہاری وجہ سے

اسدالغابه مذكره مفريت عمير بن ومسبك

ع: المدالغايد مذكره معفرت المثر كيب رضي الله عنبار

خداان کو نفع پینچائے اور شہیں تواب دے "وہ پلنے تواہی بھائی انیس کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے بخوشی لیک کہائی کے بعد مال کوما کل بہ اسلام کیادہ بھی بخوشی حلقہ اسلام ہیں داخل ہو کی ہو شی حلقہ اسلام ہیں داخل ہو کی اور نصف او کی میں میر تمام قوم کو اسلام کی طرف بلایا ، نصف لوگ اس وقت مسلمان ہوگے اور نصف لوگوں نے کہا کہ "رسول اللہ پیللے کی بجرت کے بعد ہم لوگ اسلام لا کیں ہے "چنانچہ جب آب مدینہ آئے تو وہ لوگ ہی مشرف بہ اسلام ہوئے، قبیلہ غفاری کے متصل اسلم کا قبیلہ آب و تھا، دولوگ بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ "یار سول اللہ پیللے اجس چیز پر ہمارے بھائی آب و تھا، دولوگ بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ "یار سول اللہ پیللے اجس چیز پر ہمارے بھائی اسلام لا کے بین اس پر ہم بھی اسلام لاتے بین آپ پیللے نے یہ من کر فرملائد

غفار غفرالله لها واسلم سلمها الله. خداغفاری مغفرت کرے اوراسلم کوسلامت رکے۔

حضرت طفیل بن عمرو ہے۔ آپ پیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پہلے جی سے دل نور ایمان سے لبریز تھا، جاہا کہ خودان کے وطن کودار البحر ت بننے کاشر ف حاصل ہو، اس عرض سے مرض کیا کہ یار سول اللہ پیٹ آپ کیٹ کفوظ قلعہ میں پناہ گزین ہو ناپسند فرماتے ہیں؟ یہ قلعہ خودان کی قوم کا تھا، نیکن آپ پیٹ نے انکار کیا، اس لئے دووا پس کے اور جب آپ نے دینے کی طرف بجرت کی قودوا یک مباجر کو ساتھ لے کر مدینہ میں آسے اور شرف بجرت حاصل کیا ہو سے مسلم کی دوایت ہے جس سے نی الجملہ یہ گاہت ہو تا ہے کہ ان کے اثر سے بعض او کون یہ اسلام قبول کیا کیکن اسمد الغابہ میں ہے کہ وہ آپ کی خدمت سے لیک کر متصل اشاعت اسلام کی خدمت انجام دیتے رہے یہاں تک کہ جب آپ پیٹل نے بجرت فرمائی توانہوں نے اسلام کی خدمت انجام دیتے رہے یہاں تک کہ جب آپ پیٹل نے بجرت فرمائی توانہوں نے بھی قبیلہ دوس کے سر وی یائی میں اس کی خدمت انجام دیتے رہے یہاں تک کہ جب آپ پیٹل خبرت کی جو سب کے مب ان بی کے بھی قبیلہ دوس کے سر وی یائی میں ان اور بی کے ساتھ بجرت کی جو سب کے مب ان بی کے ساتھ بجرت کی جو سب کے مب ان بی کے بیان تک کہ جب آپ پیٹل میں کے میز وی ای میں بی کے میں بیان تک کہ جب آپ پیٹل میں کے میز وی ای کے میز وی کی جو سب کے مب ان بی کی کہ بیان تی بھی قبیلہ دوس کے میز وی ای ای میں کی میں بی کی میں بی کی کہ بیان تی کی جو سب کے مب ان بی کی کہ بیان تی کی کہ بیان تی کو میان ہی کی دور سب کے میں ان بی کی کی دور سب کے میز وی کی کہ بیان تی کی دور سب کے میز وی کی کی دور سب کے میز وی کی کی دور سب کے میز وی کی کی دور سب کے میں دور سب کے میز وی کی دور سب کی میں دور سب کے میں دور سب کی دور سب کی میں دور سب کی میں دور سب کی میں دور سب کی دور سب کی دور سب کی میں دور سب کی میں دور سب کی دور

حضرت اللم علی کو ظبور اسلام کی خبر ہوئی تودو مخصوں کور سول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا کہ جمعی حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کو یہ آیت سنائی۔

ان الله ياسر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكرو البغي يعظكم لعلكم تذكرون.

خدا، عدل ،احسان اور قرابت داروں کے دسینے کا تھم کر تاہے اور فحاشی، برائی اور قلم ہے منع فرما تاہے خداتم کو بیانصیحت کر تاہے، شاید تم سجمو اور سوچو۔

اڑے مسلمان ہوئے تھے <sup>ج</sup>

ا: مسلم تاب الغلماكل باب من فضاكل الي ذر\_

تعلى مسلم كاب الايمان باب الدليل على أن فاتل نفس لا يكفر.

٣: اسدالغابه تذكره معترت طفيل بن عمروودي ه

ان او گول نے جاکران ہے ہید داقعہ بیان کیا توانہوں نے تمام قوم کی طرف خطاب کر کے کہا کہ آپ توم میری دائے جی ہے ہی ہے روکھا کہ آپ کہ آپ کہ آپ توم میری دائے جی ہے ہی ہے ہی ہے ہی مارم اخلاق کا تھم دیتا ہے اور ذمائم اخلاق ہے روکھا ہے، تولوگ قبول اسلام جی دم نہ بنو اس بنو امر بنو امقدم ہو امو خرنہ ہو اس کے بعد تادم مرگ اس کو شش جی مصروف رہے انقال ہو تواہل و عیال کو تقوی اور صلہ رحمی کی وصیت کی۔ ا

حضرت عروہ بن مسعود تقفی منظه قبیلہ تقیف کے سر داراوران میں تہا ہت ہر دلعزیز تھے، رسول اللہ عطائ تراستہ بی میں جاکر تھے، رسول اللہ عطائ تراستہ بی میں جاکر اسلام تبول کیا اور وہاں سے آگرا ہے قبیلہ کود عوت اسلام دی ان کواگر چہ اس مقصد میں کامیا بی شبیں ہوئی بلکہ ان کوخودان کی قوم نے اشاعت اسلام کے جرم میں قبل کردیا، تاہم انہوں نے اپنا نہ ہی فرض اداکردیا۔ آ

انصاریس اوانا چی مخص مکہ بیل آئے اور اسلام قبول کیا، مکہ سے بلٹ کرانہوں نے خود تہلیج اسلام کا فرض اواکر ناشر وع کیا اور ان کواس قدر کا میابی ہوئی کہ انصار کا کوئی گر کلمہ تو حید کی آواز اور رسول پیلا کے ذکر خیر سے نا آشنانہ دبا، دوسر سے سال بارہ آدی آئے اور آپ کے وست مبادک پر بیعت کی، جو بیعت عقبہ اولی کے نام سے مشہور ہے۔ سرسول اللہ پیلا نے ان کے ساتھ حضر سے مصعب بن عمیر خطفہ کو تعلیم قرآن کیلئے کر دیا اور انہول نے اس خدمت کے ساتھ داشوں سے بکشرت لوگ ماتھ وائے ان کی کو ششوں سے بکشرت لوگ ماتھ وائے ان کی کو ششوں سے بکشرت لوگ مسلمان ہوئے، جن جس انصاد کے گل سر سید حضر سے اسید بن حضیر خطفہ اور حضرت سعد بن معام ناول کی تعداد بین حضر ساتھ معان کے ساتھ معاذ بیا تھا۔ بھی شامل تھے، مسلمانوں کی تعداد بھی معتد یہ اضافہ ہوا توا نہوں نے ان کے ساتھ معاذ بیا تھا۔ بعد کی نماز اواکی۔ ع

حضرت مد بن معافر رقط اسلام لائے تواہی قبیلہ سے کہاکہ اب جھ پر تم سے بات دیت کرناحرام ہے، چنانچہ ای روزان کا تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ھ

ان بزرگول کے علاوہ اور بھی بہت سے محاب طاقت میں جنہوں نے اپنے آیا کل میں اشاعت اسلام کی ، چنانچہ ان کے حالات میں ان کوششوں کا ذکر جابجا آیا ہے۔ مثلاً صاحب اسدالغابہ حضرت قیس بن غربیہ طاقت کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

<sup>:</sup> اسدالغابه مذكره حضرت أتمم بن صغير

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عروه بن مسعودً ..

عن اسدالغابه تذكره حضرت رافع بن الكُّهُ مستدابن عنبل ص عاسله

٢٠ - اسدالغابه تذكره معنرت مصعب بن عميرٌ و تاريخ خميس صفي عاسل

۵. اسدالغابه تذکره حضرت سعدین معالیه

دعافومه الى الاسلام \_ الله السلام \_ الله المسلام \_ الله قوم كواسلام كى وعوت و ك و مفرت قيس بن يزيد هافته ك حالات من تحرير فرمات ميل المسلام فاسلموا \_ فلاعا فومه الى الاسلام فاسلموا \_ انہوں نے اپن قوم كواسلام كى دعوت دى اور وومسلمان: و أ

انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان : و مسلمہ عضرت قیس بن کشید رفظت اسلمی کے تذکرہ بیس کھتے ہیں۔

اسلم ورجع الى قومه فقال بابنى سليم سمعت ترجمة الروم و فارس واشعار العرب والكهان ومقاول حمير وما كلام محمد يشبه من كلامهم فاطيعوني في محمد فانكم الحواله.

وداسلام الرکی لیٹے تو کہا کہ اسے بنو سلیم میں نے روم و فارس کے تراجم اور عرب اور کھان اور حمیر کے بہادروں کے اشعار سے لیکن حمر کا کلام ان سب سے الگ ہے ، اس محمد کا کلام ان سب سے الگ ہے ، اس محمد کا کے معاسلے میں میرکی اطاعت کروکیونکہ تم ان کے باموں ہو۔

فلتح مکہ کے بعد اس سلسلہ کو اور ترقی ہونی اور تمام قبائل کے سر داروں نے اشاعت اسلام میں حصہ لیا، چنانچہ حافظ این حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

ان مكة لما فتحت بادرت العرب باسلامهم فكان كل قبيئة ترسل كبراها يسلمو او يتعلموا و يرجعو الى قومهم فيدعوهم الى الاسلام. في مد ك بعد تمام عرب في اسلام كي طرف نبايت تيزى عن قدم برمايام وقبيله اسيخ

ح ملہ کے بعد تمام عرب نے اسلام کی طرف نہایت تیزی ہے قدم بر حلا ہر قبیلہ اپنے مرداروں کو بھیجا تھا کہ جاکر اسمام الائیں اور تعلیم دین حاصل کر کے پنیس تواپی قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔

اس بناہ پر تمام تبائل کا اسلام این سر داروں کے اسلام اور تبلیغ و دعوت پر موقوف تھا۔
ابوداؤد جس ہے کہ قبیلہ بمدان نے حضرت عامر بن شہر دھینہ کورسول اللہ ﷺ کی خدمت جس جبیاکہ جو تمباری رائے قرار پائے ،اس کو ہم سب منظور کرلیں گے ،وہ آپ کی خدمت جس حاضر ہو کراسلام لا گاوران کے بعدان کا تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ا

ایک صحابی کسی چشے کے مالک تھے جب ان تک وعت اسلام کی بیٹی توانہوں نے اپی قوم کو اسلام لائے کیلئے سواد نے دیے ، لیکن بداسلام کا حقیقی معاد ضدنہ تھا، چنائی جب دولوگ اسلام میں پختہ ہو گئے توانہوں نے او نول کو دالی لینا چا اور مشور ، کیلئے رسول اللہ جھالے کی خدمت میں پختہ ہو گئے کو بھیجا، آپ پیلائے نے فرمایاان کو دالیس لینے یانہ لینے کا افتعیار ہے۔ آ

ا. فخ البارى جلد المنى ٢٥٣ ـ ٣: ابوداؤد كتاب الخراج باب في علم ارش البين. ٣: ابوداؤد كتاب الخراج باب في العرافة . جن او کوں کو خور رسول اللہ ﷺ فی اشاعت اسلام کیلئے بھیجالان کے نام رجال وسیر کی اللہ اللہ علیہ میں بھن میں سے چند یہ بیں۔

معفرت الک بن مر اروالرہادی وزف ... انہوں نے عک اور ذی خیوان کود عوت اسلام دی اور اس کے ساتھ ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کیا۔

حضرت احف بن قیس ﷺ سے رسول اللہ ﷺ نے ان کو قبیلہ بنولیٹ کی تبلیغ و بدایت کیلئے بھیجلہ

عفرت عبدالله بن عویجة البیلی الله سآب علا فان کوقبیله ین عارش کے یاں بھیجاد

حضرت محیصہ بن مسعود ہو، آپ بھلانے ان کوائل فدک کی اور شاد و ہدایت کیلئے بجیجا۔

حفرت مسعود بن داکل کھی آپ کال نے ان کے متعلق خودان کی قوم کی تبلیغ دہان کے متعلق خودان کی قوم کی تبلیغ دہایت فرمائی۔

حضرت عمرو بن العاص ﷺ ان كى نانهال تبيله بلى مِن تقى جويدوۇل كاايك قبيله ب اوراس تعلق سے بدوان سے مانوس تنے آپ ﷺ نے ان كوبدول كى تبليغ و موايت كيلئے منتخب فرمليد

حفترت مالک بن احمر فظیم سی بیداسلام لائے اور خود در خواست کی کہ جھے ایک فرمان لکھ دیا جائے کہ اس کے ذریعے میں اپنی قوم کود عوت اسلام دول۔

معفرت ابوزید انصاری منظم آپ کیلئے نے ان کے ذریعہ سے عبیدوجعفر کو دعوت اسلام دی جس کوسب دعفر کو دعوت اسلام دی جس کوسب نے بخوشی قبول کیا۔ نے بخوشی قبول کیا۔

حضرت علاء بن عبید الله الحضر می رفی .... آپ یکالی نے اکو بحرین میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دیں اور منذر بن سادی اور سینجت کے نام خصوصیت کے ساتھ خط ویا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور انکے اثر سے وہاں کے تمام عرب اور بعض عجم نے اسلام قبول کیا۔ مضرت و ہر بن نجنس کلی رفیلی سے اب یکالی نے ان کو یمن میں بھیجادہ نعمان بن برزخ کی صاحبز او یول کے یہاں اور دوسب مسلمان ہو گئیں، انہوں نے فیر وزویلی اور مرکنود کو پیغا اسلاک دیااور وہ بھی مسلمان ہو گئیں، انہوں نے فیر وزویلی اور مرکنود کو پیغا اسلاک دیااور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ا

ن سید مختمر فبرست اسد الغابد اور فتوح البلدان سے تیار کی مخی ہے۔ ابوداؤد کماب الخراج میں بھی ان بزر کو س کے نام سنتے ہیں اگر رجال کی کما بون کا استنسار کیا جائے توایک طویل فبرست تیار ہوسکتی ہے۔

وعظ دید ارشاد و بدایت اور بلغ ودعوت کے علاوہ صحابر اس من کے کے سن اخلاق ک خاموش زبان نے محل قبائل کواسلام کی طرف اکل کیااور وہ اوگ بطنیب خاطر مسلمان ہوئے۔ آیک غروه میں محابہ کرام وہ پای ہے ہے تاب ہو کریائی کی تلاش میں نکلے تو نسن اتفاق ہے ایک عورت مل كن جسك ساته ياني كامشكيزه تعار معابه هي اس كور سول الله على كاخد مت من الآ اور آب ﷺ کی اجازے پانی کو استعل کیا۔ اگرچہ آب ﷺ نے ای وقت اسکو پانی کامعاوض د لوادیا تا ہم محابہ کرام علی پراس کے احسان کاب اڑ تھا کہ جب اس عورت کے گاؤں کے آس باس حملہ کرتے تھے تو خاص اسکے محمرانے کو چھوڑ دیتے تھے۔اس براس منت پذیری کابیار ہوا کہ اس نے اسے تمام خاندان کو قبول اسلام پر آمادہ کیااور وہ سب کے سب مسلمان ہو مھے۔ صحابہ کرام ﷺ کے بید وومسائی جیلہ تھے جن کے اثرے متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ نیکن ان قبائل کے علاوہ اور بھی متفرق لوگ ہیں جو سحابہ کرام دیجہ کے ذریعہ سے اسلام

لائے وعرت ام حکیم بنت الحارث رضی الله عله کی شادی مکرمہ بن الی جہل عظانہ سے و فی تھی، وہ خود فتح کمد کے دن اسلام لائیں، لیکن ان کے شوہر بھاگ کریمن میں بطے آئے وعفرت ام مليم وفطيه في يمن كاسفر كيااوران كودعوت اسلام دى دومسلمان بوكررسول الله على ك خدمت يس حاضر موت توآب ان كود كيم كرخوشى سالميل برد، بدن ير جادر تك نه سی الیکن ان سے ای حالت میں بیعت لی۔ ا

حفرت ابوطلی منطق نے حالت کفر می حفرت ام سکیم رضی الله عنها سے نکاح کرنا چاہ سکن انہوں نے کہا کہ تم کافر ہواور میں مسلمان ہوں نکاح کیو تحر ہو سکتا ہے؟اگر اسلام تبول کراو تووی میرامبر ہوگااس کے سواتم سے چھے نہ مانگوں کی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام عى ان كامبر قرار بليا-

حضرت جبار سلی عظف نے حالت كفريش شهدائے بير معونہ مل سے ايك قارى كو نيزه ماراتوانبوں نے زخم کھانے کے ساتھ بی نہایت موٹر کیج میں کہا۔

خدا کی فتم عل کامیاب بوا۔

حضرت جبار عظینہ کو تعجب بواکہ میں نے توان کو قتل کردیا آخران کو کامیانی کیو تحربوئی؟ بعدكومعلوم بواكه صحابه كرام وفان شبادت ي كوائي كامياني سيحفظ تصيدنانيداى الرسانهون ئے اسلام قول کر لیا۔ ہے

بخاري كتاب النسل باب الصعيد الطيب وضورا لسلم. مؤطاله الك كتاب الزكاح المشركة السلم عدد وجد

اسدالغايه يذكرو حضرت جهارين ملمي. اسدالغابه مذكره حطرت زيدين مبل بن اسود

حضرت ابوہر مرہ وظیمہ اگر چہ خود مشرف به اسلام ہو چکے تھے لیکن ان کی ماں کا فرہ تھیں اس کے ان کو ہرا ہر دعوت اسلام دیتے رہتے تھے۔ ایک روز ان کو اسلام کی ترغیب دی تو انہوں نے رسول اللہ چیالا کو یہ ایجاد کو یہ کیو تکر گوار ابو سکتا تھا، روتے ہوئے آپ چیالا کی خدمت میں حاصہ ہوئے اور کہا کہ آپ بھیلا میں کا ان کیلئے دعائے ہوایت فرمائے، آپ چیلا کی خدمت میں حاصہ ہوئے اور ابالی آپ بھیلا میں کہا کہ ورواز دیاد ہوئی آپ ہولی کی آب یا گیا تو دیکھا کہ درواز دیاد ہوئی آپ ہولی کرنے وعافر الله کی آب اور پائی تو دیکھا کہ درواز دیاد ہوئی کو اس قدر اس کو ہوایت دیسے میں کی آب کی خدمت میں حاصہ ہوئی کو اس قدر مست میں حاصہ ہوئے کو دیکھا کہ خدا نے آپ ہولا کی درواز دیاد ہوئی کو اس قدر مست میں حاصہ ہوئے کو ان کہ دروائے آپ ہولی کی خدمت میں حاصہ ہوئے کو ان کہ دروائے آپ ہولی کی خدمت میں حاصہ ہوئے کو ان کہ ان آپ ہولی کی خدمت میں حاصہ ہوئے کو ان کہا کہ خدا نے آپ ہولی کی دیا تہول کر دیا تہول کر لی دیا تہول کر دیا ہول کر دیا تہول کر دیا تہ

وفر : و تمیم آیا تورسول الله علی نے کہا کہ تمہار آن کا کیا تفصد ہے؟ سبنے جواب ہیا کہ "ہم اپنے شاعر اور اپنے خطیب کو لائے ہیں کہ آپ چھی ہے ، خانرت کریں۔ "ارشاہ ہواک "ہم اپنے شاعر اور اپنے خطیب کو لائے ہیں کہ آپ چھی ہوت کہ ہوار تاہم آؤ، اور مفاخرت کرو"۔ "ہم اپنے ، بنوٹ ہون ہون نہ ہم کو خدان کی طرف اشار و کیا اس نے کھڑے ہو کر تقریم اقرار اپنی توم کے تمام مفافر گنائے، مفرت نابت بن قیس جھی آپ چھی کے خطیب تھے آپ چھی نے ان وہ وہ کے خطر اکیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اسکے بعد زبر قائن بن جد کے خطم سے آیک نوجو ان کھڑ ایما تو انہوں نے اس کا جواب دیا اسکے بعد زبر قائن بن جد م مشرت میان بن نوجو ان کھڑ ایموالور اپنی توم کی مدح میں چند اشعار سائے۔ آپ چھی انسار مشعد میں انسار کے تام ہے گئا ہے تھی دیا اور انہوں نے ایک قصیدے میں انسار کے اس کی کرنے می کرنے ان ایک ہو اس نے شعر پڑھے تو آپ پھی کھی دیا اور ان کی کرنے کی اس نے شعر پڑھے تو آپ پھی کے تکم سے الک ہے۔ "یہ دو شعر میں لیسے ،اس نے شعر پڑھے تو آپ پھی کے تکم سے الل ہے۔ "یہ دو شعر میں کھی ،اس نے شعر پڑھے تو آپ پھی کے تکم سے میں دیا تا میں بی تھی ہو اس کی تردید کی ہوگی دو شعر سے جس کو آخر کی مصرع یہ تھا۔ میں دیا تا میں نہی ہو اس نہی ہو اس کی تردید کی ہوگی دو شعر سے جس کو آخر کی مصرع یہ تھا۔

لسا حبول من بين ظير و خادم تهارا قبيل جارا نوكر نقاه عورتين دايد اور مرد فادم تص

آب ﷺ نے یہ سنا تو فرمایا کہ ''اب بنودارم کے جمالی (اقرع کا قبیلہ تھا) جب کہ تمام اوگراس کو بھول گئے ہے۔ کہ تمام اوگراس کی باو تازہ کرانے کی ضرورت تھی ان اوگوں پراس کا سخت اثر ہوا اس جملہ معترضہ کے بعد حضرت حسان بن ٹابت منظمہ نے بھر اپنا تصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ آخر کارا قرع بول اٹھا کہ ''خدا جائے کیا بات ہے کہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے اور ان کا شاع ہمارے شاعر بہتر ٹابت بہتر ٹابت ہوا ہیہ کر آپ بھانے کے قریب آیا اور کلمہ تو حید پڑھ کر شاعر ہمارے شاعر ہمارے تا اور کلمہ تو حید پڑھ کر

م المسلم الدياع المرابع المراب

مسلمان ہو گیا۔'

ظفائے راشدین عظی کے زمانے ش اور بھی کثرت سے اسلام بھیلا، حضرت ابو بحر حظیہ کے عہد خلافت بیس بھیلا، حضرت ابو بحر مسلمان ہو گیاہ راور بہادر شخص تھاجو خود بخود مسلمان ہو گیاہ را اسکے ساتھ اس کی قوم کے بہت ہے لوگ بھی اسلام لائے وہ بہلے عراق بیس غار تھری کیا کر تا تھا، اب وہ خود حضرت ابو بحر حظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوااور در خواست کی کہ میری قوم کے جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں جھے گوان کا امیر العسکر مقرر فرماہ جھے ان کے ذراجہ سے ایرانیوں پر حملہ کروں گا۔ حضرت ابو بکر حظیمہ نے اس کوایک اجازت نامہ لکھ دیا۔ وہ دہاں ہے جال کر مشام خفان میں آیااور بقیہ توم کود عوت اسلام دی اور تمام لوگ بخوشی مسلمان ہوگئے۔ ک

حضرت عمر رہی اسلام کے عہد خلافت میں فوجات کے ساتھ ساتھ اور بھی وسعت اسلام کی اشاعت ہوئی، جب بنگ قادسیہ میں رستم ہرا کیا تواس کے ساتھ ویلم کی جو چار ہرار منتخب فون تھی اور خسر و پر دین کی باقی گار ڈ ہونے کی وجہ سے چند شہنشاہ کے لقب سے متاز تھی کل کی کل مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہوئے ابعد مدائن اور جلولاء کے معرکہ میں نمایاں حصہ لیا۔ توا در انبی کی جنگ میں صفح میں مسلم، رافع اور عشیق بھی اپنے تمام رفقاء کے ساتھ مسلمان ہوئے اور انبی کی جنگ میں صفح سلمان ہوئے اور انبی کے مشورے سے مسلمان ہوئے اور انبی مشورے سے مسلمان ہوئے والے تابعد جب یے مشورے سے مسلمان ہوگئے۔ فوج ہواتو آس یاس کے تمام روساجوانے قلعوں میں پناہ گڑین تھے مسلمان ہوگئے۔ فوج ہواتو آس یاس کے تمام روساجوانے قلعوں میں پناہ گڑین تھے مسلمان ہوگئے۔ فوج ہواتو آس یاس کے تمام روساجوانے قلعوں میں پناہ گڑین تھے مسلمان ہوگئے۔ فوج ہواتو آس یاس کے تمام روساجوانے قلعوں میں بناہ گڑین تھے مسلمان ہوگئے۔ فوج ہواتو ویلم کی جو قوم وہاں آ ہو تھی کل کی کل مسلمان ہوگئے۔ فوج ہواتو ویلم کی جو قوم وہاں آ ہو تھی کل کی کل مسلمان ہوگئے۔

۔یاواسواری بزدگرد کے مقد متہ الحیش کا یک براافسر تھا، بزدگرد جب اصغبان کوروانہ ہواتو سیاہ کو تین سوسوارول کے ساتھ جن میں ستر سر دار تھے اصطحر کی طرف دوانہ کیااور تھم دیا کہ ہر شہر سے اپنی منتخب کر کے لیتا چلے دواصطحر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو موئی شہر سے اپنی منتخب کر کے لیتا چلے دواصطحر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو موئی اشعری خیانہ نے سوئ کا محاصرہ کیا ہے اس لئے بزدگرد نے سیاہ کو سوئن بھیج دیا اوہ جب فتح ہوگیا تو سیاہ نے تھا کہ یہ قوم اس سلطنت پر ہوگیا تو سیاہ نے تھا کہ یہ قوم اس سلطنت پر غالب ہو جائے گی اور اصطحر کے کی ان کے محوروں کے اصطبل بن جائیں گے۔اب بہتر بھی غالب ہو جائے گی اور اصطحر کے کی ان کے محوروں کے اصطبل بن جائیں گے۔اب بہتر بھی ہے کہ ہم لوگ ان کے غدیم میں داخل ہو جائیں، چنانچہ دہ سب چند شر اکو پر

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره حضرت قرع بن حابس .

ا فور البلدان صلى ١٥٥.

مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ سیا، بچہ ، زطاور اندغار نے بھی جو ہندو ستانی قویس تھیں اسلام تبول کر لیا۔'

جلولا ، کی فتح کے بعداس اطراف کے تمام بڑے بڑے رؤسامٹانی جمیل ابن بصبھر می بسطام بن ترسی، رفیل اور فیروز مسلمان ہو مجئے۔ ع

تستر کا محاصرہ ہوا تو ہر مزان نے اطاعت قبول کرلی اور دھزت ابو موک اشعری طافتہ کے اس کو دھزت میں جانج کر مسلمان ہو کے اس کو دھزت میں جانج کر مسلمان ہو کیا۔ تستر سے فارغ ہو کر دھزت ابو موک اشعری طافتہ نے جند بیار پور کارخ کیا تو وہاں سے گیا۔ تستر سے فارغ ہو کر دھزت ابو موک اشعری طافتہ نے دہنچ ہن ذیاد کوان کے بہوادگ بھاگ کر کلبانیہ جلے گئے ، دھزت ابو موک اشعری طافتہ نے دہنچ ہن ذیاد کوان کے تعالیم میں دولنہ کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فیج کر لیا، وہاں کے امرادرہ نے امان طلب کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فیج کر لیا، وہاں کے امرادرہ نے امان طلب کیا اور انہوں نے کے بعد سب مسلمان ہو مجے۔

یہ دہ لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کے علاوہ تاریخوں میں داخل ہوئے لیکن ان کے علاوہ تاریخوں میں اور بھی بہت ہے نو مسلموں کے تام ملتے ہیں، جو متفرق طور پر اسلام لائے، فتوح البلدان میں ہے کہ ایک محفص حفرت عمر دیجے، کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میر اخراج معاف کرد ہیجئے۔ ؟

تستر کی جنگ میں حضرت ابو موی اشعری طاف کے پاس ایک مجمی نے آکر المان طلب کی اور مسلمان ہو گیا۔ 6

روز بہ بن برز چمبر بن ساسان ابرانی فوج کا ایک افسر تھا چور و میوں ہے مل عمیاتھا، نیکن اس کور و میوں ہے اس کو ا کور و میوں پر اعتاد نہیں تھا، بلآ خر معفرت سعد بن مالک طفیعات نے اس کو ایک خط کے ساتھ معفرت عمر طفیعات کی خدمت جس بھیجا جس جس اس کے حالات سے اطلاع دی مودور بار خلافت ہیں بینج کر مسلمان ہو گیااور معفرت عمر طفیعات نے اس کا وظیفہ مقرر کردیا۔ ت

د مثل فتح ہوا تو دہاں کاپادری جسکانام اور کون تھا حضرت خالد عظیفہ کے ہاتھ براسلام لایا ہے۔ حضرت کعب احبار عظیفہ سفر بیت المقدس میں حضرت عمر طبطتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ ک

شر ت بن انی شیبانی ایک مخص تماجس کی بی بی حضرت عمر عظی سے ہاتھ پر اسلام لائی اور

أنة ح البلدان صفحه ٣٨٣ \_ ٣٠ قتوح البندان صفحه ٣٤٣ \_

٣: فتوح البلدان صفي ١٨٩ س. المتوح البلدان صفي ٢٥٧ س.

نة فق البلدان صفحه ۱۳۸س ۲: طبرى صفحه ۱۳۵۳ ...

ه: منجم البلدان ذكر قصلره ستان ۸: و فامالو فاه صفحه ۹ مس

حضرت عمر حقطته نے ان دونوں میں تفریق کرادی۔ اِ

مصراور افریقد میں بھی بکٹر ت اسلام پھیلا، حضرت محرو بن العاص دی جب مصر کے بعب مصر کے بعض قصبات کے لوگوں کو لونڈی غلام بتاکر عرب میں بھیجالور وہ فرد خت ہو کر عرب میں بھیجالور وہ فرد خت ہو کر عرب میں بھیجالور وہ فرد خت ہو کر عرب میں بھیل می تو حضرت عمر معظینہ نے ان کو اختیار ہے خواد اسلام لا کیں خواد این فرد اسے بر قائم رہیں۔

چتانچہ ان بیں بلبیب کے رہنے والے کل کے کل مسلمان عموم ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے قید ہوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ طبری بیس ہے کہ جب تمام قیدی اکٹوا کے محتے تو سیسائیوں کے سامنے ایک ایک قیدی اسلام قبول سیسائیوں کے سامنے ایک ایک قیدی اسلام قبول کر تاقعا مسلمان اس ذور سے بھیسر کانعرہ المدت کرنے کا اختیار دیا گیا، جب کوئی قیدی اسلام قبول کر تاقعا مسلمان اس ذور سے بھیسر کانعرہ المدت کے کہ کسی شہر کے فتح پر بھی بھیسر کی صدافیں یہ غلغلہ انگیزی نہیں پائی جائی تھی، لیکن اگر وہ سیسائیت پر قائم رہتا تھا تو مسلمانوں کو اس قدر صدمہ ہو تا تھا کہ گویا کوئی آو می خودان کی جماعت سے نکل گیا ہے، بعض واقعات نے اسلام اور عیسائیت کی اس کشکش کو نہا ہے و لیسپ بتادیا تھا ، ابوم یم ایک عیسائی تھا جس کے سامنے یہ دونوں تر جب بیش کئے تنے ، تو فتی ایزوی نے اعانت مالا کر لیا۔ لیکن ، ابوم یم ایک عیسائی تھا جس کے سامنے کی دور اس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ لیکن ابوم یم کے باپ مال اور بھائی بھی موجود تنے ۔ انہوں نے اس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ لیکن قدر کشکش ہوئی کہ اس کے کیڑے برزے ہوگئے۔ کے قدر کشکش ہوئی کہ اس کے کیڑے برزے برگے۔ ک

ومیاط کی فتح کے بعد جب اسلامی فوجیں آگے برحیں توبقارہ اور دراوہ سے لے کر عسقلان تک ہر جگداسلام میمیل گیا۔ ت

شطام صرکاایک مشہور شہر ہے ،وہال کارئیس پہلے بی سے مسلمانوں کی طرف اکل تھا،جب اسلامی فوجیس دمیاط میں پہنچیں تو دو ہزار آدمیوں کے ساتھ نکل کر مسلمانوں سے جاملا اور مسلمان ہو گھا۔ ھ

ان نو مسلموں کی اس قدر کٹرت ہوئی کہ وہ الگ الگ محلوں میں آباد کرائے تھے، چٹانچہ فسطاط میں تین محلے قائم کئے گئے جن میں دو محلے یونائی نو مسلموں کے اور ایک بہودی نو مسلموں کا تقا، اور ان کا خاندان اس قدر وسنتی تھا کہ ایک ایک معرکہ میں ان کے ہزار ہزار آدمی شریک ہوتے تھے۔ آ

ا: وفاه الوفاء صفحه ۱۲۱۳ مقريزي صفحه ۱۲۱ جلد اول .

1: طیری صنی ۱۲۵۸۳ تا مقرع کی صنی ۱۸۳۰.

: مقریزی جلداه مغی ۳۲۱ ۲ تاریزی جلد اول مغی ۲۹۸

حضرت عثان عظف کے عبد خلافت بیل میں بہت کے اسلام کی اشاعت ہوئی وائے ذمانے میں جب آذر بائیجان والول نے بعاوت کی اور اضعت بین قیس نے اسکو فیح کر کے ایکے ساتھ معاہدہ صلح کیا تو وہاں بہت ہے عرب آباد کراد ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں ،ان لوگوں کی مداہدہ صلح کیا تو وہاں بہت ہے عرب آباد کراد ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں ،ان لوگوں کی مداہدہ وجبہ کی طرف ہے آذر کی مداہدہ وارشاد کاریوائر ہواکہ اضعت بین قیس دو بارہ حضرت علی کرم اللہ وجبہہ کی طرف ہے آذر با نیجان کے گور نر مقرر ہو کر آئے تو ال میں اکٹر لوگ سلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ ہے تھے۔ ان با نیجان کے گور نر مقرر ہو کر آئے تو ال میں اکٹر لوگ سلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ ہے تھے۔ ان کودعوت سلام دی ادر بہت میں دو اسلام لائیں۔ ا

حضرت امیر معاویہ وظی کے عہد خلافت میں بھی بہت لوگ طقہ بگوش اسلام ہوئے۔ چٹانچہ جب انہوں نے افریقہ کو فوج روانہ کی تو نافع بن قیس قریش نے جو برقہ اور زویلہ کے گور نر تھے اس میں ان برابرہ کو بھی وافل کیا جو اسلام لا بچکے تھے واس فوج گرال کے ساتھ جب نافع نے افریقہ کے شہرول پر حملہ کیا تو اور بھی بہت ہے بر براسلام لائے مجم البلدان میں ہے۔ نافع نے افریقہ کے شہرول پر حملہ کیا تو اور بھی بہت ہے بر براسلام لائے مجم البلدان میں ہے۔ و اسلم علی یدہ بعلق من البریر و فشافیہ مدین الله حتی اتصل ببلاد السب دان۔ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دان۔ علی اللہ اللہ دان۔ علی اللہ اللہ اللہ دان۔ علی دان اللہ دان۔ علی اللہ دان اللہ دان۔ علی اللہ دان اللہ دان۔ علی دان اللہ دان

ان کے ہاتھ پر بہت ہے بر براسلام لائے اور ان میں خدا کا دین مجمل کیا، یہاں تک کہ سوڈان تک پہنے گیا۔

فیرقوموں کے علاوہ عرب نے ابتداءی سے نہاہت ذوق و شوق کے ساتھ اسلام قبول کرنا شروع کیا، چنانچ حضرت الو بحر طافت میں جب حضرت خالدین ولید طافت میں جب حضرت الو عبیدہ حضرت عمر طال ہو گئے۔ " حضرت عمر طال ہو گئے۔ " حضرت عمر طال ہو گئے۔ " حضرت عمر طال ہو گئے میں جب حضرت الو عبیدہ طالت میں ایک ایک قبیلہ تنوج کے بہت لوگ مسلمان ہو گئے ،جو لوگ عیسائیت پر قائم رہ ان میں بھی ایک جہا ہو گئے میں اسلام قبول کرلیا، قبیلہ طے کے جو نوگ یہاں آباد تھے اس میں بھی بہت سے لوگ اسلام لائے ، جن لوگوں نے جزیہ پر مصالحت کرلی تھی وہ بھی بھی دنوں کے بعد دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے ،طلب کے آسیاس جو عرب آباد ہو گئے تنے ای مسلمان شام میں آباد تو بہت سے شامی عرب مسلمان ہو میں کرلیا۔ " ای طرح کے مسلمان شام میں آب تو بہت سے شامی عرب مسلمان ہو میں گ

ا: نتوح البلدان صفحه ٢٣٤ - ١٧ اوب المفرد باب خفض الراقد

٣: معم البلدان ذكر قيروان ٢ سه: طبري صغر ٢١٢٢ م

<sup>:</sup> نُوْحُ البِلد ان منحه ١٥٢ - ٢: فَوْحُ البِلد ان منحه ١٥٥ ـ

تکریت پر حملہ ہوا تو تغلب، لیاد ، ثمر وغیر و کے جو قبائل دہاں آباد تھے سب کے سب اسلام لائے اور مسلمانوں نے انہی کی جاسوی ہے تھریت کو فتح کیا۔ ا

ابتدائے اسلام سے خلفاء کے زمانے تک جن قو موں اور جن ملکوں جی اسلام پھیلا۔ یہ اس کی نہایت ساوہ تاریخ ہے اب تاریخی حیثیت سے صرف یہ سوال باقی رہ باتا ہے کہ سحابہ اس کی نہایت ساوہ تاریخ ہے اس تاریخی حیثیت سے صرف یہ سوال کاجواب جیٹ تموار کی اس موال کاجواب جیٹ تموار کی اس موال کاجواب جیٹ تموار کی ابان نے دیا ہے ، لیکن ہم نے جو واقعات ہم کرد ہے جی این جس ایک واقعہ بھی ایمان جس سے جب کی اسلام کی شہادت مہیا کی ہو تک عبد نبوت جس سحاب کرام منظر کے مسائی اویل سے ایک اسلام کی جو کی اشاعت ہوئی، وہ محمل ان کے وعظ و بند اجدایت وارشاد، فضائل افلاتی اور ذاتی رسونے واقعات کے ساتھ ساتھ اس تحد اشاعت رسونے واقعات کے ساتھ ساتھ ساتھ اسالام نے بھی وسعت و عمو میت حاصل کی لیکن اس زمان جی بھی کس سے تموار کی نہان سے کی منبین یہ حوالاً کیا۔

ا) بلکہ چندلو گوئی نے تو صرف سی بر رہ ہے نصائل اخلاق کی بنا، پراسلام آبول کیا۔ چنانچہ جنانچہ جنگ تاہ ہے۔ جنگ تاہ سید جس ایک ایرانی کر نبار ہو کر آبالور مسلمان ہو گیا،اس کو مسلمان کی و قاداری دراست بازی اور ہمدر دی کازمان نظر آباتو ہے ساختہ کہنے تھے کہ "جب تک تم ہیں یہ او صاف موجود میں تم محکست مہیں کھا بجتے ،اب جھے ایرانیوں سے بچھے مطاب نہیں "۔

شطاجو مصر کاایک بہت بڑار کیس تھا، مسلمانوں کی اخلاقی حالت کاچر جیاس کر گروید واسلام ہو گیالوروو ہے اور آومیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، تاریخ مشریزی میں ہے۔

فخرج شطا في الفين من اصحابه و الحق بالمسلمين وقد كان قبل ذالك يحب الخير ويميل الى مايسمعه من سير قاهل الاسلام

شطاد وہزار آدمیوں کے ساتھ لکا اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو میا، دو پہلے لیکن کو دوست رکھتا تھا اور مسلمانوں کے محاس اخلاق کو سن کران کی طرف اکل تھا۔

سیاب عظید کاس اخلاق بی مساوات ایک ایداد صف تحاجو خود قلوب کوانی طرف ماکل کرتا تھا، بالخصوص جب مسلمانوں کی مساویانہ طرز معاشرت کا ایرانیوں کی ناجموار طرز معاشرت کا ایرانیوں کی ناجموار طرز معاشرت سے مقابلہ ہوتا تھا تو یہ وصف خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہوجا تا تھا اور حق بہند لوگ خواہ بندودک کی قلامی سے رہائی صاصل کرنا جا جے تھے ، چنانچہ ایک بار زبرد نے دستم سے دوران گفتگو بی اسلام کے جو محاس بتائے ان بی ایک یہ تھا۔

اخراج العباد من عباد قالعباد الى عبادة الله تعالى\_

بندوں کو بندوں کی ناای نے نکال کر خداکی غلامی میں داخل کرتا سلام کااصلی مقصد ہے۔ رستم نے یہ سن کر کہالیکن ایرانیوں نے توارد شیر کی زمانے سے طبقہ سافلہ کے پیٹے متعین کروئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ اس دائر ہے سے نکلے تو شرفاء کے حریف بن جا کس گے۔ رفیل ایک شخص ابتداء تی ہے اس تفتگو کو سن رہا تھا اس پر اسکایہ اثر ہوا کہ رستم چلا گیا تو اس نے فور ااسلام قبول کر لیا۔ ا

است المورد عوت و تبلیغ اسلام لائے المثلاً ثنی بن حارثہ شیبانی کی کل قوم اس کی دعوت اسلام لائی۔ ایک بار بہت ہے روی لونڈیاں آئیں، حضرت عثان حقات نے ان کو عوت اسلام لائی۔ ایک بار بہت ہے دو مسلمان ہوئیں۔ قسم بن اور حلب پر حملہ ہوا تو وہاں کے و عوت اسلام دی اور ان میں ہے دو مسلمان ہوئیں۔ قسم بن اور حلب پر حملہ ہوا تو وہاں کے عرب قبائل حضرت او عبیدہ خاص کی دعوت سے اسلام الے۔

جب التعث بن قیس نے حضرت عثان طافت کے عبد خلافت میں آذر بانجان کو فلح کیا تو دہاں اللہ عرب کی ایک جنائجہ اس مقدس دہاں اللہ عرب کی ایک جماعت مقرر کردی کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، چنانجہ اس مقدس جماعت کے اثر سے چند ہی دنوں میں بہت ہے لوگ مسلمان ہو کر قر آن مجید کی تعلیم سے بہرہ اندوز ہو گئے۔

۳) بہت ہے اوگوں نے بطوع و رضا خود اسلام قبول کیا، چتا نچہ جنگ اسکندریہ کے بعد جب اسیر ان جنگ کو افتیار دیا گیا کہ وہ خواہ اسلام قبول کریں خواہ ہے نہ ہب پر قائم رہیں، توان جی بہت ہے قید ہوں نے خود بخود اسلام قبول کر لیا۔

ابعض اوگ بے شہد مغلوب ہو کر اسلام لائے لیکن ان کو اسلام لائے پر مجبور نہ کیا گیا بلکہ ان کو خود نظر آیا کہ اب ان کی بھلائی ای جس ہے کہ اسلام کے دائرے جس داخل ہو جا ہیں۔ چنانچہ جنگ قاد سید جس دستم کے لل کے بعد پر دین کی باڈی گار ڈفوج نے کہا کہ "ہاری حالت ایر انجول سے مخلف ہے ،اب ہاراکوئی ٹیمکانا نہیں، ہم نے ایر انجول کیلئے کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔ اسلئے بہتر یہی ہے کہ ہم سلمانوں کے دین جس واخل ہو کر انکے ذریعہ سے مزت حاصل کیا۔ اسلئے بہتر یہی ہے کہ ہم سلمانوں کے دین جس واخل ہو کر انکے ذریعہ سے مزت حاصل کریں۔ اسلام قبول کرنے کا ادادہ کیا تو کہا کہ "ہم کریں۔ اسلامی ہو جا کی سلمان کی سلمان کے دین جس کے اسلامی قبول کرنے کا ادادہ کیا تو کہا کہ "ہم سب اوگ بہلے ہی ہے کہتے تھے کہ یہ لوگ (مسلمان) اس سلمان پر غالب ہو جا کیں گے ادر اصطفر کے محل ان کے کھوڑوں کے اصطبل بن جا کیں گے ،اب تم ان کا غلبہ اعلانے دکھے ادر اصطفر کے محل ان کے کھوڑوں کے اصطبل بن جا کیں گے ،اب تم ان کا غلبہ اعلانے دکھے دیے ہو ، سوچو تو ور ان کے دین جس دو جاؤ۔

أومسلمون كاتكفل

اسلام کی ابتداء نہایت غربت کے ساتھ ہوئی اور اس کے ساتھ دوابتداء میں اس قدر میغوض تھاکہ جو مخص اس کو جور ااپنے گھریار بلال دعیال اور دولت ومال

سے کنارہ کش ہونا پڑتا تھا، اس کا لازی نتیجہ یہ تھا کہ جونوگ اسلام کے دائرہ بیل داخل ہوتے تھے ،اسلام ہی کو ان کے سدر متی کا متکفل ہوتا پڑتا تھا اس بنا، پر آتخضرت پھلائے نے حضرت بال وظیدہ کواس خاص خد مت پر مامور کر دیا تھا کہ جو مختاج آئیں قرض لے کران کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کر دیں، اس کے بعد جب کہیں سے مال آتا تو دہ قرض اداکر دیا جاتا۔ لیکن صحابہ کھلائے کی ذاتی فیاضیاں بھی بہت بچھ اس کار خیر میں حصہ لیتی تعییں، بالخصوص حضرت ابو بکر حظید کو اکثر اس کی تو فیق ہوتی تھی ان کو شہارتی کار دبار نے نہایت دو انتظام راک ہوتا تھا اور ان کی دولت کا بڑا حصہ مسلمانوں کی دیکیری اور اعانت میں مصرف ہوتا تھا ماصابہ میں ہے۔ کی دولت کا بڑا حصہ مسلمانوں کی دیکیری اور اعانت میں مصرف ہوتا تھا ماصابہ میں ہے۔

وعندہ اربعون الفافكان يعتق منها و يعول لمسلمين۔ ان كے پاس چاليس ہزار .... تھے جن ہے وہ غلاموں كو آزاد كراتے تھے اور مساتوں كا تكفل فرماتے تھے۔

حضرت ام شریک رسی الله عنه ایک نهایت والت منداور فیاض سحابیه تھیں،اس کے ان کا گھر گویا مسلمانوں کا مجمان خانہ بن گیا تھا، چنانچ رسول الله ﷺ نے حضرت فاظمہ بن قیس منطق کوان کے یہاں مرف اس بناو پر عدت بسر کرنے کی اجازت نہیں دکی کہ ان کے گھر میں مہمانوں کی کثرت سے پر دہ کا انتظام نہیں ہو سکمانوں کے مطاب حضرت درہ رسی الله عنها بنت الهب بھی نهایت فیاض تھیں اور مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ جب بھی نہایت فیاض تھیں اور مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ جب بھی بخودر سول الله بنت الهب بھی نہایت فیاض تھیں اور مسلمانوں کی اعاثت کی طرف متوجہ فرماتے اور صحابہ ہے بخوش الله بخوش الله بخودر اسلام انکا تکفل فرماتے ایک بار قبیلہ بنو عذرہ کے تین فیاض آپ کی خد مت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، آپ کے ان کو تعلیم حاصل کرنے کیلئے آتے تے ، آئے ضرب بھی ان کو معاش کے سحابہ ہیں ہے دوالے کردیتے تھے اور سحابہ ہیں ان کو تعلیم دیتے تھے اور ان کی معاش کے متافع ہوتے ، تین وال کی معاش کے متافع ہوتے ، تین ویا تھی مقر آن کے عنوان میں ان کی مثالیں آئیں گی۔ گ

ا: ايوداؤد كاب الخراج باب في الامام يقبل بدليالمشر كين.

المعلى مسلم كتأب الطلاق باب المطلقة علا ثالًا نفقة لهاد كتاب القن واشر الما الساعمة باب في محروج المد مبال.

ا: اصاب کذکره درق سی مشد جلدامنی ۱۹۳۰

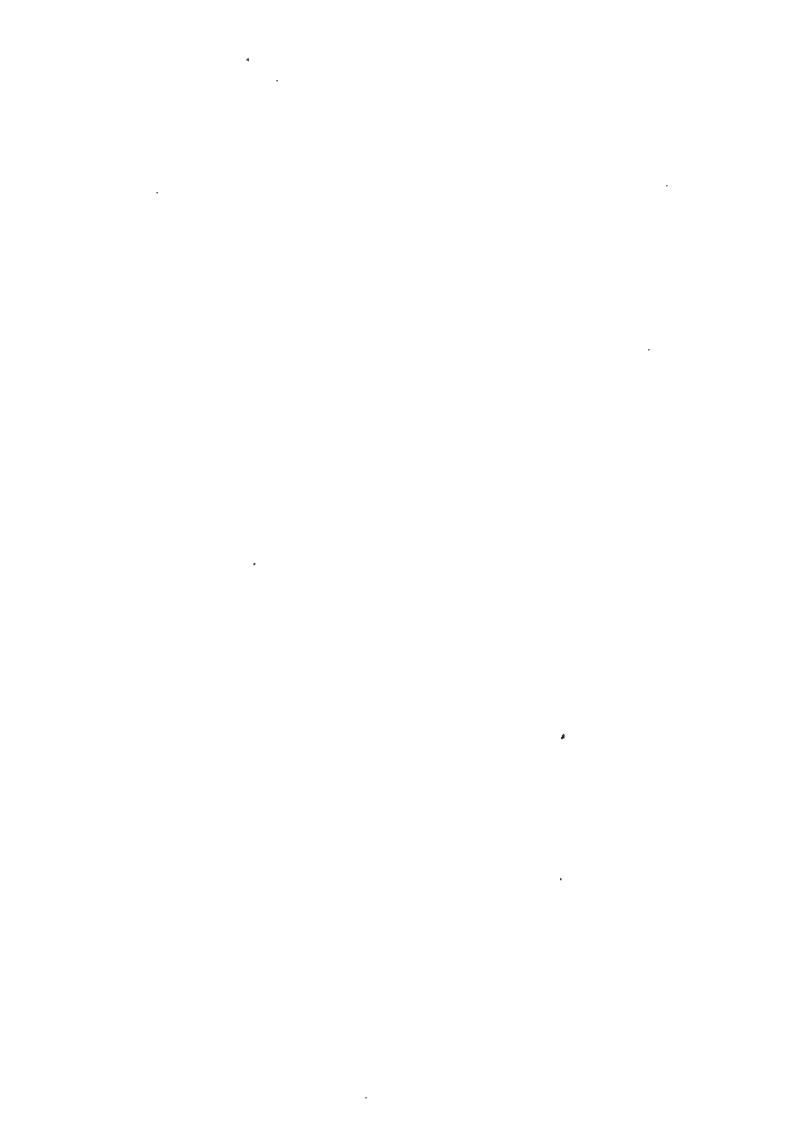

#### ا قامت دین

رسول الله ﷺ کے عبد مبادک میں عقائد واعمال کی جو سطح قائم ہو چکی تھی، محابہ کرام ولله نے نہایت مستحدی وسر کرمی سے ساتھ اس کو قائم رکھا۔ عقائد

رسول الله ﷺ کے وصال کے بعد جب عرب میں اربدادی عام جوا چل می توجعترت ابو بكر طفان نے اس كے وقعيد كيليے الى يورى طاقت صرف كردى اور ان كے مسامى جميلہ نے جو نیک سائج پیدا کئے، تاریخ میں ان کی تفصیل بڑھ کراعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے عہد میں اسلام مر کے دوبارہ زندہ ہوااور کلمہ توحید کی صداخا موش ہو کر دوبارہ غلغلہ انداز عالم ہو گی۔ معرت ابو بكر رفظ كے علاوہ اللہ تعالى نے بور بھى متعدد صحابہ رفاق كواس نيك خدمت

کے انجام دینے کی توثیل عطافر مائی ملور انہوں نے بہت سے لوگوں کو قعر مثلالت سے گرنے سے بیلا۔ چنانچہ جب تمام مکہ عرب کے اس عالمگیرار تداو کی خبروں سے مونج انعا تو معنرت سہبل علقہ بن عمرو کو خوف ہوا کہ کہیں خود قریشی بھی اس باء میں مبتلانہ ہو جا تیں۔اس لئے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ قریش کی طرف خطاب کر کے ایک طویل خطبہ دیا جس کے

ياسعشر قريش لاتكونوا الحرمن اسلم واول من ارتد والله ال هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلوعهما الي غروبهما

اے کردہ قریش یہ ندہوکہ تم سب کے اخیر میں تواسلام لاے اور سے میلے مر تدمو جاؤ، خدا ک سم بدوین وہاں تک میلے گاجہاں تک جاند اور سورج کے طلوع و غروب کی صد ہے۔ اس خطبے كايہ اثر بواكه تمام قبيله قريش اسلام برقائم ربل

حضرت ثمامہ بن آثال منظف بمامہ کے رئیس تھے، آپ کے وصال سے بعد اگر چہ تمام یمامه مرتد ہو گیا، کیکن ان کے زیراٹر جولوگ تھے وہ عقیدہ توحیدیر قائم رہے اور وہ تمام الل بمامه كومسلمه كى تقليد سے روكتے رہے ،ليكن جب ان كے ارشاد بدايت كان پر اثر نه مواتوان سے الك بوكر بجرت كاعزم كرليارك

حضرت عبدالله بن سعود دین فی نے بھی بہت ہے لوگول کواس مرابی سے نجات دلائی،

اسدالغاب مذكره معفرت مبيل بن عمرة - ١٠ اسدالغاب تذكره معفرت ثمامه بن آوال ا

چنانچ ایک بار دہ بنو حنفیہ کی مسجد ہے گذرے تو معلوم ہوا کہ بیہ لوگ مسیلمہ کے چیر وہیں ، سب کو طلب کیااور ان ہے تو بہ کروائی ، ابن النواحہ نے انکار کیا تو سر باز اراس کی گردن اڑاوی اور فرمایا جو شخص اس عبرت انگیز منظر کود کیمنا جاہے وہ بازار میں جاکرد کیمہ سکتا ہے۔ ا

نماز

فلفاء نے نماز کی تمام جزئیات و خصوصیات کے قائم رکھنے کیلئے جو انظامات کے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

) حضرت عمر ضطف نے تمام عال کے نام ایک فرمان لکھا، جس میں تماذ کے او قات کی تفصیل فرمانی اوران کی پارندی کی طرف توجه و لائی اس فرمان کے ایندائی الفاظ بیر میں۔
ان هم امر کم عندی الصلو ففمن حفظها و حافظ علیها حفظ دینه و من ضیعها فهو لما سواها اضیع۔

میرے نزدیک تنہاراسب سے زیادہ اہم کام نماز ہے جس محتمی نے اس کی محاقظت کی، اس نے اس کی محاقظت کی، اس نے اس کو ضائع کر دیاوہ اس کے سوالور چیزوں کو بھی شائع کر دیاوہ اس کے سوالور چیزوں کو بھی شائع کرے۔گا۔

اخیر میں نماز عشاء کاوقت لکھا تواس کے ساتھ یہ نقرے لکھے۔ فعین نام فلانامت عینه فعن نام فلانامت عینه فعن نام فلانامت عینه ہے

جو فخص بغیر نماز عشاء پڑھے ہوئے سو میا تواس کی آنکھ نہ سوئے منہ سوئے نہ سوئے۔

ا حضرت عمر طفیہ جماعت کی پابندی کا نہایت خیال دکھتے تھے ،ایک دن سلیمان بن الی خیشہ طفیہ کو منح کی جماعت میں نہیں ویکھا تو ان کے محر کے دور ہو چھاکہ میں نے ان کو نماز منح میں نہیں ہوئے ۔ میں نہیں ہوئے ۔ میں نہیں ہوئے ۔ میں نہیں ہیا۔ معلوم ہوا کہ وہ تبجد کی نماز پڑھتے پڑھتے سو مجے اور منبح کی آگھ نہ کھی ، ہوئے ۔ "مجھے شہادت ویتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز رات بھرکی نماز سے زیادہ مجھے میں میں ہوئے ۔ میں میں میں ہوئے ۔ میں

١٠٠٠ مؤطالهام بالك كتاب العلوة باب العمل في عنسل يوم المجعدد

١٠ مؤطالهم الك كمّاب الصلوّة باب الجاول العلم والقبح .

حضرت سعید بن بربوع وظینه ایک محالی تنه جن کی آنگھیں جاتی دبی تھیں، حضرت عمر وظینہ نے ان کیلئے ایک غلام مقرر کر دیا تھا کہ ان کو مسجد میں لا کر باجماعت نماز پڑھلیا کرے۔ ۲) جن اوقات میں نماز ممنوع ہے ان میں آگر کوئی نماز پڑھتا تھا تواس کوسز اویتے تھے۔ اُ

۵) حفرت عمر حظید صف کی بمواری کااس قدر لحاظ رسمے تھے کہ خاص اس فرض کیلئے متعدد
 اشخاص مقرر کردیئے تھے، جن کا کام صرف صف کو سید صاکر تا تھا۔ '

حضرت عمان دفی کے عبد میں بھی اس قتم کے اشخاص مقرر تھے۔ ا

الماز مغروضہ کی اہاست اگر چہ خود خلفاء کرتے تھے، لیکن تراوی کی اہاست کیلئے حضرت محر حفظاء کرتے تھے، لیکن تراوی کی ہامت کیلئے حضرت محر حفظاء کر اور کی برہا عت تراوی کی ہما عت تراوی کی ہماتے تھے، عور تول کی تراوی کی لیئے ایک سیمال اہام مقرر فرہایا تھا جن کا نام سلیمان بن الی خلیم حفید خلیف تھا لیکن حضرت عفیان خلیف نے مر دول اور عور تول کی ایک مشتر ک جماعت قائم کی اور حضرت صلیمان بن الی خلیم حفیمہ کو دونول کا اہام مقرر فرہایا۔ البتہ بیدائظام تھا کہ جماعت ہو جانے صلیمان بن الی خلیم حمید سے اکل جاتے تھے تو عور تول کو نکلتے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جد جب مرد مسجد سے اکل جاتے تھے تو عور تول کو نکلتے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جد جب مرد مسجد سے اکل جاتے تھے تو عور تول کو نکلتے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جد جب مرد مسجد سے اکل جاتے تھے تو عور تول کو نکلتے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جد جب مرد مسجد سے اکل جاتے تھے تو عور تول کو نکلتے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جد جب مرد مسجد سے اکل جاتے تھے تو عور تول کو نکلتے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جاتے تھے تو عور تول کو نکلتے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جاتے تھے تو عور تول کو نکلتے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جاتے تھی تو عور تول کو نکلتے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جاتے تھی تو عور تول کو نکلتے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جاتے تھی تو عور تول کو نکلتے گی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی جاتے تھی تو عور تول کو نکلے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسلیمان بی حدید جاتے بی تو تو تول کو نکلے ہی جاتے تھی تو تو تول کو نکلیمان بی تول بی تول ہوں تول کو نکلے کی تول ہوں تول کو نکلے بی تول ہوں تول کو نکلے کی تول ہوں تول کو نکلے ہوں تول کو نکلے ہوں تول ہوں تول کو نکلے کی تول ہوں تول ہوں

#### ز کوق

اسلام کے ارکان خسد میں زکو جا ہے نہایت ضروری رکن ہے، کیکن حضرت ابو کر حظیہ کے عہد خلافت میں ارتدادی و با اعام پھیلی آو متعدد قبائل نے زکو آو یہ امو توف کر دیا اس موقع پراگر اشہول نے اس ستون کونہ تھا ہا ہو تا آو اسلام کا بیر کن اعظم قائم ندر بتا ہ لیکن انہول نے ان او گول کے ساتھ جہاد کی تیاریاں شروع کرویں ، آگر چہ حضرت فرح حظیمہ نے اول اول اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ گر کو ہول سے کیو کر جہاد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابو کر حظیمہ نے فر ملیا و الله لا قائل من فرق بین الصلوة و الزکواۃ فان الزکواۃ حق المال و الله لو منعونی عقالا کا اور دو نه الی رسول الله صلی الله علیه و سلم لقاتلتهم علی منعه۔

خدا کی فتم جواوگ نماز اور زکوۃ میں آخر ای کریں کے میں ان سے جہود کرون کا کیونکہ زکوۃ مال کا حق ہے اگر دوا کی جری کا بچہ بھی جور سول اللہ ﷺ کو دیتے تھے روک رکھیں کے توہی اس کے روکتے بران سے جہاد کروں گا۔

بالآخر حصرت عمر دنیف کو بھی استراض کر تابیراکہ انبول نے جو یکھ کیا حق تھا۔ ہ

<sup>:</sup> مؤطاله مم مالك كمّاب الصلوّة باب التي عن الصلوّة اجد الصحر .

r: طبري صفحه ۲۷۳۳ ت ۴: مؤطاه ام مألک تأب انصلوٰة باب ماجاه في تضوية الصنوف.

ا - طبقات این معد تذکره طیمان نهایی نعیمه ا

ن: الوواؤو بخاري كماب الزكوق

تج

خلفائے راشدین نے تج اور مناسک عج کو نہایت مستعدی کے ساتھ قائم رکھا، بیت الحرام اگرچہ خود مکہ میں تھالیکن خوداہل مکہ میں حج کاوہ ذول و شول نہیں پایا جاتا تھا، جس کے نشہ میں باہر دالے مدہوشانہ آتے تھے۔

آیک بار حضرت تمر منظمہ نے یہ حالت دیکھی تو اہل کمہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا "اے اہل کمہ یہ کیا ہے کہ لوگ پر آگندہ مو آتے ہیں اور تمہارے سر پر تیل پڑا ہوا ہے ،جب بہلی کا جاند دیکھو تو فور آ احرام ہاندہ لو"۔ ا

جب جج کازماند آنا توخود قافله سالار ہوتے اور تمام او گوں کو مناسک جج کی تعلیم فرمائے ، موطاء امام مالک ہیں ہے۔

ان عمر بن الخطاب خطب الناس بعرف و حلمهم امرائحي المحامي و حضرت هم بن الخطاب خطب بااورا و سائل في كالعلم الحد الخطاب في من خطبه بااورا و سائل في العلم الحد من مناه منا في حرف المحتوب المحتوب و منام منا في حقوب المحتوب المح

#### 0391

روزه ایک نهایت خشک اور ب آب ارتک عبادت به الیکن «منزت عمر عظیم بندال اور این این منزت عمر عظیم بندال او نهایت شاند از اور بارونق بنادیا ، تراوت کا خانس اینتهام آیااور این کو باجماعت کردیا مسجدول بین روشنی کروائی اور روزه دارون کے روزیئے مقرر کئے، جس ن مقدار ایک درجم روزاند

ا - " أو طأ تباب الحج بإب إبر ل الله الدو " من فيم إمر

م من المام و من المام و المن المن المن المن المن المن المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و ا

٣ - ١٠ ون الله تجمد الناب النَّابِ النَّابِ النَّابِ اللَّهُ وَ يَعْدُ بِيلُ " فَيْ

١٠٠٠ و حالة مرأب أمّا ب التي بالتيات المصوعة في البعر المر

<sup>2 -</sup> او عادام ما كذا كناب الحج وب ووال البيت.

تھی، مصرت عثمان میں بے ترقی دیکراس مقدار کودو گناکردیا۔ آج رمضان میں جو روئق و شان نظر آتی ہےوہ صحابہ کرام میں بی کے فیض وبر کت کا نتیجہ ہے۔

تحريم مدينه

رسول الله ﷺ نے مدینہ کو حرم قرار دیاتھا ، یعنی حدود مدینہ کے اندر جانور مور خت اور کھاس بالکل محفوظ ہے اور ان کو کوئی فخص ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، سحابہ کرام دیات اگرچہ بذات خود اس کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے ، تاہم حضرت عمر نے اس کی تمرانی کیلئے ایک خاص عامل مقرر کردیاتھا، تاکہ مجاوا محان کاادب واحرم ہمیشہ قائم دہے۔

نكاح وطلاق

تکانے وطفاق کے تمام شرائط و حکام کو صحابہ کرام رفیقہ نے نمیا یت تخق کے ساتھ و قائم رکھا اور اس کی پابند کی کرائی، لام عدت میں نکاح حرام ہے ، نیکن ایک عورت نے لام عدت ہی میں نکاح کر لیا۔ حصرت عمر رفیق ، کو خبر ہوئی تو میاں یو ی دونوں کو مز اوی۔ ع

جو عور تیں بیوہ ہو جائیں ،ان کیلئے قبل انتقاب عدت گھرت فکانا ناجائز ہے، حضرت عمر دیجہ اس بختی کے ساتھ اس تنکم کی پابندی کر داتے تھے کہ اس قسم کی عور توں کو ج کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ "

نکاح متعد اگر چہ خود رسول اللہ عظائی ہی کے زمانے میں حرام ہو چکا تھا تاہم حضرت عمر دھی۔ اگر چہ خود رسول اللہ عظائی ہی کے زمانے میں ایک باران کو معلوم ہواکہ کسی دھیں شدت کے ساتھ متعد کیا ،گہر اگر اٹھے اور جادر تکسیٹتے ہوئے پہنچے اور فرمایا کہ شخص نے ایک لونڈی کے ساتھ متعد کیا ،گھبر اگر اٹھے اور جادر تکسیٹتے ہوئے پہنچے اور فرمایا کہ "یہ متعد ہے۔ اگر میں نے پہلے ہے اس کا علان کیا ہو تا تو اس محتمل کو سنگساد کر تا "۔"

غرض احادیث کی کمابول میں عبادات و معاملات کے سینکروں ادکام اس فتم کے موجود میں کہ اگر سحابہ کرام علی کے استحکام بقاء میں بچھ بھی مدادنت کی ہوتی تو تمام معالم دین مث کئے ہوتے اور آئ جو حالت قائم ہوتا ہے۔ بہت پہلے قائم ہوتی۔

جمع وترتبيب قرآن

اسلام کا قیام وبقاء تمام تر قر آن مجید کے قیام وبقا، پر موقوف بدر سول اللہ ﷺ کے عبد

<sup>:</sup> طبري سنخه ۱۲۸۴۳.

ال مؤطأ تماب النكال إب جامع مال يجوز من الزكال.

مؤطأ كتاب الطلاق باب منذ م التوثى عشباز و جبال يعباحق تحل.

٣: مؤطأ تاب الأكان باب نكان الهندر

مبارک میں جو آیتیں نازل ہوتی تھیں وہ آگر چہ الگ الگ سور توں میں لکھ لی جاتی تھیں، کیکن قرآن مجید منظم شکل میں مرجب نہیں ہوا تھا۔'

حضرت ابو بکر عظی کے عبد ظافت پی جب غزوہ کیامہ جیلی ہو آیاوراس پی بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت او جر عظیہ کو قرآن مجید کے بیخ و تر تیب کی طرف خاص توجہ ہو کی اور انہوں نے حضرت او جر عظیم کی خدمت ہیں عرض کیا کہ آگر ای طرح حفاظ قرآن لڑا ئیوں ہیں شہید ہوئے توقرآن مجید کا بہت بڑا حصد ضائع ہوجائے گا،اس لئے میری رائے ہے کہ آپ بی جی و تر تیب قرآن کا حکم صاور فرمائے، لیکن چو تکہ بیا لیک نی بات بھی، بینی رسول اللہ خطلا کے عبد مبارک ہیں ہیا کام نہیں ہوا تھا،اس لئے اول اول حضرت ابو بکر طرف نا ان تابل کیا، لیک نی بات تھی، بینی بوا تھا،اس لئے اول اول حضرت ابو بکر طرف نا نامت میں کام نہیں ہوا تھا،اس لئے اول اول حضرت ابو بکر طرف نا نامت میا کہ اور حضرت ابو بکر طرف نامت میادک ہیں کام ہو کے اصرار سے راضی ہوگئے اور حضرت ابو بکر اللہ تعالی نے ان کے وال کو بھی کھول دیا اور انہوں نے اس ان سے متعنق کی ،اول اول انہوں نے بھی اس جدید کام کے شروع کرنے میں تامل کیا ،لیکن بعد کو حضرت ابو بکر طرف اللہ تعالی نے ان کے وال کو بھی کھول دیا اور انہوں نے اس تعلی ہو گئی ہوگئی ہوگئی

فتبعت القرآل احمعه من العسب و اللحاف و صدور الرحال من نے قرآن مجید کی جہتو کی اور مجور کی چھال وغیر واور سحابہ کرام رفاق کے سینوں سے اس کو جمع کیا۔

بہر حال تر آن مجید کی جمع و تر تیب میں نہایت تلبت واحتیاط ہے کام لیا گیا۔ حضرت ابو بمر خلیجہ نے حضرت عمر وظیعہ اور حضرت زید بن ثابت وظیعہ کو حکم دیا کہ مسجد کے ور وازے پر بین ثابت وظیعہ کی جمع دیا کہ مسجد کے ور وازے پر بین ڈیس اور جولوگ قر آن مجید کی آغول کو ڈیش کریں وہ جب تک دو گولونہ لا نمیں وہ قبول نہ کی جانبیں۔ "اس پر نہایت شدت کے ساتھ عمل ہوا، چنا نچہ ایک شخص نے حضرت عمر طبیعہ کی جد مت میں آمیت رجم بیش کی تو چو نکہ اس کا گوئی گولونہ تھا ، انہوں نے اس کو نہیں لکھا۔" اسکے خد مت میں آمیت رجم بیش کی تو چو نکہ اس کا گوئی گولونہ تھا ، انہوں نے اس کو نہیں لکھا۔" اسکے خد مت میں تربیہ انصاری منظمہ نے ایک آمیت کا بیت دیا تو چو نکہ رسول اللہ منظمہ نے ان کی شہاد ہے کو دو شخصوں کی شہاد ت کے برابر قرار دیا تھا۔ اس کے دہ قبول کرلی گئی اس حزم واحقیاط کی شہاد ہے کو دو شخصوں کی شہاد ت کے برابر قرار دیا تھا۔ اس کے دہ قبول کرلی گئی اس حزم واحقیاط

ا فغ الباري جدد ٩ صفى ١٠ و ١٠٠٠ مغ الباري جدد ٩ صفى ١٠٠٠ مغلد ٩ مغلد ٩ صفى ١٠٠٠ مغلد ٩ م

ے ساتھ تمام آیتیں جمع ہو کرانگ الگ سور توں میں کانڈ پر لکھ لی گئیں ،لیکن اس مجموعہ میں سورت کی تر تیب کالحاظ نہیں ڈر کھا گیا۔

یہ مجموعہ حضرت ابو بکر رہ ہے ہاں محفوظ رہا، جب ان کی و فات ہو گی تو حضرت عمر اللہ عبدا نے اس کو محفوظ رہ کھا۔

حفرت عنان علی کے عبد خلافت میں قرآن مجید کی قرات میں اختلاف بیدا ہواتو اللہ حفرت عنان علیہ کے عبد خلافت میں قرآن مجید کی قرات میں اختلاف بیدا ہواتو المساری کی طرح بیان علیہ نے ان واس طرف توجہ دلیا کی اور کہا کہ قبل اس کے کہ بیودو المساری کی طرح بیامت اپنی کتاب میں اختلاف کرے آپ اس کا تدارک فرمائے ،انہوں نے «مفرت خفصہ رسی الله عمدا کے بیبال ہے اس مجموعہ کو منگوالیا اور حفرت زید بن اثابت علیہ ، حضرت معید بن العاص علیہ اور حفرت عبدالرحمان بن مارٹ بین ہیں ہیں سام علیہ کو تھم دیا کہ اس کو قریش کی زبان میں تعیس۔ ان لوگوں نے اب مور توں میں بھی تر تیب ہوگا کی اس طرح جب قرآن مجید کے چند مجموعے تیار ہو چکے تو مفر سورتوں میں اس کا ایک ایک نیخہ دوائی کر دیا اور تمام صوبوں میں اس کا ایک ایک نیخہ دوائی دوائی قداد بی معمون اور کو کہ کو رہیں ،اور کتابوں میں محفوظ رکھا تھا ، بھیہ کہ کو رہیں ،اور کتابوں میں محفوظ رکھا تھا ، بھیہ کہ کور بیس ،اور کتابوں میں محفوظ رکھا تھا ، بھیہ کہ کو کہ بین ،ایک روائی کی تعداد کے لحاظ ہے بیار کو تی بین ، بھی محفوظ رکھا تھا ، بھیہ کو کہ بین ، بھی محفوظ رکھا تھا ، بھیہ کو کہ دیت میں محفوظ رکھا تھا ، بھیہ کو کہ بین ، بھی محفوظ رکھا تھا ، بھیہ دوائی معلوم ہوتی ہے۔

فتح الباري جلد ٩ صني ١١٥٠ ا

ا: على الباري جلد ٩ ميني ١٦ ـ

ے: یہ بوری تغصیل صبح بخاری کتاب ابواب قضائل القر آن میں ند کور ہے،اس کے علاوہ جن کتابوں سے مدولی کئی ہے۔ مدولی کئی ہے ان کے حوالے الگ الگ ہے دیئے ہیں۔

## اختساب

جو چیز ند بہب واخلاق کو صحیح اصول پر قائم رکھتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام اضساب ہے اور خودر سول اللہ عطلائے اس کے مختف مدارج قائم کرو یے ہیں۔

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذالك اضعف الايمان . وسلم؛

تم میں سے جو محفی برائی کو ویکھے اس کو اپنے ہاتھ سے مناد ہے۔ اگر اس میں اس کی طاقت تبیں ہے تو زبان ہے اس کا انکار کرے اور اگریہ بھی نہیں کر سکتا تو دل ہے اس کو برا سمجھے اور یہ ایمان کاضعیف ترین درجہ ہے۔

صحابہ کرام ہے تھے زمانے میں چو تکہ تمام اخلائی طاقتیں زندہ تھیں۔اس لئے اس مقدس دور میں آخری درجہ کے سواحتساب کے اور تمام مداری قائم تھے۔

ایک روز جمعہ کی صف بندی میں اس قدر تھکش ہوئی کہ آھے کے اوگ جیمے اور جیمے کے لوگ آھے کے اوگ جیمے اور جیمے کے لوگ آگے ہوگئے۔ حضرت انس بن مالک حظید نے یہ بے تر تبھی دیمی تو فرمایا کہ "ہم اوگ عبد نبوت خلاف میں اس سے احتراز کرتے ہتے "۔ ا

حضرت معاذ عظف اپنی قوم کے امام ہے۔ لیکن دسول اللہ عظف کی جماعت کا تواب بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے ہے۔ اس لئے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہے۔ پھر آگرا پی مجد میں امات کرتے ہے۔ ایک روز ای طرح امامت کی اور سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک کاروباری صحائی جو تھک کرچور ہو گئے ہے۔ جماعت سے علیحدہ ہو گئے اور الگ نماز بڑھ لی۔ ایک صحائی نے فور آڈوکا "تم منافق ہو محے "۔ ا

حضرت عائشہ رضی اللہ عبد ایک و فعد ایک گھر میں مہمان اتریں ۔ صاحب خانہ کی وو الرکیوں کو جو اب جو ان ہو جلی تھیں ویکھا کہ بے جاور اوڑھے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی بے جاور اوڑھے نماز نہ پڑھے۔ آنخضرت مناز کی نے بھی فرمایا ہے۔ "
ایک بارزیاد بن مجھے احتمی حضرت عبد اللہ بن عمر خاص کے ساتھ نماز ہیں کمریرہا تھ و کھ کر

ا: ابوداؤد كماب العلوة باب العنوف بين السواري.

ا: الإواؤد كمّاب المعلوّة بأب تخفيف المعلوّة .

۳: مشرجلد۲صنی ۹۲\_

کھڑے ہوئے۔ ہولے کہ نماز میں یہ بھائی کی و منع اللہ مول اللہ بھلائ اس سے منع فرداتے ہتے۔ اُ ایک وقعہ حضرت عائشہ وصلی اللہ عندہ کے جمائی عبدالر ہمان ہن ابی بکر دہوں ان کے بال آب ان کے بال منان ہن ابی بکر دہوں ان عندہ نے بال آب اور معمولی طرح سے جبٹ بٹ وضو کرکے جلے۔ حضرت عائش وسی اللہ عندہ نے نوکا کہ "عبدالر مان وضوا مجھی طرح کیا کرد۔ آنخسرت زوانی کو میں نے کہتے ہوئے ساہ ک وضو میں جو عضونہ بھیکے اس پر جہنم کی بھٹکار ہو"۔"

علی بن عبدالر ممان المعادی کا بیان ہے کہ ایک بار ٹیں نماز میں کنگریوں سے تحیل رہا تھا۔ حضرت مبداللہ بن ممر عظیر سنے دیکھا تو منع کیا اور فرمای کر "رسول اللہ بھلا کا طریقہ افتیاد کرو" ہے ایک بارائم ون نے ایک آومی کو دیکھا کہ نماز ٹیس بائیس باتھ پر نیک لگا کر جیفائے ہو ہے کہ "اس طرحت ٹیٹھو، یہ ان لوگوں کی نشست ہے جمن کو عذاب یاجائے گا"۔ ج

المن سابو تمیمہ جمی آیک تابعی ہے۔ ان کا معمول تی کے نماز صح کے بعد بینی کر کچو و عظ و اپند کرتے ہوں اور اس میں آیات قر آن کی عذاوت فرماتے ہے اور دسب کوئی آیت سجد و آ جاتی بختی تو سرو کرتے ہے۔ در انسان میں آیات عبد اللہ بن عمر دیائی نے ویکھا تو بار بار منع کیا وہ بازن آئے تو فرمایا کہ جی نے دسول اللہ اللہ اللہ اللہ عمر ساتھ فرمایا کہ جی نے دسول اللہ اللہ اللہ کوئی سجد و نہیں کرتے ہے۔ ا

ایک ہارا میک صحابیہ خوب خوشبولگا کر مسجد میں سمیں یہ پلیمیں تو راہ میں حضرت ابوہر سے دھی۔ کا سامناہو گیا۔ خوشبو آئی تو بوجہاکہ یہ خوشبو سجد میں بانے کے واسطے لگائی تھی۔ بولیس "ہاں"۔ فرمایا" میں نے اپنے حبیب رسول اللہ چھڑ سے سنا ہے کہ جوعورت سجد میں جائے کیلئے خوشبولگائے اسکی نمازا وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک بات کے شن جنا بت نہ کرلے کے فوشبولگائے اسکی نمازا وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک بات کے شاہد کر قال کر ڈوالے تھی۔ عرب میں میہ وحشاید طریقہ جاری تھا کہ امیر الن جنگ کو ہا عدھ کر قبل کر ڈوالے تھی۔ رسول اللہ چھڑ نے اسکی ممانعت فرمائی اور عملا اسکو مناویا۔ ایک بار حضرت عبدالر ممن بن شالد میں والیہ حضرت کیا کہ میں جو کر آئے اور انہوں نے ان کو ای طرح قبل کر دوالا۔ حضرت ابوایوب انسازی دیگے، کو فہر ہو کر آئے اور انہوں نے ان کو ای ممانعت فرمائی دالا۔ حضرت ابوایوب انسازی دیگے، کو فہر ہو کی تو فرمائی کہ "آپ چھڑ نے اسکی ممانعت فرمائی میں دواتا۔ "

ا : بب جمالی وی جاتی ہے تو مصلوب کے باتھ ای طرب باند دو سنے جاتے ہیں۔

الوداؤوكاب السلوة باب التعلوة والاقفار

٣: مند جلد النفي ١٨٥ من ١٩ ابوداد وكتاب السلوة إب الاثارة في التشهد

ابوداؤ و كمّاب الصلوّة بإب كرابية الاعمّاد على البيد في الصلوّة .

١١ - الوداؤد كماب الصوم فيمن عرب الماسيدة العدائمي

ع: ابوداؤه وكتاب الرجل باب في طيب المراق ٨٠ ابود اؤر كتاب الجبراد باب كتل الاسير بالعل

ایک بار «فشرت عبدالر ممن بن سمرد منظیه کابل بین ایک قون کے ساتھ سے دافل کون نے مال نفیمت بالاور باہم لوٹ مار کر کھاگئے۔ حصرت خیدالر حمن بن سمرہ بنیف نے فرمایک رسول اللہ بنالا کے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ سب نے اپنالا پنا حصہ والیس کر میانور دوبار دانروں نے اسکو تقسیم کیا۔ ا

ا المعتمرات النس بن مالک الطاق التعلم بن الوب کے پاس آٹ الیکھا کے جِند نوجوان میں فی او ابالد کا کر جیم کا نشان لگارے میں۔ فرمایا" رسول اللہ البین الشاریت النظافی بیاشدہ

حفزت عائشہ وسی اللہ سے اللہ عورت کو دیکھا کہ اگر، کی جود، اگرر صفیب کے اللہ تفارت عائشہ وسی اللہ سے اللہ اللہ ا انتشارہ نظارہنے ہوئے۔ وکھٹے کے ساتھ الاناک یہ جاتا راتا روور ''انتظارت ' بجافر ایت کپٹروار۔ 'الود کھتے تو بھاڑڈا لینے۔''

تعلیہ تکرام میڑے مرتے وم تک بھی فرض اختساب سے ما قبل نہیں ہوئے نئے ۔ حضرت ابو موٹ اشعری منظور پر آفار موت طاری ہوا تو ان کی بی بی رونے کی۔ قرم پر ک "رسول اللہ بینٹی کے ارشاد کی تمہیں خبر نہیں۔ "فوراجیب ہو تمہیں۔

ایک بار حضرت ابو حذیف حظی نے مدائن میں آیک جیبونے پر پیزد کر ازمت کی۔
حضرت ابو مسعود طافی نے ان کادامن بکڑ کر تھینی لیالورود نمازے فارغ ہوئے تو کہا کیا تعمین خرنیں کہ عبد نبوت میں لوگ آئی روک جانے تھے۔ بولے "تم نے وامن کیان توجی یہ تیا"۔
خرنین کہ عبد نبوت میں لوگ آئی روک جانے تھے۔ بولے "تم نے وامن کیان توجی یہ تیا"۔
مدائن ہی میں ایک دو سرے موقع پر حضرت عمار بن یاس جیزہ نے تبھی ایسانی کیا تو حضرت عمار بن یاس جیزہ تے۔ ق

ایک بار حضرت الم حسن نماز پر در رہے تھے۔ حضرت ابورانی دی ہی حسر اندائی ۔
آگئے۔ دیکھا کہ ان کے بال گندھے ہوئے ہیں۔ فور آباتی ہے کول دیئے۔ انہوں نے ہرجم ، و کر ان کی طرف دیکھا۔ یونے کہ "نماز پر ھئے، برجم نہ ہو ہے، ہیں نے رسول الله چائی ہے مناہے کہ جوٹی شیطانی کا اور ہے 'ایک بارای وضع کے ساتھ حضرت عبدالله بان مارٹ دیوائی منائز پر دور رہے تھے۔ حضرت عبدالله بان مارٹ دیوائی مناز پر دور رہے تھے۔ حضرت عبدالله بان کمولئے مناز پر دور ان کا کیا تصور کیا تھا؟ بولے کہ "رسول الله دیائی اس طرح تماز پر دوناہے ، اس کی مالت بالکل اس فضم کی ک

<sup>1</sup> ابود اؤد كماب الجهاد باب في النبي عن النبي أو كان في الطعام قلة في ارض العدد.

r: ابوداؤد كمّابْ الضّحاليابْ في الرئق بالذبيحة بيان مند جلد ٢ مغم ١٠٣٥.

٣: ابوداؤد كلب الجمائز باب في النوح.

ابوداؤد كماب العسلوة باب الامام يقوم مكاتا ارفع من مكان التوم.

جوتی ہے جو نمازیز مے اور اس کی مشکیس کسی ہوئی ہوں"۔ ا

ایک بارایک شخص نے جمعہ پڑھااورای جگہ دور کعت سنت بھی اواک۔ حضرت عبداللہ بن مر جنبی نے دیکھا تو د تعکیل دیااور کہا کہ "چار رکعت جمعہ پڑھتے :و"راس سر زنش کی وجہ بیہ تھی کہ رو اللہ بناؤ محریص سنت پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر ہنا ہے بھی ای کا اتباع کرتے تھے۔ '

جھڑت قیس بن عبادہ خطبت کا بیان ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہاتھا کہ حضرت الباس کوب عظیم نماز پڑھ رہاتھا کہ حضرت الباس کوب علی الباس کوب علی الباس کو بھی الباس کو بھی الباس کے بعد فارنے ہو کر فرملیا کہ "برانہ مانو ارسول اللہ بھی الباس کے بعد قارنے ہو کر فرملیا کہ "برانہ مانو ارسول اللہ بھی الباس عقد ہلاک ہو گئے۔ فدا کی فتم میں عام قبلہ رو کھڑ ہے ہو کر تمن یار فرملیا "فدائ کوب کی فتم الل عقد ہلاک ہو گئے۔ فدا کی فتم میں عام اور اور پر افسوس نہیں کر تا ہوں جنہوں نے اوگوں کو کمر او کیا ہے "۔ قیس این عباد بنی میان عقد کون اوگ ہیں؟ ہو لے امر امر "

ایک بار دخترت بشام بن عکیم بن حرام خینه سوره فرقان برده رب تھے۔ سن الفاق سے رسول الله بلا نے دخترت مر خینه کو بھی بی سورت برحائی تھی۔ دخترت مر خینه نے سنا توان کو قرائت میں اختاباف معلوم بولے چنانچوان کو جادرت بانده کر دسول الله بلا کی سنا توان کو قرائت میں اختاباف معلوم بولے چنانچوان کو جادرت بانده کر دسول الله بلا کی مندمت میں لا نے اور کباکہ "آب بلا نے بھی کو پڑھایا ہے ان کی قرائت اس کے مخالف ہے "۔ فد مت میں لا نے اور کباکہ "آب بلا تے وروف برنازل بواہے جس طرح بوسکے پڑھو۔ "

ایک بارسخابہ کرام دی اوگ آپ کے ساتھ آہت آہت جارا سے دھرت ابو بھر ہی ان آئے۔

آن اور کوڑا محاکر کہا کہ "ہم اوگ آپ کے ساتھ جناز میں دوڑتے ہوئے چلتے تھے "۔ فیلی ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر فیلی نے بازار میں زیون کا تیل خریدا، ای مجگ ایک مختص نے اس کو فرید تا جا با، ان ما تھا، انہوں نے اس کے باتھ فروخت کردیا، ای حالت میں بیجھے سے ایک محمل نے ان کی کا ان بکر کی ۔ مر کردیکھا تو حضرت زید بن تابت فیلی سے فرمایا کہ "جبال فریدائے وہیں نہ بچو، رسول اللہ بھی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے "۔ ا

حضرت ابو مسعود انساری منظمہ حلقہ قائم کر کے بیٹے تھے، دو آدمیوں نے کہااس حلقہ میں کون ہے، جو بھران فیصلہ کرے گا؟ایک شخص نے کہا" میں "۔ حضرت ابومسعود انصاری عظمہ

ا: ابوداؤو كاب الصلوة بإب الربل صلى عاقعا شعره

ا: الوداؤوكتاب اصلوة باب الصلوة المحد . الداؤوكتاب الصلوة المحد .

٢٠٠ ابود اؤوابواب كمّاب العسكوة باب نزول القر آن على سيعتدوا خرف.

د: ابوداؤو كمَّابِ البحَّائز باب الاسراع بالبحَّائز - ٢: ابوداؤه كمَّاب الديرع باب في الطعام فبل الن يستوني -

نے کنکری اٹھاکر ہاری اور کہا" جیگ قضات کو جلدی سے تبول کرتا مردہ ہے"۔

ایک بار حضرت عمر ططان نے ایک بیج کے پاؤل میں محمو تلمرود یکھا تو کاٹ والا اور فرملیا کہ آپ چیلائے نے فرملیا ہے کہ "ہر محمو تلمرو کے ساتھ شیطان رہتا ہے"۔

ای طرح حضرت عائشہ رضی الله عنها نے مجی ایک لڑی کے محو محرو کواد ئے۔

ایک باران کی جینجی مفصد بنت عبدالرحمان رضی الله عنها نمهایت باریک ڈوپٹد اوڑھ کر سامنے آئیں، دیکھنے کے ساتھ ہی خصہ ہے دوپٹہ چاک کر دیا۔ پھر فرملیا، "تم نہیں جائیں کہ سور وُنور میں خدائے کیاد کام تازل کیئے ہیں؟ "سکے بعد گاڑھے کادوسر ادوپٹہ منگواکر اوڑھالیا۔ "

ایک محف نے حضرت عثمان طبطانہ کے سامنے ان کی تعریف کی۔ حضرت مقداد بن اسود طبع نہ نے اس کے مند میں خاک اٹھا کر جمو تک دی اور کہا کہ "رسول اللہ علا نے فرمایا ہے کہ مدح کرنے والوں کے مند میں خاک جمو تک دو"۔ ع

سلاطین وامراء کااختساب در حقیقت جان کی جو کھوں ہے۔ لیکن محابہ کرام ہنگان نے نہایت دلیریاور حق کوئی کے ساتھ اس فرض کوادا فرملیا۔

عبد نبوت علا میں بید دستور تھا کہ عیدگاہ میں ساتھ منبر نبیں جاتا تھااور آپ نماز عید کے بعد خطبہ پڑھتے تھے۔ بنوامیہ نے بدونوں طریقے بدل دیئے۔ چنانچہ ایک بار مروان نے نماز سے بماز سے بہلے خطبہ پڑھنا جا اوا گئا ہے۔ کی منافت کی۔ عیدگاہ پر منبر ساتھ لا کے اور خطبہ نماز سے بہلے پڑھا "۔ معترت ابو سعید خدری منطقہ بھی موجود تھے۔ بولے "یہ کون ہے؟ اس نے اپناحق اواکردیا "۔ معترت ابو سعید خدری منطقہ بھی موجود تھے۔ بولے "یہ کون ہے؟ اس نے اپناحق اواکردیا "۔ معترت ابو سعید خدری منطقہ موجود تھے۔ بولے "یہ کون ہے؟ اس نے اپناحق اواکردیا "۔ م

ایک بار حضرت عثمان منظنہ نے منی میں جارر کعت تمازاداکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود منظنہ نے ٹوکاکہ "میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس جگہ صرف دور کعت تماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد تم لوگوں نے اور اور طریقے اختیار کرلئے میں تودور کعت کو محبوب رکھتا ہوں"۔"

ا کی بار حضرت کی بن سعید بن انعاص طفته نے بی بی کو طلاق باین وی مروان بن انکام نے جو مدین کا کورٹر تھا ان کو گھر سے رخصت کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها کو معلوم ہوا تو کہلا بھیجا کہ "خداسے ڈرو، عورت کو مسرال بی بیل رہے دو۔ "مروان بن

ابرداؤد كتاب الاقضيه باب في طلب القصاء والتعسر ع اليد.

٣: ابود اؤد كتاب الخاتم باب اجام في الجان جل . موطائة عام الك كتاب الغباس

م: ابوداؤد كماب الاوب باب في اكرابية التماديج

٥: ايوداؤوكياب الصلوة إب الخطير

٢: الوداؤد كتاب المناسك باب المسلؤة بمنى.

الحكم نے جواب دیاكہ "طلاق باین كے بعد رسول اللہ ﷺ نے تو حضرت فاطمہ بن قیس رضی الله عبدا كو محمر میں نہیں رہنے دیا تھا۔ "بولیس كه"اگر تم فاطمہ كی حدیث پر عمل نہ كرد توكوئى حرج نہیں"۔ ل

ایک بار حضرت امیر معاویہ دیاری رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ ابھی مدت معاہدہ گذر نے کے ساتھ ہی حملہ معاہدہ گذر نے کے ساتھ ہی حملہ معاہدہ گذر نے کے ساتھ ہی حملہ شراع کردیا جائے۔ نوئ روانہ ہوئی تو حضرت عمرہ بن خلیہ دیات محموزے پر سوار ہو کر آئے اور کہا"اللّٰہ اکبر، اللّٰہ اکبر، وقائے عہد کرنے جاسے بدعبدی جائز نہیں "۔"

ایک بار حفترت ابوہر روہ خاص مروان کے گھر میں تھے۔ یکھا کہ مصور تصویر بنارہاہے۔ بولے "رسول انٹھ چلائے نے فرملیا کہ خدا کہنا ہے کہ اس تخص سے ڈیادہ ظالم کون ہے؟ جو میری طرح مخلوق کو پیدا کر تاہے ہووا یک ذرہ ایک دلنہ اور ایک جو تو پیدا کرئے "۔ ع

ابود اؤد کتاب الطلاق باب من افکر ذلک ، یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے کہ جس مورت کو طلاق بائن دی جائے اس کو سکتہ ہے کہ جس مورت کو طلاق بائن دی جائے اس کو سکتہ کا حق عاصل ہے یا نہیں۔ قر آن مجید میں تضریح ہے کہ اس کو سکر ہی میں عدت کر ار نی چاہئے ، لیکن فاطمہ بن قیس کی حدیث اس کے معارض ہے ، لیکن حفرت عائشہ کا خیال ہے تھا کہ فاطمہ کا کھر نہایت سنسان اور الگ تعملک تفااسلٹے رسول اللہ نے ان کودو سرے محر میں عدت بسر کرنے کا عظم دیا تھاور نہ قر آن مجید کا اصل تھم اب تک یاتی ہے۔

٣ - ابوداؤد كماب الجبهاد باب في الايام يكون بينه و بين ابعد حبد فيسر تحو

ت مسلم كماب اللباس والربعة باب الاتدخل الما نكت ويتافيد كلب والصورة.

# تجديد واصلاح

عقائد واعمال کی تجدید اور ند ہب اور اخلاق کی اصلاح محابہ کرام ﷺ کا سب سے بڑا فرض تقااور انہوں نے ہر موقع پر نہایت سر گرمی کے ساتھ اس مقدس فرض کواد اکیا۔ رسوم جاملیت کا انسد اد

جن شخص پر نوح کیا گیا اس پر قیامت کے دن اس کی دجہ سے عذاب کیا جائے گا۔

ایک بار حضرت ابو بکر عظینہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ خاموش ہے۔ وجہ بو تھی تو معلوم ہوا کہ اس نے خاموش جج کیا ہے اس کو فوراً ممانعت کی اور کہا کہ " یہ جائز نہیں ہے یہ جائیات کا کام ہے۔ عضرت عروہ بن مسعود عظینہ جب رسول اللہ عظینہ کی خدمت سے جائیات کا کام ہے۔ عضرت عروہ بن مسعود عظینہ کے تمام لوگ ملا قارت کو آئے اور جابلیت والی بوکرانے وطن طاکف آئے توان کے قبیلے کے تمام لوگ ملا قارت کو آئے اور جابلیت کے طریقے پر سلام کیا انہوں نے اس پر سختی سے اعتراض کیا اور کہا کہ "تم کو اہل جنٹ کی طرح سلام کرنا جا" ہے۔

اوب المفروباب اليطرة من الجند.

٣: مسلم كماب اليما تزياب الميت يعذب بركاد المهد عليدر

r: افارى باب لام الجابلية.

۳: طبقات این معد تذکره حعترت عروه بن مسعودٌ په

### شرك دبدعت كااستيصال

فلفائے راشدین وہا کے عہد تک سے معلوم تھا کہ خطبہ عیدین نماز کے بعد دیا جاتا تھا الیکن جب مروان نے اس سنت کو بدل دیا اور خطبہ کے بعد نماز پڑھاناشر وع کی توای وقت ایک شخص نے مخالفت کی اور حفرت ابو سعید خدری وہا ہے سنے اس کی تائید کی۔ دوسرے سال مروان عید گاہ ہی حفرت ابو سعید خدری وہا ہے کہا تھے جس ہاتھ ڈالے ہوئے آیا اور ان کو مروان عید گاہ ہی طرف نے جانا جا ہا گیا ہوئی؟ پہلے منبر کی طرف نے جانا جا ہا گیا ہا ہوں نے اس کو نماز کیلے کھسیٹا اور کہا کہ ابتداء نماز کیا ہوئی؟ اس نے کہا آپ کو اس مسئلہ میں جو بھی معلوم ہے وہ نوترک کر دیا گیا لیکن انہوں نے تین بار فرمایا کہ بھی کو جو بھی معلوم ہے وہ نوترک کر دیا گیا لیکن انہوں نے تین بار فرمایا کہ بھی کو جو بھی معلوم ہے وہ نوترک کر دیا گیا لیکن انہوں نے تین بار فرمایا کہ بھی کو جو بھی معلوم ہے وہ نوترک کر دیا گیا لیکن انہوں نے تین بار فرمایا کہ بھی کو جو بھی معلوم ہے بہتر روش قائم نہیں کر سکتے۔

صحابہ کرام نے کہ کو بدغات و محد ثات کے استیصال کااس قدر خیال تھا کہ نہایت چھوٹی چھوٹی چھوٹی اور کے ساجبزادے چھوٹی باتوں پر دارد گیر کرتے تھے۔ایک بار حصرت عبداللہ بن مفضل خیفہ کے صاحبزادے نے نماز میں سورہ فاتحہ کے ابتداء میں جم اللہ پڑھ لیا۔انہوں نے سنا تو فور آبول اٹھے کہ "بیٹا ہے

برعت ہے اس سے بچو "۔

شرک و بدعات کی تواید اکثر ند ہی عظمت سے ہوتی ہے۔ جس کے مظہر صحابہ کرام ہے اور تھے کیکن جب بھی صحابہ کرام ہے کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس عظمت کا محلمت کا محلم اعتراف شرک و بدعت کی صورت اختیار کرلے گا تو فوراً اس کی مخالفت کہ اس عظمت کا محلی اعتراف شرک و بدعت کی صورت اختیار کرلے گا تو فوراً اس کی مخالفت کی ۔ یک بار حضرت محر ہے ہے سفر جج سے واپس آرہ ہے تھے۔ راستہ میں ویکھا کہ لوگ ایک مسجد کی سمجد کی طرف دوڑے ہوئے جارہے ہیں۔ یو چھا یہ کیا ہے ؟ لو گول نے کہا" ایک مسجد ہے جس میں رسول اللہ پھی نے نماز پڑھی تھی "۔ یولے "می ہے بہلے اہل کتاب اس طرح مشرک ہو گئے۔ اسکو نماز پڑھ ناہو وہ نماز پڑھی تھی "۔ یولے سے بہلے اہل کتاب اس طرح مشرک ہو گئے۔ اسکو نماز پڑھ ناہو وہ نماز پڑھ لے ورنہ آگے بڑھے "۔"

حضرت عمر رہ بیانہ کے ذمانے تک شیم قالر طوان قائم تھااور لوگ متبرک سیجھ کراس کی زیارت کو آتے تھے۔ یہ دیکھ کرانہوں نے اس کو جڑے کوادیا۔ سمسلمانوں میں علاف کعبہ کی جو کرنت و حرمت ہے۔ اس کا مقیم یہ ہے کہ جب نیا غلاف چڑھیا جا ہے تو برانا غلاف چراچھیا کر، خالا موں بچھ کچھ دے دلاکر لے لیتے ہیں اور اسکو تنبرک سیجھ کر گھر لے آتے ہیں، اسکو مکانوں میں رکھتے ہیں دو ستوں کو بطور سوغات کے تقسیم کرتے ہیں، قرآن میں رکھتے ہیں متولی میں اور مریض کو اس سے ہوادیتے ہیں لیکن قرن اول میں بیہ حالت نہ تھی، متولی میں ادر مریض کواس سے ہوادیتے ہیں لیکن قرن اول میں بیہ حالت نہ تھی، متولی معرف کائے صرف بیر کر تا تھا کہ غلاف کو زبین میں دفن کر دیتا تھا کہ وہ نایا کی انسانوں کے مصرف کائے

ا: مسلم كماب الصلود العيدين وبخاري كماب العيدين.

ا: ﴿ قَاءَالُو قَاءِ صَفِّي ١٩ يَمْ \_ مَنْ عَلَيْهِ وَمِ صَفِّيهِ ١٩ \_ ازْ التَّهُ الْحُفَاءَ جِلْدُ وَوَمِ صَفِّيهِ ٩١ \_

رہے، شیبہ بن عثان نے جواس زمانہ میں کعبہ کے کلید برداد ہے، حضرت عائشہ رضی الله عبها سے یہ داقعہ بیان کیا توانہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تعظیم غیر شر کل ہے، خداادر رسول نے اس کا تعکم نہ دیااور ممکن ہے کہ آئندہ اس سے سوماعتقاد اور بدعات کا سر چشہہ پھوٹے، اسلے شیبہ سے کہا "یہ تواجھی بات نہیں تم براکرتے ہو، جب غلاف کعبہ سے از عمیا اور کسی نے اس کو ناپاک کی حالت میں استعمال بھی کر لیا تو کوئی مضا کفتہ نہیں، تم کو بیا ہے کہ چی ڈالا کرداور اس کی قیمت غریج ل اور مسافروں کو دیدیا کرو۔

### اصلاحاخلاق

اسام میں بر مصلح اطاق کا پہلافرض ہے کہ وہ خالص اسلام اظلاق کو قائم رکھے ،اوران
کو غیر قوموں کے اخلاق کے ساتھ مخلوط نہ ہونے دے ، دوسرے یہ کہ جو اخلاق اصول
نہ ہب، اصول انسانیت اور اصول شرافت کو صدمہ پہنچاتے ہیں،ان کا استصال کرے، سخاب
کرام علی نے اپنے دور خلافت میں یہ دونوں فرض نہایت مستعدی کے ساتھ اواکئ،
حضرت عمر طفاء نے تمام عمال کو تحفظ اطلاق عرب کی ہدایت فرائی اور تکساکہ ادنوا انحیل
و انتصلوا و ابا کم و احلاق الا عاجم و ان لا تجلسوا علی ماتدہ بشرب علیها
الحمرو لا یحل لمومن و لا مومنة تدخل الحمام الا بمیز رالا من سقم المحمود کو قریب رکھو، تیم اندازی کرواوراخلاق میم کے اختیار کرنے، اوراسے دستر خوان پر چینتے ہے جو
شراب بی جائے احراز کروء کی مسلمان مردیا عورت کیلئے یہ جائز نہیں کہ بغیر کسی بیاری کے
شراب بی جائے احراز کروء کی مسلمان مردیا عورت کیلئے یہ جائز نہیں کہ بغیر کسی بیاری کے
تمام میں بلات بند باند سے نہائے۔

فتوحات عجم کے بعد فردبازی، شطر نج بازی و مرخ بازی و غیر و تضیح او قات کے کھیل ملک میں بیلیے تو سحابہ کرام و بھی نے اس پراس شدت سے دارو کیرکی، حضرت عائشہ رہے واللہ عند کے گھر میں کچھ کراید دار رہتے تھے، ان کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ فرد کھیلتے ہیں ، تو سخت برافرو خدت ہو کی مرب باہر نہ پینک دو کے تو میں برافرو خدت ہو کہ مرب باہر نہ پینک دو کے تو میں ایخ گھر سے نکاوادول گی، حضرت عبداللہ بن عمر دی ہے قاندان میں کسی کو فرد کھیلتے ہو کے ایک ایک بار بچھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے، حضرت علی و فیل ارتے اور فرد کو قرد التے ہو کے ایک بار بچھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے، حضرت علی دی تھی اور فرد کھیل اور بھی اور فرد کا ایک بار بچھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے، حضرت علی دی تھی ہو کے دی تھی اور کے میں اور کے میاتو فردایا

عين الاصحابه بحواليه مغن بيهتي \_

ا. اسدالغابه مذكره معترت عائشه صديقه رمني الله عنهار

م ادب المفرد باب الأدب و اعراج الديل بلعبون باصرود مؤطا المام الك كاب الجامع باب ما ياد في الدور

ا ماها.ه التماثيل التي انتم لما عاكفو نا\_"

یہ تھوریں کیابیں جن کے سامنے تم نے سر جمالیاہ

قد میرزان میں میرودیہ عور تول میں جو بداخلاقیاں جیمل کی تھیں،ان میں ایک یہ بھی کہ
اس اور تول کے بال کر بیائے تھے دہ مسنو کی بال نگائیتی تھیں رسول اللہ بھلا نے اس کی
مرافعت قربادی تھی، تکن حضرت میر معاویہ جیجہ کے عبد میں عربی عور تول نے بھی یہ
مرافعت قربادی تھی۔ تک و آئے توالیہ سپائی کوائی مسنو کی بال کاایک تھیجادے دیااور منبر پر خطبہ
مرافعت کے ایک تعالیٰ میں بوراس تھے کو این مسنو کی بال کاایک تھیجادے دیااور منبر پر خطبہ

النوبات الإن العدائم والميس والواجه وياب

ال الخارال ماب يم كنل الكاب الا ب

ن: ﴿ مَنْدَجِلُوا صَغِيرًا الَّهِ

عرب میں جو بداخلاقیاں پھلی ہوئی تھیں، وہ بہت کچو توخود بخوداسلام کے اثرے مث میں اور جورہ کی تھیں، وہ بہت کچو توخود بخوداسلام کے اثرے مث میں اور جورہ کی تھیں، ان کو صحابہ کرام میں ان کے انکا منادیا، مثلاً "فخر و غرور سکہ اس کے اظہاری ایک صورت یہ تھی کہ لوگ اڑا ئیوں میں قبائل کی جے پھارتے تھے، حضرت عمر منطان انہاں کو حکماً منع کردیا۔ ا

اس سلیلے میں سب سے مقدم چیز شاعری کی اصلات تھی، کیونکہ شعراءاو کوں کی جمویں لکھتے تھے اوران سے سینکڑوں اخلاقی خرابیاں پیراہوتی تنمیں، حضرت عمر نے اس کو جرم قرار دیا، اور جبو گوئی پر شعراکو مزادی، چنانچہ ایک بار نجاشی نے تمیم بن مقبل کی جبو آگھی، انہوں نے حضرت عمر منطق کی اور اشعار پر تو کوئی گرفت مضرت عمر منطق کی اتو حضرت عمر منطق کی ایکن جب یہ شعر سنا

الهجين واسره المتغلل العاجز الليم لعنی په لوگ دو غلے کمینه خاندان اور عاجز اور ذکیل مبیلہ کے ہیں۔ تو فرمایاکه "اباس شعریر معاف نبیس ر کوسکتا" چنانچه اس کوقید کیااور کوژے لگائے " عليه مشہور جو كوشام تھاا يك باراس نے زير قان بن بدكى جو كبي جسكا ايك شعرب تھا المكارم لا ليغتيها الكاسي الطاعم انت فانك فنائل جیوددے اس کے ماصل کرنے کیلئے سنرند کراور بیٹے جاکو تک توصرف کھانے اور سنتهوالا آوى ب

زیر قان نے معزت عمر اللہ سے شکایت کی توانیوں نے معزت این عبائ خطفہ سے
پوچھاکہ "یہ بجو ہے "انہوں نے کہا" ہاں اس پر انہوں نے حلیہ کونہ خانہ میں قید کردیا، اور
جب معزت عبدائر حمٰن بن عوف حظے اور معزت زبیر حظہ نے مفارش کی تویہ قول لے
کر چھوڑاکہ پھر کسی کی بجونہ کیے گا۔ "

جو کے علاوہ شعر امیں علانیہ اپنے معثوقوں کے نام لیتے تھے اور انظے حسن کی تعریف کرتے تھے اور انظے حسن کی تعریف کرتے تھے، جس کو عربی میں تشہیب کہتے ہیں، حضرت عمر طفی نے تمام شعر اء کو حکم دیا لا حلدہ۔ ع

کوئی مخض کسی عورت کی تشریب ند کرے ورنداس کو سزادی جائے گا۔

ا: كتراهمال ۱۱ اصاب تذكره تهم بن متبل ۱۳ اسدالغاب تذكره زير قاند ۱۲ اسدالغاب تذكره حيد بن تور

### اصلاح بين الناس

اسلام نے عرب کے قدیم بغض دکینہ کومٹاکر تمام مسلمانوں کوانتیاد واتفاق کی جس سنہری رنجیر میں جکڑ دیا تھا، صحابہ کرام رہائی سنے حتی المقدور بھی اس کی کڑیوں کو جدا نہیں ہوئے دیا، حضرت عروہ بن مسعود رہی ہے قبیلے کے لوگوں نے جب ان کے خون کابدلہ لیناچا ہاتوانہوں نے خود نہایت ایٹار نغسی کے ساتھ فرمایا

لانفتلو انی فلد نصارفت بدمی علی صاحبه لا صلح بذالك بینكمیا میر برای بارے بین کمیا میر برای بارے بین برای دراید سے تم اینافون ماف كردیا تأكداس دراید سے تم لوگول بیل مصالحت درجائے۔

اصلاح معاش

اصلاح معاش کے یہ معنی بیں کہ معاش کے ناجائز طریقوں کو مناکر جائز طریقوں کو ترقی وی جائے، اور سحابہ کرام میں نے یہ دونون فرض اوا کئے۔

ایک بار حضرت فضالہ بن نبید ہیں کوایک مجمع میں معلوم ہوا کہ پچھ اوگ کو یہ تھیل رہے ہیں ہوا کہ پچھ اوگ کو یہ تھیل رہے ہیں ہر ہم ہو کراشے اور فر مایا کہ جواد گاس کی کمائی کھاتے ہیں اور خان سے وضو کرتے ہیں۔ اور خون سے وضو کرتے ہیں۔ ا

ا یک بارود مخصوں نے ایک سرغ پر بازی لگائی، حصرت عمر عظیمہ کوخیر ہوئی تو مرغ کو مارڈ الناجا با ایک مخص نے کہالی است کو قبل کرتے ہوجو خدا کی تنہیج خواں ہے اسلئے حیور رویا۔ بھ

ا: طبقات این معدید کره حضرت عروه بن مسعولاً

۳- طبقات این معدید کریوادی بن موف به

ا: اناني تذكره معفرت حمان بن البت

۵: ادبالمغروباب قمادالد يك.

٣: اوب المشرد بأب الغناء واللبور

ایک شخص کار معمول تھا کہ جب اس کی محور ال بچرے جنتیں تواس خیال سے ذرع کر دیا کہ جب تک یہ سواری کے قابل ہون کے میں زندہ کب رہوں گا۔ حضرت عمر رہائے نہ کو خبر و کی توایک تحریری عکم بھیجا کہ

اصلحوا مارزفکم الله خان فی الا برتفسا۔ خداتم کوجو بجمود ہے اس کی اصلاح کر دیو ککہ زندگی میں بزی و مت ہے۔ حضرت عبدالله بن سلام خابجہ نے ایک شخص کو مدایت کی کہ اگر تم سنو کہ د جال شمودار دو گیا ہے اور تمبارے ہاتھ میں تھجور کا ایک بودا: و تواظمینان سے اس کو نگاؤ کیو نکہ اس کے بعد بھی اوگ زندور ہیں ہے۔ ا

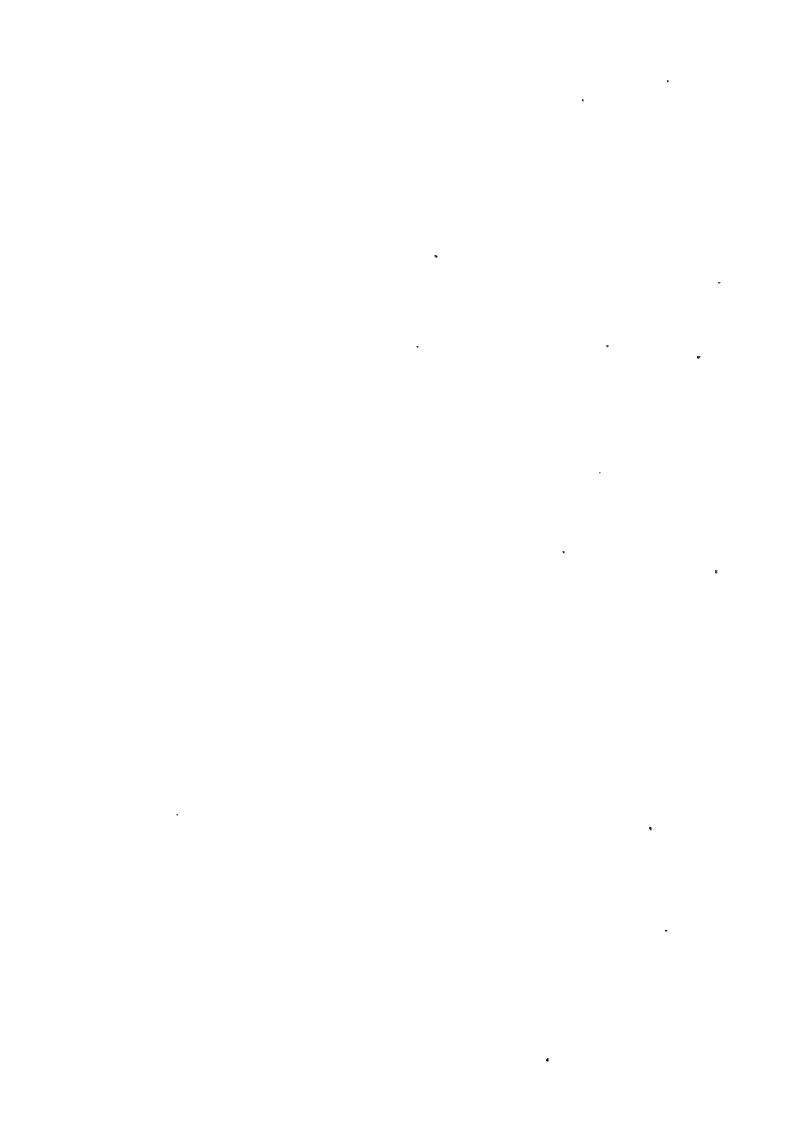

# ارشاد ومدايت

دنیاند عرے میں بھٹک رہی تھی، نیکی کاچراغ کل ہو گیا تھا، بدی کی گھٹاافق عالم پر تھاگئی تھی کہ ای حالت میں غار حراہے ایک چاند نکلا اور دنیا اجائی ہو گئی لیکن یہ جو کچھ ہوا صرف اللہ رسول ﷺ کی تعلیم و تربیت، وعظ و بند اور ارشاد و ہدایت کا نتیجہ تھااس کئے آپ ﷺ کے بعد دنیا پھراند میروہ و جاتی آگر صحابہ کرام دیا، نے اس سلسلہ کو قائم ندر کھا ہو تا۔

يندونفيحت

رسول الله ﷺ اگرچہ ہمہ وقت اوشاد وہدایت میں معروف رہے تھے تاہم یہ ایک ایہ اہم فرض تھا کہ اس کیلئے ایک ایہ اہم م فرض تھا کہ اس کیلئے ایک وفت مخصوص کر لیا تھا، اور ایک روز کانا نے دیکر مستمر اصحابہ کرام ﷺ کو وعظ دید فرمایا کرتے تھے، آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام ﷺ نے بھی بیدروش قائم رکمی، چنانچہ معروت عبدالله بن عمر ﷺ نے بھی جمعر ات کے دن کو عظ دیند کیلئے مخصوص کر دیا تھا۔ ا

نمونه ومثال

رسول الله ﷺ کرنانے میں تواسکی ضرورت بی دعفرت ابو بکر ﷺ کے عہد فلافت میں فلافت میں مطافت میں فلافت میں اس کارواج نہیں ہوا، حضرت عمر اللہ میں کہا کہ میں اس کارواج نہیں ہوا، حضرت عمر اللہ میں اس کارواج نہیں ہوا، حضرت عمر اللہ میں اس کارواج نہیں ہوا، حضرت عمر اللہ میں کہا کہ کارواج نہیں ہوا، حضرت عمر اللہ عمر کے اس کارواج نہیں ہوا، حضرت عمر کے اس کر کے اس ک

<sup>1</sup> مسلم كتاب المنافقين واحكامهم باب الا تقساد فرالم وعظير وبالدى كتاب العظم

ا: مؤطالام الك كتب العج إب ليس الدياب المصينة فى الاحرام.

اسکی ایجاد ہوئی اور حضرت تمیم داری دیا ہے۔ نے ان کی اجازت سے کھڑے ہوکر وعظ کیا۔ ان جو نانچی اس طریقہ کو حضرت عمر دیا ہے۔ اولیات میں شار کیا جا تاہے ، لیکن آگر کوئی فخص وطظ کو محض گری محفل کا ذریعے بتانا جا بتا اور اس میں تکلف و تصنع سے کام لیتا تو صحابہ کرام دیا ہے۔ نہایت سختی کے ساتھ روک کوئے واعظین کری مجلس کیلئے محقی و مسجع دعا میں بنا بناکر حضر کے ساتھ روک کوئے اولی اور تعیہ مرد فقت وعظ کیلئے آباد درہتے۔ پڑھاکر نے اور ان این افی اسانب بنائی نے مطریقہ افتیار کیا تو انہوں نے بان سے خطاب کر کے کہا تم مجھ سے تین باتوں کا عبد کرد ورند ہرور تم سے باز تو انہوں نے ان سے خطاب کر کے کہا تم مجھ سے تین باتوں کا عبد کرد ورند ہرور تم سے باز پر س کروں گی "خرمایا دعاؤں میں " بختی میار تیں نہ بناؤ مال کے کہا تم ہوں کہا تا ہے۔ اس جا با باز ہوں کا عبد کرد ورند ہروں میں مرف ایک پر س کروں گری نہا کہ انہوں کو ندا کوئے کہا کہ تا ہوں اور اس سے انہوں کا عبد کرد ورند ہوں ہوگوں کو خدا کی کہا ہو تھی تا ہوں گی دیا ہو تو تین سورن، لوگوں کو خدا کی کہا ہو تی تا کہ بیش جا تھی، بند میں صرف ایک دی کہا تھی دیا ہو تھی باز اور آپ ہے اس جا بیان ہوں آئر بیش جاذاور قطع کلام کر کے اپنا کی کہا ہے سے آئانہ دو ایسانہ کروک جبال لوگ نیشے بوں آئر بیش جاذاور قطع کلام کر کے اپنا

كلمات طيبه

سمابہ کرام وزید کی زبان ہے ہو کلمات طیبہ نکل گئے وو بھی ارشاد و بدایت کے سلسلے میں واضل ہیں دعفرت نگی کر موجس طرح اڑنے واضل ہیں دعفرت نگی کر موجس طرح اڑنے والی شید کی تعمی کہ اس کو ہر چڑیا ہے آپ ہے کمزور سمجھتی ہے، کیکن اگر اس کو ہر چڑیا ہے آپ ہے کمزور سمجھتی ہے، کیکن اگر اس کو معلوم ہو تاکہ اس کے جیٹ میں کیا ہر کرت جم ماور زبان سے اس کے جیٹ میں کیا ہر کرت جم ماور زبان سے سلے جلے رہو گئین ول اور عمل ہے الگ رہوں ہے

و عظ سناناشر و ع کرد و ، ملک جب ان کی خواہش : بوادر وود رخواست کریں تب کبویہ ا

ایک بار مفترت سلیمان فارس و و مفترت ابوالدردا، و مفت کو لکھا کہ "علم ایک پہنٹی ہے جس مراوگ آتے ہیں اور اس سے تانیاں فکا نے ہیں اور خدااس سے یہتوں کو فائدہ بہنچا تا ہے ، لیکن آئر کوئی علم لزایات جا ہے تو وہ جسم ہے روٹ ہے ، آئر کوئی علم لزایات جائے تو وہ یہ فون فرات ہے ، عالم کی مثال اس مخص کی سے جو تاریک راستے میں چراغ و کھا تا ہے ، تاکہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس کو دعاوی۔ "

ای کے علاوہ سی بہ کرام ﷺ کے اور مجسی بہ کشرت مقولے ہیں، جن کو ہم تطویل کے فاظ سے خاط ہے۔ فحاظ سے قلم انداز کرتے ہیں۔

<sup>:</sup> منداین منبل جلد ۱۳۳۴ ۱۳۳۰ ۱۳ منداحد جلد ۲ صنی ۲۱۷.

ع: منداحد جلد لا صفى ١١٤. ع: دارى باب البلاغ رسول الله و تعليم السنن.

٣٠ وارى باب في ابتناب الأجوار

جبرو کے متعلق صحابہ کرام میں کے خدمات کی تفصیل حسب ویل عنوانات میں کی جا عتی ہے۔ ا۔ جباد کی حقیقت کے متعلق سیابہ کرام مزید کا کیا خیال تھا؟

ا۔ عبدتبوت کے نظام فوجی میں سی بے کرام عظیم کی قد ہی اور اخلاقی سر کر میوں کا کس قدر

٣- خلفائراشدين على في فاس نظام كوكس قدرتر في دى؟

جہاد کی حقیقت

مور نعین بورپ کے نزویک جہاد اسلام کی حقیقت کا لازمی جزوے کیکن محابہ کرام ﷺ کے نزدیک اسلام کی حقیقت اس سے بالاتر تھی کہ اس سے ماریہ خمیر پس خون کے اجزاء شامل كرتے؟ بولے" رسول اللہ ﷺ فرمایا ب كد اسلام كى بنياد يا ين جيزول يرب، كلم توحيد، نماز، ز کوق، روزه، جج "بعنی جهادا سلام کی حقیقت سے خارج ہے،اس کاجزو تبیں ہے۔

عبد نبوت ﷺ میں صحابہ کرام ﷺ کافوجی نظام

عام خیال ہے کہ عہد نبوت بط تک اسلام میں کوئی فوجی نظام شہیں قائم ہواتھا، بیصرف رسول الله ﷺ کی روحانی آواز کا معجزان الرتھاک تمام سحابہ ﴿ ایک حجندے کے نیجے آکر جمع ہو جاتے تھے، حضرت ابو بکر انتیاء کے زمانہ خلافت تک مجمی یمی حالت قائم رہی، حضرت عمر وفظه مسلط تتخص میں، جنہوں نے ایک باضابطہ نظام فوٹ قائم کیا، لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم الشان غلطی ہے۔ رسول اللہ ﷺ فیدینہ میں آنے کے ساتھ ہی ایک متعل نظام فوج قائم كرايا تفااور سماب كرام في المن كان فرجي جوش اوراخلاقي طاقت في اسكونمايان ترقى وي تقى .. تمام قوم كالوج بنانا

رسول الله عظ برسال انصار كے نوخيز لوكوں كاجائزه ليتے تھے، اور يازده ساله نوجوان كو فوج میں داخل کرتے ہتھے، آج اس تمرنی زمانہ میں بھی جبکہ برمخص قومیت ووطنیت کا ترانہ گار با

مسلم كتاب الايمان باب قول الني بن الاسلام على خس-

متحابہ کرام ، بی جس دوق و شوق ہے نئر یک جبلا ہوتے تھے ، اسکے متعلق اعلایت در جال کی کتابوں میں بہ کثرت داقعات ند کور ہیں، ہم نے اس کتاب کے پہلے جھے ہیں اس متم کی متعدد مثالیس مختلف عنوانات میں جمع کردی ہیں،اس موقع پران کو بھی چیش نظرر کھنا جاہے۔ فوجی شعار

مباجرین دانسار کواگر چه اخوت اسلامی کی بنا پر الگ الگ نظر آتے بتے اور بیر ان کے جوش و مسابقت کا بڑا سبب تفاءانسار کاشعار عبدالر تمان اور مہاجرین نے اپناشعار عبداللہ قرار دیا تقا۔ قرآن مجید کی بعض سور توں کے ککڑوں کو بھی بطور شعار عمے بڑھا جا تا تھا۔

فوج كالقسيم

فوجئ تعليم وتربيت

رسول الله ﷺ کوفوجی تعلیم در بیت میں کدد کاوش کی ضرورت میں نہیں آئی،خود صحابہ کرام ﷺ میں تیل آئی،خود صحابہ کرام ﷺ کی انداز کی کاؤوق اس قدر ترقی کر ممیا تھا کہ مغرب کے بعد مسجد میں نکل کر تیر کانشانہ لگائے تھیں۔ خرسول اللہ ﷺ کی حوصلہ افزائی اس ذوق کولور بھی ترقی دیتی تھی، ایک بار

ا: استيعاب مذكره حفرت ميروين جندب ـ

٢: ابوداؤد كمّاب الجبادياب في الرجل بنياد كي بالشعار \_

سن ابوداؤه كمآب السلؤه باب وقت المغرب

آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کو تیراندازی کرتے ہوئے دیکھا تو فر ملیا۔
ارموا یا بنی اسماعیل ابا کمکان رالیا۔

اے بنواسامیل تیراندازی کرو کیونکہ تمبادابات تیرانداز تعلد

معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام عظی تیر اندازی میں باہم مسابقت کرتے تھی، چنانچہ اس موقعہ پر جب آپ نے فرملیا کہ سمیں فلال قبیلہ کے ساتھ ہوں "قودوسرے قبیلہ کے لوگ رک گئے اور کہا کہ "جب آپ خودان کے ساتھ ہیں تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں "۔ارشادہوا کہ" تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ ہوں "۔'

تیراندازی کے علاوہ سول اللہ ﷺ گھوڑ دوڑ بھی کراتے سے اور اس می تمام محاب ﷺ شریک ہوتے ہے، بعض صحاب ﷺ میں حضرت سلمہ بن اکوع مظافہ خاص طور پر ممتاز سے اور اس مشق کی بدولت ان کو مخلف فرجی کامیابیاں بھی حاصل ہو ہیں، شہواری اور تیر اندازی کے علاوہ صحابہ کرام عظافہ نے فن بنگ میں اور بھی جدید ترقیاں کیس مثلاً رسول اللہ ﷺ نے حضرت عروہ بن مسعود عظافہ اور حضرت غیال بن سلمہ عظافہ کو جرش بھیجا کہ دہاں ہے منجینی اور حبابہ کے استعمال کا طریقہ سیکو کے آئی قوال نف کے محاصرہ میں ان سیکو کے آئی قوال نف کے محاصرہ میں ان سیکو کے آئی قوال کی ایک مواجب لدینہ جی ہوئی کی روایت ہوا، کر کے آئے تو طاکف کے محاصرہ میں ان بی جدیداضافہ حضرت طفیل بن عرود و کی خلافہ کے بدولت ہوا، دُر قانی نے اس کی شرح میں یہ جدیداضافہ حضرت طفیل بن عرود و کی خلافہ کے بدولت ہوا، دُر قانی نے اس کی شرح میں یہ جدیداضافہ حضرت طفیل بن عرود و کی خلافہ کے بدولت ہوا، دُر قانی نے اس کی شرح میں یہ یہ بی لیا ہے اور رواقد کی کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے یہ بی بی بی بی مصورے کیا گیا۔ ا

غزدہ اُحزاب میں خندق انبی کے مشورے سے کھودی گئی اور کفاد نے اس کواس قدر جدید اور مجیب چیز سمجھا کہ سب کے سب یک زبان ہو کر بول اٹھے

ان زلمكيده ماكانت العرب تصنعها\_

باكساك مال ب، جس ال عرب الكل ا آشاته

زخيول كى مرجم بى كالنظام

جس طرح صحابہ ترام علی بشوق غروات میں شر یک ہوتے ہے، ای طرح محابیات بھی فد کی راہ میں ان سے دیادہ موذول کام

عفاري كماب الجهاد باب التحريض على الرمي

۳۰ در قانی جلد ۱۳ ملی ۱۳ و

۴ طبری صفحه ۱۴۱ دا افغات من ۸ هد.

۳: طبقات ابن سعد كتاب المغاذي صفحه ۲۹.

ز خیوں کی مرہم پٹی کرنااور مجاہدین کے آرام و آسائش کاسامان مہم پہنچانا تھا،اوروواس خدمت کو نہایت خلوص اور ول سوزی ہے انجام دیتی تھیں۔

جھڑت ام ورقہ بنت تو قل رضی اللہ عنها ایک صحابیہ تھیں، جب معرک بدر چیش آیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے شریک جہاد ہونے کی اجازت دی جائے میں مریضوں کی تیار داری کروں گی۔ ا

غزوہ نیبر میں بغیر جبر واکراہ کے متعدد عور تیں شریک جہاد ہو نیں، آپ کو ان کا حال معلوم ہوا تو با بجیجااور ناراضی کے لیجے یں ہو جیما تم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت ہے آئی معلوم ہوا تو با بجیجااور ناراضی کے لیجے یں ہو جیما تم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت ہے آئی ہو ؟ ہو ہیں "یار سول انقد انتظام ایم اون کا تنظ میں اور اس خدائی راہ میں اعالت کرتے ہیں، عادر ستو گھول ہو تیر اٹھا اٹھا کے دیتے ہیں ،اور ستو گھول کے باتے ہیں "۔"

حضرت ام عطید رسی الله عله ایک سحابی رسی الله عله تخیس جو آپ کے ساتھ الزائیوں میں شریک ہوتی تخیس ، کھانا پکاتی تخیس ، اور مجاہدین کے اسباب کی تگرائی کرتی تخیس ، کھانا پکاتی تخیس ، مریضوں کی مرہم ین کرتی تخیس ۔

غزوہ احد میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عبدا شریک تھیں، اور وہ اور حضرت اسلیم رصی اللہ عبدا این بیٹے ہر مشک اور لاوے لائی تھیں اور اور وں کویائی پارتی تھیں۔ ع

حضرت رہے بنت مسعود رصی الله عله کابیان ہے کہ ہم سب غروات میں شر یک ہوتے تھے پائی پالے نے تھے مجابدین کی خدمت کرتے تھے ،اور مدینہ تک زخیوں اور لاشوں کو انھاانھا کر اللہ تھے۔ ہو۔ لاتے تھے۔ ہ

حضرت دفیده رصی الله عها نے مسجد نبوی مطلا میں ایک فیمد قائم کرر کھاتھا، جولوگ زشمی ہو کر آتے ہتے دوای فیمے میں ان کاعلاج کرتی تقیس، چنانچہ حضرت معدین معاق الشخاء غراہ خندق میں زخمی ہوئے، توان کاعلاج اس فیمہ میں کیا گیا۔ ا

جهاد كيليخ ساز وسامان

شوق جہاد نے اسلام کے جھنڈے کے نیجے بہادر سابی توجع کرد کے لیکن اسلام کی غربت

ابوداؤو كياب العسلوة باب المنته النسامه

الإداؤة كتاب الجباد باب في المراة والعبد يحديان من العنيمة.

الله المسلم كماب الجبهاد باب السباء الغازيات يوضع لهن و لا يسهم و النهى عن قتل صبيال اهل الحرب . المحرب . المح

ه : العالم كتاب الجبهادياب والنساء والقلمي . الاز اصاب تذكره رفيده رفني الله عنبها ...

مصارف جہادادر آلات ہرب کا کیا سامان کرتی ؟ لیکن صحابہ کرام دیا ہے سیکیل مقاصد جہاد کیلئے جان کی طرح مان کے علاد داور تمام سیانے جان کی طرح مان کے علاد داور تمام سحاب کی طرح مان کے علاد داور تمام سحاب دیا ہے اس کار خیر میں حصر لیتے تھے ، یہی وجہہ کہ اللہ تعانی نے جہاد گنس کے ساتھ جہاد بالمال کا بھی بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا ہے احاد بیت میں اس مشم کی فیاف و ب کہ منعد و مزلین میں اس مشم کی فیاف و ب کہ منعد و مزلین منام منتا ہیں۔ حضرت عمر دیا ہے جہاد کی ضرورت کیلئے ایک فیلس کو ایک محور اور افراد یا فیاب

معرت الومعقل عظم كياس أيك جوان اونت تماء انبول في اس كرجبه كيف أند كري

معترت خالد بن ولید النظام کے پاس بہت می زر بین تعییں ، بن کوانبول نے بیا کیلئے اوقت کر دیا تھا۔ گئے

حضرت نو قل بن حارث عطی نے غزوہ حنین جس تین ہزار نیزوں ہے ، سول اند ہے ہے: کی اعادت کی، چانچہ آپ نے ان کو دکھے کر قرمایا میں دکھے زبانوں کر تمہارے نیزے کفہ کی ریزود کی مڈیاں توزرے ہیں۔ ج

عہد نبوت ﷺ میں انفاق فی سبیل القد اسلام کی سب سے برق علامت تھی۔ حضرت رفاعہ بن زیدہ خطبہ ایک صحابی تھے جن ہر نفاق کاشبرہ کیا جاتا تھانہ ایک باران کے ہتھیا، چور ک ہو گئے، بعد کو ملے توانہوں نے ان کو جباد کیلئے وقف کر دیا اب او کول کے ال ہے۔ نذاق کا ' ب دور ہو گیا۔ <sup>1</sup>

خلافت راشده الله على صحابه كرام الله كافوجي نظام

ظافائے راشدین من نے جو فوجی نظام قائم کیا،اس پر مادی اورافلائی دونوں حلیثیتوں سے نگاہڈالنی جائے۔

حضرت ابو بكر فظ كے عبد خلافت ميں مادى حيثيت سے صرف اس تدر ترقی بول ك

ا: ابود اؤد كماب الزكوة باب الرجل يدباع معدقة و بخارى كماب الحركة 3-

٣: الإواؤد كتاب المنابك باب العمروب

٣: مسلم كماب الدار فضل الصديد في سيل الفدو تصعفيد

الم: الوواؤو كتأب الركوة باب في تعبيل الركوة.

٥: اسدالغابه جلَّده صني ١٦ من من ابواب تغيير القرآن

مساویاتہ تعداد میں فوج کے مختف دست قائم کے گئے اور ہر دستے کے الگ الگ سپہ سالار قرار دیے گئے ، چٹانچہ ان کے عہد میں اول اول شام کی طرف جو فوج بجبی گئی اس میں ہر کماغرر کی ماتحتی میں تمن تمن تمن تمن تم ارسپائی دیئے گئے، اس کے بعد متعمل کمک نے اس تعداد کو پڑھا کر ساڑھے سات ہزار تک پہنچادیا، معز سالا بر رہ ان کے اور ستوں و توقی حیثیت سے مرتب کیا تھا، اور تمام امر اے فوج کو تکم دیا تھا کہ ہر قبیلہ کیلئے الگ الگ جمنڈ اقائم کیا جا انہوں نے امیر لامر اوکا ایک نیاعہدہ بھی قائم کیا، جو گویا تمام فوج کا کمانڈر انچیف تھا، اور سب سے پہلے معز ست خالد بن ولید حیل اس عہدے ٹیمام ورکئے گئے۔

دستربندی کی وجہ سے ان کے زمانے میں نن جنگ میں بھی بہت کھ ترتی ہوئی، عرب کو چونکہ بمیشہ ایک ناتر تیب یافتہ فوج سے لڑنا پڑتا تھا، اس لئے حالت جنگ میں فوج کسی تر تیب و نظام کی پابند نہ تھی، غیر مرتب صفیل قائم ہوجاتی تھیں اور ہر صف الگ الگ معرکہ آرا ہوتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر حفظہ کے عہد میں جب بمقام یر موک رومیوں سے جنگ ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید حفظہ نے ان کی فوج کے تر تیب و نظام کو دیکھا تو تمام فوج کی طرف تخاطب ہو کر فرملیا:

و لا نفاتلو اتوما علی نظام و نعبیهٔ علی تساندوانتشار. ایی مرتب فرجست متفرق طور پرندازو

چنانچدانہوں نے فوج کے ۱۳ دستے قائم کے اور ہروستے پر الگ الگ کمانڈر مقرر کے این خلدون نے مقدمہ تاریخ ہی لکھا ہے،

واول من ابطل الصف في الحروب وصارالي التعبية كراديس مروان ابن الحكماً

بہلا شخص جس نے بنگ میں صرف بندی کے طریقہ کو موقوف کر کے الگ الگ سنة قائم کئے امر اوان بن عظم فقل

کیکن میہ تاریخی غلطی ہے، اس کی ابتداء خود حضرت ابو بکر منظف کے عہد خلافت میں ہوگئی تھی، چنانچہ علامہ طبر کی لکھتے ہیں،

و حرج حالد في تعبية لم تعبها العرب قبل ذالك اور خلاف و حرج حالد في تعبية لم تعبها العرب قبل ذالك المرح آدامت كياكه عرب في اس حتم كي آرامت أرامت المرح آدامت كياكه عرب في الساح ملك المرح آدامت كياكه عرب في المرح أدامت المرح أدامت المرح المرح أدامت المرح المرح المرح أدامت المرح أدامت المرح المرح

اس ترتیب و نظام سے فرج کے مخلف شعبے مثلاً قلب، ہمینہ اور ایسر و قائم ہو مجئے اور

حضرت عمر عظینہ کے زمانے میں ان میں اور مجی اضافہ ہولہ

اخلاقی حیثیت سے خلفائے داشدین کاسب سے اہم فرض یہ تھاکہ دسول اللہ علیہ نے فوج کو جس قانون جنگ کیا بند بنایا تھا اس کووہ بھی قائم رکھیں پوراس کی محافظت کریں دسول اللہ علیہ نے فوج کو جس اخلاقی قانون کلیا بند بنایا تھا ماس کے دفعات کی تنعیل حسب ذبل ہے۔

ال المنبحة من خيانت مذكى جائ

۲۔ برعبدی تک جائے۔

س- معتولین کے ہاتھ ماؤن اور ناک کان نے کا فی جائیں۔

س بير عورتين ، بوز صاور رابب ند قل ك جائيس

۵۔ مسلمانوں کی آبادی یہ حملہ نہ کیاجائے۔

٧- او گول کی جا نداد اور مویشیوں ہے تعرض نہ کیا جائے۔

اسر ان جنگ کوان کے اغرودا قارب سے جدانہ کیاجائے

٨۔ او تد يوں سے بغير استبراء رحم كے مباشر تندكى جائے۔

خلفائے داشدین رہا نے شدت کے ساتھ اس قانون کی محافظت کی چنانچہ حضرت ابو کر رہا نے شام کی طرف فوج بعیجی توامیر العسکر کو حسب ذیل و میتیں کیں،

انك تحدقوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله ففر هم، وانى موصيك بعشر لا تقتلوا امراة ولا صببا ولا كبيرا هر ماولا تقطعن شحرا شمرا ولا تخر بن عامرا ولا تعقرت شاة ولا بعيرا لا لا كله ولا تحرقن نحلا ولا تعرقه ولا تغلل ولا تحبن على على الله على ا

تمایک الی قوم (راسب) و پؤگے، جنبوں نے اپنے آپ کو عبادت فدا کے لئے وقف کر دیا ہے ان کو جموز دو، میں تم کو دس او صبتیں کر تا ہوں عورت، بے اور بوز حے کو قل ند کرو، جملد اور در شت کونہ کانو، آبادی کو و بران نہ کرو، میکری اور اونٹ کو فرک نہ کرو، گفتان میں آگ نہ لیکو میل شبیب میں بددیا جی نہ کرو، اور در بنو۔

حضرت عمر رہے، نے بھی ان توانین کا نہایت احرام کیا اور فوج کو عام طور پر ہدایت فرمائی،

فان قاتلو کم فلا تغدر و او لا تغلواو لا تمثلواو لا تقنلو وليدا \_ على المرده تم الله الله الله الله الله الله ال اگرده تم الري توجه عهدي تدكره، خيانت ندكره، معتولين كاعضامنه كاثولور بچول كو قمل شكرو. شكرو.

ا: مؤطالهم الك كتاب الجباد باب التي عنظل النسامه الوالد الن في الغزو

آلب الخراج منى ۱۲۰ ...

ایک باران کو معلوم ہوا کہ فوجی اوگ اہان دے کر بد عبدی کرتے ہیں توسیہ سالار فوج کو لکھا کہ " مجھے معلوم ہوا کہ تم اوگ کفار کا تعاقب کرتے ہواور جب دہ بہاڑ ہر چڑھ جاتے ہیں توان ہے کہتے ہوکہ "متریس، یعنی ند ڈرو، کیکن جب ان ہر تابو یا جاتے ہو توان کو تمل کر ڈالتے ہوان سے کہتے ہو توان کو تمل کر ڈالتے ، وار کی شخص اس بدی کوم تمک ہوانو خدا کی قسم اس کی گردن از اول گا۔ ا

الیکن اس اطلاقی قانون کے تحفظ کے ساتھ حصرت عمر عظی نے ملای حیثیت ہے بھی عمام افوین کو نہایت ترقی دی، چنانچہ ان ترقیوں کی تفصیل ہے ہے،

ا۔ آیک سنتقل محکمہ رفوج قائم کیا، تمام او کوں کے نام درج ریشر کروائے اور ان کی تعوامیں مرتبر کروائے اور ان کی تعوامیں مرتبر کیں۔

ا ۔ ہو جگہ بزے بزے اصطبل بنوائے ، جن جل جارجار بزار گھوڑے ہر وقت طیار رہتے تھے کہ بوتت سے ارت نوبی تیاریوں میں کوئی دشواری جیش نہ آئے ، کوفہ میں اس کا اہتمام سلمان بن روبہ بابل کے متعلق تھا،اوراس وجہ سے وہ سلیمان النمیل کے لقب سے مشہور تھے۔ محموروں اور او نول کی پرورش و پرداخت کیلئے متعدد چراگا ہیں قائم کرائی تھیں جن کو حمی ا

٢. المك مين مختلف مجهاد نيال قائم كيس، الخصوص سرحدى اور ساحلي مقامات كو نهايت متحكم اور مجنو الركاء

ع به ما المنعل محكمه فالمركبي جس كوابراه كمتم متع -

در سیادیون کو بعته دیا جس کو او بی می معون تکہتے ہیں، جو سپای نادار دو تا تفااس کو سواری ملق ترخی،

٢ . أو إنّ أن المهت أور تندر عني قائم و تفتي كيلية مختلف تدبير بي كيس، مثلاً ا

و جو مرہ ممانک وہ نے تھے وہاں گرمیوں میں اور گرم ممالک میں جاڑوں کے موسم میں فوجیس روانہ کرنے تھے۔

ا به الممل بهاریش ه پرهان مقامات مین فوجیس سمیج تنهه جن کی آب و جواخو شکوراوروه سر مبز و منه این دارد.

١٠ مار وال كل أقب اور جيماؤ أول ك رنات على جيشه عمده آب وجواكا لحاظ كرت تفي

۱۔ 'ون کی حالت میں فوٹ کو تمکم تق کہ اوگ جمعہ سے روزشب وروز قیام کر سے رم لے لیس ہر رہاں جر رہا ہوا ہے جہال روزاس قدر میں ونت طبے کی جائے کہ اوگ تھنٹے نہ پائیں اور پڑاؤاس مقام پر ڈالا جائے جہال صفر وریات کی تمام نیز ایس علیں۔

ال من وَطَالِهُ مِن لِكَ كُوْبِ الْجِهِ إِذِيابِ مِن فَلَ الْوَقَا وَإِلَّا مَان م

از اسدالان تذكره سنمان الخيل المستحد ١٣٠٠ طبري صفحه ٢٣٨٦ -

ے۔ رخصت کا با قاعد دانتظام تھاجو فوجیس دور دراز مقامات برر ہتی تھیں ان کوسال میں ایک دفعہ ورنه دود فعد رخصت ملتي محي، چنانجه ايك باراس ميں تاخير جو ئي تو فوج خود واپس چلي آئي۔ ل ۸۔ فوج کے ساتھ قاضی،افسر ٹزانہ ،محاسب، طبیب، جراح اور مترجم مقرر کئے،جو مال غنیمت ماصل ہو تاتھا پہلے اس کی تفصیل لکھی جاتی تھی، محاسب اسکوتنسیم کر تاتھا، طبری میں ہے كان الا خماس يكتب ويحسب.

فمس لكعاما تاخاوراس كاحساب كياجا تاتحك

سغر بیناکا نظام کیااور بید کام زیاد و تر ذمیوں ہے لیا، وی فی باند منتے تھے، سر ک بناتے تھے، بازار لگاتے تھے اور یہ تمام خدمتیں مسلمانون کے حسن سلوک کی بناپر بخوشی انجام دیتے تھے۔ •ا۔ وَ مِی جِاسُو سی کی خدمت مجھی انجام ویتے تھے، کیکن ان کے علاوہ حضرت عمر ﷺ نے خور متعدد جاسوس مقرر کرر <u>کے بت</u>ے ،جوان کوا یک ایک جزئیات کی خبر دیتے رہے تھے ، تاریخ طبری میں ہے۔

> وكانت تكون لعمر العيون في كل حيش\_ ہر فون میں حضرت عمر منطقہ کے جاسو ک دیتے تھے،

متنولین و مجروحهین کو میدان جنگ سے انھانے کیلئے خاص خاص اشخاص مقرر کئے جاتے ہے، تاریخ طبری میں ہے

وكل مبدر جا لا ينقل الشهداء ك حضرت سعدے شمداء کے انعابے کیلئے اشخاص مقرر کئے شہداء کی لاشیں آتی تھیں تو بیجاور عور تیں قبر کھود کھود کران کود فن کرتی تھیں۔ تع

غزوييه وكريه

بحری جنگ کی تحریک اور ابتداه اول اول حضرت عمر طخند کے عبد خلافت میں ہوئی، چنانچد سب سے پہلے حصرت امیر معاویہ طاف نے ال کو بحری جنگ کی طرف توجد دلائی لیکن حضرت عمر عليه كامعمول به تفاكد جب كوئى نياكام كرنا بو تاتفا، توكافي معلومات عاصل كرنے ك بعداس كى ابتداء فرمات تصراسك يبل حضرت عمرو بن العاص عظيه سے بحرى حالات وریافت فرمائے اور انہوں نے اسکو ایک پر خطر کام بتلاہ حضرت عمر عظیم کو غزوات بحربیہ کی مشكلات كالندازه مواتواسكي طرف أس توجه بناني اور مسلمانون كواس هي كي ممانعت فرمائي، ليكن

ابوداؤد كماب الخراج ماب تعقيب الجوش

ان طیری صفحه ۱۴۰۷ سال طبري صفحه ۲۳۸۸ ساله

طبرى متحديدا ١٢٩٠٠

مقدمه ابن خلدون صغیرے ۲۲ وطبر ی صغیر ۲۳۷۔

سحابہ کرام میں کے جوش جہاد کے نے زیمن کی و سعت کافی نہ تھی اس لئے باوجوداس ممائعت کے حضرت علی بن حضری میں اور حضرت عرفی بن ہم شمہ ازدی میں نہ خصر ہواتو مختل کے مضرت عرفی کوان کی ناکامی کا حال معلوم ہواتو سخت زہزد تو بخ کی اور معزولی کی دھم کی دی۔ اس کے بعد ان کے عہد خلافت میں کوئی بحری ہنگہ نئیں ہوئی لئین حضرت عمان دہیں کہ نما نہیں ہوئی لئین حضرت عمان دہیں کہ نما نہیں ہوئی لئین حضرت عمان دہیں کے زمانے میں یہ جوش دوبادہ تازہ ہوا، حضرت امیر معادیہ دہیں کوئی بکری جنگ کا خیال تھا، انہوں نے حضرت عمر معادیہ دی خدمت میں اس خیال کو ظاہر بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی حضرت عمر مختل کا خیال تو انہوں نے ہر کہ دائی دعشرت عمر منافی کی خدمت عمر انہوں نے یہ کہد کر نال دیا کہ حضرت عمر دینانچ انہوں نے یہ کہد کر نال دیا کہ حضرت عمر انہوں نے یہ کہد کر نال دیا کہ حضرت عمر انہوں نے یہ کہد کر نال دیا کہ جند شر اکلا پر صلح کر کے واپس آ ہے س ماہ کے بعد قبر س پر پہلا بحری محملہ کیا، اور وہال کے جند شر اکلا پر صلح کر کے واپس آ ہے س ماہ کے بعد قبر س پر پہلا بحری محملہ کیا، اور وہال کے جند شر اکلا پر صلح کر کے واپس آ ہے س ماہ کے بعد قبر س پر پہلا بحری محملہ کر کے قبر س کو درزی کی، تو حضرت امیر معاویہ دیاتی نے بی محملہ کی ساتھ دوبارہ جملہ کر کے قبر س کو درزی کی، تو حضرت امیر معاویہ دیاتی نے بر برابر قائم کیس، مجدیں تعیر کیس اور ایک شہر آ باد کیااس کے بعد فردات بحریہ کا باک مسلمہ کا تم ہو محملوں عرب کر برا کو تم کر با اسمد الغابہ علی ہے۔

كان حناده بن اميه على غزو الروم في البحر لمعاوية من زمن عثمان الى ايامه يزيد

خبادہ تن امید معنرت عثمان عظی کے زمانے سے بزید کے زماند تک امیر معاوید کی جانب سے رومیوں کے ساتھ غزوید بحرید میں مشغول رہے۔

طبری نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن قیس رمنی اللہ عنها حارثی کو حضرت امیر معاویہ رفتی اللہ عنہ اللہ عنها حارثی کو حضرت امیر معاویہ رفتی اللہ معاویہ معاویہ معرد فرمایا تھا اور انہوں نے بیچاس بحری لڑائیاں کیس جن میں مسلمانوں کا ایک آدمی بھی ضالع نہ ہول ع

جہاز سازی کا کار خانہ

ایسی عظیم الشان بحری حملے جس میں پانچ پانچ سوجہازوں کا بیزا سطح سمندر پر تلاطم انداز ہو بغیر جہاز سازی کے کار فانے کے نہیں کئے جا کتے تھے،اس لئے معزرت امیر معاویہ عظیمہ نے متعدد جہاز سازی کے کار فانے قائم کئے تھے، جن میں پہلا کار فائد معرض سن ۵۴ ہ

ا: فتوت البلدان ص٥٩ او ١٧٠ \_

r: اسدالغاب مذكره جناده بن اميد.

۳: طیری صفحه ۲۸۴۳.

مِن قائم كيا كيا تعال

علامہ بلاؤری کی تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اور تمام ساحلی مقامات پر بھی جہاز سازی کے کارخانے قائم کئے تھے، چنانچہ ان کے الفاظ بہ جیں،

كانت الضاعة بمصر فقط فامرمعاوية بجمع الصناع والنجارين فحمعوا وربتهم في السواحل و كانت الصناعة في الاودن لعكا\_

جہاز سازی کا کارخانہ صرف مصر میں تھا، لیکن امیر معاویہ بنا ہے تھم سے کار گیر اور برطئی جمع کئے گئے،اور ان کو انہوں نے تمام ساحلی مقامات پر مقرر کیا،اور اُردن میں بمقام عکاجہاز سازی کاکارخانہ تھا۔

به كارخاند مد تول قائم رباليكن ،شام بن عبدالملك في اس كومور مي معقل كروياد "

ا: حسن المحاضرة جلد الصفحة 199\_

ا: فوّل البلدان صفى ١٢ مربي من صناعة ك لفظ كالهيهاك على مناوع في في منه جهاز مازى كالمراد على مناوعة المرادي كالمراد على مناوعة المرادي المرا

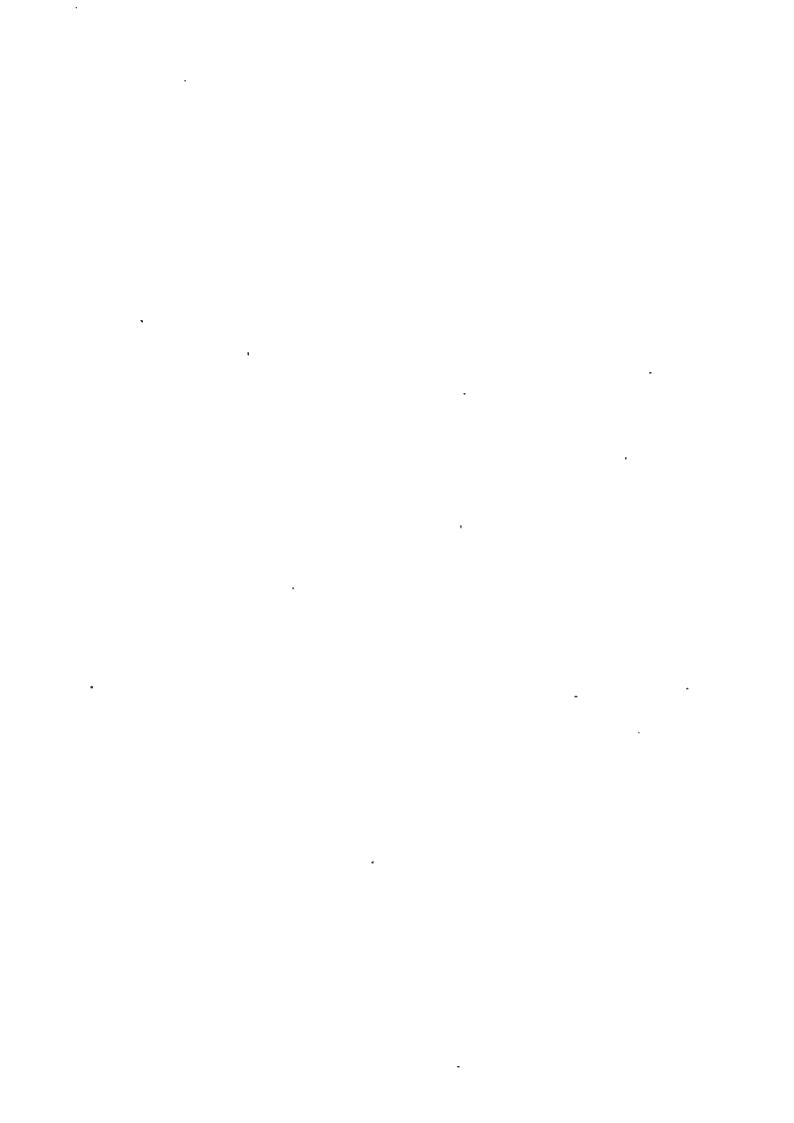

# فتوحات صحابہ ﷺ اور ان کے ملل واسباب

اگر صحاب کرام بی الله کے نظام اخلاق، نظام عمل اور نظام عقائد کی تحلیل کی جائے توان فقوعات کے اہم اور اصولی اسباب حسب ذیل قرار دیئے جائے ہیں۔

ا) صحابه کرام هناند و نیاکی فتح کیلئے الحقے توانے سامنے ایک خاص مقصد تعالیہ جسکوخو در سول النبر کلائے نے الکا میں ہے کہ جب آپ کلائے نے النبر کلائے بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ کلائے نے حضر علی کرم الغدو جہد کو غروہ خیبر میں کم فتح عنایت فرمایا توساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی فرمائے۔ لان میں حسر النعم۔ لان میں حسر النعم۔

اگر خدا تمبارے ذریعے ایک مخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمبارے لئے سرخ

او تول ہے بہتر ہے۔

الکین جس قوم نے باد اُہدایت کے ان متوالوں کا مقابلہ ہو ہان کے دل اس کیف ہے بالکل علی ہے ، ان کا فوجی نظام آگر چہ نہایت مکمل تھا تا ہم ان کے سامنے کوئی مقصد نہ تھا، وہ خارتی قوت کرناچا ہے ، ان کا فوجی نظام آگر چہ نہایت مکمل تھا تا ہم ان کے سامنے کوئی مقصد نہ تھا، وہ خار بی قوت کرناچا ہے ۔ خود فرانس کا شہور مؤرخ لیان سیابہ کرام میٹی کی فتو حات کا سبب ای مقصد جلیل اور ای فوت ایمائیہ کو قرار و بتا ہے بینانچہ این مشہور فلسفیانہ کتاب مر تطور الا مم میں لکھتا ہے۔

اگر ہم عرب کی ابتدائی فقوعات کے ذمانے کی تاریخ پر غور کریں (حالا تکہ ابتدائی فقوعات عادة مشکل اور اہم عرب کی ابتدائی فقوعات کے ذمانے کی تاریخ پر غور کریں (حالا تکہ ابتدائی فقوعات عادة مشکل اور اہم ہوتی ہیں) تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کا مقابلہ ان حریفوں سے ہوا جن کا نظام فوج اگر چہ نہا ہے مظم تھا، تاہم ان کی اطلاقی طاقت ضعیف ہوگئی تھی عرب کی فوٹ نے اول اول شام کی طرف چیش قدی کی، جہاں ان کو بیز ثانی فوٹ سے سابقہ بڑا جو ان افراد سے مرکب تھی جو کسی مقصد کیلئے اپنے اندر جان فروشی کا جذبہ نہیں رکھتی تھی، لیکن عرب کی قوت ایمانیہ ان کو ایسی کھو کھلی فوج کے شیر ازد کے پراگندہ کرنے ہیں کی نعداد کو کئی گنا بڑھاد تی تھی۔ اسلئے ان کو ایسی کھو کھلی فوج کے شیر ازد کے پراگندہ کرنے ہیں کو نی و شواری چیش نہیں آئی۔ '

۲) رسول الله ﷺ كي ذات ياك خود محابه كريم ﴿ فَي فَوْحاتُ كَالِيكُ عَظَيمِ الثَّانِ سبب تھی، حمیت واطاعت نے صحابہ کرام ﷺ کواس شع بدایت کا پروانہ بنادیا تھا،اور وہ صرف جان دے کراس سے جدا ہو کئے تھے، چٹانچہ صلح حدیبہ کے موقع پر جب عروہ نے کہاک امیں تمہارے سامنے ایسے چبرے اور ایسے مخلوط آوی دیکھتا ہوں جو تم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں کے "تواس طنو آمیز فقرے نے جاشار ان رسول ﷺ کے دلوں پر نشر کا کام کیااور حضرت أبو بكر هنظه نے برہم ہو كر كہا" ہم اور آپ كو جيموز كر بھاگ جائيں گے "۔" غردہ بدر میں جب آپ نے کفار کے مقابلہ کیلئے سجابے کرام عظیر کوجوش ولایا تو حضرت مقداد ﷺ نے کہاکہ "ہم وہ نہیں ہیں جو سوئ کی قوم کی طرح یہ کہہ کرالگ ہو جاتیں۔ اذهب انت وربك فغاتلا

تماہیۓ خدا کے ساتھ جاؤلور دونوں ل کر لڑو۔

بلکہ ہم آپ کے وائیں ہے، بائیں آگے ہے چھے سے لڑیں گے "چنانجے جان ٹاراند فقرے سنے تو فرط سرت سے آپ کاچپرور مک اٹھا۔ ج

غزدہ حنین میں معرکہ کاوفت آیاتو آپ نے حضرت عباس عظیمہ کو تھم دیا کہ اسحابہ سمرہ او بلا تمیں انہوں نے آواز دی تووہ لوگ لیک کہد کر اس جوش کے ساتھ ٹوٹ پڑے ، جس طرح بي والي كانس إني بيون ير لو في بي-

جان ناری رسول کے عنوان میں اس متم کی متعدد مثالیں گذر چکی ہیں اور ان تمام مثالول کو پیش نظرر که کر بر محص خود فیصله کر سکتاہے کہ جو قوم اینے پیفیبر کی اس قدر جان شار ہواس کی محبت میں واس قدر سر شار ہو واس کی اس قدر اطاعت گذار ہو واس کی حکومت کا بھر سراانق عالم يرلبرا سكتا تعامياس توم كا؟ جس في اين بيمبر عاف صاف كهدد ياتها،

اذَهَبُ آنْتَ وَرَبُّكُ فَقَاتِلًا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ.

تماییخ خدا کے ساتھ جاؤادر لزوہم توای جگہ بیٹیتے ہیں۔ ٣) سابر كرام الله كي فتوحات كالك براسب تحل مشاق تفاء تحل مشاق فوج كے تظام اخلاق كانهايت ضروري عنسر ب،اور سحاب كرام وفي في في فدمات كاواكر في مين جس قدر جسانی تکیفیس اٹھائی میں اس کی نظر سے دنیا کی نہ ہی اور ساس تاریخ خال ہے بو اسرائیل کوواه ی جیه میں کو کی فوجی خد مت انجام نہیں، بنی پر تی محمی،ان کو بھوک اور بیاس كى شدت كا مقابل أرنا تبيس ير تا تعاان كيل أمان سد من وسلوى الرتا تعام اورزين س

بغاري كأب الشرط باب الشروط في الجباد ومصالحة مع اللي الحرب

بخاري كمآب المغازي باب قصة غزود بدر

المسلم كتاب الجهاد باب في فروه فنين.

چشے ایلتے تھے، تاہم وہ فوتی زندگی کے ابتدائی امتحان میں بھی پورے نہیں اترے اور گھبر ا کر بول اٹھے۔

لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك يخرج لنا مماتبنت الارض من بقلما وقنائها و فومها وعدسها وبصلها.

جم ایک بی کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے جارے لئے خداہے دعاکرہ کہ زمین ہے ترکاری، کھیرے، گیبوں، مسور اور بیاز آگائے۔

لیکن صحابہ کرام ہو ہے۔ کو ایک غزوہ میں فی کس صرف ایک تھجور ملتی تھی، جس کو وہ بجوں کی طرح ہوس کے پانی فی لیتے تھے ،ور خت ہے ہے جہاز اوتے تھے اور اس کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ '

ایک غزوه ش سامان رسد ختم ہو گیا تو صحابہ کرام ، پند تھجور کی مختلیاں جو س جوس کر پانی بی لیتے ہتھے۔ "

غز دواحزاب میں سامان رسداس قدر کم تھاکہ تمام صحابہ ﷺ مٹی بھر جواور سٹری ہوئی جے لی پر بسر کرتے ہتھے۔ ؟

ایک غزوہ جس تمام سی ہے ۔ ور میان صرایک سواری شی۔ اسلئے پیدل چلتے چلتے تکوؤں میں سوراخ ہو گئے تھے۔ پاؤں کے ناخن گر گر پڑتھے۔ مجبوراتمام سی بد ہوئی، کو پاؤں میں جینے بزے ، ای مناسبت ہے اس غزوہ کانام ذات الر قاع پڑگیا جسکے معنی جینے شرے ہیں۔ کی سینے پڑے ، ای مناسبت ہے اس غزوہ کانام ذات الر قاع پڑگیا جسکے معنی جینے شرے کے ہیں۔ کی سیان کا بما کانہ اقدام قعا، حنائی سیانہ کرام ہوئی نے میں کا بھی نے دائی میں میں کا بھی ہے۔ کی اس میان کا بما کانہ اقدام قعا، حنائی سیانہ کرام ہوئی نے

- م) صحابہ کرام ہی فقد کی فقوعات کا بیک سبب ان کا بیماکانہ اقد ام تھا، چنانچہ صحابہ کرام ہی نے مدین جل ورائے ہی فقو اس کا بیماکانہ اقد ام سیال ب کو بید دریا کیوں کر روک سکتا مدین جل واخل ہونا محابہ بی فی نے دریا جل محوزے ذال دیتے اور اسکو عبور کرے شہر جل واخل ہونا جا بہ ایمان معالم کود یکھا تو کہا کہ "دیوان آید ند" اور بید کہد کر شہر کو خالی کر دیا۔ ج
- ۵) فوجی نظام اطلاق کاانسلی عضر صبر واستقلال ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاو شے ہر موقع پر صبر واستقلال کی تعلیم دی ہے۔

عاايهاالنبي حرض المومنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائيتن و ان يكن منكم ماة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون.

ن ابوداؤد كتاب الاطعمه باب في دواب البحرية

٣: - مسلم أمّاب الإيمان بأب من أقى الله بالإيمان وجو غير شأك فيه دخل الجنته وحرم على النارية

٣: بخاري غروه فندق. ملى مسلم كتاب الجبيادياب غزوه ذات الرقاع.

۵: طبری صفحه ۱۳۳۳ به

اے پیفیرا مسلمانوں کو جہاد کیئے ابھارواگر تم میں جیں شخص بھی صاحب استقلال ہوں تو بول دو سو پر غالب آ جا کیں کے اور اگر تم میں سو ہوں تو ہر اور کافروں پر غالب ہوں کے، کیو ککہ وہ آپھے نہیں سجھتے۔

آیک باررومیوں نے مسلمانوں کے مقابل میں ایک لفکر گرال جمع کیا، حضرت ابو عبید وہن جراح دیت باررومیوں نے مسلمان جراح دی تو انہوں نے لکھاکہ "مسلمان براح دی تو انہوں نے لکھاکہ "مسلمان بندے پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد خدااس کواطمینان و سکون عطافر ما تاہے ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی، خداوند تعالی قرآن پاک میں خود کہتاہے،

يا ايهاالذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطو واتقوا الله لعلكم تفلحون

مسلمان صبر کرد، باہم صبر کی تلقین کرد باستقلاا ختیار کرداور خدا ہے ڈروشا کہ تم کامیاب ہو جائے۔

۲) اگر فون میں ایک بد دیانت سابل مجی شامل ہے، تو دو اور کی فون کی باد کی اور اخلاقی طاقت کو ہے اثر کر سکتا ہے، اسکو حرص وطع برتم کی منافقت پر آبادہ کر سکتی ہے، دوہ بر قتم کی نمک حرامی کر سکتا ہے، دوہ در پر دود شمن کا جاسوس بن سکتا ہے اور سب بردھ کرید کہ چند پیپول پر اپنے فوجی مقصد کو قربان کر سکتا ہے، چنانچ حضرت عبداللہ بن عباس منطقہ کا قول ہے، ماظھر الغلول فی فوم قط الا الفی فی فلو بھم الرعب۔

کوئی قوم اسی نبیس ب جس میں خیانت پیداہواور مرعوب بہ ہو جائے۔

لیکن سحابہ کرام وہ افتاد نے ایس و کسرٹی کے درباد کے سامان دیکھے و نیانے ان کے آ مے ابنا فزائد اگل دیا ان کے سامن روجواہر کے انباد لگ کئے ، تاہم ان میں کوئی چیز ان کی دیا ت کو صد مدند پہنچا سکی و ایران کی فتح کے بعد جب درباد خلافت میں کسرٹی کی مر مع مگواد اور دریں کمر بند آیا تو حضرت ممر رہ ہے نے ان کود کھی کر فرمایا کہ مجس قوم نے ان چیز وں کو ہاتھ نہیں لگاوہ ایک متدین قوم ہے ۔۔

ا: ابوداؤد كماب الخراج والامارة باب اقطاع الارضين.

۴ - طبری صفحه ۲۹۹۳ و

یں دیانت تھی جس نے سحایہ رہا ہے سامنے فتو صات کے دروازے کھول دیئے تھے جانچ جب اصطح فتح ہوا، اور سحابہ کرام رہا ہے اللہ کا کاست مال نئیمت کو امیر العسکر کے سامنے لا کرر کھ دیا تواس نے کھڑے ہو کرایک خطبہ دیا، جس جس کہا اسلام اورائل اسلام کی تمام ترقیال نہی وقت تک ہیں جب تک لوگ خیانت نہ کریں لیکن جب بد دیا تی شروع ہوگی۔ تو نادید نی چیزیں دیکھنے جس آئیں گی ماور بہت ماس قدر کافی نہ ہوگا جتنا تھوڑا ہوتا ہے۔ ا

ے) سحابہ کرام ماللہ: کے فتو حات کا ایک سببان کا مساویانہ طرز عمل تھا۔ رومیوں اور ایرائیوں نے آنیائوں کے جو مختلف طبقے قائم کرد ئے تھے۔ اس کا ٹا گوار احساس خود رعایا کو ہو چکا تھا۔

اس لئے ان جی ہدافعت کا وہ شریفانہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ جو خود ار کان سلطنت کے دول میں موجود تھا۔ چنانچ جب حضرت مغیرہ حظیمہ قید کر کے رہم کے دربار جی چین دلوں میں موجود تھا۔ چنانچ جب حضرت مغیرہ حظیمہ قید کر کے رہم کے دربار جی چین کھے گئے تو انہوں کو یہ گوار ابو سکتا تھا؟ خدام بارگاہ جھیے اور ان کو فور آئے تت ہے اتار دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ "ہم پہنے معرف تمہارے قصے سنتے تھے لیکن آئے جھے تم سے زیادہ احق کوئی قوم نظر شیں آئی۔ ہم مرف تمہاری طرح ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے رہوگے اس لئے یہ بہت اچھا کوگ بھاری طرح آئی۔ وہ سرے کے ساتھ سلوک کرتے رہوگے اس لئے یہ بہت اچھا سلمانت قائم نہیں رہ سکتی۔ جی ناتھ میں بعض لوگ کول کے خود کوئی کو شش نہیں کی۔ تم سلمانت قائم نہیں رہ سکتی۔ جی ناتھ اس کوگ بھتے خود کوئی کو شش نہیں کی۔ تم سلمانت قائم نہیں رہ سکتی۔ جی ناتھ کر گو سن کر طبقہ اسفی کے اصلی جذبات ابھر آئے اور آئی کے کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا تھارے دیتانوں نے کہا تھارے دیتانوں نے کہا سے کہ سب ہم زبان ہو کر بول اپنے کہ خدا کی فتم یہ عرب بچ کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا سب کے سب ہم زبان ہو کر بول اپنے کہ خدا کی فتم یہ عرب بچ کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا سب کے سب ہم زبان ہو کر بول اپنے کہ خدا کی فتم یہ عرب بچ کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا کہ می تی سب کے سب ہم زبان ہو کر بول اپنے کہ خدا کی فتم یہ عرب بچ کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا کہ دی " کے اسکی خود کوئی کو سکتانوں کے کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا کہ دی " کے اسکی خود کوئی کو سکتانوں کے دی گوئی کو سکتانوں کے دیتانوں کے کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا کے۔ وہقانوں نے کہا کہ دی " کے گھوں کے کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا کہ دی " کے گھوں کے کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا کے۔ وہقانوں نے کہا کہ دی " کے گھوں کہا کے۔ وہقانوں نے کہا کہ دی تا کہ دی " کے گھوں کے کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا کے۔ وہقانوں کے کہا کے۔ وہ کوئی کے کہا کے۔ وہ

اسكے برخلاف اسلامی فوج شی اصول مساوات نے درہ برابر تجاوز نبیس كیاجا سكا تھا۔ جنگ ايران می حضرت الوعبيد و هنائه سپر سالار تھان كے سامنے چندا برائی رئيسوں نے نبایت لذيذ كھانے چش كے توانہوں نے بہ چھاكياتم نے اس طرح كھانوں سے تمام فوج كی ضیافت كی ہے؟ بولے " نبیس "۔ فرمایا" ابوعبید و بدترین فخص ہوگا اگرا يک قوم كوساتھ لے كر آئے جواس كے آئے اپناخون بہائے اور پھر وہائے آپ كوان پرترج و دودى كھائے كا جس كوسب لوگ كھائے ہيں۔ وودى كھائے كا جس كوسب لوگ كھائے ہيں۔ وودى كھائے كا جس كوسب لوگ كھائے ہيں۔ وودى كھائے ہيں۔

اس مساوات نے خود مخالفین کو یعین دلایا تھاکہ اس قوم کے سامنے اب ان کے عرش کے پائے حزازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب رومیوں سے جنگ ہوئی تو قبیقلاء نے ایک عربی

جاسوس کو بھیجا کہ مسلمانوں کی اغلاقی حالت کا پید لگائے۔اس نے پیٹ کر فیر وی کہ یہ لوگ راتوں کو توراہب رہتے ہیں اور دن کو شہسوار بن جاتے ہیں۔ اُسران کے باوشاہ کا لڑکا بھی کوئی جیز چرائے تواس کے باتھ کاٹ لیتے ہیں اور اگر زنا کرے تواس کو شغسار کرتے ہیں۔ یہ سن کر قدیقاں خود بول اٹھا کہ ''اُسریہ بچے ہو تو میں اور اگر زنا کرے تواس کو شغسار کرتے ہیں۔ یہ سن کر کر سے جینے کرام بغیر کی فوجات کو ذمیوں کی بحدر وی اور اعانت نے بھی بہت بچھ ترتی وی کہ کہ اور اعانت نے بھی بہت بچھ ترتی وی کہ کو نکہ حق ہو سلوک کیاس نے الن واس قدر گروید والی لیونکہ جس بر موک ہیں و میوں سے ساتھ جو سلوک کیاس نے الن واس قدر گروید والی لیا کہ جب بر موک ہیں و میوں سے معرکہ آرائی ہوئی اور صحابہ کرام ہیں ہوئی والی فیاس خوالیت کی میں اور ہوں کے ساتھ جو تاہ کو مت ہے کہ اب وہ فیاس کی جان وہ ایس خوالیت کو مت ہے کہ اور بی ہوئی اور بیند ہے۔ ہم تمہاری عاد لائے حکومت ہم کو بیند ہے۔ ہم تمہاری عائل کے ساتھ جر قبل کی فوٹ سے معرکہ آراہوں گے۔ یہود یوں نے تورات کی قشم کھائر کہا کہ ''جب تک ہم مغلوب نہ ہو جانمیں ہر قبل کا عامل میں وہ مگن ہوئی اس کے ساتھ جر قبل کی فوٹ سے معرکہ آراہوں گے۔ بیم معلوب نہ ہو جانمیں ہر قبل کا عامل میں وہ مگن ہوئی ہوئی ہوئی ہو جانمیں ہو مگن ہوئی اس کے ساتھ ہم معلوب نہ ہو جانمیں ہر قبل کا عامل میں وہ مگن ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں۔ جم میں داخل میں ہو مگن ہوئی ہا کہ معلی ہوئی۔ '

اس گروید گن کا متیجہ میہ تھا کہ میں لوگ تمام فوجی کام جن پر فوج کی کامیابی کادارومدار ہے۔ ا'جام دیتے ہتے۔ جاسوی کرتے تھے۔ مینابازار لگتے تھےاور دستنسی کی خبریں لاتے تھے۔ مجھم السبدان میں ہے۔

وكان الدهاقين ناصحرا المسلمين و دلو هم على عورات فارس و اهدو اهم و اقاموا لسهم الاسواق\_

و ہقانون نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی۔ان کوام اڈیول کی کمزوریاں بتائمیں۔ان کوراستہ د کھالما اوران سیلئے بازار لگائے۔

صحابہ کرام ہے جو قوم معاہدہ کی اس قدر پابند ہواس کی افاقت کو مقابلہ خیب کیا جو لیقین و لادیا تھا کہ یہ جو قوم معاہدہ کی اس قدر پابند ہواس کی اخلاقی طاقت کو مقابلہ خیب کیا جا سکتا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی فوج سے ایک رومی قید کی بھا گ اکلا۔ اور ہر قل نے اس سے مسلمانوں کے حالات پوجھے تواس نے کہا کہ "وواوگ ون کو شہسوار اور رات کو راہب ہوتے ہیں۔ جس قوم سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس سے ہر چیز یہ قیمت لیکر کھاتے ہیں اور جس شہر میں واخل ہوتے ہیں امن وامان کے ساتھ واضل ہوتے ہیں امن وامان کے ساتھ واضل ہوتے ہیں اس دونوں قد مول کے واضل ہوتے ہیں ان دونوں قد مول کے واضل ہوتے ہیں ان دونوں قد مول کے واضل ہوتے ہیں ان دونوں قد مول کے ایک یہے کی زبین تک کے مالک ہو جا تیں گے "۔"

<sup>:</sup> اليشه ١٣٦٣ : فتون البندان صلى ١٣٣٠.

منتجمالبلدان؛ كر كوفه\_\_\_\_\_ من طبري منفي ٢٣٩٥\_

9) سیابہ کرام ﷺ کی فقوحات کا کیک سبب ان کا اتحاد واینظاف تھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرہ تاہے۔

الله تعالی کی نصر و تا نید اوراس اشحاد نے رسول الله ﷺ کود نیا کی ہر مادی طاقت ہے ہے نیاز کر دیا تھا۔ چنا نچے خوداللہ تعالیٰ قرآن یاک میں قرما تا ہے،

يا ايها النبي حسبك الله من اتبعث من المومنين المومنين المومنين المية في المرادر مسلمان كافي جياد

رسول الله بینی کے بعد بھی صحابہ کرام بینی نے اس اتحاد کو قبائم رکھااور جب اس میں قسم کا ضعف پیدا ہوا تو اس کی اصلاح کی۔ ایب بار حضرت میر بینید کو قبر ہو اُل کہ قریش نے مختلف مجلسیں قائم کر لی ہیں۔ اور باہم مل جل کر نہیں بیٹھے توان کی طرف مخاطب ہو کر فر بایا کہ "جھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے مختلف مجلسیں قائم کر لی ہیں اور اب بید امتیاز قائم ہو گیا ہے کہ اور گو گئی ہو گیا ہے کہ اور گئی ہو گیا ہے کہ اور وہ قلال کا ہم شیس ہے۔ خدا کی قسم بیر تمہارے ند بہ اس کو وہ تمہارے تر والی کو دیکھ کر ہے کہ بین سے کہ یہ فلال کی رائے ہے ، اور اسلام کے گئرے کر ڈالیس رہا ہوں جو اس کے بعد کہیں گئے کہ بید فلال کی رائے ہے ، اور اسلام کے گئرے کر ڈالیس رہا ہوں ہوائی حیت کو قائم رکھے گااور وسٹمن میں ہے۔ ایک ساتھ فیشت و برخاست کر وہ کیو تکہ وہ ہمیشہ تمہاری محبت کو قائم رکھے گااور وسٹمن شہرارے اجتماع کو دیکھے کر مرعوب ہوں گے۔ ا

ان اسباب کے علاوہ اور و در سے اخلاقی اوصاف۔ مثلاً ندہی پابندی ہوفا، صدق اصلاح اور مواسات و غیر ہونے ہی صحابہ کرام پہلے کی فقوعات کو بہت یکی ترقی ہی۔ سی بہ کرام پہلے کی مادی طاقت کا غیر تو موں پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ جنا ٹیجہ مجمیوں نے جب ان کے تیم و کیھے تو نہایت متفادت آمیز کہا ہی کہا کہ "یہ انکا جن "گینین ان کی روحانبیت مجمیوں نے برے برنے برنے برنوں کوم عوب کر دیتی تھی۔ ایک بار بمقام قاد سے سے کی اذان ہوئی تو تمام می ہوگا اس تیزی سے نماز ادا کرنے کیلئے دوڑے کہ امرانیوں کو دھو کا ہوا کہ حملہ کرناچاہتے جی گئین جب رہم نے دیکھا کہ دوا کی روحانی آواز پر اس قدر جلد جن ہو جاتے جی تو خود بخود بول اٹھا کہ "عر میر اکلیچہ کھا گیا"۔ "

ای جنگ میں جب ایک ایرانی گر فرآر ہوا اور اس نے مسلمانوں کے اخلاقی منظر کو دیکھا تو مسلمان ہو گیااور کہا کہ "جب تک تم میں یہ وفائ یہ صدافت سے اصلاح ، یہ مساوات ہے تم لوگ عکست نہیں کھا کتے "۔ '

ا) بعض او قات سحابہ کرام علی کی ظاہر شان و شوکت، پھے کم موٹر اور ان کا ظاہر کی جوش و خروش ہی بھی بھی کہ کہ کم مرعوب کن نہ تھا۔ حضرت حادث بن بزید علی کہ کری کا بیان ہے کہ بیس مدید آیا تو دیکھا کہ مسجد کھیا تھے ہمری ہوئی ہے۔ سیاہ جھنڈیاں اہر اربی جیس۔ حضرت بال مدید آیا تو دیکھا کہ مسجد کھیا تھے ہمری ہوئی ہے۔ سیاہ جھنڈیاں اہر اربی جیس۔ حضرت بال منبید رسول اللہ پھلی کے سامنے تلواد لگائے ہوئے کوڑے جیس۔ میس نے بوجھا یہ بال منبید رسول اللہ پھلی کے سامنے تلواد لگائے ہوئے کوڑے جیس۔ میس نے بوجھا یہ کیا ہے ؟ لوگوں نے کہا آپ عمر و بن انعاص علی کوایک مہم برد وانہ قرماد ہے جیس۔ کیا ہے ؟ لوگوں نے کہا آپ عمر و بن انعاص علی کوایک مہم برد وانہ قرماد ہے جیں۔

فنح کمہ کے زبانہ بھی کفار کو اس جوش اور اس ظاہری شان و شوکت کا نہایت موٹر اور آپ مرحوب کن منظر نظر آیا۔ رسول اللہ پیلٹ کے ساتھ دس بڑار جان نگار شریک بتھاور آپ نے بہا حضیات الاسفیان منظر نظر آباد رسول اللہ پیلٹے حضرت الاسفیان کو سحاب کرام بیٹ کے جوش دو تاریخ سے مرحوب کرنا جا بااور حضرت عباس منظہ کو تھم دیا کہ ان کو یہ پراٹر منظر دکھا ہیں۔ ابوسفیان کو انہوں نے ایک مقام پرروک لیا۔ جب رحول اللہ پیلٹ کے ساتھ یہ دے تر تیب ابوسفیان کو انہوں نے پہلے دے تر تیب متعلق حضرت عباس منظن کے ساتھ یہ دے تر تیب متعلق حضرت عباس منظن ہے کو گئر النہوں نے پہلے دے تر تیب متعلق حضرت عباس منظن ہے سوال کیا کہ یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں؟ بولے "غفار "بولے انہوں نے نام بولے کا میں انہوں نے پہلے دیے کو گئر ہیں انہوں نے کہا کہ بھی ان سے کوئی واسطہ نہیں، سب کے آخر میں ایک مظیم الشان دستہ گذرا جس کے ملم بردار حضرت میں نہیں وائوں نے کوئی واسطہ نہیں، سب کے آخر میں ایک مظیم الشان حضرت عباس منظم ہو ان سے کوئی واسطہ نہیں، سب کے آخر میں ایک مظیم الشان حضرت عباس منظم نے نہاکہ "بیدانسار ہیں "افیر شیل ایک چھونا سادستہ گذرا جس کے علم مدن بی بردار حضرت ذیبر بن عوام منظم شعب کیا گیا، اور صحابہ کرام منظم اس بھی تو آپ پیٹ کا علم نصب کیا گیا، اور صحابہ کرام منظم اس بوشی تو آپ پیٹ کا علم نصب کیا گیا، اور صحابہ کرام منظم اس بوشی تو آپ پیٹ کا علم نصب کیا گیا، اور صحابہ کرام منظم اس بوشی تو آپ پیٹ کا علم نصب کیا گیا، اور صحابہ کرام منظم اس

سی برام علی جب کوئی فوجی خدمت انجام دیتے توبہ جوش اور بھی تاڑہ ہو جاتا، غروہ خند ق کے زبانہ میں موسم نہایت سر داور رسد کاسالمان اس قدر کم تھاکہ

يوتون بملاء كفي من الشعير فيصنع لهم باهالة سنحة توضع بين يدي القوم والقوم حياع وهي بشعة في الحلق و لها ريح منتن.

محاب عظی کے یاس مفی بحرجو آٹااور سروی ہوئی، بدبودار بدسرہ چی فی کے ساتھ ملاکر پکلا جا باوراس كرسند قوم كرسامين بدع واوربد بودار كمانار كادياجاتك زمین اس قدر سخت محلی کہ بعض پھروں کے توز نے میں سحابہ کرم کے کی مجموعی طاقت نے جواب دے دیالور خودر سول اللہ ﷺ کوائی مجمزانہ طاقت سے کام لیمایرالیکن باایں بمد محابہ علی کے بوش کانے حال تھاکہ نہا ہت بلند آبنی کے ساتھ بدر جزیر منے جاتے تھے، على الدا الجهاد ہم نے کہ ﷺ کے ہاتھ یہ جہاد کیلئے بیعت کی ہے اس وقت مك كيلي جب مك زندو مي يد حفرت عبدالله بن دواحد دين بدرج بنده كراس بوش كو مازه كرت رج بيل الله مااحتلينا خدا کی هم اگر خدا بدایت نه دیتا تو بم بدایت نه پاتے دیے نہ نماز برجے سكينة علينا قدام قينا ¥ یں اے خدا ہم یر اپنا عینہ نازل قرما اور اگر دخمن نے مقابلہ ہو تو ہم کو ٹابت قدم رکھ يقوا ان اينا ارادوا فننة ان لوگوں نے (کفار نے) عارے خلاف بغاوت کی ہے جب دواوگ جنگ کے خوابال ہوتے میں توہم ان سے ابا کرتے میں جب اخير مصرع بريني تو آواز نهايت بلند موجاتي ماور مرر فرمات ابيعاء البياء ۱۲) سحابہ کرام کے کوان کی مستعدی اور سر گری نے بھی غروات میں بہت کھے کامیاب کیا اوران کو مختف جنگی خطرات سے محفوظ رکھا۔ ایک بار آپ ع سفر مس سے کفار نے ایک جاسوں کو بھیجا، دو آکر محابہ کرام م

کے پاس بینمااور جیکے ہے نکل گیا۔ آپ پہلا نے تھم دیا کہ اسکو پکڑ کر قبل کر ڈالو۔ حضرت اکوع منظمہ نہایت مستعد ، تیزر واور مر گرم سحائی تھے۔ سب کے آگے نکل گئے اور اسکو قبل کر ڈالا۔
ایک دوسر ہے سفر جہاد میں سلمانوں کی فوتی حالت نہا بت ایٹر تھی۔ اکثر اوگ بابیادہ تھے۔ فوتی میں بہت ہے کمز ور لوگ شامل تھے۔ اتفاق ہے کفار کاایک جاسوس آیااور سحابہ کرام منظ کی تمام فوجی کمزوریوں کو دکھی بھال کر چلن بول قبیلہ اسلم کے ایک ستعد سحائی نے اسکات قب کیا اور اسکو جالیا۔ حضر سے سلمہ بن اکوم منظمہ جھی جیسے جھے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر اسکے اور اسکو جالیا۔ حضر سے سلمہ بن اکوم منظمہ جھی جیسے جھے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر اسکے اور اسکو جالیا۔ حضر سے سلمہ بن اکوم منظمہ کے ایک ستعد سحائی ہے۔ ا

ایک بار عبدالرحمٰن بن عینیہ نے سواروں کے ایک دستہ کے مہتم و رسول اللہ پیلے اونوں پر چھاپہ مادا۔ حضرت سلمہ بن اکوع منطقہ کو خبر ہموئی تو نبایت تیزی کے ساتھ پہلے مدید کاد ح کیا اور عرب کے طریقہ پر تمین باریا ماجا مکانٹرہ مادا پھر پلٹ کر انکا تعاقب کیا، وہ اگر چہ تنبا تھے اور و شمن تیر پر تیر بر ساتے تھے اور تکوار پر تکوار چلاتے تھے لیکن تیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف او نشیوں کو وائی لیا بلکہ ڈاکو بھا گے اور اس معت اور بد حوای کے ساتھ بھا گے کہ مس

ابوداؤد كماب الجباد باب في الجاسوس المعامن

٣. الوداؤد كتاب الجهاد باب في السربيرترو على الل العسكر.

#### تغير مساجد

مسجد قباءاور مسجد نبوی کی عالمگیر شہرت نے اگر چدیدیند منورہاور اس کے آس پاس کی اور تمام مسجد دل کو گم نام کر دیا ہے۔ تاہم تاریخ رال اور احادیث کی کمایوں سے معلوم ہو تا ہے کہ سحابہ علی نہاز ہوتی تعمیں اور الن میں ماجماعت نماز ہوتی تھی فتح الباری میں حضرت جابر منظند سے مروری ہے۔

لقد لبننا بالمدينة قبل ان يتقدم علينا رسول الله ﷺ بسنين تعمر المساحد حدو تقيم الصلوقياً .

ہم رسول اللہ ﷺ کی تغریف آوری ہے کی سال پیٹنز مدینہ میں مجدیں تغییر کرتے تھے اور این میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

وار قطنی ہیں ہے کہ مسجد نہوی کے متصل قبیلہ ہنو عمر، بنوساعدہ، ہنو عبید، ہنو سلمہ، بنوراتی، بنوزریق، اسلم، جبینہ اور بنوسنان کی نو مسجدیں آباد تھیں۔ جن میں حضرت بابال عظیمہ کی اذان کی صدا جبیجے کے ساتھ جماعت شروع ہوتی تھی۔ اس دوایت کا ایک راوی لینی ابولہ بعد اگر چہ ضعیف ہے کیکن اور روایات ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ لام بخاری نے ایک مستقل باب باندھا ہے کہ مساجد کو اشخاص کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے انہیں جاوراس باب میں جو عدیث لائے میں اس میں بہ تقریح مسجد بنوزریق کانام لیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے۔ عدیث لائے میں اس میں بہ تقریح مسجد بنوزریق کانام لیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے۔

ولجهينة مسجد بالمدينة. مريد شجنيه كايك مجدب

"صابہ میں ہے کہ خودر سول اللہ ﷺ نے اس مسجد کی دائے بتل ڈالی تھی"۔ علی صرف انہی تبال ڈالی تھی کے خودر سول اللہ کا کی قبیلہ ، کوئی قبیلہ ، کوئی محلہ اور کوئی گاؤں مساجد سے خالی نہ تھا۔ مسند ابن جنبل میں ایک مدنی ہے روایت ہے کہ میں نے بنو غفار میں تماز پڑھی شاور سیجے مسلم میں ہے کہ اس قبیلے کے امام خفاف بن ایماء ابن رخصہ خفاری تھے۔ ایک راوئی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو قبیلہ بنو عبد الا هبل کی مسجد میں دیکھا۔ اس کتاب میں ہے کہ میں دیکھا۔ اس کتاب میں

ا: فتح الباري جلد عصني اوار المساجد الله المساخة إب تحمرار أساجد

٣: طبقات ابن سعد جلد ٣ صفي ٦٤ - ١٠٠٠ اصاب تذكره حضرت ابوم يم جبن -

د: مندابن منبل جلد مصنحه ۱۵۷

۲: اسدالغابه تذکره معفرت تابت ابن الصامت انعیاری د منی الله تعالی عند.

دھرت عبداللہ بن عمر علی جڑے کے حال میں سکھاہے کہ دواہے قبیلہ بنو خطمہ کی مجد کے موان میں سامیاب نے مکھاہے کہ دوبنو صباح کی مجد کے موزن تھے۔ انساد کی جو آبادیاں تھیں۔ سب میں الگ الگ سجدیں قائم تھیں۔ سج مسلم میں ہے کہ حوالی مدید میں انساد کے جو قسبے آباد تھے۔ عاشورہ کے دن رسول اللہ علی ان میں عام منادی کر اور یہ میں انساد کے جو قسبے آباد تھے۔ عاشورہ کے دن رسول اللہ علی ان میں عام منادی کر اور یہ تھے کہ جولوگ روزہ دار میں اپنے روز در اس ای اور جوافظاد کر مجد میں انگ جاتے تھے۔ ایس منادی کر اور یہ وافظاد کر مجد میں انساد کے جو اس میں ایک کاروزہ در میں نگل جاتے تھے۔ انساد کو میں اس میں انساد کی در میں انساد کی در میں انساد کی در میں انساد کی در میں انساد کی میں آئے۔ جس میں معلوم ہے کہ در سول اللہ پیلائی نے تمبادی مجد میں کبیان نماذ یڑھی تھی۔ انہ معادید آباد تھا اور یہ چھا کہ جس معلوم ہے کہ در سول اللہ پیلائی نے تمبادی مید میں کبیان نماذ یڑھی تھی۔ ا

قبائل اور آباد یول کے علاوہ مدید کے راستوں میں بکٹرت معجدیں آباد تھیں اور ان میں رسول اللہ علی رسول اللہ علی ا رسول اللہ علی نے نماز پڑھی تھی، چٹانچہ الم بخاری نے ایک خاص باب یا ندھا ہے جس کی سرخی مدے (باب السساحد اللی علی طرق السدینة و السواضع التی صلی فیھا النہی علی طرق السدینة و السواضع التی صلی فیھا النہی علی کوراس کے تحت میں اس فتم کی مستعدد مسجدول کاتام لیا ہے۔

ان تمام مساجد میں بہت می منجدیں حضرت عمر بین عبد العزیز طاف کے زمانے تک قائم تحییں۔ چہ نچہ جن مساجد میں رسول اللہ علیہ نے نماز اوا فرمائی تھی انہوں نے ان کو دوبارہ منقش پھر وں سے تعمیر کروایا۔ وفاء الوفاء میں ان مسجدوں کا منصل حال لکھا ہے۔ ہم اس موقع بران کی ایک مختصر فہرست درج کرتے ہیں

مسحد جمعه

چونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں پہلاجہ دو افر ملیا تھا اس لئے دو مسجد جمعہ کے نام سے موسوم ہو گئی۔ موسوم ہو گئی۔ م قش

مجدفقيح

یہ مسجد قبا کے مشرقی جانب داوی کے کنارے آیک بلند مقام پر واقع تقی اس کا ایک نام مسجد الشنس بھی ہے۔ جس کی وجہ تسمید بظاہر رہ ہے کہ بلند مقام پر بونے سے سورٹ کی شعامیں سب سے پہلے ای مسجد پر پڑتی تھیں۔

المستحيح مسلم كماب الصيام باب من اكل في عاشور وفليكف بقية يوم.

ا: مُوَطَأَكُمَا بِالْصَافِودِ إِبِ اجَاءِ فِي الْدِعَامِ

۳ فتح الباري جلد اول صفي اعس

#### مسجد بنو قريظه

بنو قریظ کے مکانات کے کھنڈراس کے متعمل تھے۔ جافظ ابن جمر نے لکھا ہے کہ محاصرہ کے زمانے بھی رسول اللہ ﷺ نے معفرت سعد بن معلق عظین کی تیارداری کیلئے جو معجد متعمین کردی تھی دوبظاہر بھی مسجد تھی۔

مشربه ام ابراہیم

یہ ایک باغ کے اندرایک بالا خانہ تھا۔ اور حضرت ماریہ قبطیعہ رضی اللہ عنها ای پیس رہتی تعمیں۔ آپ نے چونکہ اس میں نماز ادا فرمائی تھی اس لئے اخیر میں اس نے مسجد کی صورت افتیار کرلی تاہم کوئی دیوار قائم نہیں کی کئی بلکہ او حراو حرسے پھر کھڑے کرونیے مجئے۔

مىجد بنو ظفر

بيد معد لقيع كم مشرقى جانب واقع تقى

متحدبون معادبه

ال مسجد كانام مسجد اجابه بهى برس كي وجه جيساكه مسجع مسلم كتاب التتن يس مديد كه اس مين رسول الله على كي ايك وعام تبول جو كي محي.

مسجد فنتخ

چونک غزدواحزاب میں رسول اللہ اللہ نے اس میں اللے کا میں مائی تھیں اسلے اس کا ایک تام معداحزاب بھی ہے جس کی دجہ تعمید فاہر ہے۔ اسکے آس پاس اور تین معجد یں تھیں جو ایک تام معود مرسوم تھیں۔

مسجد فتبليل

یہ مسجد واوی عقیق کے کنارے واقع علی بعض او گول نے نزدیک چو تک تحویل قبار ای مسجد میں ہوئی تھی اس لئے اس کابیتام پڑھیا۔

مسجدالسقيا

حضرت سعد بن الى و قاص فظاء كاليك قطعه زمين تفارجس مي ايك كوال تفاجس كو علياء كيتر تنجير سيداس كوائي ك متعل آباد تقي .

مىجدذ باب

ذباب ایک بہاڑ کانام ہے جس پرید مسجد واقع تھی۔

محداحد

یہ مسجد کودارد کے متصلی دا تع تھی۔

ان مساجد کے ملاوہ و فاء او فاء میں مسجدوں کے نام بھی مذکور ہیں جن کو ہم انتصار کے میال سے نظر انداز کرتے ہیں۔

مدید اور حوالی مدید کے علاوہ عرب کے جن ممالک میں اسلام تصالوہ بال صحابہ کرام بھیا ہوا اللہ بھیا ہوا اللہ بھیا ہو فی مسجد میں تقمیر کیس۔ رسول اللہ بھلا نے متعدد سحابہ پہلا کو بت شکی کیلئے طالف بھیجا ہو علم دیا کہ جبال جبال ہی بت نصب تھاو ہیں مسجد تقمیر کی جائے تاکہ خداو ہاں ہو جا جائے جبال او جانبیں جاتا تھا۔ '

آ فآب احماً م کی شعالیس سواحل یمن پر پڑیں اور یہاں کا آیک فلیلہ عبدالقیس اسلام لایا تو اس قبیلہ نے جو متحد تعمد کی سب اس قبیلہ نے جو متحد تعمید کی سب سبلی نمازای متحد میں اواکی عند جمعہ کی سب بہلی نمازای متحد میں اواکی عند جمعہ کی سب

صنعاء میں بھی کوہ ضبل کے پاس ایک مسجد تھی۔ چٹانچ رسول اللہ پھٹا نے وہاں حضرت طلق اللہ بین نجنس کلبی بنظیہ کواشاء سالام کیلئے بھیجانو فرمایا کہ اس معجد میں جانا۔ علی حضرت طلق بن علی بنظیہ سے روابیت ہے کہ جب بھاری قوم کاوقد آپ بیٹ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس کیا کہ بھارے ملک میں ایک گرجا ہے تو آپ بیٹ کے ان لوگوں کی در خواست پر اپ وضو کاپائی عن بیت فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ گرجے کو توز ڈالوں اور اس پائی کو چیڑ کہ کر وہاں مسجد وضو کاپائی عن بیت فرمائی کہ گرجے کو توز ڈالوں اور اس پائی کو چیڑ کہ کر وہاں مسجد بناو۔ چنانچے ان لوگوں نے دائیں جا کر حسب ارشاہ مسجد تقییر کرلی۔ ابود اؤر میں ایک روابیت ہے۔ کان رسول الله صلی الله علیہ و سدم یا مرتا بالمساحد ان نصنعها فی دیار نا ناد نصلح صنعتها و نطهرها ۔

ر سول الله علي جم كو علم دين تي كه اين ديار مين عمده معجدين بنائمين اور ان كو پاك و صاف رئمين .

ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب اسخاذ المساجد فی الدور میں اس مدیث کو دری کیا ہے جس سے تابت ہو تاہے کہ بید دہ مسجدیں تخص جو آپ کے عظم سے سحابہ رہاں البیخ کھروں میں بنالیتے بنے لیکن دیار کے افظ سے بظاہر بید مغموم ہو تاہے کہ بید عظم بہر کے مسلمانوں کے متعلق ہوگا۔ بہر حال اسلام جہال جبرال بجیلاد ہاں مسجدیں تعمیر ہو تو تو تعمیر ہو تا ہو تو تعمیر ہو تعمی

المساعدالغابية تذكره تميم بن غيلان بن سلمه التعليب

٢٠ بغاري تقاب الجمعة بإب الجمعة في القرى المدن -

۳ - العالبه معروم عنرت ميرين جينس کليي رحش الفو عندر

اشی کرتے تھے توساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کرتے تھے۔

اذا ربتم مسجدا او سمعنم مو ذنا فلا تفتلوا احدا . ا اگر کمین مجدد کیمویاوین کی آواز سنو توویل کسی کو قتل ند کرو۔

عراق فتح بواتو ہر جگہ معجدی تعمری گئیں سب سے پہلے حضرت مد میانہ نے برائن میں جامع معجد تعمیر کروائی۔ پھر معفرت حذایفہ بن ایمان عظامہ نے اس کی شارت کواور و سیج و مستخلم کیا۔ اس کے بعد بہ تر تہیں کو فداور ابنار کی مسجدی تعمیر ہو تمیں۔ ش

خطرت عتب بن فرقد علی موصل کے گورنر مقرد بوئے آوانہوں نے ایک مسجد اتھیر اروائی۔ استفرت محر علیم نے ان کو معزول کر کے معزت ہر ثمہ بن مو فجرہ البارقی علیم کا علیہ کو بہاں کا والی مقرر کیا توانہوں نے وہاں مسلمانوں کی ایک مستقل نو آبادی تائم کی ادران کیلئے ایک جامع مسجد تقییر کروائی۔ "

ازوداؤو كتاب البيا إب في دعاوالمشر كين ...

ت حسن المحاصر بلد عمل ٢٠٠٥ كر بواسع مصر وحسن المحاصرة كي اصل مهارت بيد بها الفتنج عمر الملكان كتب الى الى موسى وهو على البصرة مامرة ال تيجاد مسجد الحماعة وتيخه للقبائل مساحد فاذا كان يوم الحمعة الصدوا الى مسجد الجماعت و كتب الى معد بن ابى وقاص وهو على محوميثل ذالث ابى وقاص وهو على مصرميثل ذالث كتب الى عمووس العاص وهو على مصرميثل ذالث كتب الى امراء اجماء الشام ال ال لايتنذوالى الفرامي وان ير بوالما الن و ان تيخذوا في كل مدينة مسجد واحدا و لا ابحد الفيائل وساحه و كان الباس متعسكين بامر عمرو وعهد مدرو المدينة المدي

١٠ - يخارى كمّاب الصلوة باب وجواب القربة الإمام والهام وم في الصلوة كلبا في المعنر والسفر

٣: حسن الحاضرون ٢ص ١٣٠١ ذكر جوامع مصر.

ا ما خاب تذكر و حضرت عنب ان غرقد.

<sup>2:</sup> فتون البلدان منغيه ١٣٠٠

حضرت سعید بن عامر بن عذیم علیہ جزیرہ کے والی مقرر ہوئے تورقہ اور رہاک مجدیں تقمیر کرائیں ان کے قائم مقام ہوئے تودیار رہیں ان کے قائم مقام ہوئے تودیار رہیدہ اور دیار معفر میں متعدد مسجدیں تقمیر کرائیں۔ ا

معر تنخ ہواتو حضرت عمرہ بن العاص ﷺ نے دہاں نہایت عظیم الشان مسجد تغییر کرائی اور تقریبائی سحاب ﷺ الشان مسجد تغییر کرائی اور تقریبائی سحاب خاص معلی باتا تھا۔ علیہ سیدھاکیا۔ اس مسجد میں بخور بھی سلکایا باتا تھا۔ عمر مسجد تیار شام میں لاذ تید فتح ہواتو حضرت عبادہ بن سامت حظیم کے علم سے آیک جامع مسجد تیار بوئی اور بعد کواس کواور توسیج دی گئے۔ ع

حضرت عثان بن العامى طاف نے بحرى تملہ كركے توج كو فتح كيا تود ہال عرب كى ايك نو آبادى قائم كى اور دہال متعدد مسجديں بنوائس۔

حضرت عمر رہ ہے، نے جدید مسجد وں کی تقییر کے ساتھ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی تجدید و توسیع بھی کی۔ از دائ مطہرات رہ ہی افلہ عنه کے جمروں کے علادہ مسجد نبوی کے آک پال کے اور تمام مکانات نہایت گرال قیمت پر خرید گئے۔ حضرت عباس عظم، اول اول ابنامکان دینا نہیں چاہیج تنے لیکن اخیر میں انہوں نے بھی اسکو وقف کر دیا۔ اب حضرت عمر طابعہ نے مسجد کواز سر نوا بہن سے تقمیر کیا۔ سنون لیما کمجور کے تھے۔ انہوں نے لکڑی کے سنون لکوائے۔ فیمسجد کاطول پہلے والی انہوں نے مسجد کاطول پہلے وہ اگر کا انسافہ ہوا۔

تجدید محارت کے ساتھ حضرت عمر منظانہ نے مجد نبوی کے ایک کوشہ میں ایک چہوترہ مجمی ہیں۔ بھی بنولیاکہ جولام

من عادہ میں حرم کی عمارت کو مجی بہت کی وسعت دی جن لوگوں نے بالکل خانہ کعب
کے متصل مکانات بنوالے تھے حضرت عمر وظف نے ان سے کہاکہ اکعب خداکا کھر ہے اور کھر
کیلئے میں جائے لیکن تم نے الئے کعبہ بی کو د بالیا ہے اس نے تم کو نہیں دبایا ہے۔ چنانچہ اس
غرض سے تمام مکانات منہدم کرواد ئے۔ پہلے خانہ کعبہ کی کوئی دیوار تہ تھی حضرت عمر منظنہ
نے اس کے کر د چار دیواری خوالی اور اس برجرانی جلوائے ف

کعبہ پر اگر چ غلاف بمیش سے چھلا جاتا تھا۔ چنانچہ جالمیت میں نطع اور مغافر کا غلاف چرصاتے تھے اور دسول اللہ علا نے یمنی کیڑوں کے غلاف چرموائے لیکن حضرت عمر دھانہ

ا: نتوح البلدان صغه ۵۸ جلد ول.

ا: نوح البلدان صفحه ۱۳۹ من الموح البلدان صفحه ۱۳۹۳ من

ن: ابوداؤُو كماب الصلوْه باب في بناه المساجد ٢: مِوَطاَ كماب المسلوّة العمل في جامع الصلوّة.

ه: بخارى باب بنيان الكعبد - ١٠ مجم البلدان ذكر مسجد الحرام

فے قباطی کاغلاف تیار کرولیاجونہایت عمدہ مصری کیزاہو تاہے۔

حضرت عثمان ططنہ کے عہد خلافت میں بہ کشرت نو آبادیاں قائم ہو کیں اور بہ کشرت مصحدیں تعمیر ہو کیں انہوں نے حضرت امیر معاویہ طلاق کو غزاہ ہ کر یہ کی اجازت دی توساتھ ساتھ یہ عکم بھی دیا کہ متعینہ نوج کے علادہ تمام سواحل ہر جدید فوجی آدمی آباد کرائے جا کیں ان کو جا کیریں اور جلاد طن شدہ او کول کے مکانات دیئے جا کیں۔ مسجدیں تغییر کرائی جا کیں اور ان کے دیا تے جا کیں۔ مسجدیں تغییر کرائی جا کیں اور ان کے ذیا تے ہے جا تھیں۔ مسجدیں تغییر کرائی جا کیں اور ان کے ذیا تے ہے۔ جی تاریخ کی جی ان کو وسعت دی جائے۔

حضرت علی خطر نے اوسیع مسجد نبوی اور حرم محترم کو بھی بہت کی و سعت دی۔ پہلے بہل بہب ہوں نے توسیع مسجد نبوی کاار اوہ کیا تولوگوں نے آگر چہ خالفت کی اور قدیم بیت کو بدلنا پہند نبیس کیا تاکیکن بلآ خرسب لوگ راضی ہوگئے اور اب حضرت عنی حظمہ نے تبات اہتمام کے ساتھ رہے الاول سن اس اور میں تعمیر کاکام شر دع کر وایاور پورے دس مبینے میں کام ختم ہول کے ساتھ رہے کہ اینٹ کی تعمی انہوں نے منعش چر دل کی ہول کے حوال کے حضرت عمر حظم کی ساور اس پر چو نے کی سفیدی کروائی حضرت عمر حظم نے کری کے ستون والدیں قائم کیس اور اس پر چو نے کی سفیدی کروائی حضرت عمر حظم نے کری کے ستون کی کوائے ہوگی اینٹ کی حضرت عمر حظم کے کری کے ستون کی کروائی حضرت عمر حظم کے کری کے ستون کی کوائے ہوگی کے ستون کی کروائی حضرت عمر حظم کی حیصت بنوائی۔ قائم کرواؤ سے رسول اللہ کی لائے کے زمانے کے کہا جہر کی حیصت میں انہوں نے ساتھوں کی حیصت بنوائی۔ ق

حضرت عثان عظف نے حرم محترم کی عمارت کو اور بھی و سعت دی۔ ارد گرد کے تمام مکانات خرید کر گرواد ہے اور ان کی زمین کو حرم میں شامل کر دیلہ انہوں نے مسجد حرام میں سے جدت کی کہ رواق بنوائے جن کوان کے اولیات میں شار کیاجا تاہے۔ "

حفرت علی کرم اللہ وجہد کے عہد ش اگر چہ بہت کم معجدیں تقبیر ہو کم تاہم بہ سلسلہ
بالکل منقطع نہیں ہول فتوح البلدان میں ہے کہ انہوں نے حفرت اصعت بن قبیس والجانات میں والجانات میں ماہان ہو کر قر آن مجید برا چکے ہیں
آذر بانجان کا وائی مقرر کیا وہ آئے تو ویکھا کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہو کر قر آن مجید برا چکے ہیں
انہوں نے اور بیل ایک نیاشہر آباد کیا وہال بہت ہے عرب بسائے اور ایک معجد تقبیر کروائی۔ کے عاد وان کے عہد میں ہم کو اور کی جدید مسجد کانام نہیں ملک

دعنرت امیر معادیہ علی کے زمانے میں بہ کٹرت نو آبادیاں قائم ہو کی اور نو آبادیوں کے ساتھ مساجد کا تعمیر ہونالازی تھا۔ انہوں نے جزیرہ قبرس کو تلح کیا تو وہاں ایک شیر آباد کرایا

ا: نتوح البلدان مني مه هد الله الله الله مني ١٥ ١٠ التوح البلدين مني ١٥ ١١٠

٣: صحيح مسلم باب فضل بنامالمساجد ٧٠ خلاصط الوفاء مني ١٣٠٨.

ن: ايوداؤد كتأب السلولة باب في مناما اساجد ٢: فتوح البلد ال صفى ١٥٠ م.

<sup>2.</sup> التوح البلدان منى ع سس

اور بارہ برار فوجی آدمی متعین کئے۔ جنہوں نے وہاں متعدد مسجدیں تغییر کیں۔ ان کے عبد میں افراقہ فتح بوالو عقبہ بن نافع فہری نے جو وہاں کے گور فرضے وہاں مسلمانوں کی ایک ایک مستقل او آبادی قائم کی بہت سے مکانات اور ایک جامع مسجد بنوائی۔ ان حضرت امیر معاویہ جڑھ نے ان مسجدوں میں بھی توسیع واضافہ کیا جو ان سے پہلے تغییر بوچکی تغییر مثلاً انہوں نے زیاد کو ایسر وکا گور فرمقرر کیا تواس نے وہاں کی مسجد کو نہایت و سعت دی اور اس کو اینٹ اور چونے سے بنوائی۔ ان مسجد کو نہایت و سعت دی اور اس کو اینٹ اور چونے سے بنوائی۔ ان مسجد کو نہایت و سعت دی اور اس کو اینٹ اور چونے سے بنوائی۔ انہوں کے دیاور ساکھو کی جیت بنوائی۔ انہوں کے مسجد کو نہایت و سعت دی اور اس کو اینٹ اور چونے سے بنوائی۔ انہوں کے دیاور ساکھو کی جیت بنوائی۔ انہوں کو نہایت و سعت دی اور اس کو کی جیت بنوائی۔ انہوں کے دیاور ساکھو کی جیت بنوائی۔ انہوں کے دیاور ساکھو کی جیت بنوائی۔ انہوں کو کان میں میں کو کی دور اس کو کی جیت بنوائی۔ انہوں کے دیاور ساکھو کی جیت بنوائی۔ انہوں کے دیاور ساکھو کی جیت بنوائی۔ انہوں کے دور ان میں کو کی دور ان میں کو کی دور ان میں کو کی دور ان کو کی دور ان میں کو کی دور ان کو کی دور ان میں کو کی دور ان میں کو کی دور ان کی دور ان میں کو کو کی دور ان میں کو کی دور ان میں کو کی دور ان کو کی دور ان کی دور ان میں کو کی دور ان میں کو کی دور ان میں کو کی دور ان کی دور ان میں کو کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی کو کی دور ان کو کی دور ان کی دور ان کی کو کور کی دور ان کو کی دور ان کی دور کو کی دور ان کی دور ان کی دور ان کو کی دور ان کی دور ان کو کی دور ان کی دور کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور کو کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور کی دور ان کی دور کی دور کو کی دور کی دور

انصاب حرم

حرم کے حدود سے چو کا بہت ہے شرعی احکام متعلق ہیں اس لئے اس کے ہر طرف بھر کھڑے کر دیئے گئے تھے۔ جن کو انصاب حرم کتے تھے۔ ہر زمانے میں ان بھر ول کی تجدید ہوتی رہی۔ سب میلے رسول اللہ پہلا نے حضرت شمیم بن اسید ہوتی کو اس خدمت پر مامور کیا '
اس کے بعد حضرت عمر رہ اللہ نے اس کی تجدید کرائی۔ "

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں پھر تجدید واصلاح کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت کرزین عاقمہ ﷺ سے بیاکام لیا۔ ث

الله فور البلدان صفحه ۱۳۰ من فور البلدان صفحه ۲۳۰۱ من البلدان صفحه ۲۳۰ من البلدان صفحه ۲۳۰ من البلدان البلدان صفحه ۲۳۰ من البلدان البلدان البلدان البلدان البلدان البلدان البلدان

٣٠ فور البلدان صفحه ٥٥ س

ه. اصابه تذكره علمه بن مخلدر مني الله عشه

ا. - الدانغاية تذكره حضرت تميم بن اسية -

<sup>2 -</sup> اسدالغابه مذكره «عشرت مخرمه بن نو كل. -

الناسة ومدالغاب تذكرو فضرت كوزين عاقمان

#### خدمات متفرقه

مىجدكى صفائى

ایک بارکسی نے معجد نبوی کال میں تھوک دیا تھا۔ رسول اللہ کال نے ملاحظہ فرمایا تواس قدر برہم ہوئے کہ چبرہ مبارک سرخ ہو گیا ایک سحابیہ المحیس اور اس کو مناه یااور اس جگ خوشیو الگانی۔ آپ نہا ہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ خوب کام کیا۔ '

الک سی اید تعین جو بمیشد مسجد نبوی می جماز دریا کرتی تعین بدایک ایدائیک کام تماکد رسول الله پیلا ان کی نهایت قدر فرماتے تھے۔ چتانچ جب ان کا انقال بواتو سی برام می ناز ان کوراتوں رات و فق کر دیا اور آپ پیلا کو اطلاع نه دی آپ پیلا کو معلوم بواتو فرمایا که مجملے کیوں نبیس فر کی؟ یولے "حضور پیلا استر احت فرمار بے تھے ہم نے تکلیف وینا کوارا منبس کی دیا تا کوارا

مسجد ميں روشني كاانتظام

سخابہ کرام ہے۔ کہور کی شاخوں کی مشعل بناتے تھے اور مسجد نبوی ﷺ میں روشی فرنے نے تھے۔ ید توں ہی حالت رہی۔ اس کے بعد حضرت تمیم داری خطہ ایک تجارت پیشہ نیام جس کانام فتح تھا۔ بیت المقد سے زینون کا تیل اور قندیل ایا اور مسجد میں روشن کی رسول القد ﷺ نے دیکھا تو فرمایا کس نے روشن کی ہے؟ نامام کانام معلوم ہوا تواس کانام فتح کی ہجائے سرائی رکھ دیا جس کے معنی چرائی جلانے والے کے جیل۔ سے حضرت عمر خطہ نے مساجد میں اور مجی وسیع بیانے پرروشن کا انتظام کیا۔ چنانچہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے مساجد میں اس قد بلوں کی جگر گاہت و بیانچہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے مسجدوں میں قد بلوں کی جگر گاہت و بیس بھی تو ہو لے کہ سمجد میں بخور کا انتظام ایک بار حضرت عمر اس طرح ہما می مساجد کوروشن کیا اس طرح خداان کی قبر میں بھی روشنی کر ہے ۔ یہ مسجد میں بخور کا انتظام ایک بار حضرت عمر خطب مسلمانوں میں اس طرح نے اس ملکا یا جائے تاکہ تمام خطبہ کی مساجد کی مسلمانوں میں تقسیم کرنا جاہا کین کافی نہ ہواا اسلمے تھم دیا کہ انتظام میں دکھ کر مسجد میں سلکایا جائے تاکہ تمام تقسیم کرنا جاہا کین کافی نہ ہواا اسلمے تھم دیا کہ انتظام میں دکھ کر مسجد میں سلکایا جائے تاکہ تمام تھی میں دکھ کر مسجد میں سلکایا جائے تاکہ تمام تھام

ا أن أن كاب العلوه باب تحسنق السجير

٩ سنن ابن ماجه كماب البحائز بإب اجاء في الصلود على بقرة.

٣. اسدالغابية كروسراج

۱۱: اسدالغابه مذكره مفرت كرّ

مسلمانوں کواس سے فائدہ ہوان کے بعد تمام خلفاء نے اس انظام کو قائم رکھا۔ کا مسجد کی منگر افی

حفرت عمر وظی نہاہت اہتمام کے ساتھ مسجد کی تھرانی فرماتے سے عموماً عشاء کے بعد مسجد میں آتے اور کسی بیار فخص کود کھنے آو نکال دیتے البتہ نمازی اس سے مستیٰ سے حفرت عثان منظن من کی نماز کیلئے آئے تود کھاکہ مسجد کے کسی کوشہ عثمان منظن من کا بھی بہی حال تعلد ایک دن عمر کی نماز کیلئے آئے تود کھاکہ مسجد میں جمازود بتا ہے میں ایک درزی جیشا ہوا ہے۔ اس کو نکل جانے کا عظم دیالوگوں نے کہادہ مسجد میں جمازود بتا ہے در دازے بند کر تا ہے۔ کمی کمی چیمر کاؤ بھی کر تا ہے "بولے "میں نے رسول اللہ بھی سے در دازے بند کر تا ہے۔ کمی کمی جیمر کاؤ بھی کر تا ہے "بولے "میں نے رسول اللہ بھی سے ساتھ کے کہا کہ کاریگروں کو مسجد سے الگ دکھو۔ ا

#### اذال

صحابہ کرام منظر اذان کو نہایت تواب کاکام جھتے تھے۔اسکے اس خدمت کو نہایت شوق کیسا تھ انجام دیتے تھے۔دخرت عمر منظن فرماتے تھے اگر میں مؤذن ہو تاتو ہیر اکام کمل ہو جاتا دعزت ابن ام کمنوم اور حضرت بال منظنہ نے تواپی زندگی بی اس خدمت پر وقف کردی تھی اوراس کو نہایت مستعدی کے ساتھ انجام دیتے تھے مسجد نبوی کے متصل ایک سحاب کامکان میں سب سے بلند تر تھا۔ حضرت بلال منظنہ مسجد نوی کے وہیں آ جاتے ور طلوع فجر کا انتظار کرتے۔ بب مسج طلوع ہوتی تواسی مکان کے اور چڑھ کر اوان دیتے توان وینے کے بعدر سول اللہ منظلہ کا انتظار کرتے۔ کے اندر سول اللہ منظلہ کا انتظار کرتے۔ جب آ ب بیکا کا شانہ نبوت سے ہر آ مد ہوتے توا قامت کہتے۔ ک

#### امامت

اقامت نہایت ذمہ داری کاکام ہے لیکن صحابہ کرام علی اس ندمت کو نہایت موتی کے ماتھ انجام دیتے تھے۔ مہاجرین پہلے بہل مدید جس آئے تو حضرت سالم مولی ابی حذیفہ علیت المت کرتے تھے۔ حضرت عروبان سلمہ علی اقبیلہ مسلمان ہوا توان او گول نے رسول اللہ بلاز سے بوچھاکہ ہم میں کون امامت کرے گا؟ آپ چلائے نے فرملیا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ حضرت عروبان سلمہ علیہ کاس اگر چہ صرف سات آٹھ برس کا تھا تاہم ان کو قرآن سب سے ذیادہ یاد تھا۔ اس لئے ان او گول نے انہی کولام بنایا اور دہ عمر مجران کے لام تھے۔ حضرت این ام کمتوم عظمہ کولامت کیلئے رسول اللہ بنائے نے خودا بنا خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت معاق

ا: فلاصة الوفاء صفحه م عار

٣: ﴿ خُلُامِينَ الْوَقَارِمِ فِي مِلْكِ إِلَّا مِلْكِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْكِ ال

ا: ابوداؤو كماب الصلوة ابواب الاذان

بن جبل عظید اپنی قوم کے قام تھے لیکن پہلے رسول اللہ پھلا کے ساتھ عشاہ کی تماز پڑھ لیتے سے حیا ہی تماز پڑھ لیتے سے حیر تبار پی مبجد میں جاکر قامت کرتے تھے۔ حضرت اسید بن حفیر عظید اپنی قوم کے قام شے دہ بیار ہوئے تورسول اللہ پھلا عیادت کو آئے۔ قن ملا تھے دہ بیار بوک کہ "جار اقام بیاد ہے"۔ قرملا "دہ بیٹ کر نماز اوا کرو"۔ لیمام خلفاء اور فرائض خلافت کے ساتھ یہ فرض بھی اوا کرتے تھے۔

حجاج کی خد مت

صحابہ کرام جا ہے جاج کی خدمت کو بڑے تواب کا کام سجھے سے ود نہا ہت فیاضی کے ماتھ ان کے آرام و آسائش کا سلمان ہم بہنچاتے سے۔ دھزت عمر حظنہ نے الل کمہ کو عام عظم دیا تھا کہ دوا ہے گھروں میں دروازے نہ لگا میں جاکہ تمام جائ باردک ٹوک ان میں تیام کی دوا ہے کہ داستہ میں انہوں نے سرائیں، چوکیاں اور کو کی تیار کرائے سے کہ جان ان ہے متحت ہو سکیں۔ سقایہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ذبانہ جالمیت میں دھزت عباس خطنہ کے خاندان سے متعلق تھی اور عبد اسلام میں بھی ان کایہ خاندان شے متحال تھی دورہ، شہد اور سنو کی سبیل جلاتے تھے، لیکن دھزت عبداللہ ابن عباس خطنہ حاجیوں کو صرف بینے پلاتے تھے۔ ایک خص نے ان سے پو جھا کہ عبداللہ ابن عباس خطنہ حاجیوں کو صرف بینے پلاتے تھے۔ ایک خص نے ان سے پو جھا کہ سول اللہ پیلا نے فائدان بین جا تی ہی ہی گئی ہے نہ بین جا ہے کہ ایک باد رسول اللہ پیلا نے بائی انگ تو ہم نے آپ پیلا کو نبیذ پلائی آپ پیلا نے فرمایا تم نے خوب رسول اللہ پیلا نے نہاں انگر کرنا نبیں جا ہے ۔ "

الوداؤوكماب السناسك باب في جيد التقايد

### علمی خدمات تعلیم قرآن

فكانو اذا جنهم الليل انطلقو الي معلم لهم بالمدينة فيدرسون الليل حتى

ا: مند جلد معنى ان او بخاري كاب النعير سبح اسم ربك الاعلى-

٢. منن ابن مايد باب نبتل انعنس مواكن على طلب العلم

٣: اليوداؤد كماب أعلم ياب في القصص

٣: تصحيح مسلم كماب الامارة باب ثبوت الجنته للشهيد-

يصبحوان

جبدات ہو جاتی تھی تو یہ اوک کی معلم کیاں جاتے تھے اور منے تک پڑھتے تھے۔

اس طرح جو اوگ تعلیم و تربیت ماصل کر چکتے تھے ان کو قر آنہ کہا جاتا تھا اور باہر کے مسلمانوں کو فر ہی تعلیم کی ضرورت ہوتی تھی تو ہی اوگ بیج جاتے تھے۔ چانچہ ایک باریجے اوگ باہر کے اوگ باہر سے آئے اور دسول اللہ خطا ہے درخواست کی کہ جمارے ساتھ کچھ اوگوں کو کرد جیجے کہ ہم کو قر آن اور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ستر افساد کو جو قراء کے نام سے مشہور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ستر افساد کو جو قراء کے نام سے مشہور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ستر افساد کو جو قراء کے نام سے مشہور سنت کی تھی سے ان کو شہید کردیا۔ ا

باہر سے جو مہاہرین آتے وہ بھی بال صغہ میں داخل ہوجاتے اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر کے اپنی وطن واپس جاتے۔ ابود اؤد میں حضرت عبادہ بن صامت منظانہ سے اجمالاً مر دی ہے۔

علست ناسا من اهل الصفة القرآن والكتاب فاهدى الى رجل منهم قسوسا

یں نے اسحاب صفہ علی ہے چندلوگوں کو قر آن کی اور لکھنے کی تعلیم دی۔ ان بی ہے ایک فی اسکا ہے۔ ایک فی سے ایک فی سے ایک فی سے ایک کمان مدینظ مجبیجی۔

لیکن مندگیردایت بی تصریح که به مخص مباجر تخالودای نے اپنو طن بی پہنچ کر ان کی خدمت میں ہدین کمان مجبی تھی۔ اس سلسلہ میں الگ انساد کا ہر کمر مہمان خانہ ہوئے کے ساتھ ایک مستقل کمتب ہو گیا تقلہ ہاہر سے جو مہاجر آتے۔ رسول الله پیلا ان کو انساد کے سرد کردیے اور دواوگ مہمان داری کے ساتھ اس د لسوزی ہان کو قر آن پاک کی انساد کے سرد کردیے اور دواوگ مہمان داری کے ساتھ واپس جاتے۔ چنانچے وقد عبد انقیس آیا تو اس منت شناسانہ اعتراف کے ساتھ واپس جاتے۔ چنانچے وقد عبد انقیس آیا تو اس منت شناسانہ اعتراف کے ساتھ واپس گیا۔

ان الانصار بعلمونا تتاب ربنا و سنت نبینا ی الانصار بعلمونا تتاب ربنا و سنت نبینا ی ان الانصار بعلمونا تتاب ربنا و سنت نبینا ی انسادیم کوہمارے فیراک تاب اور ہمارے تینیم کی سنت سکھاتے ہیں۔ وقد ہنو تمیم آیا تو مدت تک مدینہ میں رو کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر تاریل تعلیم بعض او قات مہاجرین کو بھی یہ فد مت انجام دی ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت وروان عظیم

مندجله ۳ منی ۳۲۳

استرجلد ۱۳ مند ۱۳۷۸

المسلم كماب الامارة باب ثيوت الجنة للشبيد.

٣ الوداؤو كاب الموع باب في كسب المعلم

۲: مندجلان منی ۳۲۳ س

ان اسدالغابية كرو مروين المتمر

طائف سے آئے تو آپ نے ان کو حضرت ابان بن سعید عظیہ کے حوالے کیا کہ ان کے مصارف کابارا ما کی اور قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ ا

نظام حکومت کے قائم ہونے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے جوامر اود عمال مقرر فرمائے ان کا سب سے مقدم فرض کماب اور سنت کی تعلیم دینا قرار دیا۔ چنانچہ استیعاب تذکرہ معاذ بن جبل میں ہے۔

بعثه رسول الله على قاضيا الى الجند من اليمن ليعلم الناس القرآن و شرايع الاسلام.

آپ کالے نے کوان کو یمن کے ایک دھے کا قاضی مقرر فرماکر بھیجاک دہال کے لوگوں کو قر آن جیداوراد کام اسلام کی تعلیم دیں۔

چنانچہ انہوں نے وہاں پڑنے کرایک خطبہ دیاجس میں لوگوں کو اسلام اور تفقہ فی القرآن پر
آبادہ کیااور کہاکہ "جب قرآن مجید پڑھ چکنا تو بھے ہے پوچمناکہ جنی کون ہے اور دوز تی کون؟ وہ
اوگ قرآن مجید پڑھ چکے تو ان ہے یہ سوال کیا۔ "اس کے بعد اگرچہ حفرت عرفظہ کے
زمانے میں تعلیم القرآن کے متعلق کوئی فاص یا جدید انظام نہیں کیا گیا لیکن حضرت ابو بکر
رفیظہ نے اپنے عہد خلافت میں نہایت و سیج بیانہ پر تعلیم قرآن کا سلسلہ قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں تعلیم قرآن کا سلسلہ قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں تعلیم قرآن کیلئے مکاتب قائم کے اور بعض مالتوں میں قرآن مجید کی جری تعلیم کا انظام یا۔ چنانچہ ایک مخص کو جس کانام ابوسفیان تھا۔ فاص اس کام پر مامور کیا کہ بدؤں کے
مفترت عمادہ بن صامت مقطہ جسا کہ او پر گذر چکاہے۔ عبد نبوت بی میں قرآن کی تعلیم کیا دیا کہ کو متنب
دیاکرتے تھے۔ شام فتح ہواتو حضرت عمر ہوئی ہو دیا ہے مسلمانوں کی تعلیم کیلئے ان کی کو متنب
دیاکرتے تھے۔ شام فتح ہواتو حضرت عمر ہوئی ہو دھنرت ابودرداہ ہوئی کو می کردیا۔ ان میں
مقطرت عمران میں قامت افتیار کی۔ اسکے بعد حضرت عہدہ بن صامت طافہ ہمی کا مطلب کی خطرت ابوالدرداء ہوئی و مشق کو کے اور حضرت معافی خطرت مقران کی تعلیم کیا توان کے ساتھ حضرت عمران بن حسین طافہ کو بھی کردیا کو اسکے بعد حضرت عہدہ بن صامت طافہ ہمی کا مسلمانوں کی تعلیم دیں۔ ہو

اصاب تذكره وروان جدالقرات.
 ۱: وادى باب الاقتداد بالعلماء صفى ۱۳۰۰.

٣: اصابه مذكرهاوس بن خالدً

١٠ اسدالغاب مذكره معترت عباده بن صامست

ن: أنوح البلدان صغر ١٣٨٣\_

حضرت عمر حفظت نے قرآن مجید کی تعلیم کی توسیع اشاعت کیلئے اور بھی مختلف ذرائع افتقیار کئے۔ ضرور کی سور توں یعنی بقرو، نساء ما کدہ، جج اور نور کی نسبت علم دیا کہ تمام مسلمانوں کو ان کا سیکھنالازی ہوگا۔ کیونکہ ان میں احکام اور فرائنس ند کور ہیں۔ نی عمال کولکھ بھیجا کہ جولوگ قرآن مجید بڑھ سیکے ہوں ان کو جمیع دیں کہ ان کی جمع اہیں مقرر کردی جا کیں۔ '

ان تداہیر سے قرآن مجید کی تعلیم نے بہ تدریج اس قدر وسعت ماصل کی کہ ایک بار
خران کا مجھ مال نج گیاتو حضرت عمر منظیہ نے حضرت سعد بن و قاص منظیہ کو اجازت دی کہ
طلبائے قرآن کو تقسیم کردی جائے۔دوسر سے سال بھی یہ نبوت پیش آئی توانہوں نے لکھا کہ
" پہلے سال میرف سات آوی سے اور اس سال سر تہیں۔ "ایک بارجب فوجی افسر وں کو لکھا
کہ میر سے پاس حفاظ قرآن کو بھیج دو کہ ان کو جابجا قرآن کی تعلیم کیلئے بھیج دول و حضرت
ابو مو کی اشعر کی منظیم نے لکھا کہ صرف میری فوٹ بیل تین سوسے زاکد حافظ موجود ہیں۔ "
مضرت عمر حقیقہ نے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ صحت تلفظ کا بھی نہایت اہتمام کیا۔
برجگہ تاکیدی تھم بھیج دیا کہ قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ صحت تلفظ کا بھی نہایت اہتمام کیا۔
برجگہ تاکیدی تھم بھی دیا کہ قرآن مجید کے ساتھ صحت تلفظ کا بھی نہایت اہتمام کیا۔
دیا کہ جو محض علم لغت کا ماہر نہ ہو وہ قرآن مجید نہ پڑھانے پائے قرآن کے بعد اور خلفا ہے تھی

اس سلسلہ کو قائم رکھا۔ چنانچہ حضرت عثان عرفی کے زمانے میں آڈر بائیجان دوبارہ فتح ہولہ تو گئے۔ کی لوششوں کا یہ بتیجہ ہوا کہ حضرت علی کی لوششوں کا یہ بتیجہ ہوا کہ حضرت علی عرفی کے دائی کو ششوں کا یہ بتیجہ ہوا کہ حضرت علی عرفی کے عرفی کے نام کے زمانے تک یہ لوگ مسلمان ہو کر قرآن مجید بڑھ کی تھے۔ کی حضرت علی عرفی کی نسبت ایک روایت ہے کہ انہوں نے طلبائے قرآن کے وظیفے دود وہزار مقرر فرمائے۔ میں منبعہ کی تعلقہ ک

حضرت امیر معاویہ عظف نے جزیرہ قبرس فلج کیا تو مجاہدین حمر کو قر آن مجید کی تعلیم کیلئے خین کملہ ^۔

بعض منّا طفا داتی طور پر بھی او کوں کو قر آن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عکر مد طفیہ کا بیان ہے کہ حضر علی میر سے اور میں بیڑیاں ڈال کرقر آن وحدث کی علیم دیتے تھے۔ کا بیان ہے کہ حضرت عبدالقد بن مسعود طفیہ کا یک مستقل حلقہ ورس قائم ہو گیا تھا۔ چنا نچہ اس طفے کے بچھ اوگ شام میں آئے تو حضرت ابوالدرداء طفیہ نے ان میں قر آن پر معواکر سنا۔ ا

ا: كنزالعمال جلداصنيه ٢٢٣ ٢: كنزالعمال جلداصقيه ٢١٥ ـ

الا اصاب تد ترويش من بعد الما المداصلي ١١٥ المداصلي ١١٥٠

٢: فقت البلدان صفى ٢٣٨ ...

<sup>2:</sup> كنزالعمال جلداصني ١٣٠٠ . ١٠ فتوت البلدان صنى ١٢٣٧ . ١٠ وارى صفى ١٤٠٠ .

ان بغاري تماب الفير، تغييرو اللبل اذا يغشى۔

### تعليم حديث

سیابہ کرام بیان اشاعت حدیث کیلئے تمام ممالک مفتوحہ میں چیل گئے تھے اور اوگوں کو نہایت شوق کے ساتھ حدیث کیلئے میں جسے میں ۲ ساتھ حدیث کی بیان ہے کہ اسم محاتی تھے بیٹھ گیا۔ ایک شخص روایت حدیث الدیکتا تو دوسر ہے ساحب اس سلسلہ کو شروع کرتے۔ العفر بن عاصم اللیش کا بیان ہے کہ میں وف کی مسجد میں گیا تو ایک حلقہ نظر آیا۔ جو تہایت خاموثی کے ساتھ ایک مختص کی طرف کان وف کی مسجد میں گیا تو ایک حلقہ نظر آیا۔ جو تہایت خاموثی کے ساتھ ایک مختص کی طرف کان دکان بوٹ بورے تھا۔ دریافت کرنے ہے معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن بیان صفحہ میں آتے حضرت ابوالد دواء خطبہ کاس قدر بچوم ہوتا تھا جیسے بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیکین علم حدیث توان کے ساتھ طلبہ کاس قدر بچوم ہوتا تھا جیسے بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیکین علم حدیث کا سب سے بڑاوارا العلم مدید تھا۔ حضرت جاہر بن عبداللہ خاص مسجد نہوی میں بیٹے کہ حدیث کا سب سے بڑاوارا العلم مدید تھا۔ حضرت جاہر بن عبداللہ خاص مسجد نہوی میں بیٹے کہ حدیث کا سب سے بڑاوارا العلم مدید تھا۔ حضرت جاہر بن عبداللہ خاص مسجد نہوی میں بیٹے کہ حدیث کا سب سے بڑاوارا العلم مدید تھا۔ حضرت جاہر بن عبداللہ خاص مسجد نہوی میں بیٹے کہ

صدی شاور س دیتے تھے۔ علامہ بیوطی حسن المحاضرہ بس لکھتے ہیں۔ کان لحاہر بن عبد الله حلقہ فی المستحد النبوی یو حذ عنه العلم۔ م جاہر بن عبد القد کا طفقہ در س مجد نبوی میں تعاور لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ ابوالعالیہ سے روایت ہے کہ ہم یصرہ میں صحابہ حفظہ کے مرویات سفتے تھے لیکن اس پر کافی اعتماد نہیں ہو تا تعاد اس لئے خود مدید میں آگر ان کی زبان جسے ان کو شتے تھے۔

معزت عبدالله بن عباس علیه کابیان ہے کہ اکثر حدیثیں انصار کے یہاں ملیں۔
ابعض صحاب علی کو اگر چہ سلطنت کی طرف ہے روایت حدیث کی ممبالعت تھی لیکن سلطنت کا دباؤ ان کو اس مقدی فرض کے اداکر نے ہے نہیں روک سکتا تھا۔ حضرت ابوؤر غفاری علیہ اس قتم کے صحابی تھے ، لیکن وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ "اگر تم لوگ میری کردن پر کوار رکھ دواور جھے معلوم ہو کہ ایک کلمہ بھی جس کو میں نے رسول اللہ ہے سنا ہاواکر سکوں گاتو قبل اس کے کہ مکوارا پناکام کرے "میں اس کو اداکر دولاً

ا: مستدجلات ۳۱ مستدج۵صتی ۲۸ ساز ۲۸ سا

امن الذكرة الحفاظ ترجمه معفرت ابوالعام وإنه المناه المحاضرون انس ٨ عهد

۵ مندوار في باب الرحلة في طلب العلم معلي ١٩٥٥ م.

٢: اخاري آماب العلم باب العلم قبل القول والعمل -

خودامراء وسلاطین کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ صحابہ کرہم بھٹ کو طلب فرماتے تھے اور روایت حدیث کی درخواست کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زید بن ثابت بھٹ ٹھیک دو پہر کے وقت مروان نے اس وقت ان کو کیوں کے وقت مروان نے اس وقت ان کو کیوں تکیف دی ان کو کیوں تکیف دی ان کا نے معالی ہے جہا تھا گئے۔ کو گوں کے متعلق ہو جہنا تھا گئے۔ کا کھف دی ان کا نے معاویہ بھٹ کیا تو فرملاکہ "مجھ سے بعض حدیثوں کے متعلق ہو جہنا تھا گئے۔ حضرت امیر معاویہ بھٹ کو لکھ بھٹا تھا کہ "لوگوں کو اجاد یث کی تعلیم دواور جب میرے خیمہ کے پاس کھڑے ہو تو جھے حدیثیں ساؤٹ ۔ "لوگوں کو اجاد یث کی تعلیم دواور جب میرے خیمہ کے پاس کھڑے ہو تو جھے حدیثیں ساؤٹ کی اس کھڑے ہو تو جھے حدیثیں ساؤٹ کی ساتھ ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہر اون عبدی بھٹانہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ماتھ اللہ کے خرار سول ساتھ اللہ کے خرار سول اللہ کے تم فرک کی خدمت میں جانس کو شے سے بہت سے لوگ علم حاصل کرنے اللہ بھٹائے آئیں گے۔ تم فرک ن کے ساتھ جملائی کرنا۔ اللہ بھٹائے آئیں گئے۔ تعلیم حاصل کرنے آئیں گئے۔ تعلیم عاصل کرنے آئیں گئی گئے۔ تعلیم عاصل کرنے آئیں گئے۔ تعلیم عاصل کرنے آئیں گئے۔ تعلیم عاصل کرنے تعلیم کی تعلیم عاصل کرنے آئیں گئے۔ تعلیم کی تعلیم کی تعلیم عاصل کرنے آئیں گئے۔ تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کان کے ساتھ جملائی کرنا۔

حضرت حسن بقری مظلمہ سے روایت ہے کہ "ہم نوگ ایک بار حضرت الوہر میرہ مظلمہ کی عیادت کو مختے۔ جب آدمیوں سے ان کا گھر بھر میا تو انہوں نے فاکساری نے اپنے پاؤل سمیٹ لئے اور فرمایا کہ "ایک ون ہم لوگ رسول اللہ کلا کی خدمت بیل حاضر ہوئے۔ آپ لیا نہ ہوئے۔ آپ لیا نہ ہوئے تھے۔ ہم لوگ وی کو دیکھا تو ای طرح پاؤل سمیٹ لئے اور فرمایا کہ میرے بعد تمہارے بائر ہوئے۔ تابور علم سکھاتا"۔ "

آیک بار حضرت سعد بن بشام خطه مدید آئے اور حضرت عبداللہ بن عباس خطه سے رسول اللہ علیہ کورٹر کی کیفیت ہو جی ۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے اترکی بہت بڑی عالم ہیں۔ انہوں نے حضرت عکیم بن افلج کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہد انہوں نے انکار کیا توان کو تشم دلائی اور اب وہ ساتھ ہو گئے۔ وروازے پراؤن طلب کیا۔ چاہد انہوں نے انکار کیا توان کو تشم دلائی اور اب وہ ساتھ ہو گئے۔ وروازے پراؤن طلب کیا۔ بولیں کون؟ بولے عکیم بن افلج پر قرملیا ساتھ میں کون ہے؟ بولے سعد بن بشام۔ قرملیا: "بشام بن عامر جو احد میں شہید ہوئے؟" بولے: "بال "۔ فرملیا: "نہایت انجھا آوئی تھند "اس تقریف کے بعد انہوں نے کہا کہ "آپ چھائے کے خلق کا حال بیان فرمائے۔ "بولیس" آپ

ا: ترفد كابواب العلم باب في الحد على تبلغ المماع

۲: میتد جلد ساصغه ۱۳۳۳\_

الله العلم ترقد كي الواب العلم ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم ترفد كي شي ب كر شعيد في براون عبد كي تفعيف كي ي

عن معمنات ويداب الوصاة لطلبة العلم

یل کافلق قرآن تھا، کیاتم قرآن نہیں پڑھتے؟ پھر ہو چھا: "آپ پیل رات کو تبجد کیو گر پڑھتے تنے؟ "بولیں "کیاتم سورو عرف نہیں پڑھتے؟ "اس کے بعد اس تنعیل کے ساتھ ان کے تمام سوالات کے جواب دیئے کہ انہوں نے بلٹ کر حضرت عبداللہ بن عبال عظم سے کہا خدائی مشم اس کاام حد بٹ ہے۔

اس تدفی دور می سب یہ طلبہ کی علمی قابلیت کا متحان ایا جاتا ہے۔ پھراس کو اساتذہ کے فیض تعلیم ہے متمتع ہونے کا موقع لماہے۔ لیکن صحابہ کرام جا کی درس گاہ میں طالبان علم ہے صرف خلوص نیت کا استحان لیا جاتا تقلد ایک یار حضر ت ابوالدرداء جا ہے ہاں دینہ ہوا ہوں۔ ہے ایک آدمی آیا کور کہا کہ "میں آپ کی خدمت میں صرف ایک حدیث کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ جس کی آپ دوایت کرتے ہیں۔ "بولے کی ضرورت سے تو نہیں آئے؟ تجادت کی غرص جس کی آب دوایت کرتے ہیں۔ "بولے کی ضرورت سے تو نہیں آئے؟ تجادت کی غرص ہے تو نہیں آئے ہوا؟ اس نے کہا "نہیں"۔ توحد یہ کی دوایت کی۔ "

صحابہ کرام بی حدیث کی روایت فرماتے تو طالبان حدیث کا بیوم ہو جاتا ایک باراشقیا اسٹی منظ مدینہ آئے تو دیکھا کہ ایک فض کے گرد بھیڑ لکی ہوئی ہے، پوچھا یہ کون ہیں؟ اوگوں نے کہا" ابوہر برہ منظ "ودورس دے کچے تو انہوں نے تنہا جاکر ایک حدیث کی درخواست کی۔ ع

م دهنرت ابوسعید خدری عظید روایت صدیث کرتے تھے توسل نے آدمیوں کی دیوار کمزی موجاتی تھی۔ ع

ایک محالی مدیث بیان کرتے تھے توان کے گرد آدمیوں کاس قدر بچوم ہو جاتا تھا کہ ان کو کو شعر پر پڑھ کر مدیث ہیان کر تاہز تا تھا۔

<sup>:</sup> ابوداؤد كراب العسلوة باب في ملاة الليل.

٢: ﴿ وَمَرْ كَابِوابِ الطلم باب ما حاء فضل الفقه على العبادة بي حديث الوافود النهاج على محكم

ا: تردري الواب الزيد المسلم كتاب العبلوة بآب القرآ فني الظهر والمصر

۵: مندجلده منی ۵۸.

# تعليم فقه

جس قدراکا برصحابہ عظانہ ہے تقریباسب فقہی مسائل کی تعلیم میں مصروف منے دوراس کو اہتا تہ ہبی فرض خیال کرتے تھے۔

ایک باد حضرت عبدالله بن عبال عظی نے بھر وی معجد میں آخر رمضان میں خطب دیا جس میں او کول کو صدقہ فطر کی ترغیب دی۔ یہ لوگ احکام شر بعت سے اس قدر ناواقف سے کہ ان کو صدقہ فطر کے تعین و مقد ار کا حال بھی معلوم نہ تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس عظی کو معلم ہوا تو ہوئے یہاں مدید کے کون لوگ بیں؟ اعلی اور اپنے بما نبول کو تعلیم دیں۔ کو نکہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ رسول الله پیلائے نے ہم آزاد، غلام ، مرد، عورت اور تھوٹے بڑی پرایک صاع کے بول صدقہ فطر میں مقرر فر ملیا ہے۔ '

موطائے اہم الک میں ہے کہ حضرت عمر دیا ہے۔ ایک باد منبر پر چڑھ کرلوگوں کو تشبد سکھایا۔ محموطائے نام محمد بیٹھ میں ہے کہ انہوں نے عرفات میں خطبہ پڑھالور جج کے تمام مسائل سکھائے۔ محموطائے نام محمد بیٹھ میں ہے کہ انہوں نے عرفات کی تعلیم دی لیکن تمام ممالک مفتوحہ کی فقہی تعلیم کیلئے یہ طریقہ کافی نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے اور بھی متعدد طریقے افتیاد کئے۔ مثلاً

ا) اکثر علاء و عمال کے پاس جم مذہبی احکام اور مسائل لکھ لکھ کر روانہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ غماز ہنے گانہ کے متعلق تمام عمال کے نام ایک فصل ہرایت نامہ جمیجا۔ جسکو امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے۔ ای طرح عمال کے نام اور بھی مختلف مسائل لکھ لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔

۲) اطلاع کے عمال اور افسر جو مقرر کرتے نتے۔ وہ عالم اور فقیمہ ہوتے تنے اور تمام فرائض کی ساتھ ان کو تعلیم فقہ کا فرض بھی اوا کرنا ہو تا تھا۔ چنانچ حضرت ابو موئی اشعر کی منطخت بھر وکے گور فر ہو کر آئے تو علی الاعلان قرمایا۔

بعثنی الیکم عمر لاعلمکم کتاب دیکم و منع نبیکم ی بختی کوعمر رفت کی اسکے بھیجائے کہ تہارے خداکی کتاب اور سنت کی فلیم دول۔

ا: ابوداؤوكاب الزكوة باب كم يودى في صدقة الفطر-

٢: مؤطانام الك كتاب العملواة باب التشهد في الصلواة. ٣: مؤطانام محمد ٢٢٠٠

١٠ داري تعقيم ٣ كباب البلاغ عن رسول الله و تعليم السنن.

") خاص اس مقصد کیلئے ممالک مغتو حد میں نقبہا، اور معلمین مقرر کئے۔ شام فتح ہوا تو حضرت مواذ بن جبل ہوئی، ، حضرت ابودرداء ہوئید اور حضرت عبادہ بن صامت ہوئید کو بھیجا کہ لوگوں کو قر آن جید کی تعلیم دیں اور فقہ کے مسائل سکھا ہیں۔ لمحضرت عبدالرحمٰن بن غنم ہوئی اور انہوں نے شام کے تمام تا بعین کو فقہ سکھائی۔ "بھرہ کے لوگوں کی تعلیم کیلئے عمران بن حصین ہوئی اور دھرت عبداللہ بن معقل ہوئید کو ردانہ فرمایا اور ان کے ساتھ آٹھ بزرگ اور بھی ای غرض سے روانہ فرمائے۔ " بھر ہی کو ردانہ فرمایا اور ان کے ساتھ آٹھ بزرگ اور بھی ای غرض سے روانہ فرمائے۔ " مصر بیل تعلیم فقہ کیلئے حضرت دیان بن ابی جبلہ ہوئید کو ایک جماعت کے ساتھ ساتھ روانہ فرمائے۔ " مصر بیل تعلیم فقہ کیلئے حضرت حبداللہ بن مسعود ہوئید اس خد مت پرمامور تھے۔ " فرض تمام ممالک میں فقہ اور معلمین بھیلے ہوئے تھے اور نہایت سرگرمی کے ساتھ مسائل شریعت کی تعلیم دیت تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئید جب کوفہ سے مسائل شریعت کی تعلیم دیت تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئیں جب کوفہ سے دوانہ ہو کے تواب خوال میں دین، فقہ اور معلم قرآن کی حالت ملک کے اور صوبوں سے تمہارے بہاں بہتر ہوگئی "۔"

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے بھی اپنے عبد میں اس نظام کو قائم رکھا۔ چنانچہ قاضی این عبد البر حضرت ربعہ بن عمر والجرشی ﷺ کے حال میں لکھتے ہیں۔

كان بفقه الناس زمن معاوية ك

وہ حضرت امیر معاوید عظینہ کے عبد میں لوگوں کو فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔

عمل تعليم

کین اسکے علاوہ سی نہ کرام ہوں میں طریقہ سے بھی اوگوں کو مسائل شرعیہ کی تعلیم وہتے تھے۔ ایک بار حضرت عثمان ہوں گئے۔ نے وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے بالتر تیب تین بارہاتھ دھوئے پھر کلی کی،ناک صاف کی اور تین بارمنہ دھویا اس کے بعد تین بار دلیاں ہاتھ اور تین بار میں ایس بالیاں ہاؤں ایسے کہنی تک دھویا، پھر تین بار مرکا مسے کیا، پھر تین بار ولیاں ہاؤں، پھر تین بار بلیاں ہاؤں دھویا،ان تمام جزئیات کو عملا نملیاں کرکے فرملیا کہ "میں نے رسول اللہ پھی کوای طرح وضو کرتے ہوئے دی جوئے دیکھا ہے اور جو شخص میری طرح وضو کرکے اس خشوع سے ساتھ نماز پڑھے گا جہ اسکے دل میں وسوے نہ پیدا ہوں تو خدا اسکے تمام اسکے گئا ہوں کو معاف کروے گا۔

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عباده بن صامت

٢: تذكرة الحفاظ ترجمه عبد الرحمن بن غنم المعرى.

٣: طبقات الحفاظ تذكره عمران بن حقيق السد الغاب تذكره عبدالله بن معقل "

٢: تهذيب تذكره حيان بن الى جبلت ٥٠ ايتقولي جلدودم صفي ١٥٥ -

<sup>4:</sup> استيعاب تذكره ربيه بن عمروالجرشي

۲: مئد جلداول صفحه ۲۰۰۵\_

حضرت علی عظی ای ای ای طرح سنن وضو کی تعلیم فرمانی بنانچدوہ نماز بڑھ کر آئے تو وضو کا پانی طلب کیا۔ محال معلی تعلیم مقصود ہے۔

حضرت عبدالله بن زید خطنه اور حضرت امیر معاوید خطه نے بھی ای طریقہ سے سنن وضوی تعلیم وی اور حضرت عبدالله بن عباس خطه نے بھی ای طریقہ اختیار فرمایا ہی ایک بار حضرت ابومالک اشعری خطه نے تو کوں کی طرف مخاطب بوکر فرمایا "کیا تنہاں ہے لئے رسول الله پیلا کی نماز کے متعلق روایت کروں۔ "یہ کہہ کراشے اور صف بندی کی مہیلی صف بیس مردوں کو اوران کے بیجھے بچوں کو کھڑ اکیا، پھر نماز پڑھائی۔ "
کی، پہلی صف بیس مردوں کو اوران کے بیجھے بچوں کو کھڑ اکیا، پھر نماز پڑھائی۔ "
ایک بار حضرت ابوسلیمان بن مالک حویرث خطه ایک مسجد بیس آ کے اور فرمایا کہ بیس نماز پڑھائوں۔ "

الإداؤد كتاب الطهارة باب الوصوء ثلاثًا باب صفة وضوء السي-

الإداؤد كتاب الطهار قباب الوصو مرتين.

٣: الإداؤد كتاب الصلوانياب مقام الصبيات من الصف

٣٠ - الإواؤد كمَّاب الصلواة باب النهوض في الغرد ..

### تعليم تحريروكمابت

اسلام آیا تو قریش میں صرف سترہ آدمی لکمنا جائے تھے جن میں شفاء بنت عدویہ فظاء کے علاوہ سب کے علاوہ سب کے ملاوہ سب کے ملاوہ سب کے ملاوہ سب کے مسلم ایک روایت سے معلوم جو تا ہے کہ شفاء نے مطرت حفصہ رضی الله عنها کو بھی لکمنا سکمایا تھا۔

انصار اگرچه مکه والول سے زیادہ متدن تھے۔ تاہم ان میں تح مرو کتابت کاروائ مکه والول ہے بھی کم تھا۔اوس وخزرج کے قبائل میں صرف چندلوگ لکھنا جائے تھے اور بعض بہود مدینہ كے بچوں كولكھنے كى تعليم ديتے تھے۔اسى طرح اسلام كابندائى زبانے ميں انسار ميں حضرت سعد بن عباده وظفه ، منذر بن عمرو، اني بن كعب وظفه ، زيد بن ثابت وظفه ، رافع بن مالك بنيد اسيد بن حفير وينيه المعن بن عدى بشير بن سعد اسعد بن ربي اوس بن خولي اور عبد الله بن انی لکھتا جائے تھے۔ ہلکن اسلام کے زمانے میں اس کو بہت ترتی ہوئی۔ امیر ان بدر کر قبار ہو کر آئے توان میں جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدید ادا نہیں کر کے تھے رسول اللہ ﷺ نے ال كافدىيدىية قراردياكه يدلوگ انصار كے بچول كولكمنا سكمادير چنانجد انسار كے بچول فيان ے لکھناشروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن سعید بن العاصی طفی مجی جابلیت میں لکھنا جائے تنے۔رسول اللہ علاے ان کو بھی حکم دیا کہ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا سکھا کیں۔ تعضرت عبادہ بن صامت ﷺ الل صفه کو قر آن مجيد کي جو تعليم ديتے تھے تحريرو کتابت بھي اسكاجزو تھي۔ ٥٠ خلفاء کے زمانے میں اس کواور بھی ترتی ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں جو مكاتب قائم موسة ان مي لكمنا بهي سكهاياجاتا تقارانهول في تمام اصلاع مي احكام بهيج وية تنهے کہ بچوں کو شہسوار ی اور کتابت کی تعلیم دی جائے۔ ابوعام سلیم جور واقاعد یت میں ہیں الن كى زبانى روايت بك من بحين من كر فقار موكر مديند من آيانو مجه كو كمتب من بشمايا كيا- معلم مجھ ہے جب میم لکھوا تا تھااور میں اچھی طرح نہیں لکھ سکتا تھا تو کہتا تھا کہ گول لکھو جس طرح

ا: فتوح البلدان صغه ٤٥ س

٣: ابوداؤد كتاب الطب باب اجاه في الرقى -

ع: فقرح البلدان مغير 24 م. م: اسدالعاب تذكره معفرت عبدالله بن سعيد بن العاصيّ.

۵: مندجلاه صنی ۱۳۱۵

گائے کی آنگھیں ہوتی ہیں۔

حضرت عثمان ریجه، نے اپنے دور خلافت میں حمران بن ابان کوجو مینب بن نجمنه فزاری کا نام تھاخرید لیالوراس کو لکستا سکھا کرا پنامیر منشی مقرر کیا۔ ؟

<sup>:</sup> مجم البلدال لغمت حاضر بحواله الفاروق.

ع: فوج البلدان صفيه ١٠ عار

اگرچہ خودرسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک ہی جی مہاجرین جی حضرت عمر طاق ، حضرت ملا حضرت عمل حضرت عمل حضرت علی حضرت معاق من است منظانہ اس خدمت کو انجام دینے گئے۔ کی منظرت معاق کی جنس منظلہ اس خدمت کو انجام دینے گئے منظرت معاق کے بعد تمام مسائل شرعیہ کا دارومدار صحابہ کرام منظہ کی ذات پر رہ گیا تقلہ اس لیے ان بزرگوں کے دروازوں پر تشفگان علم کی بھیڑ گئی رہتی تھی۔ چنائچہ حضرت قرعہ وظاف کا بیان بررگوں کے دروازوں پر تشفگان علم کی بھیڑ گئی رہتی تھی۔ چنائچہ حضرت قرعہ وظاف کا بیان ہے کہ میں حضر ت ابوسعید خدری وظاف کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ فتوی دے رہے تھے اور اوگ ان پر ثوٹے پڑتے تھے۔ میں نے انتظار کیا، جب بھیٹر بھاڑ چھٹی تو میں نے خود سفر کے روزے کے متعلق موال کیا۔ ع

۲) جو صحابہ علی جس فن میں متاز تھے ان کو اس شاخ میں فقے وینے کا مجاز کیا۔ چٹانچہ شام
 کے سفر میں بمقام جاہیہ جو خطبہ دیا اس میں بدالفاظ فرمائے۔

من ارادالقرآن فليات ابيا ومن ارادان يسأل الفرائض فليات زيد او من ارادان يساء ل الفقه فليات معاذ.

ا: اسدالغايه تذكره معاذبن جبل ـ

ابود اؤد كماب الصيام باب في الصوم في السفر -

۱۳: مندداری صفحه ۴ مل

جن نو گول کا مقصد قر آن مجید ہوود دلی بن کعب کے پاس آئیں جولوگ فرائنس کے متعلق سوال کرنا جو دو معاقد سوال کرنا جو دو معاقد کے متعلق دریافت کرنا ہو دو معاقد کے متعلق دریافت کرنا ہو دو معاقد کے متعلق دریافت کرنا ہو دو معاقد کے ماس عاقم ہے۔

۳) سوال کرنے واوں کو صرف عملی مسائل کے بوچھنے کی اجازت دی۔ چنانچہ ایک فخص کے متعلق متعلق جب معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کی فوجی مجاؤ نیوں میں مثابیات قر آن کے متعلق سوال کرتاہے تواس کو سراوی اور حضرت ابو موسی اشعری حفظت کو لکھ بھیجا کہ ان کے پاس کوئی مسلمان بینے نہیائے۔ ا

صحابہ گرام ﷺ جن پابندیوں کے ساتھ فتوے دیتے تھے دہ حسب ذیل ہیں۔ مرد میں میں نام کی منات کی میان کھی سمجے دور میں نام کی میان ک

علیفہ وقت کے فتو کو اینے فتو کی پر نافذ العمل سیجھتے تھے۔ چنا نچہ ایک بار خطرت ابو موکی ایٹھری ہوئی۔ ایک بار خطرت ابو موکی ایٹھری ہوئی۔ ایٹھر کی ہوئید نے جج کے متعلق فتو کی دیااور بعد کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین (عمر ہوئید) نے دوسر ا تغیر کیا ہے تو او گوں کو ہدایت فرمائی کہ میر ہے فتو کی پر عمل نہ کروامیر المومنین تروی کی اقتداء کرو۔ '

7) جو نتوے دیتے تھے دوسر سے سحابہ دی ہے۔ اس کی تصویب کروالیتے تھے آگران کی رائے میں وہ فتوے اسمیح نبیل ہوتا تھا تو وہ آزادی کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے حصرت ابو موکی اشعری دی ہے۔ ایک اور حضرت سلمان بن ربیعہ جن ہے ایک شخص نے حصرت ابو موکی اشعری دی ہے کہ کہا کہ حضرت سلمان بن مسعود دی ہے ہی اس ایک مسئلہ پو چھا۔ انہوں نے جواب دے کر کہا کہ حصرت عبداللہ بن مسعود دی ہے ہی ہی جاؤوہ نہی بھاری تائید کریں ہے۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی تائید کروں تو گر او ہو جاؤوہ نہی بھاری مول اللہ دی ہے ہو ہائی گائید کروں تو گر او ہو جاؤں گائیں تمہیں در مول اللہ دی ہے بسلہ کے موافق فتوے دیا ہوں۔ اس

") صرف انہی مسائل کے جواب دیتے تھے جو عملاً و تو عبد بر ہوتے تھے۔ ہمادے فقیاء کی طرح فرضی مسائل کے جواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عظینہ کا قول تھا کہ "جو شخص ہر مسئلہ کا جواب دیتا ہے وہ پاگل ہے۔ "ایک وقعہ ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب مسئلہ کا جواب دیتا ہے وہ پاگل ہے۔ "ایک وقعہ ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب کعب مسئلہ کو میما تو انہوں نے کہا "کمیا یہ ہو دیکا ؟ " بولا " نہیں۔ "فر ملا انظار کرد جب ہو بھی تو ہم خور کر کے تنہیں جواب دیں گئے جواد صحابہ عظین سے بھی ای قتم کے اقوال نہ کور جب۔

م) اگر تھی منلہ کا جواب معلوم نہ ہو تا تو ہمارے علاء کی طرح حیلہ بازیاں نہیں کرتے تھے بلکہ صاف کیدویتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ صاف صاف کہدویتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں۔

<sup>🗀</sup> مندواری منجه ۱۳۳۰

الله الله المحارك تعميه عندالابلال.

الوداؤد كأب الغرائض باب اجاه في الصليب

م: مندواری **صنی اعاده س** 

ایک و فعد کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر ضافیہ ہے کوئی مسئلہ ہو چھا۔ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں اوروالیس ہواتو ہولے کہ "ابن عمر صافیہ نے خوب کہا بچھے معلوم نہیں "۔ ایک عمر صافیہ سے زیادہ جواب نہیں دیتے ہے۔ ایک بار کسی اسئلہ کے متعلق جس قدر معلوم ہو تا۔ اس سے زیادہ جواب نہیں دیتے ہے۔ ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر صافیہ سے ہو چھاو تر واجب ہے یا نہیں؟ بولے رسول اللہ علیہ نے اور مسئل اول نے وتر پڑھا ہے۔ وہ بار بار بوچھتار ہا تمر انہوں نے اس فقرے کے سوایہ نہیں کہا کہ " داجب ہے "۔

## علم الثفيير

اعادیث کی کتابوں میں اگر چہ قر آن مجید کی تغییر کے متعلق محابہ کرام کے بہت کم روابیتیں منقول ہیں۔ تاہم جو کچھ ہیں وہی قر آن مجید کامغز ہیں۔

قرآن مجید صرف عقائد، ادکام اور افلاق کا مجموعہ ہے۔ فقص انبیاء نے آگر چہ اس میں تاریخی عضر بھی شامل کردیا ہے کیکن ان کاجو حصہ قرآن مجید میں فدکور ہے، دہ نہایت سادہ، مخضر اور سیح ہے۔ صحابہ کرام میں اس کے متعلق کوئی سیح روایت فدکور شہیں، لیکن بعد کو ان کے متعلق علامہ ابن کوئی سیم متعلق ہے۔ سر وہار روایات کاجو دفتر بے بیاں تیار ہو گیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن خلد دن لکھتے ہیں۔

وقد حمع المتقدمون في ذالك واوعوا الا ان كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث و السمين و المقبول و المردود و السبب في ذالك ان العرب لم يكونوا اهل كتاب ولاعلم انما عليهم عليهم البداو قوالامية واذا اتشوقوا الى معرفة شتى مما تشوق اليه التفوس البشرية في اسباب المكونات و بدء الخليقة واسرار الوجود فانما يساء لون عنه اهل الكتاب قيلهم و يستغيدونه منهم وهم اهل التوراة من اليهود و من تبغ دينهم من النصاري والهل التوراة الذين بين العرب يومثيذ بادية مثلم ولايعرفون من ذالك الا ماتعرفه العامة من اهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين اخلوابدين اليهودية فلما اسلموا بفوا على ماكان عندهم ممالاتعلق له بالاحكام الشرعية التي يحتاطون لما مثل اخبار بلم الحيقة ومايرجع الى الحدثان والملاحم وامثال ذالك وهتولاء مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وعبدالله بن سلام وامثالهم فامتلات التفاسير من المنقولات عندهمـــ حقد من نے ان تمام چیز ول کوائی کتابوں میں جمع کر دیا ہے لیکن ان کی کتابوں میں بری مجملی مقبول اور مر دود ہر متم کی روایتی ند کور بین اس کی وجہ بیاے کہ عرب الل کاب اور الل علم ند ہے بلکہ وحش اور جال ہے۔ اس لئے ان کو جب محلو قات کی محکوین، عالم کی آفرینش اور اسرار کا تنات کے جانبے کا شوق ہو تا تھا تو ال کتاب بینی بہود اور ان کے مقلدین نصاری ے یو جہتے تھے لیکن اس وقت عرب میں جو میود آباد تھے۔ دو بھی انہی کی طرح وحشی تھے۔ ان باتوں کا علم ان کو صرف اتنای تھا بقنا ایک عامی کو ہو سکتا ہے۔ ان میں زیادہ تر قبیلہ حمیر کے دہ اوگ متح جنہوں نے بہودی ند ہب اختیار کر ایا تعلد اس لئے جب یہ لوگ اسلام ایک و جن چیز دن کو ادکام شرعیہ سے تعلق نہ تھا ان کو ای قدیم حالت پر قائم رکھا۔ مثلا آخر بیش عالم ، واقعات تاریخی اور ند نبی لڑائیوں کے حالات وغیرہ اس فتم کے لوگوں میں کعب احباد ، و بدائلہ ، ن سلام وغیرہ ہیں۔ اس بناہ پر حقد میں کی تغییر یں ان کی منقوان سے مجر کئیں۔

لیکن اس نکتہ کو سب سے پہلے سحابہ کرام عظی ہی نے سمجھاتھا، مثلاً حضرت کعب احابر خلجہ کواگر چیہ سحابہ کرام علی تھے۔ تاہم امیر معاویہ علی نے ان کے متعلق ساف الفاظ میں فرملیاتھا۔

ان كان من اصدق هنولاء المحدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب وان كنامع ذلك ليتلوا عليه الكذب\_

آلرچہ ان محد ثین میں جو الل کتاب ہے روایت کرتے ہیں دوسب سے زیادہ ہے ہیں۔ تاہم ان کو جموٹ ہے بری نہیں یاتے۔

«منرت محبدالله بن عیاس علی الوگوں کو تغییر کے متعلق اہل کتاب کی طرف رجوع کرنے ہے متعلق اہل کتاب کی طرف رجوع کرنے ہے دوئے کیے بار انہوں نے فربلی تم اوگ اہل کتاب سے کیا پوچھتے ہو؟ تم ہاری کتاب توخود تازہ اور غیر محکوق ہادراس میں فد کور ہے کہ یہود نے کتاب الله کو بدل دیا تشاد اوراس میں فد کور ہے کہ یہود نے کتاب الله کو بدل دیا تشاد اوراس میں این محل ہے تغیر ات کرد نے تھے۔ حضرت ابو ہر میرہ حظیف آگر چہ نہایت کشیر اللہ میں این دہ بھی اہل کتاب سے دوایت نہیں کرتے تھے۔ ا

حسن آوم علیہ السلام نے جست میں جس در حست کا پھل کھایاوہ کون سادر خست تھا؟

اصائے موی کا طول کیا تھا؟ سفیٹ نوح کتنا بڑا تھا؟ یہ اور ای قسم کی بہت ی بریار باتوں کے متعلق تفسیر وں کا اندو ختہ ہیں۔ لیکن صحابہ متعلق تفسیر وں کا اندو ختہ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام ہی ہوروراز کار روایتیں نہ کور ہیں وہ انہی تفسیر وں کا اندو ختہ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام ہی اور عرب میں اینادونت ضائع نہیں کرتے تھے۔ سحابہ کرام ہی تا عرب تعمد ان کیلئے متن تعمد اور عربی تعاور عرب تحدید کا اکثر حصہ ان کیلئے متن بھی تو ایک تعلید میں نہیں آئی تھی تو ہی تھے۔ اصابہ بھی تو ایک تھی تو ہیں۔ مثان میں تالی تھی تو ہیں۔ مثان ہو تھے۔ اصابہ یہ میں این تعمد کی بہت ہی مثانیں موجود ہیں۔ مثان جب کو آن جید کی یہ آیت تازل ہوئی۔ میں اس قسم کی بہت سی مثانیں موجود ہیں۔ مثان جب کو آن جید کی یہ آیت تازل ہوئی۔

بخاري الاعتصام باب قول النبي تسألوا اهل الكتاب عن شئي.

ا منتم الباري جلد ٢ ص ٢٥١ ـ

و لم بلسوا ایمانهم بطلم اور جن او گوئ اینان او می کوط نبیس کیا تو سحابہ ای نے بوج ماکہ یارسول اللہ میں میں کس نے علم نبیس کیا جاس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ان الشرك لعظلم عظیم شرك بهت بدا ظلم ب. بر ك بهت بدا ظلم ب. بس معلوم بو گیاك آیت ش ظلم ب شرك مراوب. ایك باد حضرت عائش رضی الله عنها ني .

سیب اور سی است در سی است کا سیاب کا سیب من بعدل سوء ایستوبه جو فض کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فر ملیا کہ اس بدلے سے مراووہ مصببتیں ہیں جو بندوں کو بھنٹنی پڑتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگرانسان کی کوئی چیز کم ہو جائے اور وہ اس کیلئے پریشان ہو وہ بھی ای میں داخل ہے۔ جو تووہ بھی ای میں داخل ہے۔ ع

قرآن مجيدگياس آيت پي

باایها الذین امنو علبکم انفسکم لایضر کم من صل اذا اهتدیتم مسلمانون ایم بر صرف تمباری داست ک در داری برجب تم فی نمیک داری او و مخص مسلمانون ایم بختی سکند

بظاہر امر بالمعروف والنی عن الممكر كاسد باب ہو جاتا ہے۔ ایک سحائی کے ول بھی ہے بات فائل اور انہوں نے آپ سے یہ سول كيا۔ آپ نے فرطاس آیت پر صرف ال وقت عمل كرتا ہائے جب ہوا پر تی عام ہو جائے اور برخض صرف الی دائے پر عمل كر نے گئے ور شرجب تک لوگوں بيں ہوایت کے قبول كر نے كا اور موجود ہے امر بالمعروف كا فرض ما قط نہيں ہو سكا ہ علی بعض آیتیں اس ضم كی تھیں جن پر تاریخی دیئیت سے اعتراض ہو تا تعالور سحابہ كرام بعض آیتیں اس ضم كی تھیں جن پر تاریخی دیئیت سے اعتراض ہو تا تعالور سحابہ كرام بیا ہوئے آپ سے ان كاجواب پوچھے تھے۔ مثلاً ایک بار آپ بھائی نے ایک سحائی کو نجران کے بیان بھیجا تو ان لوگوں نے اعتراض كيا كہ قرآن مجید بیس معزت مرجم علیه انسادہ كوبارون كی بهن كہا گیا ہے۔ حالا نکہ حضرت موسی اور حضرت میں گاؤ كر كيا۔ انسادہ كوبارون كی بهن كہا گیا ہے۔ حالا نکہ حضرت موسی طریقہ پر بارون کی ایم پر اپنی اولاد كا آپ نے فرطان كے تام پر اپنی اولاد كا آپ نے فرطان كے تام پر اپنی اولاد كا تام رکھا گیا تھا۔

ا: تقارى كتاب التفسير باب قوله ولم يلبسو ايمانهم بظلم

الما ترزي كالب النبير تفيرسور وبقره الله التناس النبير تفيرسورها عود

الله ترفدي كماب النفير تفيير سوروم مي

ا بعض او قات خودرسول الله على تفيير كے متعلق صحاب كرام في كاامتحان ليتے تھے اور بب ان سے جواب بن نہيں آتا تھا تو خود آيت كى تفيير فرماد ہے تھے۔ قرآن مجيد بيس ايك آيت ہے۔

کشمحرہ طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تو تی اکلها کل حین۔ مثل اس پاک در قت کے جس کی جڑ تابت ہے اور اس کی شائے آسان میں ہے اور دو ہمیشہ پملنگر بتاہے۔

ایک بار صحابہ وہ کا جمع تھا آپ نے بوجھا کہ بید کون سادر خت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مر دفات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مر دفات ہے ول میں اگر چہ اس کا جواب آیا لیکن انہوں نے حضرت ابو بکر دفات اور حضرت محمد منطق کی موجود گی میں بچھ بولنا خلاف اوب سمجھا۔ بالاخر آپ نے خود بتایا کہ بید تھجود کا در خت ہے۔ ا

سحابہ کرام ﷺ کو آپ کی زبان مبارک سے تغییر سننے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک بار جب آپ نے حالت سفر میں بہ آواز بلندریہ آیت پڑھی۔

باایها الناس اتقو اربکم ان زلزلة الساعة شئى عظیم لوگوالين فدات دور قيامت كلالزلد برى چرب

توصیابہ کرام میں نے اپنی سوار ہوں کو تیزی کے ساتھ دوڑلاکہ آباس آیت کے تعلق بھی کہنا جائے ہیں۔ بنانچہ پاس بنی تو آب نے پوچھا ہیں معلوم ہے کہ کون سادن ہے۔ بولی اسکے بعد آپ نے وقائع آیامت کو بیان کیا۔

ا۔ کا علم تو صرف فدااور فدا کے رسول کو ہے اسکے بعد آپ نے وقائع آیامت کو بیان کیا۔

ا۔ بعض او قات اکا برصحابہ وہ نظمی علمی حبیث عقد کرتے تھے اور ان میں قرآن مجید کی تقییر کے متعلق بہت ہے گئے مل ہو جاتے تھے۔ ایک بارسحابہ وہ نظر کا جمع تھا۔ ایک بارسحابہ وہ نظر کا جمع تھا۔ ایک بارسحابہ وہ نظر کا جمع تھا۔ دھزت عر وہ نظمہ نے بو چھا کہ آیت ابود احد کہ ان تکون لہ جند کس کے بارے میں نازل ہونے صحابہ جہائی آیت ابود احد کہ ان تکون لہ جند کس کے باری کا علم تو فدا کو ہے دھزت عر وہ نظمہ خت برتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تاہم دھزت عر وہ نے کی مت اگر چہ کم سن تھے اور اس لئے بچھ کہتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تاہم دھزت عر وہ ہے کہ مزید افزائی ہے اجمالاً اس قدر کہا کہ بی آیت ایک عمل کی مثال ہے۔ دھزت عمر وہ ہے نے مزید افزائی ہے اجمالاً اس دور کہا کہ بی آیت ایک عمل کی مثال ہے جس نے اطاعت الی کی پھر تھر سے گیاں کی بھرا ہوگا ہے۔ انہوں کام تکر بوا۔ اسٹے فدائے اسکے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ شیطان کے اغوائے گنا ہوں کام تکر بوا۔ اسٹے فدائے اسٹے انہوں کام تکر بوا۔ اسٹے فدائے اسٹے انہوں کام تکر بوا۔ اسٹے فدائے اسٹے انہوں کام تکر بوا۔ اسٹے فدائے اسٹے قدائے کی اور کہا کہ اس دو لتند محض کے عمل کی مثال ہے جس نے اطاعت الی کی پھر شیطان کے اغوائے گنا ہوں کام تکر بوا۔ اسٹے فدائے اسٹے فدائے اسٹے قدائے اسٹے قدائے اسٹے فدائے اسٹے مور سے گنا کی مثال ہے جس نے اطاعت الی کی بھر سے شیطان کے اغوائے گنا ہوں کام کی مثال ہے جس نے اسٹے دور کی اور کہا کہ اسٹے دور اسٹے کی اور کہا کہ اسٹے دور اسٹے کی اور کہا کہ اسٹے دور اسٹے کی اور کہا کہ اسٹے دور کیا کہ میں کی اسٹے کی اور کہا کہ دور کیا کہ کو تھر کیا کہ کی اور کہا کہ دور کیا کہ کی دور کیا کہ کی دور کیا کہ کی دور کیا کہ کی دور کی دور کی کی دور کیا کی دور کی کو تھر کی دور کی کی دور ک

الله كاكتاب التفسير باب قوله كشمو قطيبة اصلها ثابت.

٢ - ترلد كي كتاب التفسير، تفسير سوره حجم

٣ - ترتدي كتاب التفسير سور ه ناب قوله ايوها حد كم ال تكون له جنّف

ا یک بارتمام کبارصحاب رفتی جمع شخے حضرت عمر ﷺ نے اذا جماء نصر الله والفتح کی تفسیر یو محیمی سب نے کہا کہ جب فتح حاصل ہو تو ہم کواس آیت میں تسبیح واستعفار کا تھم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر عظیمہ خاموش رہےاور حضرت عبدانقد بن عباس ﷺ کی طرف مخاطب ہو كر فرماياك تم كيا كہتے ہو۔ انہوں نے كہااس آيت ميں رسول الله ﷺ كے وصال كى خبر دى كئى ے۔ حضرت عمر عزمینہ نے کہامیں بھی یہی جانتاہوں۔ ک س بعض او قات لوگ صحابہ کرام ﷺ ہے تفسیر کے متعلق سوال کرتے اور وواس کا جواب

قر آن مجید میں ہے۔

لا تحسبن الذين يفرحون فع جولوگ خوش ہوتے ہیں وہ سے گمان نہ کریں۔

أيك بار مروان نے إینے دربان كو حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ كي خدمت ميں جھيجاادر کہاکہ اگریہ گناہ ہے تو ہر مخص پر عذاب ہونا جائے۔ انہوں نے کہاکہ اس آیت کا تم سے تعلق نبیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بہود کو بلایااور ایک سوال کیا۔ انہوں نے اس کے اصلی جواب کو تخفی رکھ کر دوسر می بات بتادی اور جس علم کو مخفی ر کھااس پر خوش ہو ئے اور جو جواب دیااس پر داد طلب کی۔اس بریہ آیت نازل ہو گی۔ ک

جس آیت میں جار ہوہوں تک کی اجازت دی گئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ وان حفتم الاتقسطوا في اليتامي فالكحوا ماطاب لكم من الينساء مثني وثلاث ورباع

اگر تمہیں ڈر ہو کہ بتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو سے توعور توں میں ہے حسب خواہش دودو، تین تین، جار جارے نکاح کرلو۔

لکین بظاہر آیت کے بہلے اور پھھلے مکڑوں میں ربط معلوم نہیں ہو تا پیہوں سے معاملے میں عدم انصاف اور جار نکاح کی اجازت میں باہم کیا تعلق ہے۔

الك بار خطرت عرود رضى الله عنها في خطرت عائش رضى الله عنها سے اس كے متعلق سوال کیا۔ توانہوں نے کہا کہ بعض او قات میتم لڑ کیاں جائیداد میں ولی کی شریک ہوتی میں۔وہان سے نکاح کر لیتاہ اور مہراور عور توں سے کم دیتاہے۔الی حالت میں ان سے نکاح کرنے کی ممانعت کی <sup>ت</sup>ئ ہے <sup>ہم</sup> اور دومری عور توں سے نکاخ کا حکم دیا گیا۔

يخارئ كماب الفيرباب قوله فسبح بحمد وبك J

يخاري كماب التقيير باهب غوله لا تحسبن الذين يفرحون يما اتو J.

بخاري كتاب الغيرباب و أن حفتم أن لا تقسطوا في اليتامي\_ : [\*

ازواج مطہرات رصی الله عنه علی جن رو بیبیوں نے آپ سے مظاہر و کیا تھا۔ ان کے نام الیہ ہرس سے حظرت عبدالله بن عہاس، حضرت عرض نے پوچھنا چاہتے تھے۔ بالا خرا کیہ سفر حج میں سے معز در میں الله عنها اور حقصہ رضی الله عنها تعیں۔ الله عنها من سک حج میں سے ایک رکن کوہ صفاو مروہ کے در میان دوڑ تا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق حسب ذیل الفاظ جیں۔

ان الصفا والمروه من شعاير الله فمن حج البيت اواعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما.

سفاد مر دہ کی پہاڑیاں شعائر البی ہیں ہے ہیں ہیں جو فخص خانہ کعبہ کا ج یاعمرہ کرے تو پہلے۔ مضا گفتہ نہیں آلران کا بھی طواف کر لیے۔

حضرت عروہ نے اس کے متعلق حضرت عائشہ رسی اللہ عنها سے کہا کہ خالہ جان! اسکے تو معنی یہ بین کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تب بھی کوئی ہرج نہیں۔ فرملی بھائے تم نے تھیک نہیں کہا یہ آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اوس و خزرت اسلام سے پہلے مناہ کی جے پہارا اسے تنے منات مشلل میں نصب تھا۔ اسلے وہ لوگ صفاہ مروہ کے طواف کو ہرا جانے تھے۔ اسلام لائے تو رسول اللہ بھلا سے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے۔ اب کیا تھم سے اسلام لائے تو رسول اللہ بھلا سے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے۔ اب کیا تھم شر اسلام لائے تو رسول اللہ بھلا ہے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے۔ اب کیا تھم شر دیائی مضایقہ کی بات نہیں۔ یہ تقر آن مجید کی ایک آیت ہیں۔ یہ تقر آن مجید کی ایک آیت ہیں۔ یہ تقر آن مجید کی ایک آیت ہیں۔

یستفتونگ فی النساء فل الله یفتبکم فیهن و ما بتلی علیکم فی الکتاب فی بنامی النساء التی لا نو تو نهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحو هن عور تول کی نسبت او سی تجمد سے او تھے میں کہدوے کہ قداان کے حق می فیصلہ کرتا ہے اس کتاب لین قر آن میں جو تھے تم لوگول کو بڑھ کر مثلیا گیا ہاں بتیم لڑکیوں کی نسبت جن کونہ تم مقررہ حقوق دیے جواور ندان سے نکاح کر ناجا ہے ہو۔

حضرت عائشہ رسی الله عبدا سے حضرت عروہ رصی الله عبدا فے اسكامطلب در بافت المائت برسی الله عبدا فی اسكامطلب در بافت المائة بولیس كداس آیت میں جو بدار شاہ بواہم كداس قر آن میں بہلے جو بجوان کے بارے میں براہ کر سایا گیا ہے اس سے وہی بہلی آیت مراد ہے بد آیت ان اولیاء سے متعلق ہے جو بہتم الزيوں كونہ خودا ہے تكال میں انسان كدودولت حسن سے خروم جی اور نہ وصرے سے الن كا اللہ كار نابسند كرتے كہ جا كداد مشتر كدے باتھ ہے تكل جائے كاخوف ہے۔

ا بناری تماب النفیه باب تول وان تظام النید. ۱۳ بخاری باب وجوب العنفاروالمروجه

ال سوروش ایک آیت اور ب

حتى اذا ستيايس الرسل وظنواانهم قد كذبوا حاءهم نصرنا\_

يبال تك كه جنب اميد مو كاورانكوخيل مواكه وه جموث بول عن توجه كامدد أعلى

حضرت عروہ رصی الله عنها نے حضرت عائشہ رصی الله عنها سے پوچھا کذہوا ؟

(جموث ہولے کے بینی ان سے جموث وعدہ کیا گیا ) یا کذبوا ؟ (وہ جمثلات کے کہا کہ اس کا توان کو یقین تھا کہ وہ جمثلات کے سے خان و خیال تونہ تھا۔ اسلے کذبوا (ابن سے جموث وعدہ کیا گیا) حجے ہے ، ہولیس معاذاللہ بیفیبران اللی خدا کی تبعث یہ گان نہیں کر کتے کہ اس نے ابن سے المداد و نصرت کا جموث وعدہ کیا، عردہ نے پوچھا پھر آیت کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا یہ تغییروں کے پیروک سے متعلق ہے کہ جب دہ ایمان لائے اور توریت کی تھدین کی اور ان کی قوم نے این کو ستایا اور نصرت اللی شی ان کو تاخیر نظر آئی۔ یہاں تک کہ جب دہ ایک اور ان کی قوم نے ایمان کو ستایا اور نصرت اللی شی ان کو تاخیر نظر آئی۔ یہاں تک کہ جب مؤین بھی ہماری تھا ہیں تاخیر کے سیب مو منین بھی ہماری تھا یہ بین کردیں کہ ای حالت میں دفعۃ خداکی مد تازل ہوئی۔ ا

اس قسم کی اور بھی متعدد مثالیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔

م ایمن آیتی اس شم کی تعیی جو خاص خاص انجاس یا خاص خاص قبال کے متعلق تازل ہو لئ تعیی ۔ اس لئے وی لوگ اس کی صحیح تغییر کر سکتے تنے ، مثلاً ایک بار ایک صحابی نے رومیوں پراس جوش کے ساتھ جملہ کیا کہ ان کی صف بنگ کے اندر تھی گئے اس پر تمام لوگوں نے شور کیا کہ بحان اللہ وہ اپنی فات کو ہلا کت جی ڈالے ہیں جس ہے قر آن مجید کی آیت لا تلفو ا باید یکم انی التهلکة کی طرف اشارہ تھا اس غزوه می حضرت ابوابوب انسادی حظی موجود تنے انہوں نے کہا تم اس آیت کے یہ معنی سیسے ہو ۔ حالا نکہ یہ جم انسار کے بارے میں تازل ہوئی ہے۔ جب فدا نے اسلام کو غالب کر دیااور اس کے بہت ہو گئے۔ اب اسلام کے بہت ہے حالی ہور انساد پر ابو گئے جا کہ ان کی تردید کی اور فرمایا۔ اصلاح کی قرکر ٹی جا ہے۔ اس لئے خدا نے بھاری جا کہ ان کی تردید کی اور فرمایا۔ اصلاح کی قرکر ٹی جا ہے۔ اس لئے خدا نے بھارے دیال کی تردید کی اور فرمایا۔

و انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايليكم الى التهلكة فداكاراوش مرف كرواورا في ذالول كوبلاكت ش شراف

اس بنا پر جہاد ہلاکت نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کو جیوز کر معاش کی قار میں معروف ہو جاتا

<sup>:</sup> يخاري تغيير سوره يوسف الناس تغيير سوره بقره

۲۔ مجھی مجھی بعض اشخاص کسی آیت کی غلط تغییر کرتے تھے۔ صحابہ کرام چھٹ کو خیر ہوتی تھی۔
 نوان کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے تھے۔ اس طرح اس آیت کی صحیح تغییر معلوم ہو جاتی تھی۔
 مثلاً قرآن مجید میں ہے۔

فارتقب بوم تاتي السماء بدحان مبين

اس دن کا تظام کر جس دن آسان سے دحوال نمودار موگا

ایک بارایک فخص نے اس کی تغییر بیان کی کہ قیامت کے دن ایک ایباد موں ایٹے گاہو کی منافقین کو بہر ااور اندھا کر دے گا۔ لیکن مسلمانوں کو اس سے صرف اس قدر گلوگر فکی ہوگی جتنی ذکام میں ہوتی ہے ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود حظینہ سے اس کا تذکرہ کیاوہ شیک لگائے بیٹے ہوئے ویولیس اور جو جائل بول وی فاموش ویلیس اور جو جائل بول وی فاموش ویلیس اور جو جائل بول وی فاموش ویلیس کر بیست خدائے خودائے پیغیمری نسبت بول وہ خاموش ویلیس کہ دورکہ میں تم سے معادضہ نہیں مانگاہور تم سے بناوٹ کی کوئی بات نہیں کہنا اس قرمانی مسیم کی متعالی میں میں انگلاور تم سے بناوٹ کی کوئی بات نہیں کہنا اس آیت کی صحیح تغییر ہے کہ قرایش نے اسلام جول کرنے میں لیت و اعلی کیا۔ اس لئے آپ نے اس کو قبل کی بدرعادی چنانچہ ایسا قبل کو گلہ کی بدرعادی چنانچہ ایسا قبل کو گلہ کی بدرعادی چنانچہ ایسا قبل کو گلہ کی بول کی خواص کی طرف در کھتے تھے آذ معلوم ہو تا تھا کہ فضاد ھو میں سے بھر اسٹی ہے۔ چنانچہ یہ آیت ای کے متعلق ہے۔ 
آ تیت ای کے متعلق ہے۔ 
آ

ایک ہار مروان نے الل جہز کوایک خطبہ بین پزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تر غیب دی۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمر صفحہ نے اس پر اعتراض کیا اس نے ان کو گر فار کرنا چاہلہ وہ حضرت عائشہ رہنی اللہ عبدا کے گھر میں جیب سے تو مروان نے مصیص کے طور پر کہا قر آن مجید بکی آیت والذی قال لوالذ بہ اف لکما اتعدائی انہی کے ہارے میں کوئی آیت نازل بوقی ہے؟ حضرت عائشہ رضی للہ عبدا نے پروہ سے کہ اکہ بجر برا اُقاظک نے ہم لوگوں کے بارے میں کوئی آیت بازل شمیں ہوئی۔ اُ

ے۔ قرآن مجید کی میج تغییر کادارو مدار تمام تر عربیت پر ہے لیکن مفسرین نے عربیت کے اصول و تواعد کو چھوڑ کر متعدد غلطیاں کی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے ۔

اذا اردنا ان نهلك قربة امرنا متر فيها ففسقوا فيها.

جب ہم كى كاؤل كو يرباد كرما جاہتے ہيں تواس كے دولت مندول كو عظم ديتے ہيں اور وہ لوگ فسق و فجور ميں جتلا ہو جاتے ہيں۔

ا: بخارى كماب الغير انفسير الم غلبت الروم

٣ يغاري كماب النفير نفسير سووه احقاف.

لیکن اگراس آیت جن ہم ہم کے معنی تھم کیلئے جائیں۔ جیسا کہ عام مغمرین نے لئے ہیں تو

اس سے لازم آتا ہے کہ خدائی ان کو فسق دفجور کا تھم دیتا ہے۔ حالا تکہ خدا برائیوں کا تھم نہیں دیتا مغمرین کے ول جن یہ اعتراض کھٹکا ہے اور انہوں نے اسکے مختف جوابات دیئے ہیں لیکن خصالک این جن جن میں متعدد شواہ ہے تابت کیا گیا ہے کہ امر کے معنی کلام عرب میں کثرت خصالک این جن جن میں متعدد شواہ ہے تابت کی تغییر یہ ہوگی۔ کہ جب ہم کمی شہر کو جاہ کرنا جا جے ہیں تو کہ بہت سے ہمراء بداکر دیتے ہیں اور للات کا لازمی بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنوا کے فت و فجور بوجاتے ہیں جو جاتے ہیں جو

صحابہ کرام کی سے بڑھ کر عربیت کا کون ماہر ہو سکتا تھا؟ اس لئے انہوں نے اس تشم کے موقعوں پر ٹھیک وہی تغییر کی ہے جواوب و عربیت کا اقتضاء تھا۔ چنانچہ سیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئے ہے اس آیت کی جو تغییر منقول ہے اس میں انہوں نے اس کے معنی کثرت ہی کے لئے ہیں اس کے اصلی الفاظ یہ ہیں

كنا نقول للحي اذا كثرو افي الحاهلية امربنو فلات

زمانه جابليت يس جب كوئى قبيله بواد جاتاتها توجم كبيت تن كدام او فلال

لیکن صحابہ کرام عظام کے بعث و جنتی مختین و الاش روک وٹوک جو بھی اس کا تعلق صرف تغییر کے اس جھے کے ساتھ تھا۔ جو ضروری، کار آبد اور عملی تھا۔ غیر ضروری مباحث مثلا مختلق عالم، امرار کا کتاب تاریخ قدیم اور قصص انبیاء سے انہوں نے بھی اعتبا نہیں کیا۔

بی وجہ ہے کہ ان کے متعلق صحابہ کرام عظام سے بروایت صححہ ایک حرف بھی مروی نہیں ہے۔

متاخرین کے دہل کا سب سے بڑا جو لا نگاہ آیات متشابہات ہیں لیکن صحابہ کرام عظام اس اس بحث میں بڑنا بہت بڑا گناہ سی جے ہیں۔ چنانچہ ایک محض کو جو آیات متشابہات کے متعلق سوال کو تا پھر تا تھا۔ حضرت عمر عظام نے خت مزادی اور حضرت ابو موی اشعری عظام کو لکھا کہ کوئی مسلمان اس کے اس بیضے نہائے۔

کر تا پھر تا تھا۔ حضرت عمر عظام نے خت مزادی اور حضرت ابو موی اشعری عظام کو لکھا کہ کوئی مسلمان اس کے اس بیضے نہائے۔

\*\*\*

ان آیات کے علاوہ وہ قرآن مجید کی اور متعدو آغول کی تغییری محابہ کرام اللہ اور متعدو آغول کی تغییری محابہ کرام اللہ اور متعدو آغول کی تعالی متعول ہیں لیکن ہم ان کو نجوف طوالت قلم انداز کرتے ہیں۔

<sup>:</sup> بخارى كتاب التعيير باب غوله اذا اردنا ان نهلك غرية الح

۲: مند داری صفحه اس

## علم حدیث

یہ مسلم ہے کہ صدیث کامقدس فن تمام ترصحابہ کرام دی کاساخت و پرداخت ہے لیکن اگریہ سوال کیا جائے کہ محابہ کرام پیال نے اس فن کو کیو نکر مر نب کیا؟ تواس کے جواب کے لئے ہم کواس سوال کے تمام اجزاء کو تحلیل کر کے تنصیل کے ساتھ بتاتا ہوگا کہ سحابہ کرام کا نے فن مدیث کی کیاضر ورت مجمی ؟اس کو کیو تکر صاصل کیا؟ کیو تکر محفوظ رکھا؟ ہم تک اس کو سس حزم واحتیاط کے ساتھ پہنچایا؟ان کی روایتوں کا مقصد کیا تھا ؟ان کے یا ساحاد بث کا تحریری و فیروس قدر تعا؟ سحابہ کرام علی نے احادیث کے کس قدر مدارج قائم کے ؟ان سے جن لو گوں نے روایتیں کیں انہوں نے ان احادیث کا کس فقدر تحریر کی ذخیر ہ فراہم کیا؟ صحابہ حمرام ر ایت کو من حد تک س قدر مدارج قائم کیئے؟ فن درایت کو من حد تک کہنچایا؟ قلت و كثرت روايت كى بنايران كے كس قدر طبقات قائم بوئے ؟ اور إن كى روايات كى تعداد كياہے؟ چنانچہ ہم ای تر تیب کے ساتھ ان سوالات کاجواب دیناج ہے ہیں۔

فن روایت کی ضرورت

عقائد، عبادات اورافلاق کے تمام ابواب آگر چداصولاً قرآن مجید میں فد کور ہیں ایکن ان کی توضیح . تفصیل اور تحدید و تعیین کیلئےرسول الله علی کے اقوال وافعال کی ضرورت ہے اسلے وہ مھی قر آن مجید کی طرح نہ ہی عقا کدوا عمال کالاز می جزوہے۔اس مقصد کیلئے فن حدیث کی ضرور ہے اور صحابہ کرام رہے، نے اس کی یمی مشرورت سمجی تھی۔

چنانچدایک بارسی مخص نے معترت عمران بن تصیف دیا ہے کہاکہ" آپ اوگ الی صدیثوں کی روایت کرتے ہیں جن کی اصل ہم کو قرآن مجید میں خبیں ملتی وہ سخت برہم ہوئے اور فرلما الما قرآن مجيد ميں يہ تفصيل ہے كه برطاليس درجم ميں ايك درجم اتنى بكريوں ميں ا تنی بکری اور استے او نول جس استے اونٹ زکوہ میں ڈینے جا جئیں اس نے کہا" نہیں ہولے" تو پھر تم كو كيو نكريه معلوم بوا؟ تم في بم سيكمالور بم في رسول الله الله سيك صحابہ کرام ﷺ نے علم حدیث کیوں کر حاصل کیا صحابہ کرام علی سے زیادہ کوئی مخص رسول اللہ علی کے فیض محبت کا مشاق نہ تھا،

ائین ارکامقصد صرف یہ ہو تا تھا کہ مشکوۃ نبوت سے اقتباس نور کریں۔ حضرت عمر حظینہ عوالی میں قیام رکھتے تھے جو مدینہ سے کسی تقدر دورہ اسلے آپ کی خد مت میں روز حاضر ہو تانا ممکن تھا ایک روز خود آتے تھے اور دوسر بے روز اپنے پڑوی حضرت ختبان بن مالک دی ہے۔ کے دوئر میں نبوت کی خوشہ چینہ سے کسی دن محروم نہ ہونے پائیں۔ اللہ دی ہوئے تھے تاکہ فر من نبوت کی خوشہ چینہ سے کسی دن محروم نہ ہونے پائیں۔ اللہ بعض صحابہ دی ہوئے کواس کااس قدر شوق تھا کہ ایک ایک بات کیلئے ہر سول آپ کی خد مت میں قیام کرتے تھے۔

حفرت نواس بن سمعان منظه کابیان ہے کہ لوگ جب آپ ﷺ کے پاس دفست
جوتے تھے تو بچھ ہوچے کر نہیں جاتے تھے، لیکن جھے گنادو تواب کی حقیقت دریافت کرنی تھی اس
الیلے میں نے ایک سال تک قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ ہے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے
فر ملیا" نیکی حسن خلق کانام ہے اور گنادوہ ہے جو خود تمہارے دل میں کھنے اور لوگوں پر اس کاافشاء
شہبیں تا گوار ہو "۔ "

اس طرح بن بزرگول کو آپ کے فیض محبت سے متمتع ہونے کا جس قدر موقع کما تھا۔
اس طرح بن بزرگول کو آپ کے فیض محبت سے متمتع ہونے کا جس قدر موقع کما تھا۔
اسی قدر ان کے پاس احاد بیٹ کا ذخیر وزیادہ جمع ہو جاتا تھا۔ چنانچ حضرت ابو ہر میں معلیہ پر جب کا شرت دوایت حدیث کا افرام لگایا گیا توانہوں نے اس کا یہ جواب دیا

ان اخوتي من المها جرين كان شيلهم الصفق بالا سواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملاء بطنى فاشهدا ذاغا بوا واحفظ اذا نسوا وكان يشغل اخوتي من الا نصار عمل الموالهم وكنت امرء مسكينا من مساكين الصفة اعى حين ينسون.

میرے بھائی مہاجرین تجارت شراور میرے بھائی انصار کینی بازی ش معروف رہتے تھے،
لیکن میں سماکین صفہ کا کیک فرد تھااس لئے ہر وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں موجودر ہتا تھا۔
رہتا تھا۔ اس بتا پر جب دولوگ غائب ہوتے تھے تو میں آپ کی خدمت میں موجودر ہتا تھا۔
جب بدلوگ بھولتے تھے تو میں یاد کیا کر جاتھا۔

وہ معاش کی ضرورت کے علاوہ خود حدیث نبوی ﷺ کے نہایت مشآق تے اس کئے آپ ﷺ سے سوالات کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کی شفاعت ایک بارانہوں نے آپ ﷺ کی شفاعت ایک بارانہوں نے آپ ﷺ کی شفاعت

ا: پارک کراپ العلم باب التنادب فی العلم \_

البرو والاتب مسلم كتاب البرو الصلة والآداب باب تفسير البرو والاتب

۳: بخاری کتاب کمبوع۔

ے سب سے زیادہ بہر داندوز کون ہوگا؟ فرملیا کہ "میر اخیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کاسوال نہ كرے كاكيونكہ تم مديث كے بڑے حريص بوے إ

ال برّركول سے الگ ازواج مطهرات رضی الله عنهن اور ازواج مطهرات وضی الله عنهن میں حضرت عائشہ رضی الله عنها میں جن کورسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ تقرب حاصل تحااس لئے ان کو خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے اتوال وافعال کے سننے اور ﴿ يَصِيحُ كَامُو تُع مِلَا تَعْلَدُ احَادِيثُ مِن نَهِا يَتَ كَثَرَت اللَّهِ مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن حضرت عائشہ رصی الله عنها نے اپنی ذاتی وا تغیت کی بنا پر اور صحابہ 🦛 کی روایتوں پر تکتہ چینی کی الل بیعت میں معی جولوگ زیادہ منفص ہوتے تے وہ از واج مطہرات رضی الله عندن می کے ذرایعہ سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی الله عبها حضرت عبدالله بن عباس منظاء کی خالہ تھیں دوان کے بہاں اس غرض سے سوئے بنے کہ رسول اللہ بيلا سکی نماز شب کی کیفیت کوملاحظه کریں۔ خ

شوق حدیث میں سفر

لیکن صحابہ کرام رہے، کاشوق حدیث صرف رسول اللہ ﷺ کے قیض صحبت تک محدود نہ تھا بلکہ وواس روحانی خزانے کی عاش میں طرح طرح کی مشقیں برداشت کر کے سینکڑوں کوس کاسفر کرتے تنے حضرت فضوالہ بن عبید عظید مصرے کور فر تنے۔ ایک محالی ان کی خدمت بين حاضر مو عاور كهاكمة مين طاقات كيلي خبين آياش اور آپ و نول في سول الله 

حضرت عبدالله بن أنيس جهى عظيه مصر من قيم تعدوه تصاص كي تعلق أيك حديث كي روایت کرانے تھے۔ حضرت جاہر منطق کو معلوم ہوا تو بازار میں آگرا یک اونٹ خرید ااور اس پر کبادہ كس كرمصر كوروانه ہوئايك مبينے على مصريبني اور لو كول سے يو جھتے ہوئا كے دروازے ير سنے اور ایک علام کے ذریعہ سے ان کواطلاع دی۔ جب ان کو معلوم ہواکہ وہ محالی ہیں تو آگر لیٹ مے اور بوجھاکہ آپ کیوں تشریف لائے ؟ بولے "تصاص کے متعلق آپ جس مدیث ک روایت کرتے ہیں۔اب آب کے سوااس کا کوئی راوای نہیں ہے۔اسلنے میں نے جاہا کہ قبل اسكے كه جم دونوں بيں ہے كى كوموت آئے بيں آپ ہے اس حديث كوس لول۔

بخارى كتاب العلم باب الحرص على الحديث الإداؤد كتاب الصلوة باب في صلاة الليل. ابوداؤد كتاب الترجل.

حسن الحاضره جلد اصلحه ٨٠ يخاري كراب العلم على جمي اس كااجهالاً تذكره بيرو مجموباب البحروج خي طلب العلب

ایک موقع پر رسول اللہ عظی نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی۔ حضرت سائب بن خلاد رہی ہوجود سے لیکن بعد میں حضرت سائب بن خلاد رہی ہوجود سے لیکن بعد میں حضرت سائب بن خلاد عظید کوائل حدیث کے متعلق وہم پیدا ہوالور وہ ترافہ شک کے لئے مصر میں حضرت عقبہ عظیم کے پاس سے اور پہلے مسلمہ بن مخلد کے دروازے پر حاضر ہوئے انہوں نے ان کو مہمان بناتا جا با لیکن انہوں نے کہاکہ " پہلے عقبہ سے میری طاقت کرواد بیجے دوایک گادک میں سے وہ دہال کے لیکن انہوں میں تھے۔ وہ دہال کے گادک میں سے وہ دہال

اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سینکڑوں طریقے سے احلایت کو جمع کرتے تھے ایک بار حضرت زید بن خالد الجہنی میں آستانہ مبارک پر ٹیک لگا کر موئے اور آپ کی نماز شب کی کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ ''

ایک بارایک محالی نماز بڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان ہے کھ کہا جس کواور صحابہ میں نے نہیں ساجب وہ کی گیا جس کواور صحابہ میں نہیں ساجب وہ لیے تو تمام صحابہ میں نے ان کو گھیر لیااور کہا کہ "آپ نے کیافر ملیا"۔ "
ایک بار حضرت امیر معاویہ معاویہ معاویہ معنی انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ معنی کو لکھا کہ تماذ کے ممالام کے بعد آپ کیاد عابر ہے تھے۔ انہوں نے دعالکہ جیجی۔ "

ای تغیص و تلاش کے ذریعہ سے کان سعادت کے یہ موتی جب وامن میں آ جاتے ہے تھ اللہ سعابہ کرام دفاق نشر مسرت ہے بے خود ہو جاتے ہے۔ حضرت ابن الخطلیہ طاق آبک خاموش اور کوشہ نشین محالی تھے۔ ایک روز وہ حضرت ابج الدرداء طاق نشید کے پاس سے ہو کر گاندرے توانہوں نے ان کود کھے کر کہا

كلمة تنفعنا ولا تضرك

کھ فرمائے جوہم کو نفع دے اور آپ کے لئے معفر نہ ہو۔

انہوں نے ایک صدیت بیان کی دعفرت ابوالد رواء عظید اس قدر مسرور ہوئے کہ سراٹھا کر کہا" آپ نے رسول اللہ کا سے بیان کی دعفرت ابوالد رواء عظید کود ہراتے رہے ای طرح وہ متعدد بار ان کے پاس نے گذرے اور انہول نے کلمہ نافعہ کی استدعاکی اور انہول نے ایک حدیث بیان کردی۔ و

<sup>:</sup> حن الحاضر وجلد اصفحه ۲۸ س

ال: منتن ابن ماجد كماب العسلوة باب مناجعاء كم يصلى الليل

الله المنتزاين بالإكتاب الصلومات ما حاء اذا القميت الصلواه فلا صلوه الا المكفومه

٢٠: الإداؤة كتاب الصلواء باب مايقول الرحل افا اسلم

a: ابوداؤدكماب الماس ماحاء في اسبال الازار

صحابہ کرام 🚓 نے احادیث کو کیو تکر محفوظ رکھا

دنیاکو تعبیب کے محابہ کرام کے ناجاد بیث کے ذخیرے کو کیوں کراس صحت و جامعیت کے ساتھ مخفوظ رکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی نہان میارک کا کیا تھرہ بھی ہوا کہ حموق میں جذب ہو کر فنا نہیں ہوا؟ لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ محابہ کرام کے نہ صرف اس مقدس مجموعہ کی تفاظت کی۔ بلکہ آپ کے ایک ایک اشارے ایک ایک ایک حرکت اور ایک ایک اواکو محفوظ رکھا تویہ تعجب نود بخود ذائل ہوجاتا۔

ایک بارلوگوں نے حضرت خباب سے بوجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہروعمر میں قر اُت کرتے تھے بولے ہاں لوگوں نے کہا یہ یکو تکر معلوم ہوا؟ فرمایا ہم آپ ﷺ کی دلیش مبادک کی حرکت سے اس کا پیتہ لگا لیتے تھے۔ اُ

حضرت ابو معید خدری فرماتے ہیں ہم ہے بید اندازہ کیا کہ آپ ظہرہ عصر کی رکعت بیں گئی دیر تک تیاں کے بید اندازہ کیا کہ آپ ظہرہ عصر کی رکعت بیں گئی دیر تک تیام کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اول دور کعتوں بیں اتنی میں آپنی پڑھ لی جا کیں اور اخیر کی دو مار کعتوں بیں اسکی نصف مدت کے

ایک باد حضرت عبداللہ دی نے نماز کاطریقہ بتلیادر کہا کہ مجمعے رسول اللہ ﷺ کی انگلیوں کی گردش نظر آر بی ہے۔

پہلے جب تماز میں اشارہ کر نایابات چیت کرنا جائز تھا تور سول اللہ ﷺ لوگوں کو تماز میں سلام کاجواب دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے حضرت بلال مظافہ سے اسکی کیفیت ہو تھی تو انہوں نے اس طرح اپنے کو گردش دی جس طرح آپ اتھوں کواس مالت میں گردش دی جس طرح آپ اتھوں کواس مالت میں گردش دیتے تھے۔ علی حضرت اغر مونی مظافہ قرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بارشاد کیا معلوم ہوا کہ آپ نے ایک تشست میں سوہ ابار استغفار فرملیا۔ ف

محابہ کرام علی نے جس طرح ان حرکات وہشارات کو محفوظ رکھا تھا ای طرح بھن احادیث کی دوایت بی ان جزئیات کی تغمیل بھی کرتے تھے۔

ایک بار حضرت ابوحید ساعدی دان فی نے دس سحابہ اللہ کے جمع میں کیا کہ میں تم ے زیادہ سول اللہ ﷺ کی تمازے واقف ہوں ان لوگوں نے کہا کو تکر؟ تم نہ ہم سے زیادہ قبع

الإواؤوكيّاب العلوباب الغراء ة في الطهرم.

الإداؤدكياب المسلوميات تعتقيف الا حومين.

٣: الوداؤد كياب المسلومهاب تضريع ابواب الركوع والسمود اليدين على الركتبين.

م: ابوداؤد كتاب المسلزه بابرد السلام في المسلزم

الرواؤوكماب المعلوه باب في الاستنفار.

سنت تضدنہ ہم سے زیادہ قدیم الصحبت انہوں نے صلوۃ نبویہ ﷺ کی ایک ایک جزئیات کو بیان کر تاشر وع کیا۔ آوان لوگون نے تقدیق کی۔ ا

کین املایت کے محفوظ رکھنے کا اصلی ذریعہ حفظ حدیث تقلہ بین صحابہ کرام رہے ان کواز بریاد کرتے تھے۔ حضرت ابو ہر برو میٹ کابیان ہے کہ میں رات کے تین جھے کرتا تھا۔ ایک میں سوتا تھا ایک میں نماز پڑھتا تھا اور ایک میں احاد بے مرسول اللہ بیٹ کویاد کرتا تھا۔

لوگوں نے حضرت ابو سعید ضدری ﷺ ہے کہا کہ "آپ ہم کو احادیث کے لکھنے کی ا ابازت نہیں دیتے فرمایا" ہم حدیث کو قرآن کی طرح لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے لیکن جس طرح ہم نے رسول اللہ ﷺ ہے من کر حدیثیں یاد کرلی تھیں تم بھی ای طرح یاد کرلو۔ ع صحابہ کرا اُ ﷺ نے کس حرم واحتیاط کے سماتھ

ہم تک احادیث کو پہنچایا

سیاب کرام کے روایت مدیث می نہایت جزم واحتیاط ہے کام لیتے تھے۔ بعض سیاب میں استان میں کرتے تھے۔ ایک بادان ہے حض سیاب عبدالله مثلاً حضرت ذبیر کے اور ایت بی نہیں کرتے تھے۔ ایک بادان ہے حضرت عبدالله بین ذبیر کے استان بیر کے استان میں دوایت کی نہیں کرتے تھے۔ ایک بادان ہے جو کو احتیاز و خصوصیت ماصل تھی۔ تاہم میں نے آپ کے کہتے مائے کہ جوشن میری طرف جموت کا اختساب کرے اسکوا نیا ٹھکلنہ جہنم میں بالینا جا ہے ہی کو احتیاز و خصوصیت ماصل تھی کہ جوشن میری طرف جمیوں کا اختساب کرے اسکوا نیا ٹھکلنہ جہنم میں بالینا جا ہے ہی کہ جو اسلام میں کا بیان ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبد واللہ بن عرب کا بیان ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبد واللہ بن عرب کا بیان ہے کہ میں نے اس جیسا کین انہوں نے کوئی مدیث خبیں بیان کی۔ حضرت سائب بن بزیم کا بیان ہے کہ میں نے دعشرت طور سائد میں عبد اللہ بن عبد اللہ حضرت مائد کوئی مدیث نہیں تی۔ فیل مائد کے سوا کہ وہ واقعات احد بیان کرتے تھے کی الرحمٰن بن عوف میٹ نہیں تی۔ فیل مائد کے سوا کہ وہ واقعات احد بیان کرتے تھے کی سے کوئی مدیث نہیں تی۔ فیل میں تا میں تابعی سیاب کی مواقعات احد بیان کرتے تھے کی میں تابیل کرتے تھے کی مواقعات احد بیان کرتے تھے کی مواقعات احد بیان کرتے تھے کی میں تابیل کرتے تھے کی مواقعات احد بیان کی مواقعات احد بیان کرتے تھے کی مواقعات احد بیان کی مواقعات احد بیان کرتے تھے کی مواقعات احد بیان کی مواقعات احد

حضرت سائب بن بزید کے فرماتے ہیں کہ میں نے مدیدے مکہ تک حضرت معدین مالک میں فات کی الیکن میں نے ان کی ذبان سے ایک جدیث بھی نہیں تی۔

ا: ابود اوُد كماب الصلوم باب فتتاح الصلوة.

۲: مشدواری ص ۲۵ سی وارمی منتحد ۲۷ س

الإداؤد كماب العلم باب في التشليد في الكذب على رسول الله .

۵: كار كاكاب الجهادياب من حدث بمشاهده في الحرب.

٢: متن اكن اجرباب التوقى في الحديث عن رسول ...

بعض لوگ صحابہ کرام عظی ہے روایت صدیث کی درخواست کرتے تھے لیکن ووائکار کر دیتے یا اللہ میں ووائکار کر دیتے یا اللہ میں اور تعلق میں اور قبل کے دینے بیان فرایت کرنا تو نہایت مخت فرایت کرنا تو نہایت مخت کا ہے۔ حدیث کی روایت کرنا تو نہایت مخت کا ہے۔ ۔ حدیث کی روایت کرنا تو نہایت مخت کا ہے۔ ۔

ایک بارلوگوں نے حضرت انس بن مالک منظانہ ہے روایت صدیت کی ورخواست کی تو فرمالا کہ "انشاءاللہ"۔ ک

جو صحابہ وظافہ روایت کرتے تھے وہ بھی نہایت کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک طاق فرماتے تھے کہ کارت روایت سے جھے یہ حدیث روکتی ہے۔ من کذب علی متعملاً اکخہ

حضرت عبدالقد بن سعود طبطه مہینے میں صرف دیا تمن حدیثوں کی روایت کرتے تھے۔
حضرت عمر طبطه لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ کٹرت روایت ہے روکتے تھے۔
حضرت قرظ بن کعب طبطه کا بیان ہے کہ حضرت عمر طبطه نے ہم کو عراق بھیجا تو
ہماری مشابعت کی اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ چانہوں جسب نے
کہایہ ہماری عزبت افزائی ہے ہولے ہاں لیکن تم الی قوم کے پاس جارہے ہوجو تلاوت قرآن میں
شہد کی عصوں کی طرح ترنم دیز ہے ہی ان کی تلاوت میں طلل انداز ند ہونا اور رسول اللہ بھی کی عدیثیں کم بیان کرنا، اور میں تمہار اشریک د ہوں گا۔

محابہ کرام عظی جب صدیت بیان کرتے تھے توروایت کی ذمہ داری ہے گھیر ااٹھتے تھے۔
دخرت عمرو بن میمون ایک تابعی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ پس ہر جعرات کو بلانا نہ حفرت عبداللہ بن مسعود طلبت کی فدمت پس حاضر ہو تا تھا لیکن ان کی زبان ہے کہی قال رسول اللہ بن مسعود طلبت کی فدمت پس حاضر ہو تا تھا لیکن ان کی زبان ہے کہی قال رسول اللہ بناؤ کی انوان کی جانوان کی آبان ہوئی تھیں گردن جمکالی۔ بس ہول کی تھی صدیت کی آبان کے تھے کہا ہوئے تھے آبائے سی ڈبٹر بائی ہوئی تھیں گردن رکیس بھول کی تھی صدیت کی روایت کرتے تھے تواحتیاط کہتے جاتے تھے، سے کم بیاس نے زیادہ اس کے قریب یاس کے مشابہ یعنی طور پریہ نہیں کتے تھے کہ بھی الفاظ ہیں۔ ہو

ا: وارمی ص ۲ س

٣ بفارى كماب انعلم باب المم من كذب على النبيء

۳۰: داری صفحه ۱۲ سی

٣: تذكره الحفاظ تذكره حفرت عمرً

ابود اؤد باب التوتى فى الحديث عن رسول الله ً

حطرت على كرم الله وجهد فرماتے على كه جمل جب حديث بيان كروں تو جھے يہ كوارا ہے كه بچھ پر آسان بھٹ پڑے بد نسبت اسكے كه آپ كی طرف اس حديث كاانساب كروں۔ على جس كو آپ نے شہيں فرملا۔ جس كو آپ كے اس كو آپ نے نہيں فرملا۔

معرت عبدالرحمٰن بن ابوہند طاف کی سکالی تقد دوائے بستر پر ایک جینری رکھ کر بینے تھے دوائے بستر پر ایک جینری رکھ کر بیٹھنے تھے جب ان کے لڑکے اور بیٹنے علم حدیث کی تعلیم کے لئے آتے اور کہتے کہ "قال رسول اللہ بھلا سے کیوں کردوایت کر کتے ہو۔"

صحابہ کرام میں جس حزم واحتیاط کے ساتھ روایت کرتے تھے ای حزم واحتیاط کے ساتھ ان کو تبول بھی کرتے ہے ای حزم واحتیاط کے ساتھ ان کو تبول بھی کرتے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی صحابی روایت کرتے ہیں تو ہیں ان سے قشم لیتا ہوں۔ جب وہ قشم کھالیتے ہیں تو ہیں اس روایت کی تعمدیق کرتا ہوں۔ ع

حفرت ابو برصدین خید نهایت زم خوشے کین روایت کے قبول کرنے بی کی شم کی داہند نہیں کرتے تھے۔ ایک باردادی کی میراث سے تعلق حفرت مغیرہ بن شعبہ خیات نے ایک روایت کی تو فر مایاکہ "شاہر لاؤ" بعض محمد بن سلمہ خیات نے شہادت دی تواسکو قبول کیا۔ ف تمام صحابہ خیات میں حفرت ممر خیات سب سے زیادہ تشدد فی الحد مث تھے۔ ایک بارزود کوب میں کسی عورت کا ممل ساقط ہو گیا تو حضرت عمر خیات نے اس کی دیت کے متعلق صحابہ کرام خیات سے مشورہ فرملا حضرت مغیرہ این شعبہ خیات نے بیان کیا کہ رسول اللہ فیال نے ایک غلام یا ایک لونڈی اس کی دیت میں دلوائی ہے۔ حضرت عمر خیات نے اس صدیث پر شہادت طلب فرمائی۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ خیات نے شہادت دی۔ نے

ایک بار حضرت ابوموسی اشعری طف حضرت عمر طفیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاکہ "ابوموسی اجزات میں استیذان کاخواستگار کہاکہ "ابوموسی اجزات میں استیذان کاخواستگار ہے۔ تین بارکی اون طبی پر بھی جب باریابی کی اجازت نہ کمی تو واپس آئے۔ حضرت عمر عظام

ا: واري ص ٢٠٠١

٢: مملم كماب الزكودباب التحريض على قتل المحوارج.

الا الدالغابية مذكر وحفرت عبد الرحمن بن الوبنف

٣: ابود اؤد كماب المعلود باب في الاستغفار-

ن ابوداؤد كباب الفرائض باب في الجدم

ابوداؤوكيابالديات باب دينه الحنين.

نے بلاکر ہو جھا کیوں واپس چلے گئے؟ بولے رسول اللہ عظانہ نے فر ملاہے کہ "اگر تین بار میں اون نہ لے تو دالیں چلے آؤ"۔ فر ملااس حدیث پر کواولاؤ۔ حضرت ابوسعید خدری خطانہ نے شہادت دی تو کہا کہ میں تم کو منہم کرنا نہیں جاہتا تھا۔ یہ تشدد صرف اس خوف کی بنا پر تھا کہ لوگ جھوٹی روابتوں کے کرنے پر دلیر نہ ہوجا میں۔ لیکن حضرت ابی خطانہ نے اس تشدد کو دکھے کر کہا "عمر الصحاب رسول اللہ بھائے کی جان کاعذ اب نہو ہے۔

ایک بار حفزت عمروین امید خلاد المضمری بازار عی جادر خرید رہے تھے۔ او گول نے
یوچھا کیا کرو کے۔ بوب لے اس کو صدقہ میں دوں گا۔ حفزت عمر خلاف نے یہ س لیااور بیلے کے
بعد کو ملے تو کہا کہ وہ جادر کیا ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی بی بی مدف کر دیا۔ کول کہ
رسول اللہ بھلانے نے فرملیا ہے کہ "بی بی کوجو کی دو کے دہ صدقہ ہوگا ہو لے عمروار سول اللہ بھلانے
پر افترانہ کرو چنا نچے ان کو حضرت عائشہ رسی اللہ عبد کے پاس لائے اور اس صدیت کی
تصدین کرائی۔ ان

ایک بار حضرت ابو مسعود میشد ، معفرت ابودر داه میشد اور معفرت ابودر غفاری میشد کو این تشد دوا مقبله کو این تشد دوا مقبله کا کارتے ہوئی

ایک بارکسی نے معزت ابوہر برہ خان سے بوچھاکہ عبد عمر خان میں بھی تم اس طرح صدیثوں کی دوایت کر سکتے تھے۔ بولے "اگر ایسا کرتے تو کوڑا کھاتے "۔ "

ای تشدد کا نتیجہ یہ ہواکہ حطرت عمر اللہ کے زمانے میں روایتیں اس قدر سمجے ہو گئیں کہ حضرت امیر معاویہ علی کے زمانے کی حضرت امیر معاویہ علیہ کے زمانے کی حدیثیں روایت کی جا کیں کیو تکہ وہ اُوگوں کو قد میں معاملات میں ڈرلیا کرتے تھے۔ ف

## روایت حدیث کامقصد

تواب آخرت کے علاوہ علم صدیت جو نکہ دینوی عزت و جادکا بھی ذریعہ تھا سلے اخیر زمانے بیں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے نتھے۔ جو صرف حصول عزت کے لئے مدیش بناتے تھے اور ان کی روایت صدیث کا مقصد حصول تواب اخروی کے سوالوں کچھ نہ تھا۔ کرام میں محابہ رائی محابہ کرام میں اخروی کے سوالوں کچھ نہ تھا۔ کی وجہ ہے کہ بعض صحابہ میں ان ان کوائل وقت اوا کرتے

ابوداؤر كماب الإدب في الاستيذان و بوادي كماب الاستيذان ـ

۲ مندابوداؤد طیالس فس ۱۹۳۰

٣: المعتمر من الخفر من مشكل فآ دار للطحاوي م ٥٩ ١٠٠

٣ تذكره الحلاظر جمد معرت عرب

۵: مسلم كآلب الزكة باب النهى عن المستلف

عبید الله بن زیاد حضرت معقل بن بیار طافه کی عیادت کو آیا تو بولے که "میں تم سے ایک حدیث بیان کر تا ہوں۔ اگر مرض الموت میں جتلانہ ہوتا تونہ بیان کر تا ہوں۔ اگر مرض الموت میں جتلانہ ہوتا تونہ بیان کر تا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ "جوامیر مسلمانوں کی خیر خوابی نہ کرے گاوہ ان نے ساتھ جنت میں وافل نہ ہوگا "۔ "

صحابہ کھ کے پاس صدیث کا تحریری ذخیرہ کس قدر تھا

سی برام علی اگرچہ زبانی روایتی کرتے سے تاہم ان کے پاس مدیث کے بعض تحریری ذخیر ہے ہی موجود سے اخیر زمانے میں زکوہ کے متعلق رسول اللہ علی نے جودستور العمل مرتب فرمایا تھا اس کو حضرت ابو بکر علی اور حضرت عمر طاقت نے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ وور تول حضرت عمر طاقت کے خاندان میں محفوظ رہااور وجیں سے حضرت عمر بین عبدالعزیز العزیز نظاری نقل کی تحل کے خاندان میں محفوظ رہااور وجی سے حضرت عمر بین عبدالعزیز

تذکرہ الحفاظ میں ہے کہ حضرت ابو بکر طاف نے ۵۰۰ صدیثیں بھی لکمی تھیں لیکن پھر اس مجموعہ کو جلادیا۔

فنح مکہ کی بعد آپ نے جو خطبہ دیا تو اس کے متعلق یمن کے ایک سحافی ابوشاہ نے درخواست کی کہ یارسول القدابیہ میرے لئے لکھوادیاجائے چنانچ آپ نے اس کو لکھوادیا۔ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس احکام کا ایک مجموعہ تھا۔ جس کی نسبت وہ فرملیا کرتے ہے کہ بم نے رسول اللہ پیلا کے ارشادات میں قر آن مجید اور اس محیفہ کے سوالوں مجموعہ نہیں

ا: ابوداۇرباپ،ماجاء فى البدى فى المشى الى العسلۇپ

٣: مُسَلِّمُ إِمَّابِ اللهُ إِنَّالِ مِن لَقِي الله بالا يمان وهو غير شاك فيه دخل المعنة وحرم على النار

٣: منكم كماب الإيمان باب استحقاق الوالى العاش لرعية الناور

الم الوداور كاب الركوباب في زكوه السائمه

ایرواؤو آباب المزامک باب تحریم مکه و بخاری کتاب العلب

البوداؤد كماب المناسك باب في تحريم المدين.

لکھا۔ یہ محیفہ وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کو انہوں نے اپنی مکوار کی میان سے زکال کر اس کود کھللہ ک

حفرت عبدالله بن عمر علله كامعمول تعاكه آپ سے جو پچھ سفتے تھے كل ليتے تھے۔ قریش نے ان كو منع كيا كہ اپ مختلف حالتوں ہيں گفتگو كرتے ہيں۔ اس لئے آپ كا ہر اوشاد حد بث نہيں ہوسكا انہوں نے آپ كی ضد مت ہیں اس كا تذكره كيا تو آپ نے فرما يكه "كلماكرو اس ذبان سے حق كے سوا يجھ نہيں نكل سكا۔

حضرت ابوہریرہ منظفہ کابیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ ہو ہو ہجھ سنتے ہے ہی کہ کر سول اللہ ﷺ ہو کہ سنتے ہی کہ کہ اللہ کا اللہ کے ساتھ دوسری کتاب بھی لکھی جائے گی؟اسلئے ہم نے جو کچھ لکھا تھا اس کو جمع کر کے جلادیا۔ ع

فراين رسول ي

ا: الوداؤد كماب أحدود باب ايقاد المسلم من الكافر ..

r ايوداؤد كماب العلم باب في كتابة العلم-

۳: مندجلد ۲۰۰۰ و ۱۹۹

٣: الوداؤد كاب الخران والمارديات في بيان مواضع قسم المحمس و منهم ذي القربي-

ن الوداؤد كماب الخراج والاماروباب ماجاء في سهم الصفي \_

جن لوگول نے سیابہ کرام کھی سے روایتیں کیں انہوں نے احادیث کاکس قدر تحریری ذخیرہ فراہم کیا

خود صحابہ کرام میں سے جن او گول نے روایتی کیں ان کو اگرچہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن بہت سے محابہ میں کی بات حدیث کو جائز سجھتے تھے۔ حضرت عمر بن انتظاب میں نے عام تھم دیا تھا کہ قیدوا العلم بالکتاب لینی علم کو لکھ لیا کرو۔

حضرت ذید بن ثابت رفیجہ عدیثوں کے لکھنے کے خالف تنے لیکن مروان بن تھم نے ان کواپنے بہاں بلواکر نیج میں ایک پر دوڈال دیااور ایک مخص کو مقرر کر دیا کہ جو حدیثیں وہ بیان کریں ان کو چیکے سے لکھتا جائے میں اس طرح صحابہ کرام طرف تن کے زمانے میں فن صدیث مدون ہو چکا تھا اور حضرت عمر بن عبد العزیز عظی نے انبی اجزائے پریشان کوایک جموعہ کی صورت میں جمع کر دیا۔

يدارج حديث كي تعيين

صدیت کے مختلف مدارج ہیں۔ بعض روابیتی متواثر ہوتی ہیں بعنی ان کی روابیت آیک جم عفیر کرتا ہے۔ بعض روابیتی مشہور ہوتی ہیں۔ جو اگرچہ درجہ توائر کو نہیں پہنچتیں تاہم ہر زمانے میں بہ کثرت لوگ ان کی روابیت کرتے ہیں۔ بعض حدیثوں کی روابیت کا سلسلہ چند اشخاص تک محد ددر ہتا ہے بہاں تکہ کہ بعض او قات ایک ہی مخف کیس حدیث کی روابیت کرتا ہے بہی روابیتی ہیں جو کو اصطلاح میں خبر احاد کہتے ہیں اس اختلاف مدران کا اثران فقہی احکام ہر

ا: مندواري سفي ١٤ باب من لم يركميا بته الحديث

٢: مندواري مني ١٨ و١٩ باب من رخص في كما بتد العلم

۳ مند جلد ۲ صفحه ۱۹۹ مند وار می صفحه ۲۷ س

یان ہے جوان حدیثوں میں فہ کور ہوتے ہیں۔ یاان ہے مستبط کے جاتے ہیں۔ قطعیت کے لحاظ ہے خبر احاد متواتریا مشہور روایتوں کے درجہ کو نہیں پہنچ سکی۔ اس بنایر فقہا میں اختلاف ہے کہ خبر احاد کے دریعہ سے قر آن مجید کے کسی حکم عام کی تخصیص یا تغییخ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ لام شافعی کافہ ہب ہے کہ خبر احاد کے دریعہ ہے قر آن مجید کے کسی حکم عام کی تخصیص بلکہ تمنیخ بھی کی جاستی ہے اس موقعہ پر صرف یہ د کھاتا ہیں کی جاستی ہے اس موقعہ پر صرف یہ د کھاتا مقصود ہے کہ خود صحابہ جائی سندان کے احاد ہوں کے مختلف مدارج قائم کر لئے تھے اور اس اختلاف مدارج کا جوار اس اختلاف مدارج کا جوار ادکام پر پڑسکن تھا۔ اسکے متعلق خود انہوں نے اپنی اجتہادی رائے قائم کر لی تھی۔ قر آن مجید ہیں بہ تصر تی ذکور ہے کہ اگر کسی عور ہے کو طلاق باین دے دی جائے توجب کتی ہیں ہے توجب کہ اگر کسی عور ہے کو طلاق باین دے دی جائے توجب کتی ہے۔ تر آن مجید ہیں بہ تصر تی ذکور ہے کہ اگر کسی عور ہے کو طلاق باین دے دی جائے سے حوبر بی کی گھرے نکال نہیں سکلہ

و لا تنخريمهوهن من بيو نهن.. لورانم عدت من اكو گمرول بين نه نكالو..

اس آیت سے تعلی طور پر ثابت ہو تا ہے کہ لیام عدت میں عورت کوسکن کا تن حاصل ہے اب صرف بدیجت ہے کہ اس کو تان و نفعظہ کا حق بھی حاصل ہے انہیں؟ قرآن مجید میں اگر چہ اس کے متعلق مر تے تھم نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں حالمہ عور تول کے متعلق بہ تصر سے تھم دیا گیا ہے کہ اگر حالمہ عور تول کو طلاق دی جائے توجب تک وضع حمل نہ ہو شوہر کو تان نفقہ دیا ہو گا

انکن او لا تا حمل فانفقو اعلیهن حتی یضعن حملهن دران)
اگرده حالمه بول توزباته و صنع حمل کسان کے نالن و نقته کے کفیل رجو۔
حالمه عورت کے وضع حمل کازبانداس کی عدمت کازبانہ ہوتا ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے۔

کے زمانہ عدت میں عورت کے نان و تفقہ کا بار شوہر پر ہے۔ اسکے علاوہ عورت کو جب سکنی کا تق ماصل ہے تواس سے بظاہر بھی معلوم ہو تاہے کہ اسکے نان نفقہ کا بار بھی شوہر ہی پر ہوگا۔

قر آن مجید کا یہ حکم قطعی ہے اسلے مرف قطعی دلا کی ہی ہے اسکی شیخ یا تخصیص ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر خفتہ کے زمانے میں یہ مسئلہ بیش آیا۔ تو حفرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عبدا نے شہادت دی کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق باین دی تھی لیکن رسول الله عبلا نے ان کو طال والی و نکہ یہ خبراحاد تھی جسکے ذریعہ سے قر آن کو نان و نفقہ اور سکن کے حق سے محروم کر دیا تھا لیکن چو نکہ یہ خبراحاد تھی جسکے ذریعہ سے قر آن مید ہے ادکام منصوصہ کو منسوخ نہیں کیا نبا سکتا تھا۔ حضرت عمر عزید نے صاف فر اویا تھا۔ مساک نا لیند ع کشناب رہنا و سسنت نبینا صلعم لغول امراہ لاندری احفظت ام لا۔

ہم خداکی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کوایک عورت کے کہنے سے نہیں روک کتے خداجانياس فيامل واقعد كوياد بمي ركعلياكه نبيس

حضرت عائشہ رصی اللہ عبد بھی مضرت عمر رہان تھیں۔ان کاخیال تھاکہ آب ﷺ نے معرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنه اکواس بتار گھرے معمل کردیا تفاک ان کا گھر سنسان اور آبادی ہے دور تھا۔ بیا یک خاص حالت تھی جس پر خاص ضرورت نے مجبور کیا تحا\_ کو کی عام تکم نه تحل ک

درايت

عدیثول کے متعلق روایت کی حیثیت ہے بحث صرف راوی کے عوارض و خصوصیات کی بنا پر ہوتی ہے لیکن درایت کی رو ہے جب کسی حدیث کی تنقید کی جاتی ہے تو راوی بالکل نظر انداز کردیاجاتا ہے اور خارجی عوارض واسباب کو چیش نظرر کھاجاتا ہے سحابہ کرام رہے، کے دور میں اگرچہ درایت کے تمااصول و توائد مرتب نہیں ہوئے تھے تاہم اس کے ابتداہ ہو چکی تھی اورا نہوں نے راوامی ہے قطع نظر کر کے اور حیثیتوں ہے جمی روایات پر نظر ڈانی تھی۔ایک بار حضرت ابو ہر میرہ خص نے روایت کی کہ جو چیز آگ سے بکادی جائے اس کے استعمال سے وضوء واجب موجاتا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس عظم فی اعتراض کیا کہ اس بتار توہم کوروغن اور گرمیانی کے استعمال ہے بھی وضوء کرتا پڑے گا۔ <sup>ع</sup>

صدیث شریف می آیا ہے کہ "جمعہ کے دن ایک ایک ساعت آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان اس کو حالت نماز میں پالیتا ہے تواس وقت خداے جو پچھ مانگتا ہے خدااس کو دے دیتا ہے سحابہ کرام رہ کواس کی جنتو ہوئی اور حضرت عبداللہ بن سلام عظم نےاس کو معلوم کر لیا کہ وہ جعد کے دن کی سب سے آخری ساعت ہے انہوں نے حضرت ابو ہر برہ سے بیان کیا تو بواے کہ یہ کیوں کرموسکتاہے؟ آپ ﷺ نے تو فرملاہے کہ آگر کوئی مسلمان اس کو صالت نماز

یمں یا لے۔ حالا نکہ ون کی آخری ساعت میں کوئی نماز نہیں ہڑھی جاتی۔ <sup>ع</sup>

اس باب می حضرت عائشہ رضی الله عبد خاص طور ير متازين انبول فردايت ك روے جن احادیث پر اعتراضات کئے ہیں ان سے درایت کے بعض اصول مجمی قائم ہوتے ہیں مثلًا ان کے سامنے جنب بیر روایت کی گئی کہ مردے اس کے اٹل وعیال کے رونے سے عذاب ہو تاہے توانمبول نے اس سے اٹکار کیااور کہاکہ خود قر آن جید میں ہے۔

ابود اؤد كمّاب الطلاق باب في نفقه المتبوحة -

ترغدي كتاب الطباره باب الوضوء مماغير ت التار.

ابوداؤد كماب الصلود باب تغر ليجابواب الجمعه \_

لا تلو وازرہ وزر احری ایک کے گنادکا اوجدددسر انہیں اٹھاسکا

اس سے یہ اصول قائم ہواکہ کوئی روایت نصوص قرآئی کے خالف نہیں تبول کی جاسکتی چنانچہ اس اصول کی روسے انہوں نے متعدد روایتوں پر اعتراضات کے مثلاً محابہ کرام کی بنانچہ اس اصول کی روسے انہوں نے متعدد روایتوں پر اعتراضات کے مثلاً محابہ کرام کی دور میں یہ خیال کھیل کمیا تھا کہ رسول اللہ کیلا نے شب معراج میں خدا کو دیکھا تھا لیکن معزمت عائشہ رضی اللہ عنها کے سامنے اس کا ذکر آیا تو بولیس جو محض یہ روایت کرے وہ دروع کو ہے ماس کے بعدیہ آیت پڑمی۔

لا تدركه الا بصار وهو يدوك غداكوكولى تكما نيس سخي ورده نكابول كوپاليزائي الا بصار وهو اللطيف الخبير

وه لطیف اور خبیر ہے۔

ان کے سامنے جب بیدروایت کی گئی کہ نموست عورت، محوزے اور محریش ہے توانہوں نے اس کا انکار کیالوریہ آیت پڑھی،

ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ... ل

ذیکن میں اتبادے اندر حمہیں جو مصبتیں پہنچی ہیں دہ پہلے ہے لکھی ہوتی ہیں۔ غزوہ بدر میں جو کفار ادے محت تھے۔ رسول اللہ ﷺ خان کے مدفن پر کھڑے ہو کر فرملیا تھا

ھل و حد نم ماو عدر بکم حقا۔ خدائے جو تم ہے وعدہ کیاتھاتم نے اس کوپالیا ایک دوایت میں ہے کہ معزرت عمر میں نے عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ آپ مردوں کو پکارتے ہیں؟آپ نے اس کے جواب میں فربلا

ماانت بامسع منهم ولكن لا يحبيبون. تمان عن نياده نبيس سنة ليكن ده جواب نبيس دعقة. حضرت عائشه رضى الله عنها كے سامنے جب بدروایت كى گئي توانموں نے كہاكه آپ علا نے بد نبیس بلكه بدار شاد فرمایاتھا:

ا: بدروایتی براز تیب عبن الاصابه فیما استدر کته السیده عایشه علی الصحابه صفح ۱۸۰۵۱۸۱۸ استدر کته السیده عایشه علی الصحابه صفح ۱۸۰۵۱۸۱۸ استدر ایتی بخاری شن مجی بین.

انهم ليعلمون الان ان ماكنت اقول لهم حق دوال وقت ينين طور پر جائے إلى كريس ان ہے جو برائے كرا تھا وہ كا تھا وہ كا تھا وہ كا تھا وہ كا تھا ہو كہ كرا تھا وہ كا تھا ہو كہ كرا تھا وہ كا تھا ہو كر آن مجيد كي ہے آيت پر طي

انك لا تسمع الموتى وما انت من في القبور.

اے پیٹیبرا تومر دوں کوا پی بات نہیں۔ناسکہ کاور ندان کو جو قبر میں ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ اس آیت کی رو ہے کفار آپ کی آواز کو سن ہی تہیں سکتے تھے۔ <sup>ا</sup> عام طور پر کو گ متعہ کی حر مت میں احاد یث پیش کرتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رہی مللہ

عدد سے جب النے ایک شاکرد نے جواز متعد کی ردایت کی نسبت پوچھا توانہوں نے اسکاجواب عدد یث سے نہیں دیا۔ بلکہ فرملیا "میرے تہارے در میان خداکی کیاب ہے چربہ آیت پڑھی۔

و الذين هم لفرو جهم حفظون الاعلى ازواحهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.

جولوگ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجزائی بی بیوں یالونڈیوں کے ان پر کوئی ملامت نہیں۔

اس کتے ان دوصور توں کے ملاوہ کوئی اور صورت جائز نہیں۔ ا

حضرت ابو ہر میں وہ ایک روایت ہے کہ حرای لڑکا تیوں میں (ماں باب بچہ) بدتر ب حضرت ابو ہر میں اللہ علما نے ساتو فرمایا" یہ صحیح نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق بھی جور سول اللہ چیال کو ہرا بھلا کہا کر تا تھا، لوگوں نے عرض کی کہ "یار سول اللہ!اس کے علاوہ اللہ الزنا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ "وہ تیوں میں بدتر ہے۔ بعنی اپنے ماں باپ سے ذیاوہ برا ہے۔ یہ ایک فاص واقعہ تھاء م نہ تھا۔ خداخود فرما تا ہے۔

و لا تلو وازرہ وزر احری کوئی کی دوسرے کے گناہ کا بوجہ شیں اٹھا تا

لینی قصور تومال کاہے بچے کا کیا گناہ ہے۔ جس کی بناپر وہان سے براقرار دیاجائے۔ احادیث میں اور بھی متعدد مثالیں ہیں جن سے ثابت ہو تا ہے کہ جن روایات میں کسی اشم کا اشعباہ ہو سکتا تھا۔ صحابہ کرام ہی تھا نے ان پر تنقید کم کے اس مقدس فن کو اغلاط واو ہام سے یاک کردیا۔

ان بخاری فرده برر۔ ان اصابہ سے طی بحوالہ ما کم۔ ان اسابہ سیوطی بحوالہ ما آئم۔

## طبقات الصحابہ 🚓

اگرچہ محدث ابوزرہ کے تول کے مطابق محابہ کا تذکرہ کیا ہاور جن کی نبست کھاہ ہاہم علامہ ذہبی نے طبقات المحفاظ میں جن سحابہ کا تذکرہ کیا ہاور جن کی نبست کھاہ کہ صحاح میں ان سے حدیثیں مروی ہیں آئی تعداد صرف ایک سوباری ہے لیک تو ماہ واٹس سے اس پر اور سحابہ کی اضافہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مند ابوداؤد طیالی جودو سری صحدی کے اخیر میں تصنیف ہوئی ہاس میں تقریباً دھائی سوسحابہ کی صحابہ کی دائے کے مطابق ان ایک سوباری صحابہ کی ماہ ہیں ہیں اس محدث ہیں ان ان ایک سوباری سحابہ کی اس محدث کی دائے کے مطابق ان ایک سوباری صحابہ کی دائے کے مطابق ان ایک سوباری صحابہ کی اور اس محدثین کی تصریف کے مطابق اس محدثین ہیں اور چونک ایک حدیث میں آبا ہے کہ جس نے میں نصف سے ذیادہ صرف ان کی کی دوایتیں ہیں اور چونک ایک حدیث میں آبا ہے کہ جس نے کم از کم چاہیں حدیث میں آبا ہوگائی نے محد شین نے میا ہوگائی نے محد شین نے میا ہوگائی اور کی دوایتی چاہیں ہے کہ جوں گی دوایت ہیں افروایت شار کے چاہ طبح شین نے محابہ کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دیوے سے تھوں گی دوایت کی دوایت کی دیوے سے میں میں نے محابہ کی دوایت کی دیوے سے محد شین نے محابہ کی دوایت کی دیوے سے محد شین نے محابہ کی دوایت کی دیوے سے جا تم ہی گی دوایت کی دیوے سے محد شین نے محابہ کی دوایت کی دیوے سے محد شین نے محابہ کی دوایت کی دوایت کی دیوے سے جا تم ہی کے اس بتا پر قلت و کوٹرت دوایت کی دوایت کی دیوے سے محد شین نے محابہ کی دوایت ہیں۔ خواد دیتے ہیں۔

ا) پېلاطېقد يعني دومحابه دان جن كي ردايتي بزاريا بزارست زياده بيل-

٢) ووسر اطبقه ليني وه محابه على جن كروايتي بالجي سوے زياوه بير

٣) تيسر اطبقه لعني وه محابه وفي جن كي روايتي ماليس ياجاليس يرياده بي-

س) بچو تعاطيقه لعني وه صحاب وفي جن كاروايتن واليس ياماليس عم يس

لیکن چونکہ پانچ سوے جالیس تک کے روانازیادہ ہیں۔اس لئے ہم نے اس کے دوجھے کر دیئے ہیں۔ اس لئے ہم نے اس کے دوجھے کر دیئے ہیں۔ سوتک دوسر اطبقہ، اس تفصیل کی رو سے ہیں۔ سوتک دوسر اطبقہ، اس تفصیل کی رو سے ہیں۔

ا) وه صحابہ اللہ جن کی روایش بزاریا بزارے زیادہ ہیں۔

٢) وه محابد على جن كي روايتن ياغج سو اليانج سوت زياده بي مكر بزارس كم.

٣) وه محاب على جن كى روايس سوياسوت زياده بي محرياني سوت كم

م) وومحابہ دی جن کی روایتی جالیس یا جالیس سے زیادہ ہیں گر سوے کم۔

۵) وه صحابه دی جن کی روایش جالیس سے کم ہیں۔

ا: یه بورا بکوا مولاناسید سلیمان صاحب بمروی کے مطعون شائع شده الندوه بابت اگست من ۱۹۱۹ سے مرف بجرف منظول ہے۔

عام محد ثین آگر چه پہلے طبقہ میں صرف چهد صحابہ طبقہ المجنی دعفرت ابوہر میرہ دھے، اللہ بن عمر حضات معاشہ رضی الله عنها ، حضرت عبدالله بن عباس علیہ ، حضرت عبدالله بن عمر الله عنها ، حضرت عبدالله عنها ، حضرت عبدالله علیہ اور حضرت انس بن مالک علیہ کوداخل کرتے ہیں الیک شاہ ولی الله صاحب نے کثیر الروایہ سحابہ علیہ میں آئے بزرگوں کانام لیا ہے چنانچہ از التہ الحفاء میں لکھتے ہیں،

صحابه رضوان الله علیم باغتبار کشرت و قلت روایت حدیث بر چهار طبقه الد مکوین که (۱) مرویات ایشان بزار حدیث فصاعد آیا زیاده و متوسطین (۲) که مرویات ایشان یا نصد حدیث فصاعد آیا نیاد موی حظی و براء بن عازب مخته و تحقید که مرویات ایشان چهل حدیث باشد فصاعد آتامه مدوچهار صد، در حدیث شریف آمده است من حفظ علی امتی ار بعین حدیث حشر مع العلماء او کما قال و مقالین (۳) که مرویات ایشان تا چهل می رسد جمهور محدیث گفته اند کشر الروایات که مکوین از صحابه می جشت کس انده (۱) ابو بریره خفه و (۲) عاکشه رضی الله عنها و (۳) عبد الله بن عمر حفیه و (۳) عبد الله بن عمر و بن العاص خفه و (۲) انس حفیه و (۵) عبد الله بن عمر و بن العاص خفه و (۲) انس حفیه و (۵) عبد و (۵)

لیکن شاوصاحب کاد عوی محدثین کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے، چنانچہ علامداین صلاح لکھتے ہیں۔

عن احمد بن حنبل قال ستة من اصحاب النبي ﷺ اكثر والرواية عنه و عمرو ابو هريره و ابن عمر و عائشه و حابر بن عبدالله و ابن عباس و انس\_

لیکن اصل بہ ہے کہ عام محدثین نے حضرت ابوسعید خدری عظیفہ کانام کیر الروایات سحابہ عظیف کانام کیر الروایات اسکابہ عزارے زیادہ ہیں۔ عشاد صاحب سحابہ عظیف کے ساتھ نہیں لیا حالا تک ان کی مرویات ایک ہزارے زیادہ ہیں۔ عشاد صاحب

حضرت عبدالله بن عمره بن العاص على كوطبقه اول من داخل كرتے بيل حالانكه ان كى روانتوں كى تعداد صرف سات سو ب السلے كير الروايت صحاب على جن كانام طبقه اول من الله عنه حضرت عائشه رضى الله عنه ، حصرت عائشه رضى الله عنه ، حصرت عبدالله بن عبدالله على عبدالله على معضرت الوسعيد خدرى على معضرت الله عنه ، حضرت الوسعيد خدرى على الله عنه ، حضرت الوسعيد خدرى على -

شاہ صاحب نے دوسرے طبقہ میں حضرت براہ میں عائب طبخہ اور حضرت ابو موکی اشتری طبخہ کا نام لیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کی حدیثیں پانچے سوے بہت کم ہیں اس لئے یہ لوگ دوسرے طبقہ میں نہیں بلکہ تیسرے طبقہ میں داخل ہیں۔

مر دیات محابه 🚓 کی تعداد

بہر حال قلت و کثرت روایت کی بنا پر صحابہ دیا۔ کے پانچ طبعے ہیں جن کے نام اور تعداد رولیات کی تضمیل حسب ذیل ہے۔

طبقہ اول لیمنی دو محابہ اللہ جن کی روایتیں ہز اریا ہزارے زیادہ ہیں اس طبقہ میں سات بزرگ ہیں۔

| تعداداحاديث مروبي | ئ                               | تمبر |
|-------------------|---------------------------------|------|
| orly              | حفرت الوہر مرہ کا               | 1    |
| <b>***</b>        | معزت عبدالله بن عباس عد         | ۳    |
| rri•              | معترت عاكثر صديق ومنى الله عنها | ۳    |
| 141.              | معفرت عبدالله بن عمر عظه        | الم  |
| 101"              | حعرست جابربن عبداللدانسارى ططخه | ۵    |
| FA7I              | معرت انس بن مالك انساري عظه     | 4    |
| <b>#</b> ∠•       | حضرت الوسعيد خدري عظيه          | 4    |
|                   | 9                               | . 4  |

طبقہ دوم لیعنی وہ صحابہ رہاں جن کی روابیتیں پانچ سویایا نچ سوسے زائد ہیں اس طبقہ میں صرف جار صحابہ رہاں ہیں۔

| تعداداحاديث مروبيه | ָלָ <b>י</b>                  | تمير |
|--------------------|-------------------------------|------|
| AMA                | معترت عبدالله بن مسعود عظيه   | J    |
| 4                  | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص | r    |
| PAG                | حضرت على كرم الله وجهه        | ۲    |

| arg                         | معزت عرين الخطاب عظفه                  | •         |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|
| ریادہ مریانج سوسے کم مین اس | جنی ده صحابه 🐞 جن کی روایش سویاسوے     | طبقه سوم! |
| ·                           | ۲۷صحابہ 🚓 بیں                          |           |
| تعداداهاديث مروبيا          | -t                                     | . نیر     |
| r" LA                       | ام المومنين حضرت ام سلمه دصي الله عنها | 1         |
| <b>1</b> ***                | حعنرت ابومو كاشعرى هطا                 | r         |
| r*0                         | حفرت براه بن عازب طفحه                 | دم        |
| rai .                       | حصرت ابوذر غفاري هطه                   | 17"       |
| rio                         | حعنرت سعد بن الي و قاص هفانه           | ۵         |
| IAA                         | حعفرت مهل بن سعد انعباري خطف           | 4         |
| IAI                         | حضرت عباده بن صامت عظمه                | 4         |
| 149                         | حضرت الوالدوداء وفظنه                  | ٨         |
| 14                          | حضرت الوقتاد وانصاري ظافيه             | 9         |
| IAU                         | معفرت الي بن كعب طفيته                 | ļ•        |
| 146                         | معترت يريده بن تعبيب الملي طاف         | II .      |
| IOX                         | مفرت معاذبن جبل طفائه                  | IF        |
| i∆∙                         | حفرت ابوابوب انساري فظفه               | 18**      |
| IL.A                        | حضرت عثان بن عفان کھنے                 | 10"       |
| ורץ                         | حفزت جاير ممره عظنه                    | اهٔ       |
| I (P° f°                    | حفزت ابو بمر صديق هي                   | 14        |
| IFY                         | حفرت مغيره بن شعبه ططفه                | 12        |
| fj**•                       | معترت الوكره رضي الله عنها             | IA        |
| 17"+                        | حضرت عمران بن حصین کھنا                | 19        |
| <b>         </b>            | حطرت معاويه بن الي سفيان طفيه          | ۲.        |
| 112                         | حصرت توبان في مول النبي الله           | TI        |
| IFΛ                         | حطرت اسامه بن ذيد في                   | rr        |
| Irr                         | معنرت نعمان بن بشير 🍅                  | rr        |
| irr"                        | حفرت سمره بن جندب فزارى                | FIF       |
| I+ <b>F</b>                 | حضرت الومسعود عقبه بن عمر عليه         | rs        |

| f◆◆                      | حضرت جربربن عبدالله المحلي ضطف         | ry        |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------|
| ه سوتک بهدال طبقه بش ۱۳۳ | م یعنی وہ صحابہ ﷺ جن کی تعداد جائیس =  | طيقه چبار |
|                          |                                        | ي بي جي   |
| تغداداحاديث مردب         | ot:                                    | بمبر      |
| <b>40</b>                | معرت عبدالله بن الياد في عضه           | 1         |
| 97                       | معرت زيدين ثابت عظه                    | ۲.        |
| 92                       | حعنرت ابوطلحه زبيرين سهل عظيه          | ٣         |
| 4.                       | حفترت زيدبن أرقمي منطف                 | •         |
| Al                       | معترت زيدين خالعه الجهني تحقيقه        | ۵         |
| ۸•                       | حفرت كعب بن مالك الملمي عظفه           | 4         |
| ۷۸                       | حفرت دانع بن خدیج منظنه                | ۷         |
| 44                       | معزت سلمه بن اكوع حظفه                 | ٨         |
| ٨٢                       | حعنرت ابورافع قبطي عظينه               | 9         |
| 14                       | حضرت موف بن مالك التجعي هيانه          | J◆        |
| YY                       | معترت عدى بن الى حاتم الطائي طاف       | 11        |
| cr                       | معترت عبدالرحمن بن الي اوفي المثلثة    | Ir        |
| 46                       | ام المومنين حضرت ام حبيد رصى الله عها  | 11        |
| Yr .                     | حفرت عمارين ياس منطقه                  | BP*       |
| 46                       | معترت سليمان فارى عظفه                 | ۱۵        |
| <b>Y•</b>                | ام المومنين حفرت عفسه رصي الله عنها    | 14        |
| 7.                       | حعرت جبير بن مطعم قرشی 🚓               | 74        |
| 64                       | حفرت اساه بنت الي بكر هظانه            | IA        |
| ra                       | حعشرت داهله بن استقع كن أن عظفه        | PI        |
| ۵۵                       | حعنرت عقبه بن عامر جهنی کا             | **        |
| ٠ ۵٠                     | معترت نضاله بن عبيدانسادي طالجه        | FI 1      |
| r'A                      | معفرت عمروان عبسه عظيه                 | rr        |
| 74                       | معنرت كعب بن مجر وانصاري طفطه          | rr        |
| 574                      | حضرت نضله بن عبيداسكي عظف              | **        |
| וויית                    | ام المومنين حغرت ميموت رمني المله عنها | FĢ        |

| <b>L</b> å            | حعرستهام بانى دضى الله عنها            | 44            |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|
| ۲۵                    | حضرت ابوجيفه بن دمب سوالً عليه         | 74            |
| ~~                    | حعرت بلال بن رباح حميى                 | rA            |
| rr                    | التعرت عبدالله بن مغفل عظف             | * *4          |
|                       | حفرت مقداد بن اسود کوفی 🚓              | ***           |
| <b>(*1</b>            | معترت إم عطيدانصادب ومنى الله عنها     | 1"1           |
| <b>/*</b> +           | حنوت عيم بن حزام اسدى م                | r             |
| [**                   | معرت سلمه بن صنيف انعباري عليه         | ٣٣            |
| إلىس كم بيرال طبقه يس | ن ده محابه هد جن کی روایتی جالیس یام   | طبقه يتجم لع  |
| •                     | -U.                                    | بين محابه وال |
| تعداواجاويث مروب      | . (*                                   | نمبر          |
| MA                    | معرت ذبير بن قوام عظم                  | 1             |
| ٣                     | معترست فالحمد بشت فميكن دحنى الله عنها | *             |
| ***                   | معرت خباب بن الارب مع                  | •             |
| <b>r</b> * .          | حعرت عياض بن جماد حمي معله             | r             |
| ra .                  | دمنر تالك بن ربيد ماعدى                | ۵             |
| 75                    | حعرت عبدالله بن سلام عظه               | 4             |
| rr                    | معترستام قيمل ينت تحصن دضى الله عنها   | 4             |
| 70                    | معرت صل بن عباس مع                     | ٨             |
| rr                    | معزت عام بن ربيد                       | 4             |
| rı                    | معترمت وكالمح بشت معوق إمنى المله عنها | J•            |
| IA                    | معرت اسيدبن حنيراهبلي عظنه             | 1)            |
| IA                    | حضرت خالد بن وليد عظيد                 | 18"           |
| 1A                    | حضرت عمرو بن حريث                      | 17"           |
| IĠ                    | حفرت توكدينت يجكيم دمني المله عنها     | II.           |
| II"                   | حفزت ثابت بن ضحاك 🌦                    | Ià            |
| ir                    | معرت معاويه بن محيم ملمي عظه           | 14            |
| ir                    | حضرت عروه بن الي جعد الاسدى 🚓          | 14            |
| M                     | معترت يبير وينت مغوال رطى الله عنها    | IA            |

| <b>j</b> • | حضرت مودوبن معفرس عظيه             | 14               |
|------------|------------------------------------|------------------|
| (+         | معرت مجمع بن بزيد مظانه            | **               |
| 4          | حفرت سلمه بن قيس عظه               | rı               |
| 4          | حضرت قاده بن نعمان کافیا           | **               |
| ۲          | حطرت قبیصد بن مخارق عامری عظیم     | **               |
| ٩          | حطرت عاصم بن عدى قضاعي عظيم        | ۳۱۳              |
| ۵          | معرت سلمه بن لعيم المجلى الملك     | 70               |
| :4         | معرت الك الناصصد عظه               | 74               |
| ۵          | حعثرت مجن بن ادرع 🚓                | 14               |
| ۵          | معرت سائب بن فلاح عظه              | ۲A               |
| ۵          | حعرت خفاف غفاري هاه                | 44               |
| ۵          | حعرت ذو فجر مبثى مظانه             | <b>!"+</b>       |
| ř          | معرت الك بن مير كندي دهر           | ب                |
| ٣          | حعرت زيدين حارشه ططبه              | <b>5~1</b>       |
| *          | معفرت ثابت بن ود نعيه هينه         | -                |
| *          | حعرت کعب بن عیاض اشعری کا          | ***              |
| r          | حعرت کلثوم بن حقین غفاری کانچه     | ro               |
| ۳          | ومفرت وحيد كليي مفات               | <b>1</b> 24      |
| r          | معترت جدائدينت وبهب رمني الله عنها | <b>r</b> ∠       |
| 1          | حفرست الك بن بياد عظه              | ۳۸               |
| ı          | معرت عيدانله بن زمعه عظاء          | 1"9              |
| ı          | حضرت كلثوم بن علقمه طاعه           | (** <del>*</del> |
| 4          |                                    |                  |

ان کے علاوہ جو صحابہ وظافی باتی دہ گئے ہیں چونکہ وہ صفار صحاب دھا۔ ہیں اور ان کی روایت کتب حدیث میں اس قدر کم ہے کہ وہ شار میں نہیں آئی ہے اس لئے وہ ہم نے ان کاؤ کر نہیں کیا۔ مختف طبقات میں ہم نے جن صحابہ دھا۔ کا نام لیا ہے ان کی مجموعی تعداد ایک سو پھیں ہے اور مسلمانوں کے پاس احادیث کا جو سر مایہ باتی ہے وہ انہی برز کول کا فیض ہے۔

## علم فقنه

علم فقہ کی تدوین و تر تیب میں محابہ کرام ہوں کے مساعی جمیلہ کاجو حصہ شامل ہے اس کی تاریخ حسب ذیل عنوانات میں بیان کی جاسکتی ہے۔

ا) سحاب كرام على فرسول الله على عدي تكرفته كي تعليم ماصل ك؟

٢) نقبهائ صحابه على كركس تدرطيقات قائم بوع؟

٣) انہوں نے تابعین کو کیول کر فقہ کی تعلیم دی؟اور فقہ کے مسائل کیوں کر مدون کئے؟

٣) انہوں نے اصول فقہ کے کس قدر مسائل ایجاد کئے؟

٥) محابر كرام الله كانتلافي ساكل كانتاكياتها؟

صحابہ کرام 秦 نےرسول اللہ ﷺ سے کیوں کر

فقه کی تعلیم عاصل کی

عبد نبوت على بل علم فقد بلکہ کوئی علم مدون و مر تب نہ تھا کہ صحابہ کرام میں با قاعدہ وریافت کے تعلیم حاصل کرتے۔ سوال واستفیار کے در بید سے بے شہدر سول اللہ علیہ سے مسائل وریافت کے خود وریافت کے خود آن مجید نے سوالات کرنے کی ممافعت کردی تھی۔ آب سے بہت کم مبائل وریافت کرتے تھے۔ مند واری جی حصابہ میں خضرت عبداللہ بن عبال خیان ہے تھے جو کل کے کل قرآن مجید بی رسول اللہ بینی سے مرف تیرہ المائل وریافت کے تیے جو کل کے کل قرآن مجید بی رسول اللہ بینی اس من مائل وریافت کے تیے جو کل کے کل قرآن مجید بی نہ کور ہیں۔ اس بناپر آپ سے علم فقہ کی تعلیم عاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ صحابہ قرآن والدات سے این کے تمام اعمال مثل و ضورت کے اور ذکوہ کا بغور مطالعہ کرتے تھے اور قرآن والدات سے این کے شروع میں موقع میں اس کے ماتھ بہت میں منابل واضح اور سے خصوص نبونی مسائل عام طور پر بیان بھی نہیں کے جاسے تھے اس لئے این کوزیادہ تر آپ سے سوال واستفیار کی ضرورت چیش آتی تھی اور اس طرح نقہ کے بہت سے مسائل واضح اور سے سائل واضح اور سے سے سوال واستفیار کی ضرورت چیش آتی تھی اور اس طرح نقہ کے بہت سے مسائل واضح اور سے سائل واضح اور سے سے سوال واستفیار کی ضرورت چیش آتی تھی اور اس طرح نقہ کے بہت سے مسائل واضح اور سے سائل واضح اور سے سائل واضح اور سے سائل واضح اور سے سے سوال واسم اور سے بیش آتی تھیں چنانچہ خود معفرت عائشہ میں مائل واضح اور سے بیش اور اس طرح نقہ کے بہت سے مسائل واضح اف ہے۔

نعمه النساء، نساء الا نصار لم يكن منعهن الحياء ان يتفقهن في الدين\_<sup>ل</sup> انساريه عورتنم كس قدرا فيمي بين كه تفقه في الدين سان كوحيا بإز نبيس د كه سكتي تقي جو سحابہ کھ مدید سے باہر رہتے تھے ان کو بھی ہر وقت اس کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اسلئے وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چندروز قیام کرتے تھے اور فقہی تعلیم حاصل کر کے واپس جاتے تھے توخود اپی قوم کے معلم بن جاتے تھے۔ چنانچہ قر آن مجید کی بد آ بت انہی بزر کون کی شان بی تازل ہو تی ہے۔

غلولا نفر من كل فرقة منهم طائيفة ليتفقهوا في الدين ولينذر واقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

تم میں ہر قوم سے ایک گروہ کیوں نہیں لکتاجو تلفہ فی الدین حاصل کرے اور جب اپی قوم میں دانس جائے توان کوڈرائے شائد دولو کے ڈر جائیں۔

چنانچہ احادیث کی کمابوں میں اس فتم کی متعدو سفار توں کاذیر ہے جو تبائل عرب ہے آپ کی خدمت میں آئیں اور فرجی تعلیم حاصل کرے واپس میں۔ وفد عبدالقیس نے خدمت مبارک میں آگر عوض کیا کہ ہم ایک طویل مسافت طے کرے آئے ہیں۔ درمیان میں کفاف معفر جائل ہیں اس لئے اشہر حرم کے سواحاشر خدمت نہیں ہو سکتے۔ ہم کووہ احکام سكمائ جائيں جن كى بم اپنى قوم كو تعليم وير آپ نے ايران، نماز، زكؤة، روز واور حس كا تحكم دیالو، چند ظروف شراب کے استعمال کی ممانعت فرمائی بور کہاکہ اس کویاد کرلولوریلٹ کرا جی قوم كومجى الساسي مستفيد كروه

قبیلہ بنوسعد کی طرف سے حضرت شحام بن تعلبہ ططفہ آئے اور تماز اور روزے وغیرہ کے متعلق چند سوالات کر کے کہا کہ "میں اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں۔ ت غرض اس طرح اکثر صحابہ واللہ فقہ کے ضرور ی اور عملی مسائل سے واقف ہو محکے تھے۔

طبقات فقهاء صحابه والم

فقہائے سحابہ کا کے تمن طبقے ہیں۔

- مكرين سي لعني وه صحابه عظام حن عبرت مسائل منقول بي
- ۲) مقلین کین دوسجائیہ بیٹر جن ہے بہت کم مسائل مروی ہیں۔

للمتحج مسلم كماب الطياره باب استحباب استعمال المغتسلته من الحيض قرضة من مسك في موضع الرم \_ ۳ عيراين سيرس ١٨٨٠. ٣: كارك كماب العلم باب تحريض النبي صلعم و فد عيدالقيس على ان يحفظوا الإيمان والعلم و العلم على الله يمان والعلم ۴: تغییرابن کثیرمی ۸۸\_

بخارى كماب العلم باب القر آهوالعرض على الحجدث.

٣) متوسطين .... يعني ده صحاب على جوان دونول طبقول كي بين بين جي -

پہلے طبقے علی صرف سات بزرگ لینی حضرت عمر بن افطاب علی ، حضرت علی علی ، حضرت علی علی د مند الله حضرت عبدالله ابن عباس علی ، حضرت عبدالله بن مسعود علی ، حضرت عائشه رضی الله عبد ، حضرت زید بن ثابت علی اور حضرت عبدالله ابن عمر علی داخل بین، علامه ابن حزم کابیان ہے کہ اگر ان بزرگول کے فاوے اجمع کے جائیں تو ہر ایک کے فاوے سے صفیم جلدیں تیار ہوسکتی ہیں، چنانچہ ابو بکر محمد بن موکی نے حضرت عبدالله بن عباس علی کے فاوے کو بین موکی نے حضرت عبدالله بن عباس علی کے فاوے کو بین جلدیں بین جلدوں میں جمع کیا ہے۔

دوسرے طبعے میں بکٹرت محابہ اللہ داخل ہیں اور ان سے مرف دوایک مسائل منتول ہیں۔ یہاں تک کدان سب کے مسائل کوایک مختصر سے رسالے میں جمع کیا جاسکتا ہے۔

متوسطین بی مرف تیره ۱۳ امحالی لینی حفرت ابو بکر ظافه ، حفرت ام سلمه وضی الله عبد ، حفرت انس بن مالک ظافه ، حفرت ابوسعید خدری ظافه ، حفرت ابو بر میده ظافه ، حفرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن خروبن العاص ظافه ، حفرت عبدالله بن ذبیر ظافه ، حفرت ابوم کی ظافه ، حفرت سلیمان فارس محفرت ابوم کی اشعری ظافه ، حفرت سلیمان فارس محفرت با به معاون من جبل محفرت میادالله می به اور حفرت معاون بن جبل محفر شال بین اور ان سب کے فالوے کو علیمده عبده مختمر رسالوں بی جمع کیا جا سکت ا

صحابہ كرام رف نے تابعين كوكيو كر فقد كاتعليم دى؟

موجودہ نقد کی بنیاد مرف چار محابہ کی الینی مطرت عبداللہ بن مسعود کے ، مطرت زید بن عابت کے ، مطرت عبداللہ ابن عمر کی اور مطرت عبداللہ بن عباس کے فقد کے فقوے نے ذکل۔

ائن مسعود کے سواکس محالی کے تلاندہ نے ان کے فاقد کے قبیر الکھائے۔ ان کے تلاندہ میں معفرت علقمہ عظائد نہا ہت نامور ہوئے علقمہ کے انتقال کے بعد ان کے شاکر دابراہیم نخعی مند نشین ہوئے اور انہول نے فقہ کو اس فدر تر تی دی کہ ان کے عہد

<sup>:</sup> اعلام الموقعين ص سايش بديورى تغييل ذكور بيد

۲: اعلام الموقعين من ۳۳۰

میں فقہ کا ایک مختصر سامجموعہ تیار ہو گیا۔ جس کے سب سے بڑے حافظ حماد تنے الم الو حنیفہ نے انہی سے تعلیم یائی اس لئے فقہ حنفی کی بنیاد صرف حضرت عبداللہ بن مسعود عظیم کے فقہ حنفی کی بنیاد صرف حضرت عبداللہ بن مسعود عظیم کا فقہ حنفی کی بنیاد صاحب جمنہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں۔
کان ابو حنیفة رضی الله عنه الذمهم بمندهب ابراهیم واقرانه لا تحاوزه الا ماشاء الله۔

الم ابو حفیفہ ابراہیم اور انکے اقران کے فرب کے سخت تمیع تھے اور ان کا حلقہ در س نہایت وسیع تھااور حضرت زید بن جابت عظیفہ مدید جس رہتے تھے اور ان کا حلقہ در س نہایت وسیع تھااور ان کے تمام تلافہ و میں حضرت سعید بنمسیب ، عطاء بن سیار ، عروه اور قاسم وغیرہ نہایت ممتاز سے حضرت عبد اللہ بن عمر حظیفہ بھی مدینہ میں مقیم سے اور ان کی روانیوں کے سب سے بخے حضرت عبد اللہ بن عمر حظیفہ بھی مدینہ میں مقیم سے اور ان کی روانیوں کے سب سے بڑے جامع حضرت نافع سعید بن بڑے جامع حضرت نافع سعید بن حسیب عروه اور قاسم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلیم انہوں نے انہی کے فرہب برائی فقہ کا سیب عروہ اور قاسم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلیم انہوں نے انہی کے فرہب برائی فقہ کا سیب عروہ اور کھا، چنانچہ شاہ صاحب تکھتے ہیں ،

ولذلك نرى مالكا يلازمه محجهتم. اسكفالك المدينه كيروش كولازم يكزت بير-

حضرت عبداللہ بن عباس صفحہ کے تلاندہ نے مکہ کودار العلوم بنلیا تھا، چنانچہ جب فقہ کی سروین وٹر تبیب کی ابتدا ہوئی توسب سے پہلے انہی مقامات میں کتابیں لکھی تنمیں امام مالک اور عبدالرحمٰن بن ابی دیب نے مدید میں ابن جر تے اور این عیبنہ نے مکہ میں قام توری نے کوفہ میں اور رہیج بن صبیح نے بھر وہی کتابیں تکھیں، جن میں قام مالک کی کتابوں کو نہایت قبول عام حاصل ہو۔

تدوين مسائل

جن مسائل کے متعلق مصرح حدیثیں موجود تھیں اور ان میں باہم کوئی تعادض نہ تھا، ان کی بنا پر فقے ویٹا نہایت آسان کام تھا اور اس فرض کو بہت سے سحاب رہا انجام دیتے تھے، لیکن جن مسائل کے متعلق سرے سے حدیث ہی موجود نہیں تھی۔

 ان کی تدوین کا پہلا طریقه استعباط و اجتہاد تفاادر اس باب میں صرف حضرت عمر طلقه ا حضرت علی طلق منظید ، حضرت عبدالله بن مسعود طلقه اور حضرت عبدالله بن عباس طلقه خاص طور پر ممتاز تھے، چنانچه شادصاحب جمتہ الله للبالغہ میں لکھتے ہیں۔ "

ان حجت الله البائذ مطبوعه مصرص ۱۱۱ الديبائ المديبائ المديبائ المديبات المديبات

و اما غير هولاء الا ربعة فكا نوا يرون دلالة ولكن ماكانو ايميزون الركن والماغير هولاء الا ركن والشرط من الا داب و السنن ولم يكن لهم قول عند تعارض الا خبارو تقابل الدلايل الا قليلا كابن عمرو عائشة وزيد بن ثابت.

ان چاروں کے سوااور محابہ طاق مطلب سیجے تنے، لیکن ارکان وشروط لینی آداب و سنن جی اقبار فل من اور این آداب و سنن جی اقبار فل من اور جن روا تنوں میں تعاد فل من اور کی منداد قائم بوت تنے ان میں بہت کم و خل دیتے تنے مثلاً ابن عمر طاق ، عائشہ رضی الله عنها اور زید بن ثابت طاق ۔

۲) دوسرا طریقه به تفاکه جوسیائل پیش آتے نتے اوران کے متعلق غورو قکر کرتے رہتے تھے،
 یہاں تک کہ دوحل جو جاتا تھا۔

آیک بار حفرت عبداللہ بن مسعود بیانہ کے سامنے آیک مسئلہ پیش ہوا، جس پر وہ گار کرتے رہے جب کتاب و سنت سے ہدایت نہیں کی او خودا پی رائے قائم کی لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ بنال نے بھی بھی فیصلہ کیا تھا تو ہے حد مسر ور ہوئے حفرت عمر وزایت ایک ایک مسئلہ کے متعلق مختلف وائمی تائم کرتے ہے ان کو بطور یاد واشت کے لکھ لیا کرتے ہے اور ان جس محودا آیات کرتے رہے تھے، چنا نچہ بھو بھی کے متعلق ایک یاد واشت کا می تھی جس کو ان جس محودا آیا۔

ا بہت سے مسائل تمام محابہ داللہ کے مشورے سے ملے کئے جاتے تھے اور ان پر کو یا تمام محابہ داللہ کا برحان اور کھڑت محابہ داللہ کا برحان ہو جاتا تھا، دھڑت ابو بکر دہیجتہ نے اس طریقہ کی ابتداء کی اور دھڑت عمر دہیں ،

كان من سيره عمرانه كان بشاور الصحابة وبنا ظرهم حتى تنكشف الغمة وياتيه الثلج فصار غالب قضا ياله وفتا واه متبعةً في مشارق الارض ومغاربها.

دھزت عمر فاق کا یہ طرایقہ تھاکہ سحاب فلین سے مسائل فقیبہ کے متعلق مشورہ دمناظر وکرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دل میں یقین واطمینان کی کیفیت پر ابوجاتی تھی بہروی کی ہیروی کی گئے۔

صحابہ علی نے اصول فقہ کے کس قدر مسائل ایجاد کئے ؟
محابہ حلی نے اگر چہ استبلا مسائل کے لئے اصول و قواعد منفیط نہیں کئے نئے تاہم
ان کے تخوائے کلام سے اصول فقہ کے بہت سے قواعد معلوم ہو کئے تھے میملاً فقہاء نے ایک
امول یہ قائم کیا ہے العبرہ لعموم اللفظ لا لنصوص السبب یعن احکام کے استبلا میں

سرف بدو یکناچاہے کہ شارع کے الفاظ عام بیں یا فاص اس سے بحث نہیں کہ تھم عام ہے یا ناص مثلاً قرآن مجید کی یہ آیت اذا فری الفرآن فاسندھو الله و انصنوا الح اگر جہ بالتصیص خطبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن الفاظ میں خطبہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ عام تھم ہے کہ قرآن کو فاموشی کے ساتھ سناچاہے اس سے یہ نتیجہ لکاناہے کہ اگر لیام قرائت فاتح کرے تو مقدی کو فاموش رہناچاہے محابہ کرام معلی میں معز ت ابوار غفاری معلی ای اصول کے مقدی کو فاموش رہناچاہے محابہ کرام معلی میں معز ت ابوار غفاری معلی ای اصول کے قائل سے چنائے قرآن کی اس آیت،

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

جولوگ چاندی سوناجم کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو در دناک عذاب کی بشارت دو۔

کے متعلق معارت امیر معادیہ طفحہ کا نیال تھا کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور سونا چاندی کے جمع کرنے پر عذاب انہی کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن مصرت ابوزر خفاری حفظہ کو اصرار تھا کہ (انہا لفینا و فیھیم کوہ بھارے اور ان کے دونوں کے بارے میں ہے)۔ بی دجہ ہے کہ ان کے نزد یک ردیبہ بیسہ کا جمع کرنا جائز تھا۔

فقہاء کا ایک اصول مغہوم خالف ہے، مثالاً گریہ کہا جائے کہ صرف نمازی لوگ جنت ہیں داخل ہو گئے لیکن داخل ہو گئے لیکن داخل ہو گئے لیکن خواہ مخواہ سے کہ بے نمازی لوگ جنت ہیں نہ داخل ہو گئے لیکن خواہ مخواہ اس کے مخالف جو نتیجہ نکلے گاوہ یہی ہوگا سحابہ من سے اسلام موقعوں پرای اصول ہے کام لیا ہے ایک موقع پر رسول اللہ عایہ وسلم نے ایک سحابہ من سے نم ملاکہ جن لوگوں نے کسی کو خدا کاشر کیک بنایادہ مر نے کے بعد دوزنے ہیں جائیں سے انہوں نے جب یہ دوایت بیان کی تو فرمایا کہ یہ تو رسول اللہ بھی کا تول ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کسی بائن کی تو فرمایا کہ یہ تو رسول اللہ بھی داخل ہوں گے۔ یہ

فقہاء کا ایک اصول ہے کہ اصل اشیاء میں اباجت ہے لیعنی اصولا تمام چیزیں مہائے ہیں البت جب شارع ان کو حرام کردیتا ہے تو حرام ، و جاتی جی اس لئے جب تک تح میم کا کوئی سبب بروم رہم ، چیز کواستعمال کیا جاسکتا ہے۔

ا میک و فعہ حضرت عمر مذافحہ ایک تالاب کے پاس اترے ،حضرت عمر و بن العاص منافعہ

ا منظر في كماب النمير بات فوله والدين وكنزون الدهب اكرده شان مزول ال كونام منطحة مول ك تو يه مثال منج ديموكي.

ع: عارى كاب التقيير باب غوله و من الناس من يتخد من دون الله انداداً.

بھی ہم سفر بنتے، انہوں نے لوگوں سے بوجہاکہ اس میں در ندے توپائی نہیں پیتے؟ حضرت عمر عظینہ نے کہا کہ بینہ بتانالہ اس سے ٹابت ہوا کہ جب حرست کی کوئی ظاہری وجہ موجود نہ ہو تو اباحت اشیاء کے لحاظ سے ہر چیز سے بے تکلف فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

فقہا آئے ایک اصول یہ قائم کیاہے کہ حدود شرعیہ شہبات کے ذائل ہو جاتی ہیں مثلاً بیٹا اگر باپ کی کوئی چیز چرائے تواس شبہ کی بنا پر کہ دوباپ کے مال میں اپنا حق سجھتا تھا اس کا ہاتھ نہیں کانا جائے گا، صحابہ کرام رہین نے بعض موقعوں پر اس اصول نے کام لیا۔

اصول فقد می سب سے اہم چیز قیاں ہے اور در حقیقت موجودہ فقد کی تمام تر بنیاد قیاس ہی پر قائم ہے ، تاہم حضر ت ابو بکر وظیمہ کے زمانے تک مسائل فقد میں صرف قر آن، حدیث اور اجماع سے کام لیاجا تا تھا، لیکن حضر ت عمر طبیع ہے عہد خلافت میں جب تدن کی و سعت نے گونا گوں مسائل پیدا کردیے اور قر آن و حدیث کی تقریحات ان جزئیات کے لئے کافی شہو کی آئی چیزائی حضرت عمر نے قضاعت کے متعلق حضرت ابو موسی اشعر کی ضرورت پیش آئی چنائی حضرت عمر نے قضاعت کے متعلق حضرت ابو موسی اشعر کی خرو فرمان لکھااور اس میں بہ تقریح قیاس سے کام لینے کی ہوایت کی، الفہم الفہم فیما یختلج فی صدر ک ممالم ببلغك فی الكتاب و السنة واعرف الا مثال او الا شباہ ثم قس الا مور عند ذالك۔

جو مسائل تم کو قر آن دحدیث میں نہ ملیں اران کی نسبت شہیں خلجان ہو تو بہلے ان بر غور کرو پھران کے مشابہ دافعات کو جمع کر کے ان پر قیاس کرو۔

فقہاء نے قیاں کے لئے دوشر طیں لگائی بیں، ایک یہ کہ عظم قر آن وحدیث میں منصوص نہ بودو دسرے یہ کہ مقیس مقیس علیہ بیل کوئی علت مشترک ہو، حضرت عمر عظی کے فرمان بیل یہ دونوں شرطیں موجود ہیں بہلی شرط کے متعلق صاف تصر تے ہے (ممالم یبلغك فی الكتاب و المستنه) اور دوسری شرط ان الفاظ ہے فاہر ہوتی ہے (و اعرف الامثال و الاشباه) صحابیہ كرام عظیم المحت کے اختلافی مسائل كا فشاكیا تھا؟

عبد نبوت ﷺ کے بعد جب تمام صحابہ ﷺ، ممالک مفتوحہ میں تھیلے توان کے سامنے نہایت کثرت سے نئے نئے مسائل اور نئے نئے واقعات آئے اس لئے ان بزر گول کو جو پچھ

عدیثیں یاد تھیں یاجو کچھ قرآن وحدیث سستبط ہو سکتا تھاان کے مطابق ان کاجواب دیالیکن جن مسائل کے متعلق سات احادیث وروایت سے خالی نہ تھاان کے متعلق سحابہ کرام دوایت سے خالی نہ تھاان کے متعلق سحابہ کرام دوایت کے در میان اختلافات کے مختلف اسباب بیدا ہو گئے۔ مثلاً

ا) ایک صحابی نے تمی مسئلہ کے متعلق رسول اللہ پیٹا کا فیصلہ سناتھا لیکن دومرے صحابی کو اس کے سفنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس کئے انہوں نے اپنے اجتہاد ہے کام لیا، جس کی محلق صور تی پیدا ہو تکیں ایک ہے کہ یہ اجتہاد یا لکل صدیف کے مطابق واقع ہوا شاڈا ایک عورت کا احتر بر تعیین مہر کے بغیر مر کمیا، معزت عبداللہ بن مسعود خیل ہے اس کے متعلق استختا کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق جمعے رسول اللہ پیٹا کا فیصلہ معلوم نہیں ہے لوگوں نے بہت اصرار کیا تواس کو مہر مش اور میر اے دلوایا اور عدت گذار نے کا علم دیا محقل بن پیار دھیا تھا نے اس ہوا ہو کہ مرسول اللہ پیٹا نے بھی ایک عورت بن پیار دھیاتہ نے اس ہوا ہو کہ دو سے بعد شہد ہوں اللہ بیا ہوا ہاس کے بعد ایک کو متعلق اس صورت میں کو تو ایج ہوں خواس میں اختیا نے ہوا ہاس کے بعد ایک متعلق آئی جس ہے ایک صورت ہے کہ دو صحابیوں میں اختیا نے ہوا ہاس کے بعد ایک صدیث نگل آئی جس ہے ایک صورت ہے کہ دو ایک خواس میں اللہ عمل ہے ذریعہ سے ان کو ایک خلاف شہیں ہو سکتا، لیکن بعض از وانی مطہر است رضی اللہ عمل ہے ذریعہ سے ان کو اس کے خلاف روایت مل گئی تو انہوں نے آئی دار ہے ۔ دو عول کیا، بلکہ خود صدیث کو تا قابل عمل قراد دیا۔

مثلاً ایک بار فاطمہ بن قیس رضی الله عنها نے شہادت دی کہ ان کے شوہر نے ان کو تین طفاق دی لیکن رسول اللہ ویلا نے نہاں کواس سے نفقہ دلولیا اور شاہ کے مکان میں رہنے گی ابنازت دی لیکن دسول اللہ ویلا نے نہاں شہادت کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ ایک عورت کے البنا سے میں کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، چو تھی صورت یہ ہے کہ ایک صحابی کو سرے سے صدیت بی نہیں معلوم ہوئی مثلا محصرت عبداللہ بن عمر ضعی محسل کے وفت عور توں کو بال کھولنے کا تھم دیتے تھے لیکن حضرت عائشہ رسی الله عنها کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ کھولنے کا تھم دیتے تھے لیکن حضرت عائشہ رسی الله عنها کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ این عمر عور توں کو سر منڈ دانے بی کا تھم کیوں نہیں دے دیتے جس خود رسول اللہ چھا ہے ساتھ نہاتی تھی اور جھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر نا پڑتا تھا کہ تین بار سر پریائی ڈال لوں۔

ا) یا مثلار سول الله علی نے کوئی کام کیا، صحابہ کرام علی نے اس کود کیماتو بعض نے اس کو عمارت عبادت پر اور بعض نے ابا دست پر محمول کیا، مثلاً زمانہ جج بی زول تحصیب کی متعلق حضرت ابوہر برہ علی اور حضرت عبدالله بن عمر علی کاخیال ہے کہ دہ سنن جج بی ہے ہاور حضرت عبدالله بن عمر الله بن عباس علی منطق کے زویک یہ محض ایک

اتفاتى واقعه تفله

س) یا مثلاً رسول الله عظی کے کمی تعلی کو مختلف صحابہ عظی نے دیکھااور وہم و ظن کی بنا پر سب نے اس کی مختلف صیابہ عظی نے سب نے اس کی مختلف صیبیتیں قائم کر لیس مثلاً جنتہ الوداع کے متعلق صحابہ عظی نے مختلف رائعیں قائم کی جی بعض کے نزدیک قاران ہے اور بحض کے نزدیک قاران ہے اور بعض کے نزدیک مفروشے چنانچہ جس طرح یہ وہم پیداہوا حضرت عبدالله بن عباس عظیم نے اس کی تشر سے کی ہے۔

سهود نسیان کی بنایر بھی بعض اختلافات بیدا ہوئے، مثلاً، حضرت عبدالله ابن عمر طبیعته کا خیال تھاکہ رسول اللہ ﷺ نے رجب میں عمرہ کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها نے اس کو سہود نسیان کا بتیجہ قرار دیا۔

المعنی اختلافات روایت کے تمام جزئیات کے محفوظ ندر کھنے سے پیدا ہوئے مثلاً دھرت عبد الله عبد الله بن عمریا منطقہ خود حضرت عمر منطقہ نے پر روایت کی کہ "میت پر اس کے الل و عیال کے دونے سے مغذاب ہو تاہے، حضرت عائشہ رضی الله عنها نے اس روایت کو سناتو فرمایا کہ انہوں نے صدیت کو منجی طور پر یاد نہیں رکھا واقعہ یہ ہے کہ ایک پہوویہ مرکنی تھی اور اس کے الل و عیال اس پر نوحہ کر رہے تھے، رسول الله علی کا گذر ہواتو فرمایا کہ لوگ اس پر رورہ ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہورہا ہے، لیکن حضرت عمر منطق نے خلطی سے رونے کو عذاب کی علیت قرار دیا اور اس کی بنا پر ہر میت کے لئے اس تم کو عام کردیا حال نکہ یہ دوالگ الگ واقع تھے اور ان میں باہم علید و معلول کا تعلق تھا۔

۱) اختلاف کاایک سبب یہ بھی تھاکہ صحاب وزائد ہیں کسی تھم کی علت ہیں اختلاف پیدا ہوا ،
اسلے اسکے اسکے دائے بھی مختلف صور تول میں ظاہر ہوئے ، مثلا اعلاء یہ میں جناز کیلئے گھڑے
ہو جانے کا تھم آیا ہے جسکے مختلف اسباب بتائے جائے ہیں بعض صحاب طائد کے جزد کی اسکی علت تعظیم طا کہ ہے اور اس صورت میں مسلمان اور کافر دو تول کے جنازے کیلئے گھڑا
ہو جانا جائے کو تکہ فرشتے دو نول کے ساتھ ہوتے ہیں بعض کے نزو کی خوف موت اس کا سبب ہے اور اس صورت میں بھی یہ تھم کافر اور مو میں دو نول کیلئے عام ہے لیکن ایک ردایت میں ہے کہ رسول اللہ تھا کے سائے ہا کے سائے ہا ایک ببود کی کا جنازہ گذر اتو آپ ملکے دوایت ہیں کی کے دول کے سائے کے سائے کے ایک ببود کی کا جنازہ گذر اتو آپ ملکے اور سے گذر جائے ،اسلئے گھڑے ہوگئے واراس صورت میں یہ تھم صرف کافر کیلئے مخصوص ہے۔
اور اس صورت میں یہ تھم صرف کافر کیلئے مخصوص ہے۔

2) اختلاف کا ایک سبب الجمع بین الحملفین ہے بعنی یہ کہ ایک چیز کے متعلق رسول اللہ پیلا کے دو متعناد تھم موجود ہیں، محابہ کرام میں نے ان دونوں جی تعلیق دی تو باہم اختلاف ہیدا ہو گیا، مثلاً رسول الله پیلا نے پہلے غزدہ نیبر جی متعد کی اجلات دی، پر غزوہ اوطاس بیدا ہو گیا، مثلاً رسول الله پیلا نے پہلے غزدہ نیبر جی متعد کی اجلات دی، پر غزوہ اوطاس بیدا ہو گیا، اس کے اس طرز عمل کے متعلق بیس اس کا تھم دیا، اس کے بعد اس کی عمانعت کردی، آپ کے اس طرز عمل کے متعلق

حضرت عبدالله بن عباس منظفه کاخیال ہے کہ متعد کا علم اب تک یاتی ہے، اجازت اور ممانعت دونوں ضرورت کی بنا پر تھیں،اور بوقت ضرورت ان دونوں پر عمل کیا جاسکتا ہے لیکن عام محابہ عزاق کا فتو ہے ہے کہ متعہ کی اجازت محض ضرومتھی، لیکن ممانعت نے اس کو بمیشہ کیلئے منسوخ کر دیا۔

ا: بيايورى بحث حجته القدالبالقه مطيوعه معرجلد اول س ١١١١ور ١١١٢ ماخوذ بـ

# علم اسر اد الدين

صحابہ کرام بیا کازبانداگر چہ عظی ترقی کازبانہ نہ تھا تا ہم دواتنا جائے تھے کہ شریعت کے ادکام داوامر مصالح عظی کی بنا پر ہیں، اس بناء پر ان کو جب کوئی بات ظانف عقل نظر آتی تھی تو اس کے متعلق نور ارسول اللہ بھی ہے استغمار کر کے اپنی تشفی کر لیتے تھے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ "بی بی کے ساتھ مباشرت کرنا تواب کا کام ہے اس پر صحابہ میں نے تعجب سے او چھا کہ اس میں کون می تواب کی بات ہے ؟ ارشاد ہوا کہ "اگر کوئی محض کسی دوسری عورت سے طوث ہوتا تو کیا گئی دوسری عورت سے طوث ہوتا تو کیا گئی گارنہ ہوتا۔

ایک بار آپ ﷺ نے فرملیا کہ جب دومسلمان باہم اڑتے ہیں تو قاتل اور مقول دونوں جہنی ہوتا تو طاہر ہے، لیکن جہنمی ہوتا تو طاہر ہے، لیکن مقول کے جہنمی ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ "دواہے بھائی کے قبل کا آرز ومند تھا"۔ ع

قرآن مجید مس قصر نمازے متعلق بہ آ ستازل ہوئی،

لیس علیکم جناح ان تقصروامن الصلوة ان حفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگرم کفار کی فتنم انگیزی کے فوف ہے قم نماز کرو توکوئی حرج نہیں۔

لیکن ظاہر ہے کہ بید خصت مشروط بہ فتنہ ہے، ہر سفر پراس آیت کااطباق نہیں ہو سکتا، چنانچہ عرب میں امن وابان کے قائم ہونے پر بھی بیہ تھم باتی رہا تو حضرت عمر رہا ہوا کہ اس پر استجاب ہوااور انہوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی، ارشاد ہوا کہ " یہ خدا کا صدقہ ہاور اس کے صدیقے کو قبول کرو"۔ "

صحابہ کرہم جڑی کے انہی استغمارات وسوالات نے در حقیقت علم اسرا الدین کی بنیاد ڈائی ادر اخیر ذمانے میں امام غزالی، خطائی اور ابن عبد السلام وغیر واور سب سے آخیر میں شاو ولی اللہ صاحب نے اس پراکی عظیم الشان عمارت قائم کردی، چتانچہ خود شاوصا حب لکھتے ہیں۔ صاحب بعد مامهد النبی صلعم اصوله و فرع فروعه و اقتفی اثره فقهاء الصحابة

كا ميري المومنين عمر و على و كزيد و ابن عباس وعايشة و غير هم

<sup>:</sup> الوداؤد كماب العلوة باب صلوة الضحى-

٢: تفادئ كما بالإيمان باب المعاصى من الموالحافلية.

٣: البودادُوْكَابِ المعلوّد باب معلودالمسافر

يحثواعنه وابرزوا وجوهامته

رسول الله على الله على مثل كم اصول و فروغ مرتب كاور فقها و صحاب الله مثلًا امير المومنين عمر فطي مثلًا المير المومنين عمر فطي معلى مثل المرب الله عنها مناس على مثل الله عنها في الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله في

شاہ صاحب نے بالخصص جن محاب رہا کا تام لیا ہے انہوں نے ادکام کے جو علل و اسباب بیان کے جی وہ کتب اجاد بیٹ میں بہ تفصیل نے کور جیں ، مثلاً آپ صلح مدیبیہ کے بعد عمرہ اسباب بیان کے جی وہ کتب اجاد بیٹ میں بہ تفصیل نے کور جیں ، مثلاً آپ صلح مدیبیہ کے بعد عمرہ ادا کرنے کیلئے تقریف لائے تو سحابہ کرام میں کو طواف کی صالت میں ووڑ کر اور اکر کر چلے کا اکثر سحاب میں کا دجہ یہ تھی کہ یہ وہ زمانہ تھاجب کہ مدید میں ایک وہائی بخار مجال ہوا تھا جس من من من کا اثر محسوس ہو تا تھا تو گفار شاہت کرتے تھے کہ مدید کے بخار نے ان کوچور کر دیلہ اس بناہ پر آپ پیلا نے صحابہ میان کویہ تھم دیا کہ ضعف کا اثر محسوس نہ ہو گئا ہو گئا ہو ہے کہ یہ تھم محسل ایک وقتی سب کی بنا پر دیا کیا تھا اور جب اور ذاکل ہو گیا تواس تھم کو جسی بدل جانا چاہئے۔ چنا نچہ دعشرت عمر نے اس خیال کویہ کہ کر فلا ہم کردیا کہ اب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی اور کفار فنا ہو گئا تاہم چو تکہ یہ عہد نبوت پیلا کی او کا مسال مو قوت حاصل ہو گئی اور کفار فنا ہوگئا تاہم چو تکہ یہ عہد نبوت پیلا کی اور کا مسال میں وہ تائم کی تاہم چو تکہ یہ عہد نبوت پیلا کی اور کا محاسل ہو گئی اور کفار فنا ہوگئا تاہم چو تکہ یہ عہد نبوت پیلا کی اور کا میا ہو سے تاہم چو تکہ یہ عہد نبوت پیلا کی اور کھی ہیں۔ ع

مدیث شریف می آیا ہے کہ جب تک کی حالت قابل اطمینائن نہ ہو جا اسکو فرو دست نہیں کرنا چاہئے۔ حضرت زید بن ثابت دیا ہے اس عکم کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لوگ عہد رسالت کی ہے کہ فوٹ کو فروخت کرڈالتے تھے، لیکن جب نصل کا ذائد آتا تعاور بالیج قیمت کا تقاضا کر تا تھا تو مشتری میلے حوالے کر تا تھا کہ پھل کو فلاں فلاں دوگ لگ گئے۔ اس طرح جب رسول اللہ بھی کی فدمت میں بہ کثرت مقدمات آنے گئے تو آپ بھی نے یہ تھم دیا ہے۔

ایک فخص نے دھڑت عبداللہ بن عہاس خطانہ سے ہو جماکہ سل جمد وابدب ہیا نہیں؟

بولے "نہیں عسل جمعہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ابتداء میں تمام صحابہ طاقہ بہت مفلس تنے، کمبل پہنتے تھائی چیٹے پر بوجہ لاد کر چلتے تنے، مجد نہایت تک تھی، ایک دن تنے ہوئے ون میں دسول اللہ پینا نماز جمعہ کیلئے تشر بند لائے، لوگ بسنے میں شر ابور تنے اور اس کی بو سے ہر مخص کو تکلیف محسوس ہوری تھی اسلئے آپ پینا نے تم دیا کہ جمعہ کے دن عسل کرو اور خوشہودگاکر آو، لیکن اب فعدا کے فضل سے یہ حالت بدل تی ہے۔ اب لوگ بال کے کپڑے

r: ابوداؤو كتاب المناسك باب في الرف.

r: تفاري كماب المهور عاب بيع الشمار فيل ان يبدو صلاحها.

نیس بہنے، عنت مر دوری نیس کرتے، مجد وسیع ہوگی ہے اور پہینہ کی ہو پھیل کر لوگوں کو اللہ بہت نہیں دی ہے۔ اس تقریر کا ظلامہ یہ ہے کہ عظم کاوجودو عدم، علت کے وجود و عدم پر بنی ہوتا ہے اور اب چو ککہ عسل جعد کی علت موجود نہیں ہے اس لئے وہ وابد ب بھی نہیں ہے۔ کہ کئی ان برد کوں می حضرت عائشہ رمنی الله عنها نے نسب نیادہ ان امر ادکی پر دہ دری کی ہے، اور بکٹر ت مسائل کے علی واسباب بیان کے جی مثلا عہد نبوت میں عور توں کی اظام اطلاقی حالت جو تک تا تا بارات میں اخطالی جا اور شرکت جماعت کی اجازت تھی، الله عنها نے مائے میں مور توں کے نظام اطلاقی میں انحطالہ پر اہو گیا تو حضرت عائشہ رمنی الله عنها نے صاف میاف کہ دیا۔

لوادرك رسول الله صلعم ما احدث النساء المنعهن المساجد كما منعه نساء بني امرائيل ع

ور توں نے پی حالت میں جو تغیرات بیدا کر لئے ہیں اگر رسول اللہ صلیم ان کود کھتے توان
کومبحد ہیں آنے ہے دوک دیتے جیسا کہ بنوامر ائیل کی عور تیں دوک دی گئیں تھیں۔
قرآن جید کی کی اور مدنی سور توں ہیں متعدد فروق واقبیازات ہیں، مثلاً جو سور تیں مکہ میں مازل ہو کی ان ہیں نیادہ تر عقا کد اور و قالیج اثر و کا کا کر ہے اور مدنی سور توں ہیں بقد رہے کو امر و واعظائہ فوائی امطالبہ کیا گیا ہے کیو تکہ اسلام ایک جائل قوم ہیں آیا، اسلے اس کو پہلے خطیبائہ اور واعظائہ طریقہ سے جنت اور دوز ن کا حال سنا گیا جب اس ہے لوگ متاثر ہو بھی تواسلام کے احکام، قوائین اور اوامر و نوائی تازل ہوئے ، اگر ذیاو شراب خواری و غیرہ سے اجتمال کا پہلے ہی ون مطالبہ کیا جاتا تو دفعاً کون اس ناماؤس آواز کو سنتا؟ اس تیم کے انتیازات و فروق کے دریافت مطالبہ کیا جاتا تو دفعاً کون اس ناماؤس آواز کو سنتا؟ اس تیم سے انتیازات و فروق کے دریافت کرنے پر یورپ کے علیائے مستشر قبین کو بڑا تا تہ ہے، لیمن حضرت عاکشہ رہنی الله صنعا نے کہا تی دن اس دائی کونائی کردیا تھا، سیم کی انتیازات و فروق کے دریافت کرنے پر یورپ کے علیائے مستشر قبین کو بڑا تا تر ہو ہائی دن اس دائی میں ان سے مردی ہے۔

انما نزل اول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر المعنة والنارحتى اذا ثاب الناس الى الاسلام ثم نزل الحرام و الحلال و لونزل اول شى لا تشربوا الحمر لقالو الا ندع الحمر ايداولو نزل لاتزنوا لقا لوا لاندع الزنا ابدا لقد نزل بمكة وانا حارية العب بل الساعة موعدهم و الساعة ادهى و امرو مانزلت سوره البقره والنساء الا و انا عنده (بدتاب انزان)

أوداؤد كاب المهارمات الرحصة في ترك الفسل يوم المحمد.

افوالاميرت عائش د شيالله عنياله

٣ الإداؤد كياب السلوة باب ماحاء في حروج النساء الى المسجل

قرآن کی سب سے پہلی مورت جو نازل ہوئی دو مفصل کی مورت ہے جس جس جند ودور خ کافکر ہے پہلی تک کہ جب اوگ اسلام لانے کی طرف اکل ہوئے تو پیر طال دحرام الرف اگر پہلے بیاتر تاکہ شراب مت ہو تو لوگ کہتے کہ ہم ہر گزشر اب نہ چھوڑیں گے اور اگر بیا اگر تاکہ زنانہ کرو تو کہتے کہ ہم ہر گزنانہ چھوڑیں گے ، مکہ میں جب میں تھیاتی تھی تو یہ الزاکہ ان کے وعدہ کادن قیامت ہے اور قیامت نہایت سخت اور نہایت تالح چیز ہے سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب الزی تو میں آپ چیکا کی خدمت میں تھی۔

اسلام کے ظہور سے پہلے مذینہ کے قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھے جن میں ان
کے اکثر ارباب اوعاجو اپنے افتدار کے تحفظ کے لئے ہر نی تحریک کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا
کرتے ہیں قبل ہوگئے۔انساران لزائیوں سے اس قدر چور ہو گئے تھے کہ اسلام آیا توسب نے
اس کو اپنے لئے رحمت سمجھا چو نکہ ارباب او عاکا طبقہ مفقود ہو چکا تھا۔ اس لئے ان کی راہ میں کسی
نے مواقع نہیں بیدا کئے۔اس طریقہ سے خدائے پاک نے بجر ت سے پہلے مدینہ میں اسلام کی
ترتی کے راستے صاف کرو بئے تھے۔ بور پ کے فلفہ تاریخ نے آج اس کھتہ کو جل کیا ہے لیکن
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پہلے ہم کو بتادیا تھا۔

كان يوم بعاث يوما قدم الله الرسول صلعم فقدم رسول الله صلعم وقد افترق ملوهم وقتلف ساداتهم و حرحو فقدمه الله لرسوله في دخولهم الا سلام في الجاهلية.

جنگ بعاث دوداقعہ تھاجس کو خدانے اے رسول کیلئے پہلے بی پیدا کر دیا تھار سول اللہ ﷺ مدینہ میں آئے توانصار کی جمعیت منتشر ہوگئی تھی اوران کے سردار الدے جانچے تھے۔اسلئے خدانے اپنے رسول ﷺ کیلئے ان کے طقہ اسلام میں داخل ہونے کیلئے بیدواقعہ پہلے ہی سے مہاکر دیا تھا۔

جن نمازول میں چار رکعتیں ہوتی ہیں، تھر کی حالت مین ان کی صرف دور کعتیں اوا کی جاتی ہیں بھا ہر معلوم ہوتا ہے کہ چار میں سے دو سہولت کی خاطر ساقط کر دی گئی ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے اس کی بیدوجہ بتائی ہے،

فرضت الصلوه ركعتين ثم هاجر النبي صلعم ففرضت اربعا و تركت صلوة السفر على الاول. (معنى بالمعرب)

کہ میں دور کعتیں نماز فرض تعیں، جب آپ ﷺ نے بجرت فرمائی تو جار فرض کی تمیں اور سفر کی نماز اپن حالت پر چھوڑ دی مئی۔

عبادت کا توخدانے ہر وقت تھم دیا ہے لیکن احادیث میں حضرت عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل و سنت بھی جائز نہیں ،اسلنے بظاہر اس ممانعت كى كوئى وجد انظر نبيس آتى ليكن حفرت عائشه رضى الله عنها اسكى بير وجد بيان فرماقى بير-و هم عمر انما نهى رسول الله مسلعم عن الصلوة يتحرى طولع الشمس وغروبها\_ (سندامندج ١٥، ١٤٠)

عمر کو وہم ہوا آپ نے صرف اس طرح نمازے منع فریلیا ہے کہ کوئی محف آ فتاب کے طلوع یاغروب کے وقت کو تاک کر نمازٹ پڑھے۔

یعنی آفقاب پرسی کاشہدندہو، آفقاب پرستوں کے ساتھ وقت عبادت میں تشابہ ندہو۔
احادیث میں ہے کہ رسول اللہ پینچ مرفقال پڑھتے تھے اس بنا پر لوگ بغیر کسی عذر کے
بیٹھ کر نقل پڑھنا مستحب سجھتے ہیں، ایک مخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے دریافت
کیا کہ کیا آپ پینچ کر نماز پڑھتے تھے ؟جواب دیا:

حين حطمه الناس، (بوداتود اب مل نه النادم)

یدال وقت تھاجب لوگوں نے آپ مظلا کو توڑد یا یعنی آپ مظلا کر در ہوگئے۔
البوداؤد اور مسلم میں ان سے اس قتم کی اور روا بہتیں بھی مروی ہیں جن سے قابت ہوتا ہے۔
کہ آپ کبر سنی اور ضعف کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، ہجرت کے بعد جب نمازوں میں دور کعت
کے بچاہئے چارر کعتیں ہو گئیں تو مغرب میں بیداضافہ کیوں نہیں کیا گیا، حضرت عائشہ دضی
الله عنها ال کا بیہ جواب و تی ہیں۔

فانها و تر النهار (سندج ۱ س ۲۱۱) مغرب بین اضافه ند مواکیو ککه دودن کی وترسیم

لیعنی جس طرح دات کی نماز ول میں تین ر تعتیں وتر کی ہیں، ای طرح دن کی نمازوں میں وتر کی بیہ تیمن ر تعتیں ہیں۔

نماز بھر میں تواطمینان زیادہ ہو تا ہے اس کئے اس میں رکھتیں زیادہ ہونی جاہیں، لیکن اور نمازوں سے کم ہیں، حضرت عائشہ رہنی اللہ عنها اس کی میدوجہ بیان فرمانی ہیں۔ و صلوۃ الفحر لطول قرآ تھما۔

نماز فجر میں رکعاً کااضافہ اسلیے نہیں ہواکہ دونوں رکعتوں میں لبی سور تیں پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی رکعتوں کی کمی کوطول قرائت نے پوراکر دیا۔

الل جالجيت عاشوره كاروزر كهتے تنے اور وہ فرضيت صوم سے پہلے اسلام بيس بھى واجب رہا۔ حضرت عبدالله بن عمر وظاف سے اس متم كى روایت احادیث بيس فد كور ہے، ليكن وہ يہ تبيس معنى مرات عبدالله بن عمر وظاف ميں اس ون كيون روزور كھاجاتا تعاليكن حضرت عائشہ رضى الله عنها اس كاسب يہ بيان فرماتى ہيں،

كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل ان يفرض رمضان وكان يوم تستر فيه الكعبة. (سنداسدج ٢ س ٢٤٤)

الل عرب رمضان کی فرضیت ہے پہلے عاشوراء کے دن کاروزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس روز کعب بیانات کی اس روز کعب بیانات کے ملاحات القبل

اما بعد فانه لم يحف على شانكم الليلة ولكبي خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل فتحجزوا.

رات تمباری مالت بچھ سے پوشیدہ نقی، لیکن جھے ڈر ہواکہ کمیل تم پر تراوی فرض نہ ہوجائے اور تم اس کے اواکر نے سے قاصر رہو۔

ج نے بعض ارکان مثلاطواف کرنا، بعض مقالت میں دوڑنا، کہیں کھڑا ہونا، کہیں کنگری پینکتابظاہر ضل عیث معلوم ہوتے ہیں کیکن حضرت عاکشہ رمنی الله عنها فرماتی ہیں۔ انعما جعل الطواف بالبیت و بالصفا والعروة ورمی الحار لا قامة ذکر الله

عزو بحل - (مسداسدج ۱ ص ۱۱)

فاند کعبہ صفاور مردہ کا طواف کنگریاں پھیکنا تو سرف خدا کے یاد کرنے کے لئے ہے،
قرآن جمید کے اشارات سے بھی معلوم ہو تاہے کہ حضر ت ابراہیم کے ذمانے جس یہ بھی
ایک طرز عبادت تھاجو نکہ تجیاد گارابراہیم ہے اس لئے وہی طرز عبادت قائم رکھا گیا،
کہ معظمہ کے پاس محسب نام ایک وادی ہے جس جس رسول اللہ عظام نے جس قیام فرماتے رہے اور اس بتا پر حضر ت فرمایا تھا اور آپ کے بعد خلفادر اشدین مجمی اس جس قیام فرماتے رہے اور اس بتا پر حضر ت عبد اللہ بن عمر حظیف اس کو سنون تج جس شار کرتے تھے لیکن حضرت عائشہ دمنی الله عنها اس

کوسنت نیس جمتی تھیں اور آب کے قیام کی بیدوجہ بیان فرماتی تھیں، انما نزله رسول الله صلعم لا نه کان منزلا اسمع لعروجه

آپ ﷺ نے بہاں مرف س لئے قیام کیا تھاکہ بہاں سے چلے جی آسانی ہوئی تھی۔ معرت ابن عباس منلد جی حضرت عائشہ

رضى الله عنها كي جمر بان بي

ایک دفعہ آپ ﷺ نے تھم دیا تھا کہ قربانی کا کوشت تمن دن سے نیادہ ندر کھا جائے۔
بہت سے محابہ وہ اس تھم کودائی سمجھتے تھے لیکن متعدد محابہ وہ ان کے زویک یہ تھم وقتی تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنها مجمی ان بی اورائی وال میں جی اورائی وقتی تھم کا سبب یہ بتاتی جی ،
لا ولکن لم یکن یضحی منهم الا قلیل ففعل ذلك لبطعم من ضحے من لم

يضح - (مسندج ٦ ص ١٠١)

یہ جبیں ہے کہ قربانی کا گوشت تین ون کے بعد حرام ہوجاتا ہے بلکہ اس کی وجہ رہے کہ اس نماند میں کم لوگ قربانی کرسکتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے یہ تھم دیا کہ جولوگ قربانی مہیں کی ہے۔ کریں وہ ان لوگوں کو کھلائیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔

حضرت عائشہ دصی الله عنها کی بھی حدیث الم مسلم نے ایک خبر کی صورت میں بیان کی میں جہاں کی ہے لیے خبر کی صورت میں بیان کی ہے لینی بید کے آس بیاس دیم دیااور میں قبط بڑااس سے آپ نے بیہ تھم دیااور دوسرے سال جب قبط نہیں بڑا تواس کو منسوخ فرمادیا حضرت سلمہ بن اکوع منظید سے بھی ای دوسرے سال جب ع

کعبہ کے ایک طرف کی دیوار کے بعد پھے جگہ چھوٹی ہوئی ہے جس کو تعلیم کہتے ہیں اور طوف میں اندرواخل کر لیتے ہیں لیکن ہر مجنس کے دل میں یہ سوال پرداہو ہوگئے ہے کہ جو حصہ کعبہ کے اندرواخل نہیں اس کو طواف میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی الله عنها کے دل میں یہ سوال پرداہوااور انہوں نے آنخضرت پیلا سے دریافت کیا کہ رضی الله عنها کے دل میں یہ سوال پرداہوا اور انہوں نے آنخضرت پیلا سے دریافت کیا کہ ایک ماند کعبہ میں داخل ہیں؟ ارشاد ہوائی اس عرض کی کہ "پھر یا سول الله پیلا ہے دیواری بھی ماند کعبہ میں داخل ہیں؟ ارشاد ہوائی اس عرض کی کہ "پھر کا ان کو اندر کیوں نہیں کیا فر بایا تیری قوم کے پاس سر مابیت تھا اس لئے اتنا کا اندر جانے دیں جس کو جا ہیں روک دیں "۔

حضرت ابن عمر علیہ کہتے ہیں کہ اگر "عائشہ رسی اللہ عنها کی بدروایت سی ہے ہو معلوم ہو تاہے کہ آپ علی نے ای لئے او هر کے دونوں رکنوں کو بوسہ نہیں دیا لیکن سوال سیہ کہ جب آئے ضرت بھی کو یہ معلوم تھا کہ خالہ کعبہ اپنی اصلی اساس پر قائم نہیں ہے تو شریعت ابراہیں کے مجدد کی حیثیت سے آپ علی کافر من تھا کہ اس کو ڈھاکر نے سرے سے تقریب کرتے لیکن آپ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے خوداس کی وجہ یہ بیان فرما دی کہ سے اللہ عنها سے خوداس کی وجہ یہ بیان فرما دی کہ سے اللہ عنها کے ذرائد سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو ڈھا

مسلم استخباب النزول بالحصب ومندج لاص ١٦٠ ٢٠ مسلم كمّاب الذبائح.

كراساس إبرانبي يرتغير كراتك

آئ کل ہجرت کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ گھریار چھوڑ کرمدینہ میں جاکر آباد ہو جاتا، خواہوہ جہال ہملے آباد تھے کہتے ہی اسمن ولمان کا ملک ہو لیکن حضرت عائشہ رضی الله عبدا نے ہجرت کی حقیقت سے بتائی ہے،

لاحجرة اليوم كان المومنون يفراحدهم بدينه الى الله والى رسوله مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الا سلام واليوم يعبد ربه حيث شاء لكن جهاد ونية \_ (معارى مد فهجرة)

اب بجرت نہیں ہے، بجرت اس وقت تھی جب مسلمان اسٹے قد بہب کو لے کر خدااور اس کے رہوں اس کے بائن فر سے دوڑا آتا تھا کہ اس کو تبدیل نہ بہب کی بنا پر ستایانہ جائے لیکن اب خدا نے اسلام کو غالب کر دیا، اب مسلمان جہاں جا ہے ضدا کو بوٹ سکتا ہے ہاں جہاد اور نہیت کا تواب باتی ہے۔
'بیت کا تواب باتی ہے۔

آپ ﷺ في مرض الموت مين فرماياك خدا يبودونسارى پر العنت بينج كدا نبول قياپية بينج كدا نبول قياپية بينج برول كو بيند بوت بينج برول در منزت ما كنته رضى الله عنها فرماتي بين إكداكر بيدة بوتا تو آب كي قبر كليد ميدان مين بوقي اليكن جو نكداس كاخوف تفاكه دو بهى بجده كامته بن جائه السلك آب ميلي حجر بريم بى د فون بوئه

لیکن بایی بھر سحابہ کرام عظی ہے اور جب وہ خود ادکام کی علت بن جاتا ہے تو دوسرے علی و مرائے کے ساتھ خود شارع بھی ایک موٹر اعظم ہے اور جب وہ خود ادکام کی علت بن جاتا ہے تو دوسرے علی و اسباب برکار بوجائے ہیں۔ مثلاً موزہ کا باطنی حصہ گروہ غبار سے آلودہ ربتا ہے اس مسح کا محلک و بی ہو سکتا ہے لیکن احاد بیٹ میں موزے کی مطح خابر کی پر مسح کر نے کا تھم ہے۔ سحابہ کرام بیان ہو سکتا ہے لیکن احاد بیٹ میں موزے کی سطح خابر کی پر مسح کر نے کا تھم ہے۔ سحابہ کرام بیان ہو سکتا ہے کہ شر ایعت کادارہ میں بیان مقلی علی واسب بر نبیں ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا عمود خود شارع کی ذات پر ہے۔ مدار بالکل عقلی علی واسب بر نبیں ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا عمود خود شارع کی ذات پر ہے۔

مسلم باب نغض الكور -

چنانچه حضرت على كرم الله وجهد كا تول ب،

لو كان الدين بالرى لكان اسفل الحف اولى بالمسح من اعلاه من الردين كادرو و المراكز الله على المردين كادرو و الكل عقل بربو تاتو موزه كابالمني حصر بالا في حصر ساود في الله صلى تقل المين خوديد يمى علم امر اد الدين كالك ابم اصول ب، چنائچ شاود في الله صاحب لكمة بيل كما او حبت السنة هذه و انعقد عليها الاحماع فقد او حبت ايضاً ان نزول القضاء بالا يحاب و التحريمه مبب عظيم في نفسه مع قطع النظر عن تلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصي عن تلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصي عين تلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصي عين المصالح بين اي طرح احاديث حيراً كم حديث واجماع من عابت بوتا بكدادكام من على المصالح بين اي طرح احاديث المحالج بين اي طرح احاديث المحالج بين المحالة بين المحالج بين المحالة بين المحالج بين المحالة المحالج المحالج المحالة المحالة المحالة بين المحالج المحالة الم

# علم نضوف

# صوفی اور تضوف

اسلام میں تصوف ایک نوزائید ولفظ ہے اور صوفی کا لقب الل بغد او کی ایجاد ہے، قر آن مجید نے اہل صفہ کو جن کی طرف اس کر وہ کا انتساب کیا جاتا ہے، فقراء کے لقب سے یاد کیا ہے۔

> للفقر اء المها حرین الذین احر حوا من دیار هم الغ ال فقرائ مها حرین الذین احر حوا من دیار هم الغ ال فقرائ مهاجرین کے جواب گروں سے نکال دیتے گئے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله الغ الن فقراء کے گئے جو خدا کی راویس روک رکھے گئے۔

اور الل شام بھی اس کو فقر اوہی کے نام سے پکارتے تھے'۔ اگر چہ علامہ ابو نفر عبد الله بن علی السر اج الطوی اس لقب کو اہل بغد ہو کی ایجاد نہیں سیجھتے بلکہ ان کو اس کا پیتہ نہایت قدیم زمانہ میں ملت ہے تانچہ کتاب اللمع میں لکھتے ہیں۔

لیکن یہ کہناکہ یہ ایک نوپیداتام ہے جس کی ایجادابل بغداد نے کی ہے محال ہے کیونکہ حسن بھر کی کے زمانے بیل یہ نام مشہور تھا اور حسن بھر کی نے اصحاب رسول اللہ یکھا ہور ان ایک مناعت کا زمانہ پانھاوہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ بیس نے طواف بیس ایک صوفی کو ویکھا اور ان کو بچھ دینا چاہا کی ایک صوفی کو ویکھا اور ان کو بچھ دینا چاہا کی انہوں نے نہیں لیا۔ ایک کتاب بیس جس بیس اخبار مکہ جمع کئے گئے ہیں جمہ بن اسحاق بن بیسار اور دوسر ہے لوگوں سے ایک روایت ہے کہ "اسلام سے بہلے کسی وقت بیس مکہ خالی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر تا تھا، اس صالت بیس کسی دور دراز ملک سے صرف ایک صوفی آتا تھا اور طواف کر کے واپس چلا جاتا تھا، "۔

پیںاگر بیر دوایت معیمے ہے تواس ہے بیہ ثابت ہو تاہے کہ قبل از اسلام میہ نام مشہور تھااور اس کی طرف اہل صلاح منسوب کئے جاتے تھے۔ <sup>ن</sup>

لیکن جہال تک تاریخی روایتوں سے ثابت ہے اسلم میں سے بہلے ابوہاشم صوفی کویہ خطاب ملا جنہوں نے من من او بیل و فات پائی عور اس قدر نواکا بر صوفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس القب کی بنیاد عبد صحابہ فیلی کے بعد ہوئی، چنا نچہ اہام قشیر کیا ہے د سمالے میں لکھتے ہیں۔ رسول الله عظی کے بعد صحابہ فیلی کے سوااور کوئی لقب ایجاد نہیں ہوا، کیونکہ شرف مسلوم کی سالم مطبوعہ یورپ ص ۲۲۔ ان تماب اللم مطبوعہ یورپ ص ۲۲۔ ان تماب اللم مطبوعہ یورپ ص ۲۲۔ ان تماب اللم مطبوعہ یورپ ص ۲۲۔ کشف الظنون۔

صحبت سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہوسکتا تھا۔ صحابہ ﷺ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا لقب پیدا ہوااس کے بعد بزرگان دین زاہد و عابد کے لقب سے ممتاز ہوئے کیکن زہد و عبادت کا دعوی ہر فرقے کو بیبال تک کہ اہل بدعت کو بھی تھا۔ اس کے اہل سنت دالجہاعت میں ہے جو لوگ زاہد اور اہل دل تھے وہ صوفی کہلائے اور یہ لقب دوسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے روائے یا تھا۔ اُ

خود صاحب كماب اللمع في بهى اس قدر تشكيم كياب اور لكعاب كه اگر كوئى فخص به سوال كرے اسكاب رسول الله عظ كے زمانے بيس جم صوفيه كاؤكر

: رساله قشیریه ص۹ ذکر مشائخ طریقت.

سلماب اللمع ص ٢٢ تفوف كي احتمال كي متعلق هخل آرائين بي العض كا قول بي كيديد اصحاب صف کی طرف نسبت ہے بعض کے نزد یک اس کا ماخذ مفااور بعض کے نزد یک صف ہے ایکن قاعدہ العتقاق كروس به تمام اقوال غلط بي كتاب اللمع من بكر صوفي كالفظ يبني صفوى تها ، بيمر ثقالت کی وجہ سے صوفی کر لیا گیا ، صوف سے بے شہر یہ اغظ ماخوذ ہر سکتا تھا جس نے معنی پشینہ کے ہیں، لیکن پٹیینہ پوٹ ہونااس فرقہ کی کوئی خصوصیت نہیں یہ امام قشری کی رائے ہے لیکن علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اگر چہ پشمینہ پوش ہونااس فرقے کی کوئی عام خصوصیت شمیں، تاہم آکثر مید لوگ پشینز پوش بی ہوئے ہیں اس لئے یہ احتقاق سیح ہو سکتاہے صاحب کتاب اللمع نے لکھا ہے کہ الل صديث مصديث كي طرف ادر فقبها نقد كي طرف منسوب بين مليكن صوفي كس خاص وصف يا عاص علم كي طرف منسوب نبيس كيا جاسكا كيو نكدوه تمام علوم ، تمام صفات حسنه اور تمام اخلاق فإضله کا جامع ہو تاہے اور اس کو کسی فاص علم فاص و صف اور فاص مقام کے ساتھ خصوصیت عاصل تبیں ہوتی جس کی طرف اس کو مفسوب کیا جاسکے اس کے ساتھ اس کے حالات میں ہر وفت تجدود تغیر ہو تار ہتا ہے اور وہ خدا سے بمیشہ اضافہ کا خوستگار رہتا ہے اسلے اگر اسکو سی خاص وصف کی طرف منسوب کیا جائے تو ہر وقت ایک نے وصف کی طرف منسوب کرنا بڑے گا اس وشواری کی بنا ہرای كوايك ظاہرى خصوصيت لينى بيتينه يوشى كى طرف منسوب كيا حميا جوكه انبياء اور لياء اور مسلحاء كا عام شعارے اور اس سے اجمالی طور پر صوفیہ کے تمام علوم تمام اعمال اور تمام اخلاق کا بعد چل جاتا ہے خدا نے اصحاب عیسی کو بھی طاہری لباس کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کو حواری کباہے یہ لوگب سفید كيرًے مينتے تنے اور خدانے ان كو اى طرف منسوب كر دياا عمال اور اموال كى طرف منسوب نہيں كيا ای طرح صوفیہ بھی طاہری الباس کی طرف منسوب کرویتے گئے (صفحہ ۲۰ ) ماغذاور الانتقاق ہے قطع نظر کر کے آگر اس افظ پر تاریخی حیثیت ہے نظر ڈالی جائے تواصل میں بدلفظ سین ہے تھااور اس کامادہ سوف تعاجس کے معنی اونانی زبان میں محکت کے بیں ووسری صدی میں جب ہو انی تماہوں کا ترجمہ بوا توبيه لفظ عربي زبان مين آيااور چونكه جعزات صوفيه مين اشراقي حكماء كانداز باياً جا<sup>م</sup>ا تغااسك لوگول نے ان کو صوفی لینی عکیم کہنا شروع کیار فتہ رفتہ سوفی سے مسوفی ہو عمیاء یہ محقیق علامہ ابو ریحان يروني في سن كاب البندين كى باور صاحب كشف المطنون كى عبادت سے بھى اس كااثارہ فكائے، ینا نجہ وہ تصوف کے عنوان سے لکھتے ہیں، ، ، ، ، ، ، (مارىك)

نہیں سنتے اور ان کے بعد بھی ہم کواس لفظ کا پید نہیں چاتا، ہم اس زمانے بیل عابد ، ذاہد ، سیار ہون فظراء کے لفظ سے تو بے شہر آشنا ہیں لیکن کوئی محابہ چھن صوفی کے لقب سے نہیں پارا آگیا، نقراء کے لفظ سے جواب بیل کہوں گا کہ رسول الله پیلازی محبت کو وہ عظمت اور خصوصیت حاصل ہے کہ جس فخض کو یہ عزت حاصل ہوگئی کہ کوئی دوسر اخطاب جواس سے بھی معزز ہو مہیں دیا جاسکتا کیا تم کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ زیادہ عہاد، متو کلین، فقراء، ایل د ضاء، اہل صبر اور اہل تواضع واخیات کے لام بیں اور بید سب کھی دسول الله پلا کے فیض صحبت سے حاصل کیا ہے تو بدب ان بزرگوں کا انتساب محبت رسول الله پلا کی طرف ہے جو بزرگ ترین صفات سے تو بدب ان بزرگوں کا انتساب محبت رسول الله پلا کی طرف ہے جو بزرگ ترین صفات سے تو بدب ان بزرگوں کا انتساب محبت رسول الله پلا کی طرف ہے جو بزرگ ترین صفات سے خو بین کہ اس بزرگ ترین صفات سے علاوہ ان کو کوئی دوسر کی فضیلت دی جاسکے۔ خوانقا ہیں

اس لقب کی طرح تصوف کی دوسر ی یادگاری بھی دور سحابہ بھائی کے بہت بعد عالم وجود
میں آئیں، خود صحابہ بھائی کی زمانہ میں ان کاپیہ نہیں چانا، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔
زمانہ بہت آ گے بوجہ گیا اور است میں تفریق پیدا ہو گئی اور ہر توم نے دین کا ایک
شعبہ لے لیاجس میں خود اپنی طرف سے اضافے کر لئے، سلاطین دامراء نے قلعے
بخواہے حالا نکہ قلعے وغیرہ قدیم زمانے میں صرف سر حدوں پر بتائے جاتے تھے،
تاکہ ایسانہ ہوکہ دسمن نہا چاکہ حملہ نہ کر دے اور ان کے پاس مدافعت کا سامان نہ ہو
اور الل علم کے لئے مداس اور اہل عبادت کیلئے خانقا میں تقیم کی گئی۔ میر اخیال ہے
اور اہل علم کے لئے مداس اور اہل عبادت کیلئے خانقا میں نقیم کی گئی۔
کہ سلطنت سلجو تیہ میں ان چیز و ای کا عام روان ہو ااور سب سے پہلے نظام الملک کے
نمانہ وزارت میں اہل علم کے لئے مدارس اور مساکین کے لئے رباطات تعیم کی گئیں
اور ان پر او قاف کے گئے ،اگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور رباطات کا پید چاتا ہے،
اور ان پر او قاف کے گئے ،اگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور رباطات کا پید چاتا ہے،
اور ان پر او قاف کے گئے ،اگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور رباطات کا پید چاتا ہے،
اور ان میر سے خیال میں ان پر کوئی عام و قف نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ محصوص مقامات
میں سے تھے ،امام معمر بن زیاد نے اخبار اصوفیہ میں بیان کیا ہے کہ صوفیہ کیلئے پہلی
خانقاد بھر و پیل تھیر کی گئے۔
\*

معلمائے اسر افید مسرب اور استعلان ہیں صوفیہ نے مشابہ سطے اور اگر بیا استعلان ان کی استعلاح ہے ماخوذ ہو تو چکے بعید نہیں۔ (اعزال)

<sup>(</sup>ماثيه سني گذشته)

واعلمه ال الا شرافين من الحكماء الالمين كا لصو فلين في المشرب اولا صطلاح ولا يبعد ان يوحد هذا الاصطلاح من اصطلاحهم. حكائة الشرافيد مشرب اور اصطلاح من موقيد كم مثاب تج اوراكريد اصطلال ان كي اسطار سے

<sup>(</sup>ماشيه سخديد) 1 فآوائه اين تيميد ن ٢ص ٢٥٩ ، ٢٠١٠

اجزائے تضوف کی بے اعتدالی

ان ظاہری یادگاروں کے علادہ تصوف کے باطنی قوام میں بھی جو غیر معتدل تخلی پیدا ہوا دور دور دور سی ہے ہوئی کے بعد ہوا خود صحابہ کرام ہفتہ کی ذات اگرچہ تصوف کے تمام عناصر کا مجموعہ تھی، تاہم ان میں کسی عضر کی خاصیت حداعتدال سے آ کے نہیں ہو صفیا آئی تھی۔ علامہ ابن جیسے نے صوفیوں کی جو مخالفت کی ہے وہ انہی عناصر کے غیر معتدل خواص دکیفیات کی بنا پر کا ہے ، ورندان کو تصوف کے حقیقی اجزاء ہے کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ اپنے فراوے کے مخلف مقالات میں اس پر تفصیلی بحثیں کی ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں،

سحابہ علی مجھی جمع ہوتے تھے اور کسی سے قرات کی فرمائش کرتے تھے اور باق لوگ سنتے متھے کہ اے ابو موکیٰ ہم کو ہمارے خداکی یاد دلاؤ تو وہ بڑھتے ہتے اور وہ لوگ سنتے تھے بعض سحابہ ﷺ کہتے تھے کہ آؤ بیٹھ کر کچھ دیر کے لئے ایمان لائیں۔ رسول الله على في اسيناسياب عدماته كي بار تقل باجماعت يرمى بورابل صف كياس آئان مسايك قارى پردر ما تعد آپ ان كساتھ بيند كاور سنة رب سل اور ذكر شروع كے وقت دل ميں جو خوف پيدا ہو تاہے، آتھوں سے جو آنسو جاری ہو جاتے ہیں بدن کے جورو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،وہ کتاب وسنت کی تقریحات کے موافق بہترین او صاف ہیں لیکن میہ سخت بے چینی، عثی موت اور جي يكاركى يد حالت ہے كه اگر كوئى شخص مجدوب بو تواس كو كوئى ملامت نہيں كى جاستى جيساك تابعين اوران كے بعد لوگول من اسكانشايد تماكد قلب يرايك قوت و هنا ﴾ بنیاتی تھی اور خودان کاول اور ان کی طاقت اس حملے کو برداشت منبیں کر سکتی تحى كيكن أب حالت من نم كن و نبات جيها كه رسول الله على اور صحابه على کا حال تھا افضل ہے البتہ زبر دستی، سکون و و قاپیدا کرنا بھی براہے اور اس میں کوئی بعلائی نہیں جس ساع ہے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے دہ کتاب اللہ کا ساع ہے، لیکن بعض فرتوں نے اس اع کو بھلا کر قصائد سنناشر وع کئے تالیاں بجانے لگے اور الا پنا شر وٹ کیاجو کفار کی سینی بجانے کے مشابہ ہے جس کی خدانے برائی بیان کی ہے۔ <sup>ن</sup> ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں۔

فناکی تین فشمیں ہیں جن میں ایک قشم کو کامل ترین انبیاء اور اولیا، دوسری قشم کو متافقین الجدین اور مشہدین نے متوسط دیر ہے کے اولیا اور مسلماء اور تیسری قشم کو منافقین الجدین اور مشہدین نے

اختیار کیا ہے جہلی مسم کی فاار او ہ اسوی اللہ جس اس طرح فنا ہو جانا ہے کہ خدا کے سوا کسی دوسرے کی محبت کسی دوسرے کی عبادت کسی دوسرے پر تو کل اور کسی دوسرے کی تلاش نہ ہو چیخ ابو پر بید کے اس قول کا کہ "میں یہ جا ہتا ہوں کہ بجز اس چیز کے جس كوده طابتاب دوسرى چيز كونه طابول يمي مطلب قرآن مجيد كياس آيت من إلا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِفَلْبِ سَلِيْم مِل عَلِيم عَص مِلْوبي مِ كَدِمَا مُواسَّة الله عاموات عباد والتدے ماسوائے اراد واللہ سے ماسوائے محبت اللہ سے محفوظ مو، مبیر حال آگر اس كانام فناب، توبياسلام كالول بمى ب أخر ممى يدين كاباطن بمى بويور ظاهر محى دوسری قتم کی فناکا منشایہ ہے کہ ماسوائے کے شہود سے فناہواور جن سالکین کا کنرور دل خدا کے ذکر ، خدا کی عبادت اور خدا کی محبت کی طرف تھینج جاتا ہے ،ان کو فناء کا ریہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور دوخدا کے سوانہ کسی دوسری چیز کود کیمنے اور نہ کوئی دوسری چیزان کے ول بی کھنگتی، اس آ بت میں و اصبح فوّاد أمّ مؤسلی فارغا میں ان کے نزدیک فارغ سے مرادیہ ہے کہ موی کی یاد کو سواہر چیز سے خلال تھا ہی و و مقام ہے جہاں ایک قوم کے یاوں ڈکمگا کئے ہیں اور اس نے بید خیال قائم کر لیاہے کہ بید اتحاد اور عاشق معشوق کے ساتھ اس قدر متحد ہو گیاہے کہ وونوں کے وجود میں کوئی قرق نہیں رہا، لیکن یہ غلطی ہے کیونکہ خدا کے ساتھ کوئی چیز متحد نہیں ہوسکتی بہر حال فناء کابید در جه فناسے خالی نہیں اور اکا بر اولیا مثلاً حضرت ابو بکر رہ ہے، حضرت عمر عظی اور مہاجرین اولین اور انسار نے بھی اس درجہ کو اختیار نہیں کیا، یہ درجہ محابہ علی کے بعد بیدا ہواای طرح تصوف کے وہ تمام مدارج جس میں عقل و تمیز مم ہوجائے محابہ علی کے بعد پیدا ہوئے کیونک مدارج ایمانیہ میں صحابہ کرام 🚓 کامل ترین، قوی ترین اور رائخ ترین تنے، جنون، عشی، بیخود ی اور وار نقلی کاان کے پاس گذر نہیں ہو سکتا تھاان چیزوں کی ابتدابھر ہ کے عبادت گذار تابعین ہے ہوئی ٹیونکہ انہی میں دولوگ تھے جس پر قر آن کے سننے سے عشی طاری ہوجاتی تھی اور انہی میں بعض لوگ ایسے بھی تنے جو اس حالت میں مرجاتے تنے مثلاً ابوجبر الضريز اور زراره بن الي او في قاضي بصره، شيوخ صوفيه ميں بعض لو كوں نے اس عالم میں بعض باتمی الی کہد دی ہیں کہ اگر وہ ہوش میں ہوتے توان کو معلوم ہوتا کہ انہوں نے غلطی کی ہے مثلاً ابویزید ،ابوالحسن لوری، ابو بکر شبلی وغیرہ سے اس قتم ہے اقوال ند کور ہیں لیکن ابوسلیمان دارانی، معردف کر خی، فعلل بن عیاض بلکہ جنید

دغیرہ کے ہوش و حواس بھی ہمیشہ سے رہتے تھے اور دہ فناہ کے اس گرداب میں نہیں پڑتے تھے، بلکہ یہ لوگ دسعت علم اور صحت تمیز کی بناہ برہر چیز کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتے تھے اور ان کو نظر آتا تھا کہ تمام مخلو قات تھم خداو ندی سے قائم بیں اس کی مشیت کے ساتھ وابستہ ہیں بلکہ اس کے سامنے سر نیاز فم کے ہوئے ہیں اس کے ان کو اس سے بصیرت حاصل ہوتی تھی اور خلوص، توحید اور عبادت کا جو جذبہ ان کے وال کے اندر تھا اس کو ان چیز وں سے اور در دلتی تھی قر آن مجید نے اس حقیقت کی دعوت دی ہے اور کا اللہ علایہ ان موسنین اور اہل عرفان نے اس کو محفوظ رکھا ہے ہمارے پیغیبر رسول اللہ علایہ ان سب کے امام اور ان سب میں کا ال ترین بیمیں اور کی دجہ ہے کہ شب معراج میں اگر چہ آپ نے خدا کی بہت می نشانیاں و کی میں اور خدا نے آپ سے بہت کے مراح میں اگر چہ آپ نے خدا کی بہت می نشانیاں و کی میں مراح میں اگر چہ آپ کے حالات میں کسی میم کا فرق نہیں آیا اور آپ پراس کا کو ئی اثر نہیں طاری ہوا، بخلاف اس کے حضرت موسی فرق نہیں آیا اور آپ پراس کا کو ئی اثر نہیں طاری ہوا، بخلاف اس کے حضرت موسی پرایک بی جملک میں گئی۔

تیسری قسم کی فناکا منشاہ ہے کہ خدا کے سواکوئی دوسر ی چیز موجود شہیں ،اور خالق کا وجود بیش ،اور خالق کا وجود بعین، تو فناکا ہے درجہ ان مر اوار کول نے اختیار کیا ہے جو طول واتحاد میں پڑھئے ہیں۔ ا

#### اصطلاحات تصوف

تصوف کی موجودہ اصطلاحات میں بھی عہد نبوت اور عہد صحابہ رہے تک کوئی اصطلاح خبیں قائم ہوئی لیکن آگر اس ظاہری لقب، اس رسی خانقاد اس ہے اعتد الی اور ان ظاہری اصطلاحات سے تنطع نظر کرلی جائے تو تصوف کے تمام حقیقی اجزاء خود۔

### سلبله تضوف

عہد نبوت اور عہد صحابہ وظافہ میں پیدا ہوئے اور نضوف کے ابتدائی سلسلہ کی ظاہر ی پاد گاریں بھی ای زمانہ میں قائم ہو گئیں ، چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں لکھتے ہیں۔

فرقه پی اصلش الباس آنخضرت است ﷺ عمامه رابه عبدالرحمٰن ابن عوف هنه دروقیکه امیر لفکر گردایند، لهم بیعت پس وجود آن داغتبار بآن از آنخضرت

<sup>:</sup> ملحض از فمآوی این تیمیدج ۲ ص ۲۳۸، ۱۳۳۸ و ۳۳۳.

# المستغيض يقين است كمالا يحلى الم

تاہم اس زمانے تک تصوف کا سلسلہ ان طاہری آداب سے قائم نہیں ہو تاتھا بلکہ صوفیانہ طلقوں کی شیر ازوبندی صرف روحانی رشتوں سے ہوتی تھی، چٹانچہ خود شاہ صاحب ای رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں،

پس صوفیه صافیه ار تبلا ایشان در زمن اول بسحبه و تعلیم و ادب با آداب تبذیب نفس بوده است نه تجرقه بیعت و در زمن سیر الطا کفه جنید بغدادی رسم خرقه ظاهر شد و بعد از ال رسم بیعت بهیر آگشت و ار تبلا سلسله بهید این امور مخفق است و اختلاف صور ار تبلا ضرر نمی کند و خرقه جست بیعت رااصلی از سنت سنید.

شاوسا دب نے ازالتہ الخفاء میں اس کتے کی اور بھی زیادہ تو قیمی کے چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس مقام پر ایک نقط ہے جس کو لازی طور پر چی نظر رکھنا چاہئے اور وہ یہ کہ عہد صحابہ دفیاد عہد تا بعین اور عہد تج تا بعین تک مشاکح کے ساتھ تلانہ وکا تعلق بعت اور خرقہ پوشی کے ذریعہ ہے تھا اور وہ لوگ ایک شخیا ایک سلطے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر ایک فخص بہت ہے مشاکح کی معبت اختیار کرتا تھا اور بہت سے سلسلوں کے ساتھ تعلق پیدا کرتا تھا، اسلے ان کا سلساخصوص طور پر کسی آیک صحاب میں پنجایا جا سمور سے کہ کوان کو اعتراف ہو کہ ان پر کسی آیک صحاب میں پنجایا جا نہوں نے ان کا فیض صحبت کہ تول تک انوایا ہے یاوہ کی صحاب مشہور ہوگئے ہیں اور یہ ان کی فیض صحبت کہ تول تک انوایا ہے یاوہ کی فاص صحابی کی محبت کا اثر زیادہ پڑا ہے یا نہوں نے ان کا فیض صحبت کہ تول تک انوایا ہے یاوہ کی فاص صحابی کی محبت کا اثر زیادہ پڑا ہے یا نہوں نے ان کی آیک علامت قرار یا کیا ہے۔ ت

بای جمه صوفیاند ملقوں اور صوفیانه سلسلوں میں خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین میں شخین بعنی حضرت ابو بکر خلطانہ اور حصرت عمر خلطانہ کاروحانی فیض سب سے زیاوہ نمالیاں تظر آتا ہے، چانچہ شاوصا حب ازالت الخفاہ میں لکھتے ہیں،

بعد فقد اعظم علوم علم احسان (نصوف) است اعنی آنچه امر وزباسم علوم سلوک مسمی شود و قوت الفلوب واحیاء العلوم در ان مصنف شده است واعظم توسط کبر اے امت در میان آنخضرت علی و صائر امت او آنست که بزبان حال و بزبان قال بر دو آن علوم رئو آن مقامات و احوال را بمر ومان تعلیم فرماید و تربیت کندیاران را بهر دو زبان وارد ی و از در بان مقامات و احوال را بمر ومان تعلیم فرماید و تربیت کندیاران را بهر دو زبان دارد ی و از در بان مقامات و احوال می دو دا قاصی دادانی از ال مستفید شو ند چنا تکدوری کنابهای کثیر از معفرت شیخین معلوم کرده یاشی د

۷: کناپ پر کور ص ۱۰ سور ۲: از النه انظام ۲۰ : كتاب مذكور ص س

٣: الزالية الخفامقعددوم ص ١٨٥ ل

ا يك دوسر موقع برخصوصيت كم اتحد حضرت عمر كي تبعث لكمة بن: الفصل السابع في بقاء سلسلة الصحبة الصوفية المبتداء ، من النبي صلى الله عليه و سلم ابي يومنا هذابوا سطنة امير المومنين عمر بن الخطاب طفه و لنذكر ههنا سلسلة اهل العراق فانهم اكثر المسليمن اعتناء سلسلة الصحبة لصوفية \_أ

ساتویں نصل صوفیہ کے اس سلسلے کے قیام دہتاہ میں جورسول اللہ ﷺ کی ذات ہے شروع ہوکر آج تک بالواسطہ امیر الموسنین حضرت تمرین الخطاب ﷺ قائم ہے اور جم اس موقع پر صرف الل عراق کاسلسلہ بیان کرتے جیں کیونکہ دولوگ مسلمانوں جی سب سے زیادہ صوفیہ کے سلسلے کا لحاظ کرتے ہیں۔

ے زیادہ سویہ نے سے کا کاکا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے حضرت عمر رہائی کے سلسلی تصوف کو حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی ہے شروع کر کے حضرت جنید بغدادی تک پہنچایا ہے اور لکھاہے۔

و سلسلة اشهر من ان يحتاج الي بيان\_

حفرت جنید بغدادی کاسلسلداس قدر مشہورہ کدائے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔
لیکن صوفیہ کے نزدیک تصوف کے اکثر سلسلے حضرت علی کرم الله وجہہ کی طرف منسوب ہیں چنانچہ اس موقع پرتمام مشہور سلسلوں کا ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس ہے اس کا اندازہ ہوگا،

نام منسوب اليد نام سلسلہ نام مستغید نفشیندیه (حسن بعری) حضرت علی کرم الله وجهه بيه سلسله مندوستان اورما وراء كنهر میں بہت مشہور ہے اور مکہ و مدینہ ومعنرت ابو بمرصدين میں جمی اس کاروائے ہے۔ حضرت على كرم الندوجهه به سلسله عرب اور مندوستان میں بہت مشہور ہے حصرت على كرم الله جيد چشتیہ بيلسله مندوستان من بهت مشهورو حضرت على كرم الندوجهد سكبروبي ييلسله توران اوشير مي شهور ب حعنرت على كرم الله وجبه بيىلسلەمغىرىپ ، مصرادر موۋان اور شاذليه مدينه من شهرت ركمتاب حضرت علی کرم الله وجهد بیلسله مندوستان بیل مشبور ب شطاریه <sup>ع</sup> ۱۱

ازالته النفامقعددوم ص١٨٥٥ ٢٠ يه نقشه اختلاقي سلاسل لولياه الله عدم تب كياميا ب

یہ تمام سلیے رسول اللہ عظافہ کی ذار بہاک ہے شر وع ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطہ ہے حضرت حسن بھری گئے واسطہ ہوتے ہیں اور باتفاق الل تصوف حضرت حسن بھری کی ہے ہے اور باتفاق الل تصوف حضرت حسن بھری گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے استفادہ کیا ہے تیکن الل حدیث کے نزدیک یہ استفادہ ثابت نہیں ہے، چٹانچہ شاہ صاحب انتہاں فی سلامل اولیاء میں تکھتے ہیں،

والحسن البصرى ينسب الى سيدنا على فلي عند اهل السلوك فاطعة وان كان اهل الحديث لا يثبتون ذالك وقد انتصر الشيخ احمد القشاشي لا هل السلوك بكلام و ان شاف في الكتاب العقد الفريد في سلاسل اهل التوحيد

اور حسن ہمری تمام اہل تصوف کے نزد کیے حضرت علی کرم اللہ وجد کی طرف مضوب ہیں لکین اہل مدیث کے نزد کیک بیٹی ہوئی سے اور شیخ احمد قشاشی نے ایک تشنی بخش ہجت کے ذریعہ سے اپنی کتاب اوقاد الفرید فی سام سل اہل التوحید میں اہل تصوف کی تائید کی ہے۔ اہل تصوف کی تائید کی ہے۔ اہل تصوف کے ذریعہ سے کہ ابتدا بھی حضرت علی کرم اللہ وجہد کی ذات ہے کی ہے لیکن علامہ این خلدون کے نزد یک تصوف پر شدھیت کاجوا اثر پڑا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہد کی طرف خرقہ کی کی نوی کا بتیجہ ہے ورند اس کی کوئی اصلیت نہیں چنائیجہ مقدمہ تاریخ طرف نوی کھتے ہیں ،

حتى انهم كما استدوا الباس خرفة التصوف المعلوه اصلا لطريقتهم وتخليتهم رفعوه الى على فلله و هو من هذا المعنى ايضاًوالا فعلى فلله لم يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال بل كان ابو بكرو عمر رضى الله عنهما از هد الناس بعد رسول الله الله واكثر هم عياده ولم يختص احد منهم في الدين بشي يو ثر عنه في الخصوص بل كان لصحابة كلهم اسوه في الدين والزهد المجاهدة.

یہاں تک کہ جب ان او گول نے خرفہ ہوئی کو اپنے لئے اصل بنانا چاہاتواس کی سند کو مفرت علی عظینہ تک پہنچایالیکن اس کا فلفہ بھی ہی ہی ہے ( ایسی تصوف پر شیعیت کا اثر ) ورنہ صحابہ عظیفہ اللہ اللہ من مفرت علی عظینہ کا کوئی خاص طریقہ نہ تھا، بلکہ رسول اللہ اللہ کی بعد حضرت ابو بکر عظینہ اور حضرت عمر عظینہ سب سے زیادہ پر بربر گار اور سب سے زیادہ عبادت گذار تھے، نیکن ویل معالمات میں ان کا کوئی تا مل روایت مخصوص شیوہ تھا، بلکہ تمام صحابہ عظینہ وین زمداور مجام ویس نمونہ تھے۔ مراوی سات کے علاقہ اللہ کی عبادت سے بھی ای کی تائید ہوتی ہے جنانچہ انتہاہ میں کھتے ہیں، شیاہ صاحب کی عبادت سے بھی ای کی تائید ہوتی ہے جنانچہ انتہاہ میں کھتے ہیں، شیاہ صاحب کی عبادت سے بھی ای کی تائید ہوتی ہے جنانچہ انتہاہ میں کھتے ہیں،

تشخ مجدالدین بغدادی در کماپ تحفیه البرره آورده است که نسبت خرقها متصل است به پیغامبر نظر به حدیث درست متصل مستفیض و فرموده است که مصطفی نظر . خرقه پوشایند امیر المومنین علی را کرم الله وجهه و تمام این سلسله راذ کر کرده است و المحققون من اهل الحدیث ین کرون هذا لا تصال من النبی نظری

#### تصوف صحابه 🍇

اس تاریخی تمهید کے بعداب سوال یہ ہے کہ سحابہ کرام پیلی کا تصوف کن اجزاء پر مشتمل تھا؟ اوراسکو متافرین کے تصوف پر کیا اتمیاز حاصل تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ تصوف عقا کہ و انحال کے مجموعہ کانام ہے لیکن سحابہ کرام پیلی کے زمانہ تک کوئی خاص صوفیائہ عقیدہ نہیں قائم ہوا تھا دغالباً صوفیائہ عقا کہ کی تولید فلسلفہ و حکمت کے روان اور دوسری تو موں اور فرقوں کے اختلاط اور میل جول ہے ہوئی، مثلاً اللی تصوف کا ایک عقیدہ یہ کہ انسان عالم اصفر ہے، لیکن سے عقیدہ جس طرح فلسفہ کی آمیزش اور اگر ہے پیدا ہوا جس طرح اس پر جدیتہ کم اس اور مشالات کے روے چڑھتے گئے اور اس کا جوانی ام ہوائی کی نبست علامہ این جمید تکھتے ہیں، صفوا اللہ ان الله هو العالم الکبیر بناءً علی اصلهم الکفری فی و حدہ و صدہ الو جو دو ان الله عین و جوہ المحلوفات فالا نسان من بین المظاہر هو التحلیم الحکیفة الحامع لا سماء و الصفات و یتفرع علی ھذا مابصیرون الیہ من التحلیم خواب الخوینة و القرمطیة دعوی الربوبیة و الا لوهیة المحرجة لهم الی الفرعونیة و القرمطیة و الباطنیة۔

صوفید نے فلا سفد سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ انسان عالم اصغر ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہ تھی الکین ان الو کون نے اس کے ساتھ اپنی کا فراندا صل یعنی وحدت الوجود کی بنا پر اس عقیدہ کو بھی طالبیا کہ خداعالم اکبر ہے اور انسان تمام مظاہر عالم میں خدا کے اسادو صفات کا جامع ہے اور یہ لوہت اور الوہت کاجوان کو فرعو نہت، قرمطیعہ اور باطلب کے کہ پہنچاد بی ہے اور یہ وی براج وی کرتے ہیں۔

ليكن صوفيد كوعقيد موحدت الوجود كى تعليم خود فرق باطيند في دى چنانچه علامدابين خلدون مقدمد تاريخ مي تكھتے بين ،

ثم ان هو لاء المتاخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذالك ففعب الكثير منهم الى الحلول و الوحده كما اشرنا البه ولمتوالصحف منه مثل الهدوى في كتاب المقامات له وغيره و تبعهم ابن العربي و ابن الفارض والنحم الا سرائيلي في قصائدهم و كان سلفهم محارطين للاسماعيلية المتاعرين من الرافضة المدائنين ايضا بالحلول والوهية الا ثمة مدهيالم يعرف لا ولهم فاشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآعر واختلط كلامهم و نشابهت عقائد همي فيران متافرين صوفيه في واختلط كلامهم و نشابهت عقائد هم في ال متافرين صوفيه في واختلط كلامهم و نشابهت عقائد هم المن عن الرائيل متافرين موفيه في المن على المائيل في المائيل في المائيل الم

لیکن سحابہ کرام میں ان مراہ کن اثرات سے بالکل محفوظ تنے ان کے سامنے صرف رسول اللہ پڑال کی ذات پاک تھی جورو جانیت اور اخلاق کا سر چشمہ تھی۔ سحابہ جائی نے ای شمع ہدایت اقتبال نور کیا تھا، اسلئے اسکے اجزائے تصوف میں روحانیت، اخلاق، عمل، عبادت، زہر، توکل، مبر اور استقامت و فیرہ کے سواکوئی فلسفیانہ عقیدہ شامل نہیں تعاچنا نچہ صوفیہ کرام نے اپنی تعنیفات میں سحابہ کرام جائی کی ان روحانی اور اخلاقی خصوصیات کو نہا ہے۔ ایمیت کے ساتھ ان کواس موقع بردرج کرتے ہیں۔ عساتھ ان کواس موقع بردرج کرتے ہیں۔ عساتھ ان کواس موقع بردرج کرتے ہیں۔ عساتھ ان کواس موقع بردرج کرتے ہیں۔ ع

ا: مقدمها بن خلدون مس۱۵۱۸

آ: اس موقد پر یہ باور کمنا چاہئے کہ ساوہ تصوف کے تمام عنواتات ایام ابواتا ہم قشری نے اپنے مشہور رسالے میں قائم کر دیتے ہیں لیکن ان عنواتات کے تحت میں آنخضرت، محابہ تابعین اور مشائخ کے جو دا قعات درج کئے ہیں ان میں بعض مگر رواہ کے سلسلہ و سند کاذکر بعض عبکہ ان کو مرسل چھو ڈدیا ہے اور زیادہ تر وہ ان واقعات کاذکر اس طرح کرتے ہیں کہ "کہا گیاہے "جسوا تھے کی سند بیان کرتے ہیں وہ بھی کہی مجھی ہوتی ہے فر من تصوف ور قاتی کی کتابوں میں جو ہیں وہ بھی کہی موشوع ہوتی ہے فر من تصوف ور قاتی کی کتابوں میں جو آثار معقول ہوتے ہیں ان میں سیح ، ضعیف اور موشوع ہوتی ہے فر من تصوف ور قاتی کی کتابوں میں ہو گا معت کے جی لیکن آثار معقول ہوتے ہیں ان قتیام کا ایوان میں سیابہ کے متعلق اکثر واقعات کیاب اللم ہے لئے ہیں لیکن تصوف کی عام کتابوں کی طرح اس کا بھی ہی صال ہے اس کے ہم ان تمام واقعات کی صحت کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم نے ان کو صرف اس کے تعلق کرو تھا ہو کہ حدوثہ کا سیابہ کرام کے متعلق کیا خیال تھا باتی ہمدان میں ہے متحد دواقعات اعلاج شی بھی ذکور ہیں۔

## حضرت ابو بكر صديق عظيه

تصوف میں حضرات صوفیہ کی سب سے بڑی سند حضرت ابو بکر صدیق عظانہ ہیں چانچہ شاولی اللہ صاحب از البتہ الحقام میں لکھتے ہیں۔

صاحب كشف الحوب در مدح صديق أكبر ظف كلمه داروان الصفاحة الصديق ان اروت صوفيا على التحقيق ازا آنچ صفار السلم بهست و فرع اصلش انقطاع دل است از اغيار و فرعش خلودل است از دنيائ غدارواي بر دوصفت صديق اكبر است پس لهام اللي اين طريقة اوست انهتي كلامه.

حضرت ابو بحر صلح واسطى كا قول ب كه امت محريه فلل مل سب بها تصوف كا راز حضرت ابو بحر معد ابن فيها كان في اشارة قاش كياجس الله فيم في الخالف اخذ كا اور وور الزيد تعاكد جب دوا بى تمام مملوكات سه دست بردار بوئ تورسول الله ينافئ في الله عيال كيلئ كيا جهورا ؟ توانبوس في بهل خداكانام ليا بحر رسول كاور حقائن تغريد مي الل توحيد كي لئي بيا ايك عقيم الشان اشاره ب- اس كه علاه حضرت ابو بحر صديق من في من الل توحيد كي لئي بهت سه اشارات بي جن سه اور دوسر سه لطائف في خيرت ابو بحر ميدالله ابن على السران القوى كراب اللمع بمن تصفح بي، چناني علامه ابو لعر عبدالله ابن على السران القوى كراب اللمع بمن تصفح بي به يناني علامه ابو لعر عبدالله ابن على السران القوى كراب اللمع بمن تصفح بي به

ولا بى بكر فطيه معان احر هما تعلن بها اهل الحقائق وار باب القلوب والذكرنا حميع ذلك طال الكتاب\_

حضرت ابو بكر رفظینه كى دات بي اور بهى متعدد معانى جمع بو كے تنے جن كے ساتھ الل حقیقت اور ارباب قلوب نے تمسك كيا ہے ليكن اگر جم ان سب كو بيان كريں تو كياب على طوالت بيدا بو جائے گا۔

مثلان کے توکل کامیہ حال تھا کہ تمام مال خدا کی راہ ہیں دے دیااور فرملیا کہ اہل وعیال کے ہیں نے صرف خدااور اس کے رسول کو چھوڑ دیاہے درع و تقویٰ کی میہ حالت تھی کہ آیک بارا ہے غلام کے ہاتھ سے دود درج بیااور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ مشتبہ تھا تو حلق ہیں انگی ڈال کر قد کر دی خرم واحتیالا کی بیہ کیفیت تھی کہ دواول شب ہیں و تراواکرتے تھے مباواسونہ جائیں اور حصرت عمر جائے آخر شب، رسول اللہ پنالیے کو معلوم ہوا تو فرملیا کہ ایو بکر جائے نے احتیالا کو بیش نظر رکھا اور عمر نے قوت کو، کف لسان کا اس قدر خیال تھا کہ ایک و فعہ وہ او بی زبان کو بیگر کو جی نے اور کھی کے میانوں اندا ہے دور حضرت عمر حقیقہ کا گذر ہوا تو منع فرملیا انہوں نے جو اب دیا کہ ای نے تو بھی کو کئی کن گھاٹوں اندا ہے خاصرات عمر حقیقہ کا گذر ہوا تو منع فرملیا انہوں نے جو اب دیا کہ ای نے تو بھی کو کئی کن گھاٹوں اندا ہے خاصرات عمر حقیقہ کا گذر ہوا تو منع فرملیا انہوں نے جو اب دیا کہ ای نے تو بھی

نے کہا کہ یا آپ سوار ہولیس یا میں خود سواری ہے اثر آؤں۔ بولے "ندتم کوسواری ہے اثرنا چاہے نہ جھے کو سوار ہو تاچاہے میرے یہ قدم راہ غد میں محسوب ہوں کے "۔ زاہداتے بزے تے کہ مرض الموت میں ان کے جسم برز عفر انی یا کیروے رنگ کا جو کرتا تھا اس کو اتر والیا اور کہا اس کو دھوڈالو حضرت عائشہ نے وجہ ہو چھی تو ہولے کہ مروے سے زیادہ زندہ لوگوں کو نے كرّب كى ضرورت ہے، كبروغرورے اس قدرياك تھے كہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرملياكہ جس مخص نے غرورے زمین ہر اپنا کیڑاالٹکلیا خدا قیامت کے دن اس کی طرف آ کھ اٹھا کے تہیں دیکھے گاتو بولے کہ میرے کپڑے کاایک جانب آگر احتیاط نہ کروں تو ٹکتا ہے لیکن آپ ﷺ نے فرملیا کہ غروے ایسا نہیں کرتے ہے بخاری کی روایت ہے لیکن ابو داؤد میں ہے الفاظ میں کہ خدانے تم سے غرور کو نکال لیا ہے،استغفاف اور خود داری کاب حال تھا کہ او متنی کی مہارز مین یر گر براتی تھی لیکن کس سے اٹھانے کی فرمائش نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے مبیب محمد ﷺ نے علم دیاہے کہ میں کی ہے کی چیز کا سوال نہ کروں۔ بلیکن ان کے تمام روحانی اخلاق میں جو چیز سب ے زیادہ تملیاں ہے وہ ان کامبر و ثبات ہے چنانچے رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد تمام صحاب ک یہاں تک کہ حضرت عمر دی تک اس قدر بدحواس ہو گئے کہ ان كوآب كى وفات كايفين عى نبيس آتاتهاليكن حضرت ابو بمر صديق دي اسموقعه برند صرف خود ثابت قدم رہے بلکہ تمام محابہ علی کو ثابت قدم ر کھا چنانچ انہول نے آپ کے وصال کی خبرسی تواہے مکان ہے جو مقام سے میں واقع تھا کھوڑے پر سوار ہو کر ہے اور مسجد میں آئے لیکن کی ہے بات چیت نہیں کی اس کے بعد معرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس جا كررسول الله 数 كالاش مبارك كارخ كيااور آب 数 ك چرے كر الفاكر يوسد فيااور روے اس کے بعد لوگوں کی المرف خطاب کرے فرمایا:-

اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قدمات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حى لايموت قال الله و مَا مُحَمَّد إلَّا رَسُول قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِه الرُّسُلِ.

الما بعد، تم میں جو لوگ گل پیلل کی پر ستش کرتے تھے، ان کو معلوم ہو جانا جا ہے کہ محمد اللہ کا دسال ہو چکا اور جو لوگ خدا کو بوجتے تھے ان کا خدا زندہ ہے مرا نہیں خدا خود کہتا ہے۔ محمد ﷺ صرف ایک پیغیر ہیں اور ان سے پہلے بہت سے پیغیر گذر چکے ہیں۔ لوگوں پر اس خطبے کابدا تر ہواکہ سب نے اس آیت کو یاد کر لیا اور کوئی شخص ایساند رہا جو اس

<sup>:</sup> بیر تمام اقوال از الته الحکار مقصد دوم ص۲۱ به ۳۲ به ۳۳ بین بحواله نر کور میں اور اسوو صحابر حصہ اول میں بھی بعض او قات گذر ہینکے میں۔

کی تلاوت میں معروف نہ ہو حضرت عمر عظینہ کابیان ہے کہ جب میں نے حضرت ابو بکر عظینہ کے تلاوت میں اٹھا سکتے ہور میں فر مین کے بیان کے بیان میں اٹھا سکتے ہور میں فر مین کی طرف جمکا جا تاہوں۔
کی طرف جمکا جا تاہوں۔

سن نے خطرت ابوالعباس بن عطاء رحمہ اللہ ہے ہوچھا کہ ٹونوا رہانیین الح کے کیا معنی ہیں؟ انہول نے فرملیا کہ اس کا مطلب سے ہے کہ ابو بکر طاقہ کی طرح ہوجاد کیونکہ جب رسول اللہ پیلا کاوصال ہواتو تمام مسلمانوں کے دل لرزھے لیکن حضرت ابو بکر طاق کے دل کو جنیش تبین ہوئی اور انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ ابھا الناس من کان یعبد محمدا الح اور بانی کاوصف انتیازی صرف ہے کہ وہ حواد جات عالم بھی جو مشرق و مغرب میں انقلاب پیداکر علیہ بین ہاں کے دل ہر کوئی اثر نویں ڈال سے ت

جب غراده بدر میں رسول اللہ ﷺ نے تہا یت الحال وزاری کے ساتھ سے دعافرمائی،

اللهم تهلك هذه العصابة لم تعبد في الارض\_

خداد نداگر مسلمانوں کا یہ جھونا ساگر دہ بلاک ہو گیا تو چرد نیاجی تیری پرسٹن نہ ہوگی۔

اقواس موقع پر بھی دھرت ابو بحر بھی کے صبر و ثابت کی نمائش ہو گی اور انہوں نے فرہایا کہ آپ یک اس طلب و سوال کو چھوڑ دینجے فدانے '، آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر سے گا۔ اس موقع پر بظاہر یہ اعتراض ہو تاہے کہ اس حالت میں کیوں رسول اللہ کیلائے ور اگر ہے گا۔ اس موقع پر بظاہر یہ اعتراض ہو تاہے کہ اس حالت میں کیوں رسول اللہ کیلائے کر مدیق بھی تابت قدم دہے؟

عزاد کہ تنام اوصاف میں آپ چلا حضرت ابو بحر صدیق بھی ہے زیادہ عالم اور حضرت ابو بحر صدیق بھی ہے دیادہ عالم اور حضرت ابو بحر صدیق بھی تمام سحابہ بھی سے زیادہ قوی الایمان تھے۔ اس موقعہ پر حضرت ابو کر صدیق بھی تمام سحابہ بھی سے زیادہ قوی الایمان تھے۔ اس موقعہ پر حضرت ابو کر صدیق بھی کی تاب قدی ان کی قوت ایمانی کی تیجہ ہے اور دسول اللہ پیلا کا بخت ان تر بوا باتھا حالا نکہ اور صحابہ بھی پر اس کا بچھ اثر نہیں اضطراب آپ بھی نے فود فرمایا ہے،

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم فليل و لبكيتم كثيرا. يو كي ش جانا بول أكرتم جائة توشق كم ادرروت ببت.

اس موقع بربیدیادر کھنا جائے کہ مقامات تصوف کاہتیاز نہایت مشکل ہے مثلاً بھی صبر و ثبات جس طرح تصدیق، ایمان اور یقین کامل کا نتیجہ ہے، ای طرح بید وصف قساوت اور سنگدلی ہے جس طرح بید امو سکتا ہے چنا نیجہ شاہ صاحب از التہ انخفاض کیستے جیں۔
وگاہ صورت صبر مثا إنها بختی دل مشتبہ گرد دو تو کل با تہور خلط شود و علی نداالقیاس

بخفقین صوفید علامات وخواص برائے اتبیاز کے از دیگرے بیان کنند۔ اللہ کند میں اسٹے انداز کی کرے بیان کنند۔ اللہ علامات وخواص برائے اتبیاز کے از دیگرے بیان کہ تقین کا تیجہ تعاور نہ دو خطر اللہ علیہ اللہ علیہ دو خطر اللہ علیہ اللہ علیہ سے مردی ہے۔ مردی ہے۔ سے مردی ہے۔

کان ابو بکر رحالا بکاء اذفراء الفرآن لا تعلف عینیه.
ابو بکر برے روئے والے آدمی تھے جب قرآن پڑھتے تھے تواپی آگھوں م قابو شیس باتے تھے۔

خودرسول الله عظ کے دصال کے موقع پر آگرچہ ان کی توت ایمانیہ کا ظہور غیر معمولی صرو تبات کی صورت میں ہواتا ہم ان کی اصلی فطرت نمایاں رہی، اس لئے انہوں نے پہلے آپ بھل کے چبر و تبات کی صورت میں ہواتا ہم ان کی اصلی فطرت نمایاں رہی، اس کے ایوسہ لیااور روئے اس کے بعد صحابہ جات کی طرف خطاب کیا۔

## حضرت عمر فاروق ططینه کتاب اللمع میں ہے۔

و لاهل الحقائق اسوه و تعلق بعمر ظليه بمعانى خص بذلك عمر ظليه من اختباره لبس المرقعة و الحشونة و ترك الشهوات و احتباب الشبهات و اظهار الكرامات و قلة المبالاه لائمة الخلق عند انتصاب الحق و محق الباطل و مساوات الا قارب و الا باعد في البحقوق و التمسك بالا شد من الطاعات و احتباب دلك مما روى عنه و بيانه يطول \_

الل حقیقت کیلئے حضرت عمر عظینه کی ذات ان معانی کی بتا پر جوان کے ساتھ مخصوص بیں۔ ایک ممونہ ہے مثلاً ہو ند کئے ہوئے موئے جموئے کیڑے کا پہنزاخواہشات نفسانی کا آرک کرنا، شبہات ہے بچنا، کر امات کا ظاہر کرنا، قیام حق کیلئے ملامت خلق کی بہت کم پرواہ کرنا، حقوق میں قریب و بعد کی دونوں کو برابرر کھنا، سخت عباد توں کو لازم کرنا۔ بہتمام چیزیں ان سے مرومی ہیں، لیکن ان کے بیاں میں طوالت ہے۔

لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے از التہ الخفایس اس طوالت کو گوار اکر لیا ہے اور تصوف فاروتی براکیہ مستقل رسالہ لکھ دیا ہے ، جس کی تمہید دو مقامات پر کی ہے اور پہلے مقدمہ میں تصوف کے تین اصول بتائے ہیں ،

1) ایک یہ کہ تصوف کاوار و مدار تمام تریقین پر ہے قیمن جو یقین تقلید واستدلال ہے حاصل ہوتا ہے وہ تصوف معتبر نہیں بلکہ وہ یقین معتبر ہے جو اعمال خیر مثلاً روزہ، نماز اور ذکر و

ازالته الخفاه مقصد دوم صغحه سامهاب

 $\mathcal{J}$ 

تلاوت سے پیدا ہو تا ہے، اگر چہ تمام مسلمان ہے اعمال اداکرتے ہیں بلکہ یہ یعین ہر محفس کو حاصل نبیس ہو تا بلکہ اس کے لئے تیمن شر طیس ہیں (۱) اخلاص فی العمل (۲) کثرت متدار عمل مثلاً تبجد اشرق اور اذکار صبح وشام (۳) کیفیت عمل مثلاً حضور، خشوع ترک حدیث نفس وغیرہ قرآن و حدیث میں علم الاحسان لیعن علم نصوف کی تفسیر انہی اصول مثلاث کے موافق کی تفسیر انہی اصول مثلاث کے موافق کی تخیر۔

ایقین پیدا ہونے کے بعد نقین ضبعت، نقس اور قلب کے در میان سے مقامات پیدا ہوتے ہیں، جن میں بہترین مقامات وس ہیں، نؤبہ ، زہد، صبر ، شکر، رجا، خوف، نوکل، رضا، نقر اور محبت ان کے ملاوہ اور مقامات بھی ہیں، مثلا تشدہ و تواضع وغیر واور خود آنخضرت ہیں۔ مثلا تشدہ و تواضع وغیر واور خود آنخضرت ہیں مثلا تشدہ و تواضع وغیر واور خود آنخضرت ہیں مثلا تشدہ و محد ہیں ، شہید جید اور نے متعدد سحاب ہی وان مقامات کی بشارت وی ہے مثلاً صدیقیت ، محد ہیں ، شہید جید اور دواریت ، لیکن یہ مقامت بعض او قات مشتبہ ہو جائے ہیں مثلاً صروفید نے ان کے اقراد کیا ہے ہو جاتا ہے اسلے صوفید نے ان کے اقراد کیا ہے۔ ان کے خواص و ملامات ہائے ہیں۔

اللہ جب بیدی بیدا ہو جاتا ہے تو آنسان جو آباہ کہتا ہے اور جو آبھے کر تاہے اس لیقین سے کر تاہے اور جو آبھے کر تاہے اور بید اس کی ایک اسٹم عادت ہو جاتا ہے اور بیدان کی ایک اسٹم عادت ہو جاتا ہے جس کے دوؤر بید ہیں اکر امات اور تربیت مریدین ۔

حضرت فاردق المقم عظم علی نے تصوف کے یہ تمام مدارج قواؤ فعا نہایت تفصیل کے سر تھ بیان کے بین اور مختلف حالات میں مواعظ ، پندو نصیحت اور خطو کتا بت کے ذریعہ سے سحاب چھ اور تابعین کی صوفیانہ تربیت فرمائی۔ اس کے شاہ صاحب کے الفاظ میں علمی دیشیت سے اوا علم صوفیہ اس بعلوم تصوف درامت مرحومہ دوسرے مقدمے میں عام مشاکح اور منظرت فاروق الفظم علیجہ کی کرامات ومقابات میں جو عظیم الشان فرق ہا اسکی تفصیل کی ہمشارا عام مشافح کے مقابات صرف قرائن والمارات سے معلوم ہو سکتے ہیں فرض کرو کہ ایک مشافح کے مقابات صرف قرائن والمارات سے معلوم ہو سکتے ہیں کہ وہمقام صبر تک مشام مشافح کے مقابات ماری نہیں ہوتی اس کے یا تو ہم خود کہ سکتے ہیں کہ وہمقام صبر تک کینی یہ دونوں صور تمیں گائی بیاج یوہ خود اپنے ذوق دوجدان کی بنا پراس کی خبر دے سکتا ہے کیکن سے دونوں صور تمیں قابل اطمینان نہیں ہیں بلکہ تصوف میں اکثر مقابات فاصلہ اور صفات طبیعہ میں اشعباہ ہوجاتا ہے قابل اطمینان نہیں ہیں بلکہ تصوف میں نظر آتا ہے اسکے کرایات و مقابات کی شاخت آیک فلی بین پر ہاس محفق سے مسن عقید سے بیادادیوں کے حسن ظن کی بنا پر اسلیم کی جاسم ہو گئی جین مقابات تصوف خود رسول اللہ نظر کی کیا پر تصافی کی بینا ہو ساتھ ہو گئی تھیں کہ دیا ہے کہ ان پر اجماؤا میان الانا کوائی قدر بھی کردیا ہے کہ ان پر اجماؤا میان الانا نے نو میں ہو گیا ہے اس کے بود شاہ صاحب نے دھرت عمر فاروق طبحہ کے مقابات تصوف کو نس ہو گیا ہے اس کے بود شاہ صاحب نے دھرت عمر فاروق طبحہ کے مقابات تصوف کو نس ہو گیا ہے اس کے بود شاہ صاحب نے دھرت عمر فاروق طبحہ کے مقابات تصوف کو نس ہو گیا ہے اس کے بود شاہ صاحب نے دھرت عمر فاروق طبحہ کے مقابات تصوف کو نس ہو گیا ہے اس کے بود شاہ صاحب نے دھرت عمر فاروق طبحہ کے مقابات تصوف کو نس ہو گیا ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے دھرت عمر فاروق طبحہ کے مقابات تصوف کو نس ہوگی ہو کہ مقابات تصوف کو نس ہو گیا ہو کہ کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو نس ہو گیا ہو کہ کی دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں ک

ا يك قلسفيان انداز سي بيان كياب جناني لكست إلى:

"فدانے نفس انسانی کو دو تو تیس عطا فرمائی ہیں ایک قوت عاملہ اور دومری قوت عاملہ اور دومری قوت عاملہ جب توت عاملہ کی تہذیب ایپ درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے قوائی کانام عصمت ہو جاتا ہے اور قوت عاقلہ کی تہذیب کے درجہ کمال کانام و تی ہے عام طور پر لوگ ان دونوں قوقوں کے درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے البند ان کے نمو نے ادر قائم مقام موجود ہیں اور جب یہ دونوں قائم مقام جمع ہو جاتے ہیں تو ان سے مختف نمائے کا علمور ہو تا ہے مثلاً ایسا محمد جمیع فراست اور و تی کے ساتھ موافقت رائے ہے سے دی کی قائم مقام محمد جمیع فراست اور و تی کے ساتھ موافقت رائے ہے صمت کا قائم مقام ہیں ہے کہ شیطان ایسے کامل ترین مخص کے ساتھ موافقت رائے ہے صمت اور ان دونوں قائم مقاموں کے اجتماع سے شہیدیت کا درجہ اور تیڈ ہر کی نیابت کا اور ان دونوں قائم مقاموں کے اجتماع سے شہیدیت کا درجہ اور تیڈ ہر کی نیابت کا استحقاق حاصل ہو تاہے "۔

اس تفصیل کو پیش نظر دکھ کر اگر حضرت عمر فظی کے فضائل و مناقب پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گاکہ ان میں بداو صاف کس قدریائے جاتے ہیں، صدیث شریف میں آیا ہے:-لقد کان فیدا کان قبلکم من الا مم محدثون فان یکن فی امنی احدفہو

عمرين الخطاب

تم سے بہلے جولوگ گذرے ان میں محدثین تھا اگر میری است میں کوئی محدث ہے تووہ مربی خطاب ہیں،

أيك اور روايت طي ب

لو كان نبى بعدى لكان عمر بن الحطاب. اگر مير عابعد كوئى وغير جو تاقوه عربن خطاب موتــــ

حضرت علی کرم اللہ و جبہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ﷺ ایک بات کہتے تھے اور اس کی تقید این میں قر آن نازل ہو جاتا تھا۔

حفرت ابن عمر طاللہ کا بیان ہے کہ اصحاب رسول اللہ میں جب اختلاف ہوتا تھا، تو قرآن جفرت عمر طاللہ کی دائے کے موافق نازل ہو تا تھا۔

> حضرت الامريه فظف سدوايت مكدرسول الله على فرمايه ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه مخدات فرمايه

> > آب ﷺ نے فرمایا

یا عمر مالقیك الشیطان سالكا فحالا سلك فحا غیر فحك الله عمر مالقیك الشیطان تم عدر است می ما این تواندار است بدل و ما این است می ما این است بدل و ما این است می ما این است بدل و ما این است می ما این است بدل و ما است می ما این است بدل و ما است می ما این است بدل و ما است می ما این است می ما است بدل و ما است می ما است می ما است بدل و ما است می می ما است می می ما است ما است می ما

### حفرت عثان فالله

انی اغسل می البت المظلم فاسطوی حیاء من الله تعالی می تاریک گری بھی نہاتا ہوں تو خدائی شرم سے بی و خم کھاتار ہتا ہوں۔ اور لکھاسے کہ

وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس و يتولد من روية عرة الله تعالى و جلاله مع ملا حظة عجزه عن القيام بحقه و تلبسه بالا دناس البشرية.

اور یہ حیاس حیات مختف ہے جو مقامات نفس ہے ہید حیافداکی عزت اور جلال کے دیکھنے سے اور اس کے ماتھ یہ خیال کرنے سے کہ میں اس کے حق کے اداکر نے سے قاصر ہواں،اورانسانی گندگی کے ساتھ ملوث ہوں پیداہوتی ہے۔

ا حادیث ہیں ہی ان کے جو فضائل و مناقب نہ کور ہیں ان میں بید وصف نمایاں اُنظر آتا ہے ، وخول فی اسعادا نمیا اور صدیقین کا بخصوص وصف ہے جس کے معنی بید ہیں کہ انسان ایک چیز کے اندر واقل بھی ہواور اس سے بخصوص وصف ہے جس کے معنی بید ہیں کہ انسان ایک چیز کے اندر واقل بھی ہواور اس سے منارخ بھی ہو، ہر چیز کے ماتھ بھی ہوادر ہر چیز سے الگ بھی ہو، یکی بن معاذ سے صوفی کے اوصاف بو جھے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ بھی ہواور لوگوں سے جدا بھی ہو، منز سے این الجلاء سے بو چھاگیا کہ فقیر صادق کس کو کہتے ہیں؟ بولے کہ وہ جس چیز کو لے منظر سے این الجلاء سے بو چھاگیا کہ فقیر صادق کس کو کہتے ہیں؟ بولے کہ وہ جس چیز کو لے نے ابتدائے اسلام ہیں جو فیاضیاں کیں دوائی وصف کا تقید تھیں خودان کا بیان ہے کہ اگر اسلام نے سے دائوں ہے کہ اگر اسلام

مندابن مغبل تاص ۴ مندعان۔ ۲: حجت الله البائدج عص اے۔

کی ضروریات کے پوراکر نے کا خیال نہ ہوتا تو میں اس مال ودولت کو ہر گز جمع نہ کرتا۔

سبل بن عبداللہ کا قول ہے کہ یہ در جہ صرف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو خدا کے علم
کو جائتا ہے ، خداجب اور جس قدر مال کے خرچ کرنے کا علم دیتا ہے وہ خرچ کرتا ہے اور اگر دوک

و جائتا ہے ، خداجب اور جس قدر مال کے خرچ کرنے کا علم دیتا ہے وہ خرچ کرتا ہے اور اگر دوک
ایتا ہے تورک جاتا ہے وہ مال وہ والت کو حقوق کے لئے محفوظ نہ کہ حظوظ کے لئے اس کی مثال
اید نہ ایک و کیل کی ہوتی ہے جو اپنے موکل کے مال میں مالکانہ تصرف تو کرتا ہے لیکن اس کی
ا بازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکا۔

حضرت علی کرم الله و جهه

صوفیہ کے نزویک معزت علی کرم اللہ وجبہ علم آصوف کا مافذین انہوں نے تود آیک اور آئی ہیں انہوں نے تود آیک اور آئی ہیں ایک علم ہے، کاش میں اس کا حال اور آئی ہیں ایک علم ہے، کاش میں اس کا حال باتا "جنید بغدادی کا قول ہے کہ آگر وہ اڑا نیوں میں مشغول ندر ہتے تو ہم کواس علم (آصوف) کے بہت ہے تکات بتاجاتے، کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا، بایں بمدانہوں نے بہت ی ایک باتی باتی بی بہت تا گی ہیں جن پر تصوف کی بنیاد قائم ہے مثلاً ایک شخص نے ان سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فربایا کہ ایمان چار ستونوں پر قائم ہے صبر ، یقین، عدل اور جہاد ، پھر صبر کے دس انہوں نے قربایا کہ ایمان کی صاحب کما باللمع ای واقعہ کو افل کر کے قدیمتے ہیں۔

فان ضح ذلك عنه فهو اول من نكلم في الاحوال والمقامات. اگران سے بدروایت مجی ہے تووہ پہلے مخص ہیں جس نے مقابات اورا حوال كی تفعیل بتائيا۔ صوفیائد حیثیت سے ال كو تمام محابہ الظان پر بیہ فضیات حاصل ہے كہ انہوں نے بہت صوفیائد تكات بیان كئے ہیں اور بیان كو معافی اور احوال پر فضیات حاصل ہے، خداخود كہتا ہے۔ حدا بیان للناس بیان كو المنائس بیاو كول كیلئے بیان ہے۔

ملمی حیثیت کے علاوہ عملی اور اخلاقی حیثیت سے بھی وہ صوفید کیلئے نمونہ ومثال ہیں، ان کے ذہر کا بیر حال تھا کہ ایک بار بیت المال کے در دافرے پر کھڑے ہو کر فرملیا کہ "اے دنیار و در ہم تم میر سے علاوہ کسی کو اپنا فریفیۃ بناؤ "ایک بار انہوں نے حضرت تمرین اخطاب رہے ہو کہ کہا کہ "اگر اپنے آتا سے ملنا چاہتے ہو تو اپنی قبیص میں ہو ند لگاؤ، اپناجو تا نا عکو، اپنے رشتہ امید کو او تاہ کو دوری کر کے بچھ محجوریں حاصل او تاہ کر دوری کر کے بچھ محجوریں حاصل کیں اور ان کور سول اللہ پیلی اور ان کور سول اللہ پیلی ہو نے کو فہ کے مہر پر چڑھ کر کہا کہ اے کو فہ والو اامیر المومنین شہید ہوئے لیکن خداکی مشم انہوں نے دنیوی چیزوں میں صرف چار سوور ہم

چھوڑے ہیں جن کوانہوں نے ایک غلام کے خریدنے کیلئے علیحدہ کر لیا تقل

ان کے خوف خداکا یہ حال تھا کہ جب تماز کا وقت آتا تھا تو کا آپ اٹھے تھے اور ان کے چہرے کارنگ بدل جاتا تھا اس حائت میں لوگ ان کا حال یو چھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس لمائت کے اوا کرنے کا وقت آگیا جس کو خدا نے آسان وزمین اور پہاڑوں کے سامنے چیش کیالیکن انہوں نے اس کو اٹھا لیا اب میں انہوں نے اس کو اٹھا لیا اب میں انہوں نے اس کو اٹھا لیا اب میں انہیں جانا کہ میں اس امائت کو اچھی طرح اوا کر سکول گایا نہیں اس قتم کے واقعات کو نقل کر کے صاحب تما المع تکھتے ہیں۔

ولعلى وظفه اشباه ذلك كثير من الا احوال والا خلاف والا فعال التى يتعلق بها ارباب الفلوب و اهل الا شارات و اهل المو احيد من الصوفية. حضرت على ظفه كاس تم كربت ساحوال افلاق ادر افعال جن جن كراته الله دل اشارات ادر الله ودسوقية تمسك كرتے بين.

#### اصحاب صفہ

اکٹر سحابہ ﷺ مشاغل دینی کے ساتھ ہر قسم کے کاروبار بعنی زراعت اور تجارت وغیرہ بھی کرتے ہتھے، لیکن ان ہزر گوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آنخضرت ﷺ کی تربیت پندیری پروقف کردی تھی،ان لوگوں کے بال بچند تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تواس صلقہ ہے۔ نکل جاتے تھے۔

یہ لوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہنے اور حدیثیں سنے رات کو ایک چہوترے پر پر ارہے عربی نباز پر ان بررگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔

ہے۔ ان میں ہے کی کے پاس چادر اور تہ بند دونوں چیزیں بھی ایک ساتھ جمع نہ ہو سکیں۔ چادر لوگے ہے اس طرح ہائدہ لیتے تھے کہ رانوں تک لٹک آئی، حضرت ابو ہر برہ حظیم انہی بزرگوں میں تھے ان کا بیان ہے کہ میں اہلی صفہ میں ستر اشخاص کو دیکھا کہ ان کے کپڑے ان کی بزرگوں میں تھے ان کا بیان ہے کہ میں اہلی صفہ میں ستر اشخاص کو دیکھا کہ ان کے کپڑے ان کی رانوں تک بھی نہیں تہنی تھے ، اس کے جب نماز پڑھتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے تو کپڑوں رانوں تک بھی نہیں تبنی تھے ، اس کے جب نماز پڑھتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے تو کپڑوں واپنے ہاتھ ہے۔ میں ان میں ہر شخص دو سرے مل کہ بیشتا تھا تا کہ ایک کی دو سرے می ان کہ بیشتا تھا تا کہ ایک کی دو سرے نے ذریعے سے بردہ بو خش ہو۔

معاش کاطریقہ یہ تھا کہ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن لاتی اور پچ کراسپینہ بھا نیوں کیلئے کچھ کھانا مہیا کرتی۔ اکثر انصار تھجور کی پھلی ہوئی شاخیں توڑ کر لاتے اور مسجد کی تیست میں انکادیتے، تھجوری جو ٹیک ٹیک کر آئیں یہ لوگ اٹھا کہ کھا لیتے بھی دودودن کھانے کو نہیں ملاتھا، کڑایہا، و تاتھا کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے ہولوگ آگر شریک نماز ہوئے لیکن بھوک اور ضعف سے بین نماز حالت میں گر پڑتے۔ باہر کے لوگ آئے اور ان کود کھے تو سجھے کہ دیوائے ہیں، آنخضرت ﷺ کے پاس جب کہیں سے صدقہ آتا تو مسلم ان کے پاس بھیج دیے اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیمنے اور ان کے ساتھ جیٹی آتا تو ان کو بلا لیمنے اور ان کے ساتھ جیٹی کر کھاتے، اکثر ایسا ہو تاکہ راتوں کو آنخضرت ﷺ ان کو مہاجرین وانصادی تقیم کردیے لیمنی اپنی انہا کھائے۔ اپنی مقد در کے موافق ہر فض ایک ایک دودو کو اپ ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے۔ حضرت سعد بن عبادہ دی جائے۔ نیاض اور دولت مند تھے ،دو بھی بھی ای ای مہمانوں کو اینے ساتھ لے کر جائے۔

آ تخضرت ﷺ کوان کے ساتھ نہایت انس تھا،ان کے ساتھ معجد میں بیٹھے ان کے ساتھ معجد میں بیٹھے ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور لوگوں کو ان کی تعظیم و تحریم پر آبادہ کرتے ایک بار اہل صفہ کی ایک ہماعت نے بارگاہ نبوی پیٹ میں شکایت کی کہ مجبور وں نے ہمارے پیٹ کو جادیا،رسول اللہ بیٹ نے ان کی شکایت کی دل دی کیلئے ایک تقریر کی جس میں فربلا یہ کیا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے پیٹوں کو مجبور وں نے جادیا۔ کیا تم کویہ معلوم نہیں کہ مجبور ہی اہل مدید کی غذاہے ؟ لیکن لوگ ای کے ذریعہ سے ہماری در کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے ہماری در کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تمہاری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تمہاری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے دریعہ سے تمہاری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے دریعہ موال سے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ فدا کی قتم ایک یادو مہینہ سے رسول اللہ پیٹا کے کمر میں دھوال نشیں اٹھا ہے، صرف یائی اور مجبور پر بسر اوقات ہے۔

آپ ﷺ ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک وفعہ آپ ﷺ سے حفرت فاطمہ زہرا رضی الله عبدا نے ورخواست کی کہ ہاتھوں ہیں چکی پینتے ہیئے نیل پڑ گئے ہیں، جمھ کو ایک کنیز عنایت ہو تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکنا کہ جس تم کو دوں اور اہل صفہ بھو کوں مرین، خود قر آن جمید جس خداوند تعالی نے ان کاؤ کر نہایت مختواری کے لیج جس کیا ہے۔ مرین، خود قر آن جمید جس خداوند تعالی نے ان کاؤ کر نہایت مختواری کے لیج جس کیا ہے۔

للفقراء الذين احصروافي سبيل الله الآية صدقه وزكوه ان فقراء كيك ہے جو خداكى راه ميں روك ركھ محتے ميں (اس لئے كسب معاش نہيں كر كتے)۔

و لا تطرد الذين يد عون ربهم الآية ان لوگوں كوندوود كاروجو من وشام خداكو پكارتے ہيں۔ و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية تم بھى ان لوگوں كے ساتھ مبر كروجوائے خداكو پكارتے ہيں۔ ايك باران ميں ايك يزرگ حضرت ابن كمنوم كے ساتھ ايك خاص موقع برد سول اللہ ﷺ نے ہہ مصالح بے اختنائی فرمائی توبیہ عماب آمیز آیت مازل ہوئی، عَبَسَ وَ تَوَلَّی ۔ اَنْ جَانَهُ الْأَعْمَى ۔ ایک نام ایک ان ماتا

اس نے مند بنالیااور پنے مجمر لی جب کداس کے پاس ایک اندھا آیا۔ اس کے بعد جب آپ ان کود کھتے تو محبت اور عزت کے لیچے میں فرماتے،

یامن عاتبنی فیہ ربی عزو حل۔ اے دو قفص جس کے بارے میں جمہ پر میر سے خدائے عماب کیا۔

ان بزرگول کامشغلہ یہ تھا کہ راتوں کو عموماً عبلات کرتے تنے اور قرآن مجید پڑھتے . بہتر ان کیلئے ایک معلم مقرر تھاجس کے پاس رات کو جا کر پڑھتے ،اس بنا پران میں سے اکثر اوک تاری کہا تے اور اثرا عت اسلام کیلئے کہیں بھیجنا ہو تاتو بی اوگ بھیج جاتے۔ ل

عام صحاب عظید

خلفائ راشدین وزار الل صف کے بعد عام سحاب واللہ کادرجہ ہے جن کے متعلق سادب کتاب المع لکھتے ہیں،

فاما غير اهل الصفة فقدروى عن كل واحد منهم ما انفردوابه و خصوابه من الا حوال الوضية والاعمال الزكية و مكارم الا خلاق ماتعلق بها اهل الحقائق من المتصوفته و بكثر ذكر ذالك ولكن نذكر طرفا نيستدل بذالك على مالم نذكره \_

اہل مف کے علاوہ جو محاب ہ فاقد ہیں ان میں ہر ایک کے متعلق بہت سے پیندیدہ ماالت یا کا علاوہ جو محاب فاق مر دی ہیں اور ان میں سے اہل حقیقت نے استفاد کیا ہے ، لیکن ان کے ذکر میں طوالت ہے اس لئے ہم صرف اس کا مختمر ساحصہ بیان کر دیتے ہیں تا کہ جو کچھ بیان فہیں کرتے ان کے ذریعہ سے ان پر استد الل کیا جائے۔

حضرت عمران بن حصین عظم، عذاب البی کے خوف سے فرماتے سے کہ کاش میں خاک افارہ وہ ہو تااور ہوا جمعے کو اڑا کے جاتی لیکن میں پیدانہ ہوا ہو تا،

جبيه آيت نازل ۽ و لَي،

جہمان سب کے اجہاع کی جگہ ہے۔

وان جهنم لمعدهم اجمعين

ا یہ حالاً سر والنی ورکتاب للمع ہے گئے ہیں سیر والنی کے انفاظ میں مجی ہم نے بہت کم تغیر کیا ہے۔ ج۔ لیکن ان کی سخت کی زمید ار می ہم پر نہیں ہے خود حضرات صوفیہ پر ہے۔

تو حضرت سلمان فاری طفته نے اس کو س کرایک چیخ ماری اور سر پر ہاتھ رکھ کر ہما گے۔ اور متصل تین ون تک غائب دہے۔

منرت ابوالدرواء عظمه کابیان ہے کہ بین جالمیت بین ایک تاجر تھااس کے بعد جب المایم ایا تو تجارت اور عبادت دونوں ساتھ کرنا جا پائیکن دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکیس اس لئے عباست کوافقیار کیا۔

حضرت ام الدرداء رضى الله عنها سے بوجها كياكه ابوالدرداء كى بہترين عبادت كيا تقى؟ بوليس" تفكر اورائتيار"۔

منرت ابوذر فیظه کابیان ہے کہ خدا کے تعلق نے میر اکوئی دوست باقی نہیں رکھا۔ آیاست کے خوف نے میرے بدن پر کوشت نہیں چھوڑا اور ثواب آخرت کے یقین نے میرے گھریس کوئی چیز نہیں دہنے دی۔

جیب بن مسلمہ نے ان کے پاس ایک ہزار در ہم جیسے لیکن انہوں نے واپس کر دیتے اور کہا کہ جمارے بیبال بکریاں ہیں جن کو ہم دو ہتے ہیں ایک سواری ہے جس پر سوار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئسی چیز کی ضر درت نہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابو عبیدہ رفت ہے سوال کیالیکن انہوں نے اس کو واپس کر دیا پھر دو بارہ آیااور ضدائی نے تخصے واپس کر دیا پھر دو بارہ آیااور ضدائی نے تخصے دالی کے تخصے دالی موت اور فقر کس قدر مشرت عبداللہ بن مسعود رفتی فرماتے تنصے کہ دو مکر دہ چیزی موت اور فقر کس قدر مشرب بیں ،ان میں سے جس چیز کے ساتھ ابتدائی جائے میں اس بردامنی ہول۔

حضرت انس بن مانک منظی ہے۔ ہم وی ہے کہ قیامت کے دن سے میلے حوض پر وہ الاغر اندام لوگ وار د ہوں گے کہ جب رات آتی ہے تو دور نجو نم کے ساتھ اسکا شقبال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ممر رہائی ہے روایت ہے کہ ہم مجر دلوگ عہد نبوت میں صرف مسجد میں سوتے تھے ، بھارے یاس کوئی مکان نہ تھا۔

حضرت حدیفہ بن الیمان طفیہ فرماتے نتے کہ میرے لئے سب سے زیادہ خوشگواردن وہ دو تاہے ہیں۔ ان کا تول ہے دو تاہے ہیں۔ الی عیال کے پاس جاتا ہوں اوروہ اپنی تنگد سی کا گلہ کرتے ہیں، ان کا تول ہے کہ ایک تخط کی خواہش نفسانی انسان کو طویل رنجو غم میں جاتا کردیتی ہے۔

حضرت ابو فردہ فظیمہ ایک میل چلے لیکن اس میں خداوندا ہو گیا گھر بلیٹ کرایک میل نف خداکویاد کرتے ہوئے چلے اوراخیر میں پہنچ کر کہا کہ خداوندا ہو فردہ کونہ بھولنا کیونکہ وہ تھے کو نہیں بھولیا۔

حضرت عدی بن حاتم ہے۔ چیو نٹیوں کوروٹی چوراکر کے کھلایا کرتے تھے کیو ٹکہان کوان

رتم آتا تھا۔

حضرت زرارهائن اوئی رفظ نے ایک مجدیل المت کی اور یہ آیت فاذا نُقِرَ فِی النَّاقُور ۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِدَ يَّوْمُ عَسِيْر۔ جب صور پھونكا جائے گاتو يہ نہایت ختون ہوگا۔

پڑھی توزیبن پڑئر کر جان دے دی۔ اس قتم کے بہت ہے اقوال کتاب اللمع میں نہ کور ہیں اور نصوف کی دو مرکی کتابوں میں بھی مل سکتے ہیں لیکن محد ثانہ حیثیت ہے ان کی صحت کادعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔اس لئے ان کو قلم انداز کرتے ہیں۔

تصوف صحابه الله كل حقيقت

تصوف کی مختلف تعریفیں کی تنی میں، لیکن تصوف کی جو حقیقت سحابہ کرام عظم ک رو جائیت اور اخلاق کامعیار قرار دی جاسکتی ہے، شاہولی اللہ صاحب کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔ شر بعت نے جن چیزوں کوواجب یاحرام قرار دیاہے انبی کانام عمل ہے سکن ان اعمال میں یہ حیثیت ملحوظ ہے کہ وہ ایسے روحانی اوصاف کو پیدا کریں جو قیامت کے دن روح کیلئے مغیدیامعنر ہوں،وہان اوصاف کو پڑھائیں اس کی دشاحت کریں اور اس کا قالب اور مجسمہ بنیں۔اب ان اعمال پر وہ صیٹیتوں ہے بحث کی جاسکتی ہے ایک توبید کہ تمام لوگوں کیلئے لازم اور ضروری کردیئے جائمیں، جس کا بہترین طریقہ سے کہ وہ واقع انتخاب کئے جائیں، جہاں ان اعمال ہے بیر روحانی اوصاف پیدا ہو علیں اور ایسا واضح طریقته اختیار کیا جائے کہ لوگوں سے علی رؤس الا شہاد ان پر مواخذہ کیا جاسکے کہ وہ حیلہ حوالہ نہ کر تحکیں اس کیلئے میہ ضروری ہے کہ ان کی بنیاد و صبط واعتدال بر قائم کی جائے دوسری حیثیت سے کہ ان اعمال سے لوگول کی تبذیب نفس بواور ان ہے جن روحانی کیفیات کا پیدا کرتا مقصود ہے دہ پیدا ہو علیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے مہلے دور وحانی اوصاف معلوم کرائے جائیں پھریہ بنایا جائے کہ یہ اعمال ان کو کیوں کر پیدا کر کتے ہیں لیکن اس کی بنیاد ایک تو ذوق سلیم پر ہے اور دوسرے اس ہر کہ خود صاحب شریعت بران کو محول کر دیا جائے ہیں جبکی حیثیت ے جو علم ان اعمال ہے بحث كرتاہے وعلم شريعت ہے اور دومرى حيثيت سے ان بر علم الاحسان (علم تصوف ) میں بحث کی جاتی ہے ،اس بتا پر جولوگ علم الاحسان کے مباحث ير نگاه دُالنا عائمة بين ان كودو چيزون كي ضرورت به ايك توبيك خودان

ائلال پرنگاہ رخیس کہ وہ اوصاف مطلوبہ تک پہنچاتے ہیں یا کہ نہیں کیو تکہ بسااو قات یہ اعرال ریاکاری، شہرت طبی اور الف وعادات کی بنا پر کئے جاتے ہیں اور الن میں افرانے ، احسان کرنے اور افزیت دینے کا جذبہ شامل ہوجا تا ہے اور اس حالت میں ان کا مقصد حاصل نہیں ہو تا اور بسااو قات وہ اس طرح انجام یاتے ہیں کہ نفس کو ان سے ایسا تنب نہیں حاصل ہوتا جو محسنین کے شایان شان ہو (اگرچہ بعض لوگ ان سے ایسا تنب نہیں حاصل کر لیتے ہیں) مثلاً جو محض صرف فرض کو اواکر لیتا ہے اور اسکی سے بھی منب حاصل کر لیتے ہیں) مثلاً جو محض صرف فرض کو اواکر لیتا ہے اور اسکی کیفیت اور مقدار میں کچھ اضافہ نہیں کر تاوہ زکی نہیں کہا جاسکنا، دوسری ضرورت کیفیت اور مقدار میں کچھ اضافہ نہیں کر تاوہ زکی نہیں کہا جاسکنا، دوسری ضرورت سے ہے کہ وہ خود این روحانی اوصاف پر نگاہ رکھیں ان کو جانیں بیجانیں اور علی وجہ البھیر واعمال کو بجالا کیں، تاکہ وہ اپنے نفس کے طبیب ہوں۔ نہیں اس فری کانام علم الاحسان ہے۔

اوراس میں جن اصولی اخلاق سے بحث کی جاتی ہے وہ جار ہیں۔

) ایک طبارت جوانسان کوعالم ملکوت ہے مشابہ کردیتی ہے۔

r) دوسرے بخزونیازجوعالم جبروت کی جھلکیاں د کھاتے ہیں۔

تیسرے ساحت جس کا مشاہہ ہے کہ قوت ملکیہ ، محرکات مہیمیت مثلاً حصول لذت ، انتخام ، عصد ، اور مجل اور جاور غیرہ کے تا ابع نہ ہو ، ساحت ہی ہے متعدوا خلاق پیدا ہوتے ہیں بیمی اگر شکم پری اور شہوت رائی کی خواہش کے ساتھ کا لحاظ کیا جائے تواس کا نام عفت ہے اور اگر عبی میشن طبی کے ساتھ اس کو بلایا جائے تواس کا نام زیدہ تقضف ہے اور اگر پریٹانی اور گھر اہمت کے ساتھ اس کو مخلوط کیا جائے تواس کا نام صبر ہے ، اگر جذبہ انتخام کے ساتھ اس کا نام لیا جائے تواس کا نام سیات شریعت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے تو اس کا نام سیاحت ہو اور منہیات شریعت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے تو تقویٰ ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس کا نام انقطاع عن الدین ، فناء عن النصائص البشر بیا حریت ہے ، غرض وہ لوگ اس خصلت کو مختلف ناموں ہے تعبیر کرتے ہیں۔ البشر بیا حریت ہے ، غرض وہ لوگ اس خصلت کو مختلف ناموں ہے تعبیر کرتے ہیں۔

م) چوشے عدالت اور دہ اس ملک کانام ہے جس ہے ایک عاد لانہ نظام قائم ہوتا ہے جس ہے تہ بیر منزل اور سیاست بدن وغیرہ کی نہایت آسانی کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے اس ملکہ کی مختلف حیثیتوں سے مختلف اخلاق بیدا ہوتے ہیں اگر انسان کے معمولی حالات لینی اشخے بین عنظف حیثیت میں اس کا لحاظ رکھا جائے تو اس کا نام ادب ہے اگر مال و و و لت کے جمع کرنے میں اس کا لحاظ رکھا جائے تو اس کا نام ادب ہے اگر مال و و و لت کے جمع کرنے میں اس کو استعمال کریں تو اس کا نام کا ایت شعاری ہے آگر تھر منزل ہیں اس کا لحاظ رکھیں تو اس کا نام حریت ہے ماگر تد ہیر ممالک ہیں اس کو چیش نظر رکھیں تو اس کا نام

سیاست ہے آگر بھائی بند اور دوست واحباب کی اجتماعی زندگی میں وہ طوظ رہے تو اس کا نام حسن معاشرت ہے۔

اب بيدو كمناعات كرب بداخلاق كول كربيدا موسكت بي؟

توشر بعت نے طبارت کیلئے و ضوءاور عسل اور بحز و نیاز کیلئے نماز ، ذکر اور علاوت کو فرض کیا ہے۔ اور جب یہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تواس کو سکیند اور د سیلہ کہتے ہیں ،

حفرت عبدالله بن مسعود فالله كل نسبت جو حفرت مذيف فظه ت فرمليا كه الله وسيلة.

وہ تمام صحابہ وزال میں ازروے وسیلہ کے خداے نزویک ترمیں۔

اسكايمي مطلب ب، شارع عليه السلام في الله وايمان سه بهي تعبير كياب، اور فرملياكه: الطهور شطر الايمان ياك نصف ايمان ب

اور بحرونیاز کی طرف ان الفاظ می اشار و کیاہ،

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. احسان بيه به كه خداك عبادت اس طرح كرد كوياتم اس كود كيه رب بوكو نكه اگر تم اس كو نبيس و كيمية توده تم كود كيه رباب.

طہارت اور بخرو نیاز کے ماصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنن انہاہ کا اتباع کیا جائے اور ان کی روٹ اور ان کی روٹ اور ان کی روٹ اور ان کی دوٹ ہے بیہودہ ان کی کثرت کی جائے مشاف طہارت کی روٹ باطنی نور ہے،انس ہے، انشراح ہے بیہودہ تخیلات، گھبر ابہت پریشانی اور اضطراب کا دور ہوجاتا ہے اور نماز کی روٹ حضور قلب، چروت کا نظارہ، خداکی مجت آمیز تعلیم اور اظمینان و سکون ہے اور تلاوت کی روٹ یہ ہے کہ انسان خداکی طرف شوق و تعلیم کے ساتھ متوجہ ہواور اس کے مواعظ احکام،امثال اور تصفی پر غور کرے اور عاکی روٹ یہ ہے کہ تمام تو توں کا مرجع خداکی ذات کو سمجھ اور اس کے ہاتھ جس کئے ہی بن اور دعاکی روٹ یہ ہے کہ تمام تو توں کا مرجع خداکی ذات کو سمجھ اور اس کے ہاتھ جس کئے ہی بن جائے اور مناجات کی لذت ماصل کرنے کا عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ طرف آتھ و جب کہ خدائی توجہ کو رائی وغیر ہ کے مواقع ہے زیادہ تر الگ رہے،خداکا ذکر کرے نور عالم تجرو کی طرف آتی توجہ کو مبذول رکھے زید بن حادث کے حاصل کرنے کا عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ طرف آتی توجہ کو مبذول رکھے زید بن حادث کے حاصل کرنے کا عمدہ ذریعہ کے مواقع ہے زیادہ تر الگ رہے،خداکا ذکر کرے نور عالم تجرو کی طرف آتی توجہ کو مبذول رکھے زید بن حادث کے اس قول میں،

استوی عندی حجرها و مدرها. میرے زویک زیمن کاکنگر پتر سب یکسال ہے۔

اى عالم تجرو كى طرف اشارمي

اور عدالت ،لطف وكرم ، محبت و توت اورر تق القلى سے حاصل ہوتی ہے بشرط يہ كه امور

کلید کا لحاظ رکھا جائے اور انجام پر نظر رہے، لیکن ساحت اور عدالت میں بعض حیثیتوں سے
تناقض و تعناوے کیو نکہ حصول ساحت کاذر بعیہ یہ ہے کہ عالم تجرد کی طرف انسان کا میا اِن ہو
اور اس کیلئے قطع تعلق اور تخلیہ کی ضرورت ہے لیکن عدالت لطف و کرم اور محبت و مودت ہے
صاصل ہوتی ہے۔ (جس کیلئے اجتماع و مباشر یہ ضروری بیں)

اسلے اکثر نوگوں کیلئے یہ دونوں چزیں باہم متضاد جیں بالخصوص تجادب کیلئے تو بالکل آیک دوسرے کی تقیض جیں ہی دجہ ہے کہ بہت ہے اہل اللہ اہل وعیال کو چھوڑ کر دنیا ہے قطع تعلق کر لیتے جیں اور عام طور پر جب لوگ بال بچوں ہے ملے جیں تو این کو خدا بجول جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیم السلام نے دونوں کا لیاظار کھا ہے، اس لئے ان دونوں کے قواعد داصول کو نہایت احتیالا انبیاء علیم السلام نے دونوں کا لیاظار کھا ہے، اس لئے ان دونوں کے تواعد داصول کو نہایت احتیالا کے ساتھ منظم کر دیا ہے بہت نے افعال اور بہت کی کیفیات ایس مجی ہی جو ان افعانی یا ان افعانی ہیں دونوں کے بر عکس اثر کرتی جیں بعنی دو فر شتوں یا شیطانوں کا حزائی پیدا کرتی جی سید میں آیا ہے کہ "شیطان با نمی ہاتھ ہے کھاتا بیتا ہے "تم لوگ فر شقوں کی طرح صد یک میں نہیں ہید میں کرتے ؟ ان مواقع پر رسول اللہ پیلا نے الی دنا میں سکوائی ہیں جو صف کیوں نہیں ہید می کرتے ؟ ان مواقع پر رسول اللہ پیلا نے الی دنا میں سکوائی ہیں جو جیشت کو روند کی کہ ایت کو خوال کی جانے تا کہ عزائی ہو دوند کی ہوا ہے تر غیب دلائی ہے اور خوال عظمت اور قدرت کے متحال غور و قدر کی ہوا ہے کہ ساحت حاصل ہو، عیادت، صلہ رحمی، احسان، اقامت صدود، امر بالمعروف، نمی عن المحکر اور سلام کرنے کا عظم اسلئے دیا ہے تا کہ عزائت کا ملکہ پیدا ہو۔ مقامات واحوال

منازل سلوک کے طے کرنے کے بعد انسان کے اندر متعدور و حالی او صاف پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو تصوف کی اصطلاح میں مقامت اور احوال کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور یمی اوصاف تصوف اور فلنف اخلاق میں ما بدالا تمیاز ہیں۔

صحابہ کرام علی کے افظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ سب کی سب انکی دومانی و نیامی موجود تھیں چنانی مقامات واحوال کے افظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ سب کی سب انگی دومانی و نیامی موجود تھیں چنانی شاہ صاحب نے ان تغییر کیا جاتا ہے وہ سب کی سب انگی دومانی و مناف شاہ سب نے ان تغییر کیا جات کی ہوام اور مال کی مثال سحابہ کرام طوائ کے اوصاف دومانی سے دی ہے شاہ صاحب کا بدیمیان آگر چہ اہل جدیث اور اہل تصوف دونوں کیلئے نہایت و اللّی جدیث اور اہل تصوف دونوں کیلئے نہایت و اللّی میں موہ فرماتے ہیں، والّہ ویزے میں موہ فرماتے ہیں، علم تصوف کے چند نتائج بینی مقامات اور احوال اس علم کے حاصل ہونے کے بعد

ای موقع پر معترت مظلہ کی مدیث کو پیش نظرہ کھنا جا ہے تو آھے آھے گ۔

پیداہوتے ہیں اور جو حدیثیں اس بارے میں واروہ وئی ہیں ابن کی شرح و و مقد مات پر مو توف ہے، ایک عقل، قلب اور نفس کے اثبات اور ابن کی حقیقت کے بیان پر اور دوسر ساس بیان پر اور کے اثبات اور ابنا کی حقیقت کے بیان پر اہوتے دوسر ساس بیان پر کہ یہ مقامات اور احوالی ابن تینوں چیز وں سے کیوں کر پیدا ہوتے ہیں؟ تو تم کو جا نتا جا ہے کہ انسان کے اندر تمن لطا گف ہیں جو عقل، قلب اور نفس کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے عابت ہیں عقل کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے عابت ہیں عقل کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے عابت ہیں عقل کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے عابت ہیں عقل کے اوصاف اور اس کے افعال میں یقین، شک ، و ہم ہر نو پیدا چیز کے اسباب و علل کی تفاش، جلب منفعت اور وفع مصرت کی تدبیر و غیر ہوا خل ہیں۔

خصد ، دلیری ، محبت ، برزدلی ، در ضامندی ، ناراضی ، و فاء جاہ پری ، فیاضی ، بخل اور امید و بیم و غیر ہ قلب کا و مف اور قلب کا کام ہے نفس کے اوصاف واتلال میں سب سے زیادہ نمایاں چیز اطعمہ واشر به لذیذہ کی حرص اور عور توں کی محبت اور ان کا عشق ہے۔

اب مقابات اور احوال کے پیدا ہونے کی صورت بیے کہ:-

جب کوئی شخص خداکی کاب اور پیغیر کی بدلیات پراییا ممل ایمان لا تا ہے جواس کے تمام قوائے قلبیداور نفسید کی رگ و بے میں سر ایت کرجاتا ہے پھراس کے بعد مؤکر و فکر میں مشغول رہتا ہے اور اعضاء و جوارح کے ساتھ حق عبودیت اوا کرتا ہے اور متمر أان عمال كو بجالا تار ہتاہے توان تنیوں لطیغوں کے اندر عبودیت کی روح علول كر جاتى ہے كويا خنگ يودے كو خوب سينج ديا جاتا ہے۔ اس لئے اس كى تمام شاخوں اور پتول میں رطوبت موجزن موجاتی ہے، پھراس سے بھول اور پھل نظنے تکتے ہیں ای طرح میہ تینوں لطفے عبود بہت میں شر ابور ہو جاتے ہیں اور ان کے رذیل ترین طبعی اوصاف صفات ملو کیت سے تبدیل ہو جاتے ہیں اب اگر ان اوصاف کو مکات را بخہ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور ان کے افعال میں مستر اُہمواری اور بکر تکی یائی جاتی ہے توانبی کانام مقامات ہے اور اگر وہ بجلی کی طرح کوند کر مجر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان میں ٹیات و قرار نہیں بیدا ہو تا (مثلاً خواب ما غیب کی آواز یا د ہو شی وغیرہ) توان کواحوال اور او قات کہتے ہیں اور چو تک نظرت انسانی کے غلبہ کی حالت میں عقل کا مقضی ہے ہے کہ جس چیز کے مناسبات جمع ہو جا ہیں وہ اس کی تفدیق کرے اس لئے عقل کی تہذیب کا قضاء یہ ہے کہ شرعی امور پراس طرح یقین کرے کہ کویا وہ اس کو علائیہ نظر آتے ہیں مثلاً جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ عظانہ ہے دریافت کیا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے،

تہبارےایمان کی کیا تقیقت ہے؟ توانہوں نے کہا کہ گویا جھ کوعرش اللی علائیہ نظر
آتا ہے آب کہنے کی بات یہ ہے کہ کہ جو مقامات اور احوالی عقل سے تعلق رکھتے
ہیں الن ہیں اصلی چیز یقین ہے اور یقین بی سے مختلف مقامات مثلاً توحید ،اخلاص
توکل ،شکر ،انس ، ہیبت ، تقرید صدیقیت اور محد ہیت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں ، حضرت
عبد الندا بن مسعود و رفظ کا قول ہے کہ یقین کل ایمان ہے ، ہبر حال یقین کا مل کے
بعد بہت ی شاخیں ہیدا ہو جاتی ہیں ، جن ہیں ایک شکر ہے اور انسان جب تک اپنی
المذشتہ زندگی میں قدرت کے عجائبات سے متنبہ نہ ہو تارہے شکر کی ہمکیل ضیس
بوتی ، چنانچہ حضرت عمر و رفظ نہ جب اپنے آخری جج سے واپس آنے گئے تو فر لما کہ
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں جس کوجو چاہتا ہے ، ویتا ہے میں اس
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں جس کوجو چاہتا ہے ، ویتا ہے میں اس
قانو بھے پر گڑتے تھے ،اور میں کام میں کو تابی کر تا تھا تو جھے مارتے تھے لیکن آنے ہے
قانو بھے پر گڑتے تے ،اور میں کام میں کو تابی کر تا تھا تو جھے مارتے تھے لیکن آنے ہے
حالت ہے کہ خدا کے سوا جھے کی کاڈر نہیں۔

یقین کی دوسر می شاخ ہیبت المی ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق عظمہ نے در خت پر ایک چڑیا کہ "جھ کواے چڑیا یہ حالت مبارک کاش میں تیری طرح ہوتا کہ در خت پر بیٹھ کر کہا کہ "جھ کوائے ہادراڑ جاتی ہے، تجھے خدا کواس کا پچھ حساب دینا نہیں پڑتا"۔

یقین کی تیسر کی شاخ صدیقیت اور محد هیت ہے اور ان دونوں کی حقیقت ہے کہ کرامت میں بعض لوگ آیے ہوتے ہیں جو فطرۃ انبیاد ہے مشاببت رکھتے ہیں اب اگریہ مشاببت قوائے عقلیہ میں ہو تواس شخص کوصدیق اور محدث کہتے ہیں اور اگر یہ مشاببت قوائے عقلیہ میں ہو تواس شخص کوصدیق اور محدث کہتے ہیں اور اگر یہ فوائے عملیہ میں ہو تو وہ شہید یا حواری کہا جاتا ہے قر آن پاک کی اس آیت میں و الذین آمنو ا باللہ ورسلہ او لند مم الصدیفون و الشہداء انبی دونوں منامات کی طرف اشارہ ہے، لیکن صدیق اور محد میں یہ فرق ہے کہ صدیق کی روح بیشر کا اثر نبایت سرعت ہے قبول کرتی ہے جس طرح گندھک آگ ہے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے، اس لئے جب وہ بیفیر کی زبان سے کوئی بات سنتا ہے تو وہ اس کو جب وہ بیفیر کی زبان سے کوئی بات سنتا ہے تو وہ اس کو اپنی روحانی شہدت ہو یہ مروی اپنی روحانی شہدت جو یہ مروی اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بکر صدیق حظم کی نبیت جو یہ مروی اس کے ادر سے کہ جب آ مخضرت بیٹ شرق کی تو یہ مروی

الگاناب سفتے ہے، اس ہے ای اس کی طرف اشارہ ہے، صدیق کے چنداور خصائص بیں ایک تو وہ ہیفیر کی عبت اور جدری جی اپنی جان و ال تک کو قربان کر دیتا ہے، کی بات میں اس کی خالفت نہیں کر تا، بیفیر کی صحبت میں اکثر رہتا ہے، اور خواب کی تعبیر بہت میں کرتا ہے، بیل وجہ ہے کہ رسول اللہ پیلا حضرت اور ابو یکر صدیق حظیت ہے توابوں کی تعبیر ہو چھاکرتے ہے، صدیق کی سب سے بڑی مامت ہیہ ہے کہ وہ سب سے بہلے ایمان لا تا ہے اور بغیر معجزہ کے لاتا ہے اور معابق خاصہ ہے کہ بہت سے واقعات میں قر آن اس کی دائے کے مطابق نازل عدم مدیق خاصہ ہے کہ بہت سے واقعات میں قر آن اس کی دائے کے مطابق نازل دوتا ہے اور مدیق حوال اللہ خلا نے فر مایا کہ میرے بعد محدت کو بید انتہ قات حاصل ہو تا ہے ہوں کا جب کی دجہ کہ رسول اللہ خلا نے فر مایا کہ میرے بعد ابو کر بی خانہ اور قر بخوہ کی انباع کرو۔

متل کے اوال میں ایک حال جی ہے جس کی تمن تشمیس ہیں ایک جی ذات کا نام مکافوند ہے دوسر کی جی صفات ذات جو نور کا مقام ہے، تمیسر کی جی عکم ذات اور وہ آئر سے اور تمام افروک چیز ول کا انکشاف ہے۔

منافی کے حالت میں انسان پر یقین کاس قدر غلبہ ہوجاتا ہے کہ گویادہ خداکود کھتاہے اور اس کے مادہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے جیسا کہ خودر سول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم خداکی میادت اس طرح کرو گویا تم اس کود کھے دہے ہو۔

بنی مدنات: ات کی دو حیثیتیں ہیں ایک یہ کہ انسان محلوقات ہیں خدا کے افعال کو ایجا ہیں رکھے اوراس کے اوصاف کو ہیں نظر کرے اس کا بقیمہ یہ ہوگا کہ اس پر خدا کی بقدرت کا بقین غالب ہو جائے گااور وہ عالم اسباب سے نکل کر بے خوف ہو جائے گا اور اسباب سے اعانت نہ حاصل کرے گااور اس کو بقین آ جائے گا کہ خدا اس سے واقف ہے وہ اسک وہ اس کی بارگاہ ہیں مر عوب وہد ہوشی ہو جائے گا جیسا کہ رسول الله واقف ہے ، اسک وہ اس کی بارگاہ ہیں مر عوب وہد ہوشی ہو جائے گا جیسا کہ رسول الله الله نظر نے نے فرایا ہے کہ آئر تم اس کو نہیں ویکھتے آووہ تم کود کھتا ہے یہ در جہ نور کا مقام اس کے نفس اس حالت ہیں مختلف انوار ہے روشنی حاصل کرتا ہے اور نور کے ایک عالم سے نکل کرنور کے دوسر سے عالم میں اور ایک مراقب سے دوسر سے مراقبہ ایک عالم سے نکل کرنور کے دوسر سے عالم میں اور ایک مراقب سے دوسر سے مراقبہ میں جاتا ہے بخلاف جی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر کی حیثیت میں جاتا ہے بخلاف جی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر کی حیثیت میں جاتا ہے بخلاف جی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر کی حیثیت میں جاتا ہے بخلاف جی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر کی حیثیت میں جاتا ہے بخلاف جی ذات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر کی حیثیت میں جاتا ہے بخلاف جی خات کے کہ وہاں تعداداور تغیر نہیں ہو تادوسر کی حیثیت میں

ا - بد نمام خصائص و ما الم حضرت ابو بكر مهدين كي ذات جس جمع تھے۔

الا سيانطرت المركى تصوميت ہے۔

ے کہ انسان کو صف ذات کے بینی خدا کے وہ افعال جو بواسطہ امر کن کے صاور ہوئتے ہیں با توسط اسباب خارجیہ سے نظر آئیں اور اس حالت میں نور کامظہر وہ مثالی صور تنی ہیں جو عارف کو اس وقت نظر آتی ہیں جب وہ اس ونیا ہے کم ہوجاتا ہے، بچلی تھم ذات یعنی بچلی آخرت کے معنی سے ہیں کہ انسان چیم بصیرت سے عذاب اخردی کود نیاد آخر میں دیکھے اور اسکواس طرح محسوس کرے جس طرح بھو کا بجوك كي تكليف كو محسوس كرتا ہے۔ تو پہلي ( جيلي ذات يعني مكاشفه ) كي مثال بيہ ہے كه أيك بار «عفرت عبدالله بن عمر رفظه طواف كررب عظم اى عالت ميل سي معخص نے ان کو سلام کیا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا س نے ان کے بعض رف**قاء** ے اس کی شکایت کی توانبوں نے فرملیا کہ ہم اس جگہ خداکا نظار و کر رہے تھے۔ یخل صفات ذات کی دو حیثیتوں میں ہے پہلی حیثیت کی مثال حضرت ابو بمر صد ابق رہ ہے۔ اور دوسرے اکا ہر سحابہ رہ ہے کا یہ تول ہے کہ مجھ کو طبیب ہی نے بیار بنایالور دوسری حیثیت کی مثال یہ ہے کہ ایک انصاری نے ایک روحانی سائران میں جراغ کے معلی روشنیاں ویکھیں،اسکی ایک مٹال احادیث میں بیر بھی مروی ہے کہ دو صحابی اسول اللہ ﷺ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے تو ان کوایے سامنے دو چراغ نظر آئے، یہاں تک کہ جب یہ دونوں بزرگ علیحدہ ہوئے توان میں آیک چراغ ہر ایک کے ساتھ ہو گیااور ایک مثال عدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ نجاشی کی قبر کے پاس نور نظر آتا ہے۔

جما جم ذات یعنی جمل آخرت کی مثال بید ہے کہ آیک بار حضرت ابو بکر مظافہ حضرت دخللہ مخطفہ سے ملے اور پوچھا کہ خظلہ کیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خظلہ منافق ہو گیا، بولے کہ سمان اللہ کیا گئے ہوں؟ بولے کہ ہم رسول اللہ عظافہ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ ہوائی ہم کو جنت اور دوزخ کی اور لاتے ہیں تو وہ ہم کو خدمت اور دوزخ کی اور لاتے ہیں تو وہ ہم کو کیا آئھوں سے نظر آ جاتی ہیں لیکن جب آپ سے الگہ ہو کر اہل و عمال سے ملتے ہیں اور کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں تو اکثر این کو بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکر مناف فر ملاکہ ہمارہ بھی ہی حال ہو تا ہے اس خلش کو منانے کیلئے دونوں بزرگ آپ خلاف کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دواقعہ بیان کیا تو آپ خلاف نے فر ملاکہ اگر ہمیشہ تمہاری ہی حالت ر ہتی تو فر شیح تم ہے آکر مصافی کرتے منظلہ بھی اس میں رہو

( معنی ذکر میں ) در بھی اس میں ( معنی اہلی وعیال میں ) اس آخری قول ہے گویا آپ

علا نے اشار ڈی بتایا کہ احوال میں استمر ار اور مداو مت نہیں پائی جائی۔

اس کی ایک مثال معفرت عبد اللہ بن عمر حفظت کا خواب میں جنت اور دوز خ کا دیکھنا

میں ہا حوال عقلی کی ایک شاخ فراست صادقہ ہے، حضرت ابن عمر حفظت کا قول

ہے کہ حضرت عمر حفظت بعض باتیں کہتے تھے اور میں خیال کر تاتھا کہ یوں نہیں بلکہ

یوں ہوگی لیکن اس کا وقوع حضرت عمر حفظت کے خیال کے مطابق ہو تاتھا۔

احوال عقلی میں ایک چیز محاسبہ بھی ہے، چنانچہ حضرت عمر حفظت نے حفظ ہے۔

احوال عقلی میں ایک چیز محاسبہ بھی ہے، چنانچہ حضرت عمر حفظت نے حفال کے خطبہ علی خطبہ علی فرمانا۔

حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. ساب ليئے سے ملے اسے نفس كاحساب كراو۔

وال عقل میں ایک چیز حیاہ اور وہ اس حیاء سے مختلف ہے جو مقامات نفس میں ہے ہے ادر وہ صرف خدا کی عظمت و جلال اور اپنے مجمز دور ماندگی کے اعتراف ہے پیداہوتی ہے حضرت عمان اعظامہ نے جویہ فرملاہے کہ میں اتد میری کو تفری میں بھی نہاتا ہوں تو خدا کی شرم سے جے و تاب کھاتا ہوں،اس سے بہی حیامراو ہے مقاات قلب میں بہلامقام جمع ہاوراس کو صوفیہ ارادہ سے تعبیر کرتے ہیں،اس مقام کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا انسلی مقصد آخرت ہو اور دنیا کو ایک حقیر چیز معجمے ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس معنص کا مقصد صرف آخرت ہو، خدااس کے مقصد کی حفاظت کر تاہے اور جس مخص کے بہت ہے مقاصد ہوں تو خداکواس کی برادہ نبیس منوتی کہ وہ تس میدان جس مرتاہے،جب بیر مقصد سمٹ جاتاہے اور انسان ظاہر اوباطنا عبودیت پر قائم رہتاہے، تو خدااور خدا کے رسول کی محبت ببیراہوتی ے اور اس محبت ہے ایمان کو صرف اس قدر ترقی نہیں ہوتی کہ خدامالک الملک ہے اور پیٹیم سیاہ اور خدائی طرف سے بھیجا گیاہے، بلکہ ایک ایک حالت بیدا ہو جاتی ب جو بیاے کی یانی و کم کر ہوتی ہے حدیث شریف میں آیاہے کہ خداو نداابی محبت كومير \_ كئے سر : يانى سے بھى زيادہ محبوب بنا آپ نے حضرت عمر ﷺ سے فرملا ك بب تك من تمبارك لئ تمبارى جان سے بھى محبوب ترند بول تم مومن منبیں ہو سکتے انہوں نے کہا خداکی قتم آپ جھے میری اس دوح سے بھی زیادہ محبوب میں جو میرے ببلوے در میان ہے، آپ نے فرمایا کہ اب تہبار اعمال تمل ہو گیا۔

یہ شہید اور حواری کے مقامات ہیں اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہید کفار پر غصہ اور مختی کر تاہے اور مواطن ملکوت میں ہے کسی موقع پر جس میں خداسر کشوں سے انقام لینا چاہتا ہے دین کی می کر تاہے اور حواری دہ ہے جو ہیفیبر ہے مخلصانہ محبت رکھتا ہے مد نوں اسکی صحبت میں رہتا ہے اور اسکو توفیبر ہے تعاقات قرابت ہو آئے ہیں، دسول اللہ پینٹ نے حضرت زمیر رضی کو بیٹارت دی کہ وہ حواری اور شہید میں، چر حواری کی مختلف فتمیں ہیں، ان میں بعض کو امین اور بعض کو رفیق کہتے ہیں اور حزب اور انقیا، مجی انہی لوگوں میں سے پیدا ہوتے ہیں، دسول اللہ پینٹ نو نفیا کل میں اکثر ان اوصاف کو نمایاں کیا ہے آپ پینٹ نے فرمایا کہ تمام ہیفیبر دال کے ساتھ میں اکثر ان اوصاف کو نمایاں کیا ہے آپ پینٹ خرب خربی حرب ہو چھاوہ کون میں اکثر ان اوصاف کو نمایاں کیا ہے آپ پینٹ خربی حرب خربی دونوں ہیئے حسن خربی و حسین خربی دیا ہو تعام کون لوگ ہیں؟ فرمایا، میں میر ہو دونوں ہیئے حسن خربی و حسین خربی دیا ہو کہ دونوں ہیئے حسن خربی دیا ہو کہ دونوں خربی دونوں ہیئے حسن خربی دیا ہو کہ دونوں خربی دونوں ہیئے دسن خربی دونوں دون

مقامات قلب میں ایک مقام شکر کا ہے بین اس مقام میں نور ایمان عقل سے چھن کرول میں آتا ہے اور انسان تمام دنیوی مصلحتوں کو چھوڑ کر ایک بانوں کو چاہئے لگا ہے جس کی ہے جن کولوگ عاد ہ نہیں چاہئے کیونکہ اس کی حالت مختور کی ہی ہو جاتی ہے جس کی عقل و عادات میں تغیر پیرا ہو جاتا ہے حضرت ابو ڈر خافی نے ای مقام میں فرمایا ہے کہ خدا کے شوق میں موت سے محبت رکھتا ہوں اور مرض کو چاہتا ہوں کہ وہ میرے کہ خدا کے شوق میں موت سے محبت رکھتا ہوں اور مرض کو چاہتا ہوں کہ وہ میرے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے اور خدا کے سامنے خاکسار بننے کیلئے فقر کو دوست رکھتا ہوں حضرت ابو ذر رخین کا اور دولت سے جو فطری نفرت رکھتے تھے وہ ای مقام کا مقیمہ تھی۔

احوال قلب میں ایک حال کا تام غلبہ ہے جس کی دو قتمیں ہیں ایک غلبہ اس وقت
پیدا ہوتا ہے جب موسن کادل نور ایمان سے اس قدر لبریز ہو جاتا ہے کہ دہ چھلک
المحتا ہے ادر قلب اس کو سنجال نہیں سکتا تواس حالت میں وہ بعض باتوں کے اظہار
پر مجبور ہو جاتا ہے ، چاہے وہ شریعت کے موافق ہوں یائہ ہوں کیونکہ شریعت بہت
سے مقاصد پر مشتمل ہوتی ہے اور اس موسن کا قلب ان مقاصد کا اصاطہ نہیں
کر سکتا، مثلاً بھی وہ رتم کرنا چاہتا ہے اور شریعت اس موقعہ پر رحم کی اجازت نہیں
دین خداخود کہتا ہے۔

لا قاحذ كم بهما رافة في دين الله \_ تم كوو جي معاملات بين الن دونول پر رحم ثبين كرناچا ہئے۔

بعض او قات اس کے دل میں بغض پیداہو تا ہاور شریعت اس موقع پر لطف و کرم

عابتی ہے جس کی مثال ال ذمہ جیں، صحابہ کرام عظیہ کے حال میں غلبہ کی اس حم

کی متعدد مثالیں ملتی جیں، مثلاً جب بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ عظیہ کے تکم

انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ذیج کئے جاؤ گے۔ پھر افشا کے دائر

زبان کو ندمت ہوئی اور سیدھے مجد جی جاکرانہوں نے اپ آپ کو ایک ستون

یران کو ندمت ہوئی اور سیدھے مجد جی جاکرانہوں نے اپ آپ کو ایک ستون

علوں گامیا مثلاً مقام صدیبیے جی خدا میرکی تو بہ قبول نہ کرے گا جی بہاں سے نہاوں گامیا مثلاً مقام صدیبیہ جی جب رسول اللہ ایکا نے مشرکیوں سے دب کر صلح

کی تو حضرت عمر حقیق حمیت عمر حقیق حمیت اسلام سے از خود رفتہ ہو گئے اور نہایت تیزی سے حضرت ابو بمر حقیقہ حمیت اسلام سے از خود رفتہ ہو گئے اور نہایت تیزی سے حضرت ابو بمر حقیقہ کے ہاں آئے اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ ا

ﷺ خدا کے پیغیر نہیں ہیں۔انہوں نے کہا" ہیں "بولے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا" ہیں" بولے کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟انہوں نے کہا" ہیں" یولے تو پھر ہم کیوں فہ ہی معاملات میں وب کر صلح کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر عظان نے کہا کہ عمر رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرد کیونکہ بھی کوائی دیا ہوں کہ آپ ﷺ خدا کے پینمبر ہیں ان کواس پر بھی تسکین نہیں ہو کی توخودر سول اللہ ﷺ کے پاس آگر ای قتم کے سوالات کئے اور آپ ﷺ نے بھی وی جواب دیا جو حضرت ابو بكر عظيد نے ديا تھا اور قرملياك جس خداكا بند واور رسول على بول واس کے تھم کی مخالفت نہیں کر سکتا خدا مجھے ضائع نہ کرے گا۔ حضرت عمر ہے ا بعد کواس صلح کے مصالح کو سمجما توان کابیان ہے کہ اس دالہانہ ہے ادبی کے کفارے عن على بميشه روزور كمتار با، صدقه ويتار با، غلام آز او كرتار با، نماز برز حتار باميا مثلاً جب ابوطیبہ جراح نے آپ کو پیجٹالگایاتو آپ کاخون نی محے،خون حرام ہے لیکن چو تک انہوں نے اس کو حالت علب میں بیا تھااس لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو معذور کہا۔ شریعت میں غلبہ کی ایک اور قتم ہمی ہے جواس سے زیادہ تھل ہے بعنی جن نفوس کو تیقبرول نے نفوس سے مشابہت ہوتی ہے،جب وہ نیضان البی کے قبول کرنے کیلئے آبادہ ہوتے میں، تواکر وہ فیضان ان کی قوت عقلیہ کو پہنچاہے تواس کو فراست اور البام كتي بي اوراكر قوت عمليه اس فيضان كو قبول كرتى ب، تووه عزم اتوجه يا نفرت یار کاوٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، مثلاً جب غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا فرمائی کہ خداو تدایش تھے سے تیرے عہد کے ایفاء کی درخواست کرتا ہول، فداوندا کیا توبد ما بتاہے کہ تیری پرسٹش نہ ہو؟ تو حضرت ابو بر طاف نے آپ کا باتھ بكرلياوركماكه بس اب رسول الله على بير آيت يرص بوئ فكے۔

> ليهزم الحمع ويولون الدبر. كقارى جميت ثوث مائے كى اوروه پيم چيرلس محر

اس سے معلوم ہواکہ فیضان الی کی بتا پر حضرت ابو بھر صدیق فی کے قلب میں ایک میلان ہیدا ہوا ہی سے انہوں نے دسول اللہ بی کے اس الحاح وزاری کو پہند نہیں کیالور آپ بیل کوروک دیا آپ نے اپنی فہرست سے معلوم کیا کہ یہ ایک تی فرست سے معلوم کیا کہ یہ ایک تی خواہش ہے ماسلے فعدا کی مدو کا ظہار کرتے ہوئے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے لگے۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جب رسول اللہ بی نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ

پڑھنا جاہا تو مفرت عمر ﷺ نے آپ ﷺ کوروک دیالیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ بچنے جنازہ پڑھنے کا اختیار دیا گیا اور میں نے اسے اختیار کر لیا،لیکن اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

> و لا تصل علی احد منهم مات ابدا۔ ان میں کبھی کسی کی جٹازہ کی ٹماز ند پڑھو۔

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ کو خود تعجب ہے کہ میں نے ایسی دلیری کی،حالا نکہ رسول اللہ ﷺ مجھ ے زیادہ عالم تھے۔

غلبات کے اقسام میں ایک نلبہ خوف بھی ہے اس حالت میں انسان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے اور اس کا جسم کانیٹ گئا ہے۔ حضرت ابو بکر رہ ہے ، پریہ غلبہ اکثر طاری ہو جاتا تھا اور وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر سکتے تھے، حضرت جبیر بن مطعم رہ ہے کہ بین نے رسول اللہ پھا سے یہ آیت ام محلقوا من غیر شیء ام حمد المحالفون سی تو میر اول الرف لگا۔

احوالی قلب میں ہے ایک حال ہے ہے کہ انسان صرف خدا کی اطاعت کو اختیار کرلیتا ہے اور اس کو بقیہ چیزوں سے نفرت ہوتی ہے اس لئے جوچیزیں اس اطاعت میں خلال انداز ہوتی ہیں،ان کو بھی دوانگ کردیتا ہے، حضرت ابوطلی انصاری حظی ایس الجھ ایک باغ میں نماز پڑھ رہ ہے تھے ، وفعتا کیک خوش رنگ چڑیا آکر گنجان شاخوں میں الجھ سی باغ میں نماز پڑھ رہ ہے تھے ، وفعتا کیک خوش رنگ چڑیا آکر گنجان شاخوں میں الجھ سے بائی اور بھر کئے گئی،وواس، لیجہ پ منظر کے میلے میں اس قدر محوجو کے کہ ان کو یہ نہ معلوم ہواکہ گنتی رکھ جو اس الحد میں اس قدر محوجو کے کہ ان کو یہ نہ معلوم ہواکہ گنتی رکھ جو اس اس کا کہ اس کو یہ نہ کہ دیا۔

اس تمام تنصیل سے معنوم ہوا ہوگا کہ اگر تقدوف اطلاق مرد صافیت اور اقرافات اور الوالی کا الموالی کا اللہ سے اقو سحابہ کرام منظیہ کاول اس کا اصلی مان اس کا اسلی مان ہور ہے۔ افران مان کا سالی اللہ کی اسلی مرج شربے تھا کئیں اگر صرف جو تو برق رفت و سرف اور دو سرب مالک المدار میں ایس کے اجزاء جیں اتو بندوستان اور دو سرب مالک اسلامی کی جو تو برای اس کا بہترین مرکز جی مسال کی جو تو برای اس کا جو تو برای اس کا بہترین مرکز جی مسال کی جو تو برای اس کا اس کا میں اس کا جو تو برای اس کا بہترین میں کا بہترین کا بہترین میں کا بہترین کی جو بیان کا بہترین کا بہترین کیں کی جو بیان کا بہترین کی جو بیان کی بہترین کا بہترین کا بہترین کا بہترین کی جو بیان کی بہترین کا بہترین کا بہترین کی جو بیان کی بہترین کی بہترین کا بہترین کی بہترین ک

کی تو خود کفاریا افتیار بول ایجے:-

ان هذه الشعر ماغاب عنه ابن ابي قحافه\_<sup>4</sup> ابن الی قیافہ بعنی مضرت ابو بکر ﷺ ان اشعارے بے تعلق نہیں ہیں۔ حضرت ابو بكر رفظ كے بعد حضرت عمر اللہ كادرجد تعانوراس علم كوانبول في اين باب خطاب سے سیکھاتھا چنانچہ جاحظ نے لکھا ہے کہ جب دوانساب کے متعلق بچے بیان کرتے سے تواہیے باپ خطاب کاحوالہ دیتے تھے۔ کی حضرت عمر ﷺ کے بعد حضرت جبیرین مطعم و الله ال فن كے ماہر خيال كئے جاتے ہے اور انہوں نے اس فن كو حصرت ابو كمر عليه سے عامل کیا تھا، حضرت سعید بن المسیب عظ نے حضرت جبیر بن مطعم على سے اس کی تعلیم حاصل کی اور ان سے محر بن سعید بن المسیب عظانہ نے اس علم کو سیکھائے اس طرح اسلام میں اس علم کاسلسلہ حضرت ابو بحرصد بی عظید کی ذات سے قائم ہول حضرت عائش رضى الله عنها مجى علم الانساب كى بهت برى ابر تعيس جناتيد حضرت عروه

من کا قول ہے،

مارايت احدا من الناس اعلم بحديث العرب و النسب من عائشة رضي

على في كوليام عرب اور علم نسب كالمهر حضرت عائشه رضى الله عنها معازياده نبيل ويكحاب

ليكن به بهى معفرت ابو بكر رين عليه عي كافيض تربيت تعله

استیعاب تذکره مسان بن تابت به

كتاب البيان والتبيين فآاص كاار

كتاب البيان والتبيين جاك ااو ١٣٣٠.

تذكروذ بحاترجمه عائشته

## علم الانساب

الم ما الا نساب اس علم کا نام ہے جس کے ذراجہ سے خاندان اور قبائل کے نسبی اتعاقات معلوم ہوتے ہیں، عبد صحابہ اللہ کے بعد جب فقوحات کی نمیر معم دلی و سعت نے عرب و مجم میں اختااط پیدا کر دیا تواس وقت اگر چہ اس نین کی اہمیت زائل ہو تئی، تاہم جو نکہ و ہو بوا ہے حسب ونسب پر ہمیشہ فخر و غرور رہا اس النے زمانہ جا آئیت میں اور زمانہ اسمام دونوں میں بید فن نبایت ضرور کی اور اہم خیال کیا جاتا تھا، خود قر آن مجید میں مجمی اس فن کی اہمیت اور ضرورت کو بہ تصر تکی ایس نمی کی اہمیت اور ضرورت کو بہ تصر تکی ایس کیا گیا ہے:۔

وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا

جم نے خاندان اور کنبوں میں تہار تی شیم اسلنے کی ہے کہ تم آیک و وسر ہے ہے بہجانے جاؤ۔
چونکہ اشعار عرب میں مدح و ذم کے موقعوں پراکٹر حسب و نسب سے تعریض کیا جاتا تھا،
اسلنے حضرت عمر رہ ہے، نے دفظ اشعار کو جن اسہاب کی بنا پر ضرور کی قرار ایاان میں ایک بدیجی
تعاکہ ان کے ذریعہ ہے او گول کو علم الانساب کی تعلیم ہوتی ہے چٹانچہ ایک فرمان میں حمر ت
ابو موسی اشعر کی دہ ہے، کو لکھا،

مرمن قبلك يتعلمو الشعر فانه يدل على معالى الا خلاق و صواب الرائع ومعرفة الانساب.

او گول کواشعار یاد کرنے کا علم دو کیو نگ دواخان کی بلند یا نیس اور منجی رائے اور انساب کی طرف راستاد رانساب کی طرف راستاد کھاتے ہیں۔

بہر حال جاملیت اور اسلام دونوں میں بید علم نبایت اہم خیال کیا جاتا تھا اور تمام سحابہ بہر علی «هنرت ابو بکر منافی اس علم کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے بنے انہوں وہ ہے کہ جب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منافی کی طرت حسان بن عابت کو کفار کی جو کہنے کا تحکم دیا توان کو انساب نے متعاقی حضرت ابو بکر ہناؤہ کی طرف رجوع کرنے کی بدایت فرمائی اور فرمایا،

ائت ابا بكر فانه اعلم بانساب القوم منك

ابو بكر الله كر الله كالله كالكونكه ومانساب كم مم كالدوعالم بي-چنانچهان كى مدايت كے بموجب انہول نے كفار كے حسب ونسب پر طعن و تشنيع شروع

## علم تاريخ

اسلام سے بہلے آگر چہ عرب میں اور علوم وفنون موجودنہ تھے تاہم علم الا نساب المام العرب اور شعر و شاعری نے فن تاریخ کا کائی و نیر و فراہم کر دیا تھا، جو آگر چہ اب تک کسی کتاب کی صورت میں حدون نہیں ہوا تھا تاہم عام زبانی رواہوں نے اس کے ایک ایک حرف کو محفوظ رکھا تھا سلام کے بعد آگر چہ صحابہ کرام حفظ تخلف مہمات میں مشغول ہو گئے لیکن انہوں نے عرب کے اس علمی سرمایہ کو صابح نہیں کیا بلکہ اس کو محفوظ رکھا، چنا نچ نماز فجر کے بعد جب رسول اللہ ان کی معلے پر نشست فرماتے تھے تو صحابہ کرام حفظ اللہ انتخاب کے معلے پر نشست فرماتے تھے تو صحابہ کرام حفظ استحار پڑھے اور زمانہ جا بلیت کے واقعات کا تذکرہ کر آئے تھے اس مقد س محبت کے علاوہ عوان کی مجلسوں میں ان واقعات کا تذکرہ کر آئے تھے اس مقد س محبت کے علاوہ عوان کی مجلسوں میں ان واقعات کا تذکرہ کر آئے تھے اس مقد س محبت کے علاوہ عوان کی مجلسوں میں ان واقعات کا تذکرہ ہو تا تھا اور اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ا

عام صحابہ وزائد کے علاوہ جیسا کہ انجی گذر چکا ہے، جو صحابہ وزائد خاص طور پر علم الانساب اور ایام العرب کے باہر خیال کئے جاتے تھے ان بی حضرت ابو بکر وزائد سب سے مقدم تھے حضرت ابو بکر وزائد کے بعد حضرت عمر وزائد کا درجہ تھاان کے بعد حضرت جبیر بن معظم وزائد تھے۔ جنہوں نے اس فن کو حضرت ابو بکر وزائد ہے سیکھاتھا، حضرت ابو بکر وزائد کے فیض تربیت سے سب نے زیادہ فا کمہ افعائے کا موقع حضرت عائشہ رصی الله عنها کو مائقائل کے ان کو بھی ان فنون میں بہت بڑی و متعلامات تھی چنانچہ مندابن بشام میں بشام میں بشام بن عروق سے روایت ہے کہ

كان عروة يقول لعائشة يا امتاه لا اعجب من فهك اقول زوجة رسول الله الله و بنت ابى بكرو لا اعجب من علمك بالشعرو ايام الناس اقول اينة ابى بكرو كان اعلم الناس ومن اعلم الناس ولكن اعجب من علمك بالطب كيف هو ومن اين هو . علم الناس النا

العظرت عروه وظیند حضرت عائش کہتے تھے کہ اے مال جھے تمہاری سمجھ پر تبہ نہیں آتا کیونکہ آپ رسول اللہ عظی کی بی بی اور ابو بکر عظینہ کی بی بی اور آپ کو ایام العرب اور شاعری کا جو علم حاصل ہے بیجھے اس پر بھی تعجب نہیں ہو تاکیو تکہ آپ ابو بکر عظینہ کی بیٹی بیں جو او کو ل میں بہت بڑے عالم تھے لیکن میں آپ کے علم طب پر متعجب ہوں کی بیٹی بیں جو او کو ل میں بہت بڑے عالم تھے لیکن میں آپ کے علم طب پر متعجب ہوں

ک بہ آپ کو کیوں کر آیا؟اور کہاں ہے آیا؟

خود احادیث میں انہوں نے اس کھڑت سے تاریخی واقعات کی روایت کی ہے کہ اگر ان

انوایک جگہ جمع کر دیاجائے تو حالات قبل الاسلام،اور واقعات بعد الاسلام کے متعلق ایک متوسط

در جد کا تاریخی رسانہ مر جب ہو سکتا ہے لیکن خلفائے راشدین کے زبائے تک بیہ تمام تاریخی

معلومات سرف سینوں میں مجفوظ تھیں،سفینوں میں نہیں آئی تھیں لیکن دھزت امیر معاویہ اکوفن تاریخ ہے نہایت

الد کے دور حکومت میں بیہ کی ہمی پوری ہوگئ، حضرت امیر معاویہ اکوفن تاریخ ہے نہایت

الد نے دور حکومت میں بیہ کی ہمی پوری ہوگئ، حضرت امیر معاویہ اکوفن تاریخ ہے اسکے بعد

الد نہ تھا۔ تھے، پھر المحق تھے تو یہ سل ملہ دوبارہ شروع ہوتا تھا، چنا نچہ مسعودی مرون الذہب میں

الدیات،

وسيمر الى ثلث النيل فى اخبار العرب وايامها والعجم و ملوكهادسيا ستهالرعتيها وسنائر ملوك الا مم وحروبها ومكاناها وسياستها لرعتيها وغير ذلك من اخبار الا مم السابقة ثم يد حل فينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الد فاترفيها سير الملوك و اخبار ها والحروب والمكاتد فيقراء ذالك عليه غلمان مرتبون.

وہ ایام عرب، انبار عرب انبار مجم و سلاطین مجم ان کے طریقہ عکر افی اور تمام قوموں کے بادشتہ وال ان کی نزائیوں فی داد کھات ان کے طرز جبال بافی اور وہ سری گذشتہ قوموں کے حالات تبائی شب تک برابر سنتے تھے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک موت شھے، پھر اندر جاکر تبائی سب تک موالات و انتحات ورٹ میں بادشاہوں کے حالات و انتحات ورٹ میں اور ان کو وہ وہ انرک پڑھ کر مات تھے اور ان کو وہ وہ انرک پڑھ کر مات تھے جو اس کام برمامور تھے۔

ای تاریخی سلسفی می حضرت امیر معاوی دی فید کو قبیلہ تمیر کے طاالت کی خاص طور پر جبتہ و تاائی تھی چنانچے ان کو حضرت عمر و بن العاص دی جد نے یہ مشورہ دیا کہ آب جبید بن شرید کو باائے کہ وہ حمیر کے واقعات اور طالات کاسب سے زیادہ ماہر ہے چنانچہ انہوں نے اس کو طلب کیا تواس نے ان معلومات کو ایک کماب کی صورت میں قلم بند کر دیا، کہ اور غالب یہ بہلی ناریخی کما ب کی طورت میں قلم بند کر دیا، کہ اور غالب یہ بہلی ناریخی کما ب کما ب کی ابتدا صحابہ کرام بین کما ب کی عدد مبارک میں بوئی۔

مرون الذبب برهاشيد في الطيب ت ٢٥٠ ١٠٠٠ اصابية كروعبيد بن شرييه

## شعروشاعري

صحابہ کرام منظیٰ اگر چہ اکثر ملکی مہمات، ند ہی خدمات اور علمی مشاغل بیں مصروف رہتے تھے، تاہم ان میں شعر و سخن کا نداتی عام طور پر پلا جا تا تھا، اس کئے جب ان مشاغل سے فرصت ہوتی تھی تو خو واشعار پڑھتے تھے دوسر ول سے اشعار پڑھوا کر سفتے تھے اور ان سے لطف اندوز ہوتے تھے چنانچہ جب رسول اللہ تھا حسب معمول بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک مصلی پر نشست فرماتے تھے تواس حالت میں صحابہ کرام منظر زمانہ جا لمیت کے واقعات کاذکر کرتے سے اشعار پڑھتے تھے اور آب ان تذکروں کوس کر مسکراتے تھے۔ ا

اس متعدس معبت کے علاوہ ان کی مجالس میں عام طور پر شعر وشاعری کاچر جارہتا تھا، اور سے ان کی زید ودلی کی ایک بڑی علامت متمی، چنانچہ او ب المفر دمیں ہے،

لم يكن اصحاب رسول الله الله الله متحزقين ولا متمارقين وكانوا تينا شدون الشعر في محالسهم ويذكرون امر جاهليتهم

سحاب الله الله المعارية معارية من المعارية المع

خلفاء میں حضرت عمر طابعت اگر چہ بمیشہ بڑی بڑی مہمات مکی میں معروف رہتے تھے تاہم بحب موقع ملی تھا تو نہایت شوق ہے شعراء کے اشعار نتے تنے اور ان سے لطب انھاتے تنے ایک بار سفر جج کو نکلے تو قافلہ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح طابعت اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طابعت بھی تنے لوگوں نے حضرت خوات طابعت کہا کہ ممراد بن خطاب کے اشعاد ساکہ مختل حضرت عمر طابعت نے قرملیا کہ ان کواپ می اشعاد سانے خطاب کے اشعاد ساکہ مصل اپناشعار پڑھے رہے، صبح ہوئی تو حضرت عمر طابعت نے قرملیا "اب بس کرو"۔ یہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس طابعت ہے دات بحراشعاد پڑھولیا کئے جب مسل کے دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس طابعت ہے دات بحراشعاد پڑھولیا کئے جب صبح ہونی تو کہا کہ اب قر آن بڑھولیا کئے جب صبح ہونی تو کہا کہ اب قر آن بڑھو۔

ان شاعری صحابہ کرام کے مفاقر میں واقعل نہیں ہے اس لئے ہم نے اس عنوان کو کمی قدر اختصار کے ساتھ لکھا ہے حسن الصحابہ فی شرع اشعار الصحابہ کے نام ہے حال میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جن الوگوں کو معابہ کرام کے اشعار کازیادہ شوق ہو دواس کو لما حظہ فرما تکتے ہیں۔

٢٠ نمائي كماب الامام تعود الامام في مصلاه بعد التسيله.

ا: اوسيالمفرد باسيد. الما يا اصاب تذكره مفرت فوات إن جبيرً.

ید ذوق صرف سے سائے اشعار پر مو قوف نہ تفابلکہ ان کو بذات خود ہر قتم کے اشعار اس
کر ت ہے یاد تھے کہ جب کوئی واقعہ چیں آتا تواس پر کوئی نہ کوئی شعر ضرور پڑے دیتے تھے۔
اس کے ساتھ بہت بڑے ناقد فن تھے اور تمام شعراء کے کلام کے متعلق اس قدر سیج ورائیں
در کھتے تھے کہ تمام اہل اوب کو عموانسلیم ہے کہ ان کے زمانے جس ان سے بڑھ کر کوئی شعر کا
پر کھنے والانہ تھا، چنانچہ علامہ این رشیق اتھے وائی کتاب اعمدو عمل لکھتے ہیں
وسکان من انقد زمانہ للشعرو انقد ھم فیہ معرفتہ ہے۔

یعن حضرت عمر فظی اے زمانے میں سب نے بردہ کر شعر کے نقاداور دوشناس تھے۔ جاحظ نے کماب البیان والبیمن میں لکھاہے،

كان عمر بن الخطاب اعلم الناس بالشعر\_

یعن دھزت محربن النظاب عظی اپنوانے جس سے بڑھ کر شعر کے شاما تھے۔

فود ان کے زمانے کے مشہور شعراء نے ان کی اس خصوصیت کا اعتراف کیا ہے چنا تی انہوں نے طبعہ کو بڑ مشہور بھو کو تھا، بھو کوئی کے جرم میں قید کر دیا تھا کین جب اس کورہا کیا تو فرملیا کہ اب بجومقذ شانہ کہنا اس نے کہا ہے امیر المو منین بجومقذ شاکی پرتر جج دومیا کی حمقائل میں دوسرے کی بچو کرواس نے یہ من کو کسی پرتر جج دومیا کی حفی کی درج اور اس کے مقائل میں دوسرے کی بچو کرواس نے یہ من کر کہا اے امیر المومنین آپ تو جھے ہے بھی زیادہ اسمالیب شعر کے ماہر ہیں۔ جسح معفرت عمر منظی کو کہا ہے امیر المومنین آپ تو جھے ہے بھی زیادہ اسمالیب شعر کے ماہر ہیں۔ خصوت عمر انہوں نے سب میں انتخاب کر لیا تھا،امر اوالقیس، زبیر منابغہ مان سب میں دونہ ہیر کا کلام سب نے زیادہ پند کرتے تھے اور اس کو اشعر الشعر او کہا کرتے تھے المی عرب کا سب سے بڑا شاعر کون تھا؟ لیکن اس پر سب کا انتخاب کے دافعلیت اس کی منزوج تھی اور جریر بھی ان کی ماتھ ان کی تا تھی الی دفعہ ایک وفوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس حظی ان کے ساتھ اس کے اشعاد بڑھو، اس کی حضرت عبداللہ بن عباس حظی اسمالی الشعر او کے اشعاد بڑھو، اسکی حضرت عبداللہ بن عباس حظی اور جریج کی دوج ہو تھی دوسر سے عبداللہ بن عباس حظی دوسر سے میداللہ بن عباس حظی اسمالی اسمالی الشعر او کے اشعاد بڑھو، اسکی جواب میں بیا الفاظ فرمائے۔

<sup>:</sup> كماب البران والتبين ج اص ٩٨\_

٢: كتأب العمد وذكر اشعار الخلقاء جام ١٢

سن الماب الميان والبيان مطبوع معرص عار

۱۱: كتاب احدوج عم ۲۳۸

کان لا یعاصل بین الکلام و لا یتبع حوشیه و لا یمدح الرجل الا یما فیدید و وناانوس الفاظ کی تاش میں نہیں دہتا ہاس کے کلام میں جید کی نہیں ہوتی اور جب کی کی مدح کر تاہے تو انہی او صاف کاذکر کر تاہے جو دافعی اس میں ہوتے ہیں۔
ان ناقد ین فن نے بھی زہیر کی جو خصوصیتیں بتائی ہیں دو بھی ہیں۔
زہیر کے بعد دونا بخہ کے معترف تھے اور اس کے اکثر اشعار ان کویاد تھے ، لام ضعی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے کا طب ہو کر کہا کہ سب سے بڑا شاعرکون ہے ؟ لوگوں نے کہا آپ سے ذیادہ کون جا تاہے ، فرملیا شعرکس کا ہے ؟

ایستا عاریا خلقا یشایی عاریا خلقا یشایی علی خوف تنطن یی الظنون لوگوں نے کہاتا ابند کا، پھر ہو چھاپہ شعر کس کا ہے؟
حلفت فلم اترك لنفسك ربیة ولیس وراء لله للمئرو مذهب لوگوں نے کہاتا ابند کا، فرمایا یہ فخص اشعر العرب ہے۔

الوگوں نے کہاتا ابند کا، فرمایا یہ فخص اشعر العرب ہے۔

ہایں جمہ دوام اء القیس کی اوستاوی اور ایجاد مضابین کے مکر نہ تھے ایک دفعہ حضرت عبرات عبد الله این عباس منطقہ نے شعر ایم کی نسبت ہے الله قاد فرمائے،

سابقہم حسف لہم عین الشعر فافتصر عن معان عور اصح بصر۔ ووست آ کے ہای نے شعر کے جشتے ہے انی نکالاء ای نے اند سے مغبانین کو بیناکیا۔ حضرت عمر ﷺ کے دوق خن کابیہ حال تھا کہ اچھاشعر سنتے تھے تو بار بار حرے لے لے کر پڑھتے تھے ،ایک دفعہ زہیر کے اشعار سن رہے تھے ،یہ شعر آیا

> و ان الحق مقطعه ثلاث بمين أونفار اوجلاء

نو حسن تنتیم پر بہت محظوظ ہوئے اور دیر تک بار بار اس شعر کو پڑھا کے ،ایک اور دفعہ عبد ہین الطبیب کالامیہ تصیدہ سن مرح سنے ہاس شعر کوس کر

ا: كتاب الميده باب المشابير من الشعر امن اصفحه ١٢٧٠

ا: آغانی تذکرہ بابذج اس ۱۵۵، جن اشعار کے متعلق معزت عرق نے سول کیا ہے آغانی میں ان کی تعدوزاددے۔ تعدوزاددے۔

٣: كتاب الممدون اص٥٥ باب الشاهير من الشعراب

والمرء ساع ل اهريس يدركه والعيش شح و الشقاق و تاميل بجرك النصاور دوسر المصرع بإرباريز هته رب السطرح ابوقيس بن الاسات كالصيده بنالو لعضا<sup>ه</sup> مار کودیر تک د ہرایا گئے۔ ﴿ صَرِت اللهِ بَكُرْ عِيدَ إِنَّ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ عِيدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلِيلًا عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا مُعَلِّمُ عَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا مُنَا عُلِّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا عَلِي مُنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا مُعَلِّ مِنْ مُنْ اور خود شعر کہتے تھے وچنا کیدا یک نمزوہ میں ایک مستقل قصیدہ لکھا، جس کے چند شعریہ میں ، طيف سلني بالبطاح الدمائث امن . ارقت او امرفی مرم سلمی العشيرة حادت تتم وادی میں کے خیال سے ترى من أوى فرقة لا تصادها الكفر تذكيرو لا بعث باعث تم قبیلہ اوی کے ایک گروہ کو دیکھتے ہو كه ال كو تنمُر سنة نه وعظ و يبدروك بكتي شه نبوت و إحثت صادق فكذبوا عليه وقالوالست فينا بما كث ان کے پاس ایک بچا پغیبر آیا جس کو ان او و ان ف جمنا اور كباك تم مم مين عمر في والے نہيں ہو مادعونا هم الى الحق ادبروا واهريدالمحجرات اللوائث ہم نے ان کو دعوت حق دی او ان او گول نے پیٹت کیمیر کی اور کتے کی طرح بھو تکنے لگے حضرت عثان ﷺ كاخلاتي الشعار كانمونه به ہے، تحنى النفس بغنى النفس حتى يكفها وان عضها حنی يضربها الفقر نَفْس کی بے نیازی نئس کو بے نیاز کر دیتی ہے

مستحاب البيان والتبئين طبويه مصرص ٩٨،٩٧٠

گو اس کو اضیاح کاٹ ہی کیوں تہ کھائے
و ما عسرة فاصبر لما بقتنها
بکائنة الا منتبها لبسر
اگر تنگ دستی پر صبر کرو کے
اگر تنگ دستی پر صبر کرو گے
تو قراخ وستی لازی طور پر حاصل ہوگ
منطق نہایت پر جوش اشعاد کہے ہیں چنانچ
اس فردہ میں قبیا۔ ہمدان کی اعائت کاؤ کر ان اشعار میں کیا،

الحليل بالفني الخور اور جب میں نے ان محموروں ويكصا \$ Ž جن کے سینے سرخ اور خون آلو د في نقع كانه بفتام دجن کی آسان فضاء تاریک اور سیاه گردو غبار في الكلاع، ابن في جيارام , نے قبیل كاياع، الخيير ج. ام <u>کو</u> I,Ki اور الذين الأسو همدان جنثي اذا یں نے بمدان کی طرف رغ کیا حواد ثابت میں میرے میر ادر میرے تیم الممدان عصيته عيل من ليام من ہمان کے ایک کروو ئے میری صدا پر لیک کہا جو نہایت شریف موار تھے

الظاهاوا ستطارواشراه حتوا وكانوالدي ايهجا وہ لوگ لڑائی کے شعلوں میں محص محت اور اسکی پزگاریوں کو بھمیر دیااور جنگ میں شر ابیوں کیلر متوالے نظر آئے بواباعلى لقلت تو اگر میں جنت کا دربان تو ہمدان ہے کہتا کہ اطمینان کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ خلفاء کے علادہ اور جینے محابہ رہا تھے سب کے سب شعر و سخن کاؤوق رکھتے ہتے ، جہانچہ ذمالہ مال کے ایک مصنف نے جمر قالعرب کے حوالے سے لکھاہے، ولم يبق من الصحابة من لم يقل الشعرا و يتمثل به\_ ال کوئی سحانی ایسانہ تھاجس نے کوئی ندکوئی شعرنہ کہا ہو میان برحما ہو۔ اور كماب الممدوم خود خاندان رسالت كے متعلق تقر ع كى ب، و ليس من بني عبدالمطلب رحالاً ونساء من لم يقل الشعر حاشي النبي صلى الله عليه وسلم\_ بنو عمیدالبطلب کے مردون اور عور توں میں رسول اللہ ﷺ کے سواکوئی ایسات تھاجس

اوراس کے بعد معزت مزہ می معند ، معرت عبال می ، معزت عبدالله بن عبال معند ، معزت عبدالله بن عبال معند ، معزت بعد بن الى طائب معند ، معزت فاطمه رسی الله عندا و غیرہ کے متعددا شعار نقل کے بیر۔

کین تمام محابہ منافی میں شاعر اند دیثیت سے جار بزرگ بینی دعفرت حمان بن ثابت مختب بن مختب معنی معفرت کعب بن مختب بن مالک منظف محتب بن مالک منظف محتب بن مالک منظف محتب من دواحد منظف اور دعفرت کعب بن رابیر منظف خصوصیت کیماتھ ممتاز بین ان جارول بزرگول میں دعفرت حمان بن علی مابیت اور اسلام دونول میں شعر کے بین اور دونول زمانول میں شاعر بین بینی انہول نے جالمیت اور اسلام دونول میں شعر کے بین اور دونول زمانول میں داور مول کے جانم کے جانم کے جانم کے مال سے میں داور مول کے میان سے

نے شعر نہ کہاہو۔

ا: تهم قالم ب منى ١٦ بوال آداب اللغة العربية للجر حي ذيدان.

r: كتاب فد كورج اص ١٥٠

٣: معفرت صانٌ كے به حالات التيعاب و طبقات الشعر اولا بن تتبيه ہے اخوذ بيل۔

جوان کے مروح تنے گرال قیمت صلی اے تنے ان سلاطین کی مدح بی انہوں نے جو قصا کد کھے ہیں انہوں نے جو قصا کد کھے ہیں ان می عرب کے مشہور شاعر حطید نے اس شعر کو بہترین مد حید شعر تشکیم کیا ہے بغضون حتی ماقمر کلا بھم لا کی مسئلون عن السوا دا لمقبل کے عبد الملک این مروان کا قول ہے،

ان امداح بیت قالة الرعب بیت حسان هذا اہل عرب نے جو بہترین مدحیہ اشعار کیے بیں ان میں حسان ططبہ کا یہ شعر مب سے بہتر ہے۔

ابر عبیدہ کا قول ہے کہ شہری ہاشندوں میں اہل عرب کے نود یک سب ہے بڑے شامر یشرب کے لوگ بینے سام سلیم یشرب کے لوگ بینے اس کے بعد قبیلہ عبدالقیس، پھر قبیلہ تغیف کے لوگ بینے شامر سلیم کئے جاتے تھے، لیکن ان سب میں حضرت حسان بن ثابت کے اس کا سب ہے بڑا شاہ ان کا سب ہے بڑا انتہازی بھے، ذماند اسلام میں وہ خاص رسول اللہ پیلا کے شاعر تھے اور یہ ان کا سب ہے بڑا انتہازی وصف خیال کیا جاتا تھا، ابو عبیدہ کا قول ہے کہ حسان کو تمام شعر اور چور ترجی حاصل ہے اس کے تمام تھے، پھر دسول اللہ بھلا کے شاعر جوئے اس کے بوت اس کے بیان سب بیل ایک بید کہ وہ زمانہ جا لیت میں انساد کے شاعر سلیم کے گئے لیکن ان میں ان کا اصلی جوئے اس کے بعد زمانہ اسلام میں تمام بیمن کے شاعر سلیم کئے گئے لیکن ان میں ان کا اصلی شرف یہ ہے کہ ان کو خود رسول اللہ پھلا نے اپناشاعر منتخب فرملیہ چنانچہ مشرکین قریش میں عبد اللہ بن الزاجری ابوسفیان بن حادث، عمرہ بن العاص اور ضراد ابن خطاب نے آپ کی جو گئی شروع کی تو آپ نے فرملیہ

مايمنع القوم الذين نصر وارسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحتهم ال

جس قوم نے رسول اللہ ﷺ كى عدد بتھيار سے كى دوائي زبان سے كيول آپ كى عدد مجھيار سے كى دوائي زبان سے كيول آپ كى عدد مبيس كرتى۔

یہ من کر حضرت حسان بن ثابت عظاد نے کہااس کام کیلئے میں تیار ہوں،اس کے بعد آپ ﷺ کی طرف سے کفار کی شاعر اندمدا فعت ان کاعام مشغلہ ہو گیااور بار گاہ نہوی ﷺ میں ان کی خدمت کواس قدر حسن قبول حاصل ہواکہ آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا،

اهمهم و روح الفدس معك كفاركي بجو كبوروح القدس تمبارے ساتھ ہے۔

أيك باربيه وعادىء

اللهم ابده بروح القدس خداد نداروح القدس كةر بعير سان كائير كرر ايك د قعد ان كي جوول كي ان الفاظ عن داود كي،

ان قوله فیہم اشد من النبل کفار کے دلوں میں ان کے اشعار تیم سے زیادہ اڑ کرتے ہیں۔

آب چیا نے معجد نہو کی میں ان کیلئے ایک منبر بھی بنوادیا جس پر بیٹے کرووان جو بیا اشعار کوناتے ہے۔

مشرت کعب بن مالک دیائی، مجمی مخضر می شاعر بین، یعنی دو زماند جابلیت میں بھی مشہور شاعر بھی دور اسلام میں بھی رسول اللہ ﷺ کے مخصوص شاعر ہونے کی حیثیت سے صاحب المبیاز ہوئے چنا نید استیعاب میں ہے

وانتدب لهجو المشركين ثلاثة من الانصار حسان بن ثابت وكعب بن ماثل وعبدالله بن رواحه.

مشر کیمن کی بیجو کوئی کی خد مت انصار کے تین فخص نے قیول کی ایعنی حسان بن عابت طابت علیت انتظام کے ایک مناف بن عابت انتظام کے ایک مناف اور عبد اللہ بن رواجہ طاقہ نے۔

| ، وتر     | کل      | مة          | تها        | من       |          | فضينا  |
|-----------|---------|-------------|------------|----------|----------|--------|
| اليسوفا   | •       | اغمدنا      |            | ثم       |          | وخيبر  |
| _         | فخيبر   | اور         | فامد       | •        | <u>;</u> | بهم    |
| کر کی     | يس      |             | تكوار      |          |          | انقام  |
| لقالت     | بطفت    |             | ولمو       | l,m      |          | تبحير  |
| ثقيفا     |         |             |            |          |          |        |
| دے دیاہے  | ب کا حق | ا کے انتخار | ی کو قبائل | تكوارول  | نے اپنی  | اب ہم۔ |
| نام کیتیں | ت کا    | اور آفت     | دو ک       | <u> </u> | يولتنير  | اگر وہ |

خود جناب رسول الله بلل ال كاشعار كونهايت شوق سے سفتے تھے اور داود بيتے تھے ايك بار آپ بلل ان كے مكان پر تشريف لي گئے، تو انہوں نے گھر سے نكل كر اشعار سنائے، آپ بلل نے ان كو من كر فرمايا اور "انہوں نے ہم اشعار پڑھے، آپ بللا نے دوبارہ فرمايا" اور "ای طرح ان سے تمن بار فرمائش كي اور اشعار سے بور اخير ميں فرمايا،

لھذا اشد عليھم من وقع النبل كقاريران كى زوتىر سے بھى زيادہ تخت ہے۔

حضرت عبدالله بن رواحه بن نهایت بدیبه کوشاع شے، چنانچ ایک موقع پر جناب رسول الله عظر نے مناسب حال اشعار کہنے کی فرمائش کی نوانہوں نے ای وقت اٹھ کر بر جستہ بیدا شعار الے،

انی تفرست فیك العیرا عرفه والله یعلم ان خاننی البصر البصر عمل نیل کو دیکما هم نیل کر دیکما اور خدا کی تم میری آنکمول نے اس میں دموکا نہیں کھایا انت النبی ومن یحرم شفاعته یوم الحساب لقدازری بالقدر ابوم شخص تی تینمبر ہیں اور جو مخص آپ تینمبر ہیں اور جو مخص آپ تینمبر ہیں اور جو محت سے تیامت کے دن آپ کی شفاعت سے محروم رہے گا دہ بد قسمت سے

یخاری بیلی میں بھی ان کے متعدد جزاور متعدد نعتبہ اشعار موجود ہیں، لیکن ان کی شاعری کا اصلی موضوع کفار کی جو گوئی تھا، اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ غزوہ احزاب ہے واپس آنے کے بعد رسول اللہ پیلاؤ نے فرمایا کہ آج ہے کفار تم ہے از ائی نہ کریں گے، بلکہ تمہاری بجو کہیں ہے تو مسلمانوں کی عزت کو تم میں کون محفوظ رکھے گا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ دیا ہے ہیں ہے ہو سے ان کا یہ مخصوص مصفلہ ہو گیا، چنانچہ وہ بیشہ کفار کی بجو ہے ان کا یہ مخصوص مصفلہ ہو گیا، چنانچہ وہ بیشہ کفار کی بجو کہتے تھے اور ان پر صرف کفر کا الزام لگاتے تھے لیکن ان کے رفقاء یعنی حضرت حسان ایس ثابت دیا ہو حضرت کعب بن مالک دیا ہے اس کے نسب پر حملہ کرتے تھے اور جنگ کی این ثابت دیا ہو تھا، پنا کو مقار در زمانہ جا ہیت کا نشہ سر میں تھا کفار پر انہی دو توں ہزر کول کی بجو یہا اثر کرتی تھیں، لیکن جب یہ نشہ ان گیا تو حضرت عبداللہ بن دواحہ دیا ہے۔ کے اشعار کفار بران سے ذیادہ از کرتی تھیں، لیکن جب یہ نشہ ان گیا تو حضرت عبداللہ بن دواحہ دیا ہے۔

استیعاب تذکره معفرت عبدالله بن رواحه و تذکره معفرت حسان بن تابت اور آغانی تذکره معفرت کعب بن الکتْ

حضرت کعب بن زہیر عظی بھی مخضر می شاع ہیں اوران کا شار خرب کے بہترین شعراء میں ہے عرب میں اسملام کاچر جا پھیلا تو وہ اور ان کے بھائی بچیر رسول اللہ پیلا کی غدمت میں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوئے، چنا نچیہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت کعب ہے۔ مخبد مخبر گئے اور بچیر مغیرت نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسملام قبول کیا، حضرت کعب حظیت کوان کے اسملام الانے کا حال معلوم ہو اتو یہ اضعار کی،

> سالة دلكا علي میری طرف سے بجیر کو پیغام پنجا دو کہ کس چیز کی طرف تمہاری غیر نے تمہاری رہنائی کی تلف اما ولا ابا لم اخالكا قدرك عليه اس خلق کی طرف جس پر نہ تہباری مال متھی نه تهارا بمائی باپ اور نه تمهادا بكاس سقاك المامون فانهلك ابو بحر رہ انھانہ نے تم کو جملکتے ہوئے پیالے

الیکن اس کے بعد خود مسلمان ہو گئے اور ایک قصیدہ کہہ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ معبد نہوی کالا میں تشریف فرما تنے بور ارد گرد محابہ مالا کی مقیس تشریف فرما تنے بور ارد گرد محابہ مالا کی مقیس تشمیل، حضرت کعب حقیدہ مفول کو چرتے ہوئے آپ کے پاس چنچے اور اپنا مشہور قصیدہ بانت معاویز ممناشر وع کیا جب ان اشعار تک پنچے،

ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول الله من وست قدا كل كيني بوكي ولي الله وست قدا كل كيني بوكي الك بندى الوار بين جس به روشي عاصل كي جاتي به في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما اسلمو الزولوا

قریش کے توجوانوں میں سے ایک نے کمہ یس اسلام لائے کے بعد کہا ہجرت کر جاؤ توآپ ﷺ نے صحابہ ﷺ کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا کعب کے ان اشعار کو سنو۔ آپ ﷺ نے اس قصیدہ کو سن کر صلے میں ان کو خودا نی حیادر عطافر مائی، جس کوامیر معاویہ نے خرید لیا،اوران کے بعد تمام خلفاعیدین میں وہی میادراوڑھ کر نکتے تھے۔ لیکن اس شاعر اند ذوق کے ساتھ سحابہ کرام کھی نے اپنے اصلی منصب کو فراموش مبیں کیاماس لئے اولی حیثیت کے ساتھ زیادہ تر اطلاقی حیثیت سے اشعار عرب کی ترویج و اشاعت کی، چنانچہ معزت مر دیا نے معزت موسی اشعری دیا ہے کویہ فرمان بھیجا، مرمن قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على معالى الا خلاق و صواب الراي و معرفة الانساب\_ ع لو گول کو اشعار یاد کرنے کا تھم دو کیو تکر وواخلاق کی بلند باتوں سیح رائے اور انساب کی طرف داسته د کماتے ہیں،

تمام اصلاح من جو تھم بھیجاس کے الفاظریہ ہیں،

علموا لولاد كم العلوم وافروسية ورودهم ما سار من المثل و حسن مز

این او اداد کو تیر نااور شهرواری سکماؤادر منر ب انتظیم ادر عمدهاشدار یاد کراؤ۔

بغض روایتول میں بیالفاظ میں رو دامن الشعر اعفه

ان ست یا گیزهاشعار کی د وایت کروبه

حضرت امير معاويه خافئ شعر كواكب بهترين اخلاقي طافت مجصته تقياوراي بنايرلو كول كو اس کے یاد کرنے کی تر غیب دیتے تھے، چنانچہ ایک بار فر مایا،

> يحب على الرجل تاديب ولده والشعر اعلى مراتب الادب آدی برای اولاد کی تادیب فرض ہے اور ادب کا بلند ترین مرتبہ شعرہے۔ ایک بارایخ ذاتی تجربه کی بنایراو گول کوم ایت کی،

اجعلوا الشعر اكبر همكم واكثر وابكم خلقاء رايتني ليلة الهرير بصفين وانه اريدالحرب لندة اليلوا فما حملني على الاقامة الا ابيات عمرو بن الا

آغانی دامتیعاب داصابه آند کرو کعب این زبیر -

كتاب العمده فأوصفيه وا

كمآب البيان والهيمين مطبوعه معرن اص ٢١٣ \_ الهزار كماب العمدة بن العن ال

شعر کواپناسب سے برامظم نظر بتانواوراس کے عادی ہو جاؤ کو نک جنگ صفین میں لیات البرير كويس في بحا كناحام الوجي كوعمرو بن الاطناب كاشعار في ثابت قدم ركها سحابہ کرام ﷺ نے شعروشاعری کے دہ تمام عیوب بھی مٹادیئے جو بداخلاقی کی طرف منجز ہوتے تھے،مثلاً سحابہ کرام ﷺ کے زمانے تک تمام عرب میں یہ طریقہ جاری تفاک شعراء علانبيه شريف عور تول كانام اشعار ميں لاتے تھے اور ان ہے اپنا عشق جماتے تھے ليكن حضرت عمر رہ بی نے اس طریقہ کو بالکل مٹلایا، اور اس کی سخت سز امقرر کی اس طرح جو گوئی کو بھی ایک جرم قرار دیااور حلینہ کو جو مشہور ہجو گو تھااس جرم میں تید کر دیالیکن ان تمام ہاتوں کے ساتھ ایل اوب نے یہ تسیلم کیا ہے کہ زماند اسلام میں شاعری دفعۃ اپنی اوج کمال سے کر گئی ماور سحابہ کرام مناف نے اسکو بحیثیت فن کے کمائیم کی ترقی نہیں دی جس کاسب سے براسب یہ تھا ک عرب میں فخر دغرور جنگجوئی انقام اور عشق و ہوس و غیر وشاعری کاامسلی عصر تھے اور اسلام نان تمام اخلاقی برائیوں کومٹاکر سحابہ کرام ﷺ کو خیر مجسم بنادیا تھا،اس لئے ان کی ذات میں خیر وشر کے بیدونوں متضاد عناصر جمع ند ہوسکے، چنانجد اسمعی نے صاف صاف کہددیا، الشعر تكديابه الشرفا ذاد حل في الخير ضعف هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الاسلام سقط شعره. شعر کو نیکی سے کوئی تعلق نبیں اس کا در دازہ برانی ہے جب دہ نیکی کے دروازے ہیں داخل ہو تاہے تو کر در ہو جاتا ہے، مثلاً حسان بن ثابت کا شار جالجیت کے آکا برشعر اوش

خطابت اور زور تقرير

تحالیکن جب اسلام آیا توان کے اشعار بیت ہو مگئے۔

الل عرب میں ابتدائل سے خطابت اور تقریر کا ملکہ موجود تقالور خود زبانہ جاہلیت میں برے برے خطباء گذر یکے نتے نیکن اس قوت سے جو کام لئے جا کتے تھے زبانہ جاہلیت میں ان کا وائر امحدود تھا اسلئے اس زبانے میں خطابت اور زور تقریر کو وواقتدار واڑ حاصل نہ ہو سکا جو شعر وشاعری کو حاصل تھا لیکن زبانہ اسلام میں یہ حالت بدل کی اور سیاسی واقعات اور غروات وفقوات نے عرب کی پر جوش طبعتوں کیلئے بہت سے نئے میدان کھول و ئے جن میں ان کو زبان آوری کے جو ہر و کھانے کاموقع ملااس بتا پر اسلام کے بعد اگر چہ عربی شاعری میں زبانہ جاہایت کا دور باتی نہ دوباتا ہم اس کی طافت خطابت اور تقریر کی طرف منتقل ہو گئی اور سحابہ کرام جاہایت کا دور باتی نہ دوباتا ہم اس کی طافت خطابت اور تقریر کی طرف منتقل ہو گئی اور سحابہ کرام جو بی حقیق زندگی کے پہلے ہی دن سے اسکے کامیاب نتائج کھاہم ہونے گئے چنانچے رسول مسلی سے

الله عليه وسلم كى وقات كے بعد سحاب كرام رفين من جو خطر تاك اضطرابي حالب بيدا ہو حق اس ك منان كيك حضرت ابو بكر ربط في في جو خطبه دياوه صرف چند فقرول يرمشمل تقل

الا من كان يعيد محمد افان محمدا صلعم قدمات ومن كان يعبدالله فان الله حي لا يموت اللك ميت والهم ميتون ومنا محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افاتن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على

عقبيه فلن يضر الله شياء و سيحزى الله الشاكرين.

بال! جولوگ يرستاران محمر على تنع ان كومعنوم : و جانا جائي كه محمر على و فات يا يجك ليكن جولوگ ير ستاران خدا بي ان كو معلوم بو جانا جائے كه خداز نده ہے مراحبين، خدا اینے پیمبرے خود کہتاہے تو مرے گااور تمام لوگ مریں کے محمد ﷺ تو صرف ایک پنیمبر تھے،ان کے بہلے بھی اور پنیمبر گذر کے بین تو کیا اگر وہ مر کئے یا شہید ہو گئے تو تم لوگ پھر رجعت قبقری کر جاؤ کے یقین کرو کہ جولوگ مرید ہو جائمیں گے وہ خدا کو کچھ تقصان نہ پہنچائیں مے اور خداشکر کرنے والوں کو جلد جزائے خیر دے گا۔

کیکن ان بن چند نقروں کا بیہ اثر ہوا کہ روتے روتے لوگوں کی جیکیاں بندھ کئیں اور لوگ نکلے تواس آیت کویڑ متے ہوئے نکلے اس کے بعد جب خلافت کیلئے انصار و مہاجرین کے دو جنتے قائم ہو گئے اور انسیار نے اعلانیہ کہا،

منا امير ومنكم امير ا کے امیر ہم میں ہے ہواور ایک تم میں ہے۔ تواکی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے ایک ہر زور تقریری کی جس کے چند فقرے یہ بیل،

اما بعد فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام وانتم معاشر المهاجرين رهط وقله دفت دافة من قومكم فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اهلنا وان يحفونا من الأمر

ہم خدا کے انسار ادر اسلام کی فوج ہیں اور تم کر وہ مہاجرین جانے یہال نیاز مندائد آئے اوراب وہی او محس میاہتے میں کہ جماری بیج تنی کریں اور خلافت ہے ہمیں رو ک۔ یں، حضرت عمر بین ای موقع پر تقریر کرنے کیلئے پہلے سے تیار تھے،لیکن حضرت ابو بکر عظی نے ان کوموقع نہیں دیااور خود تقریر کی جس کے چند نقرے یہ ہیں،

لا ولكنا الا مراء وانتم الو زراء فانتم له اهل ولن يعرف هذا الا مر الا لهذا الهي من القريش هم او سط العرب نسباًو دارايًّ

بخاري كماب المناقب بعضل لي بكر وكتاب الحاربين باب رحم لحسلي من الزني اذا احضت

نبیل لیکن بم امراه بین اور تم وزراه تم بے شبر اس کی الجیت رکھتے ہو تمام عرب صرف قریب کی الجیت رکھتے ہو تمام عرب صرف قریش کو خلافت کا حق بھتا ہے کیونکہ وہ خاندان وسعب کے لحاظ سے افضل ترین عرب میں۔ حضرت عمر رفیقہ، کو اپنی تقریر پر براناز تھا، لیکن اس تقریر کو س کرانہوں نے اعتراف کیا، فکان هوا حلم منی و او قرو الله ما ترك من كلمة اعجبتنى فى تزويرى الا فكان فى بديهة وشلها او افضل منها.

وہ تقریر کرنے میں جھ نے زیادہ حکیم اور باو قاریخے خدا کی قیم جن فقر ول پر جھے کو ناز تھاان میں ایک کو بھی انہوں نے نہیں جھوڑا، بلکہ فی البدیہہ ویسے ی یاان سے بہتر فقر سے کہا معاملات معزت عمر وزیشہ نے فرائض خلافت اور نوحات کی و معت کی وجہ سے سائی معاملات کے متعلق جو تقریریں کی جی ،ان میں ایک طرف تو اس قدر جامعیت سادگی، روائی اور و نساحت پائی جاتی ہے کہ ایک بجہ بھی ان کے مغہوم کو آسائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، دومری طرف اس قدرزور توت اور جوش وائر پایا جاتا ہے کہ شنے والوں کے ول لرزا شہتے ہیں، طرف اس کے منازی فقر سے یہ جھے، اللہ مند خلافت پر جیسے کے ساتھ انہوں نے جو خطبہ دیااس کے ابتدائی فقر سے یہ جھے، اللہ مانی ضعیف فقولی الا وان العرب حصل انف

وقد اعطبت خطامه الاوانی حامله علی المححته، خداوندایس بخت بول بجه قوی بنابال عرب ایک سرکش خداوندایس بخت بول بجس کو میاد میرے ماتھ میں دے دی گئی ہے بال میں اس کو سید حسی راہ میر علاؤل گا۔ علاؤل گا۔

ایک بارایک تقریر کی جس می امراء و عمال سے ان پر دورالفاظ میں خطاب کیا
الا وانی لم ابعث کم امراء و لا حیارین و لکن بعث کم اتمة الهدی یه دی
بکم و لا تغلقو ا الا بو اب دو نهم فیا کل قویهم ضعیفهم لا الم ایر بناکر بھیائہ ظالم و مشہد میں نے صرف تم کو آیمہ بری بناکر بھیائہ ظالم و مشہد میں نے صرف تم کو آیمہ بری بناکر بھیائہ قالم و مشہد میں نے صرف تم کو آیمہ بری بناکر بھیائہ تاکہ تم سے برایت حاصل کی جائے دعایا پر اسپے در دانے بندنہ کروکہ قوی ضعیف کو کھا جائے۔

حضرت عنمان وزهر نے مسئد خلافت پر جیسے کے ساتھ جب پہلی تقریر کرنا چاہی تو پر کرنا چاہی تو پر کرنا چاہی تو پر کرنا چاہی تو پر کہ نام میں معذرت کی اور ان الفاظ میں معذرت کی انتم احوج الی الا مام العادل من الا مام الفائل میں کو بولنے والے خلیفہ سے زیادہ انساف کرنے والے خلیفہ کی ضرورت ہے۔

ا: کتاب الخراج سنی ۲۷، پرایک نهایت پر زور اور مطلول تقریر ہے جس جس طلعہ، عمال اور رعایا کے معتوق و فرائض بیان کئے ہیں۔

لیکن تمام الل اوب متفق اللفظ میں کہ اس سے زیادہ بلیغ معذرت آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔

حضرت على كرم الله وجهد في أكثر ضطي زبد و قناعت يردي بي، جواوب و محاضرات كى كابول بيرى منقول بيرى ال خطبول بيل أكر چه عموماً سلاست وروائي پائى جاتى به كيان دور باا غت كاعالم وبال نظر آتا به جهال انبول في بولنيكل تقرير كى به اور قوم كو جنگ پر ابحارات مثلا ايها الناس المحتمعة ابدانهم المسختلفة اهواء هم كلا مكم يوهن الصم الصلاب وفعلكم يطمع فبكم عدوكم و درت والله ان لى بكل عشر منكم رحلا من بنى فراس بن غنم صرف الدينار بالدرهم

اے دوالو کوں جن کی جسم تو متحد ہیں، لیکن مقاصد مختلف ہیں تمہاری باتوں ہے تو ہتم کی طبع پیٹا نیس چور چور ہو جاتی ہیں لیکن تمہارے افعال تمہارے دشمنوں کو تم پر چیرہ دستی کی طبع دلاتے ہیں، خدا کی ضم اگر تمہارے دس آدمیوں کے بدلے میں جھے بی فراس بن عنم کا دلاتے ہیں، خدا کی ضم اگر تمہارے دس آدمیوں کے بدلے میں جھے بی فراس بن عنم کا ایک آدمی میں ملی تو میں اس کے بدلے ایک اشر فی ایک در ہم کا ایک آدمی میں ملی تو میں

اس کے بدلے ایک اشرفی ایک ورہم کے بدلے میں وے و تا۔

سحابہ کرام خلاف نے اپنی اس قوت تقریرے بری بری نہی خدمتیں انجادم وی یں محرت ابت ابن قبس بن جاس خلاف کور سول اللہ علاق نے سرف کفار کی تقریروں کے جواب دینے کیلئے مامور فر بلیا تھااس لئے وہ خطیب رسول اللہ کے اور ابتدائی سوال و جاتے تھے، سسلے گذاب مدید میں آیا تو آب اس کے پاس تشریف لے گئا اور ابتدائی سوال و جواب کے بعد یہ کہ کر چلے آئے کہ یہ خابت فی قیس ہیں، جو میری طرف سے تمباد اجواب دیں گے۔ اقرع بن حالیس و غیرہ وجب اپنے خطباء و شعراء کے ساتھ آپ کی خدمت میں مناظرہ کیلئے آئے تو انہی نے ان کے خطیب کا جواب دیا اور اقرع نے تسلیم کیا کہ وہ غالب مناظرہ کیلئے آئے تو انہی نے ان کے خطیب کا جواب دیا اور اقرع نے تسلیم کیا کہ وہ غالب کرے بیٹو میں تقریر کیا کہ وہ داسلام کی منافرہ کیا گئا ہے کہا کہ ان کر نے بیٹی تقریر کیا کہ دو وات تو واد ت تو دو اور ت تو دو اور ت تو دو اور ت کو دا دور کیا کہ دور ان کے تقریر سے بھی اسلام کو بھی فا کہ ہوئے ہے۔ کے بین حاسلام کو بھی فا کہ ہوئے ہے۔ کے بین جو سی تا تھر کر بین مشلہ کرنا تبیس چاہتا، ممکن ہے کہان کے تقریر سے بھی اسلام کو بھی فا کہ پنچے "۔ کے بین جو دواسلام کا کے اور دسول اللہ پنگے گئا کہ دور اور تو کہ کی فا کہ وی کا کہ دور واٹ کیا گئا کہ دور واٹ کے کہا کہ ان کے تقریر سے بھی اسلام کو بھی فا کہ وی ہوں کہ کی فا کہ وی کے بین جو بہتم م مرب میں ادر تو اور کی ہوا چل

ا: مقدالغريدج اص 10 ال

٣: بغارى كماب المفارى باب قصد الاسود العنى

٣: امدالغابه تذكرها قرع أبن عابس.

اله: كتاب البيان والبيمين للجاحظ جاص ٢٢٢\_

تن آوانہوں نے قرایش کے سامنے آیک مطلول تقریری جس کے چند فقر سے بین ا یا معشر قریش لا تکونوا احرمن اسلم و اول من ارتدو الله ان هذا الدین

ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلوعها الي غرو بهما

اے اُروہ قریش بیا نہ ہو کہ تم سب کے اخیر میں تواسلام الائے اور سب سے پہلے مرتد ، و جاؤ، خداکی قسم بیاد میں و ہال پہنچ جانے گاجہاں سے جاند سورج تکلتے اور ڈو ہے ہیں۔

چنانچدای تقریر کے اٹرے تمام قبیلہ قریش اسلام پر قائم مہل

سحابہ کرام ﷺ جمرت کر کے حبش کو گئے ، تو کفار نے ان کو وہاں سے واپس لانے کیلئے مخفی طور پر بہت ی تدبیری کیس لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب طاف نے نجاشی کے سامنے اسلام کی تعلیمات کوجس موٹر اور داضح طریقہ سے بیان کیا،اس نے ان کی تمام تدبیروں كو ي اثر كر ديا انبول في كهاك "اب بادشاد! جم ايك جائل توم تنه ،بت يوبية تنه،مردار کھاتے تھے،بدکاریاں کرتے تھے قطع رخم کرتے تھے اور ہمسابوں کے ساتھ براسلوک کرتے تے ہم میں جولوگ قوی تنے وہ ضعیف کو کھاجاتے تنے یہ حالت تھی تو خدائے ہمارے یا سالک بغیبر بھیجا،جو ہمیں میں سے تھااور ہم اس کے نسب،راستبازی،لانت اور یا کہازی سے واقف تھے اس نے ہم کوخدا کی طرف بلایا کہ اس کوا یک مجھیں،اس کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے آباد اجداد جن پُقرول اور بتول کو یو جتے تھے ،ان کی پر سنش چھوڑ دیں ،اس نے ہم کو سیالی المانت واری اور صلہ رحمی کی تعلیم دی اور ہسابوں کے ساتھ سلوک کرنے اور محربات اور خونریزی ے بینے کا ظلم دیا، بد کار می اور دروع کوئی ہے رو کااور تیموں کے مال کھانے اور عفیفہ عور تول بر تہمت لگانے سے منع کیااور ایک خداکی عبادت کرنے، نماز پڑھنے، زکو قادینے اور روز ور کھنے کی بدایت کی،پس ہم نے اس کی تقدیق کی اس برایمان لائے ،ادراس کا تیل کیا،اہم نے تنباخداکو بو جاءاس نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا، ہم نے اس کو حرام سمجمااور جن چیزوں کو طلال کیا ہم ئے اس کو حلال قرار دیا،اس لئے ہماری قوم نے ہم پر دست تعدی در از کیا،ہم کواؤیتیں دیں اور جم کو بھارے دین سے برگشتہ کرنا جاہا تاکہ ہم کو خدا کی عبادت سے پھیر کر بتول کی پر ستش کی طر ف لا نميں اور جن ناياك چيزوں كو جم يہلے حلال سمجھتے نتھے اب مجمی ان كو حلال سمجھيں، تو جب انہوں نے ہم پر جبر وظلم کیا، ہم کو تکلیفیں دیں اور ہمارے ند ہب میں دست اندازیال کیں تو ہم تیرے ملک میں چلے آئے اور سب لوگوں پر ہجھ کوٹر جیجوری، تیری بمسائیگی سے تو تعات ا تائم كيس اوريد اميد باندهى كرتيرب باس بم ير ظلم فركيا جائ كاءاب باوشاد إنجاش في سفيد تقريرين كركماك "تم كوكلام الى كاكونى كرايلات، معرت جعفر طف في في سوره كهميص كى

ا: اسدانغابه یه کره معترت سبیل بن ممرور

چند ابتدائی آینتیں پڑھیں تو نجاشی پریہ اثر پڑا کہ روتے روتے داڑھی تر ہو گٹی اور بے اختیار بول اٹھا کہ '' خدا کی قتم ہے اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں، جاؤ ہیں مجھی حمہیں کفار کووایس مبیں دے سکتا'' یا

## خاتميه

صحابه كرام رفي كالز

صحابہ کرام علی کی موٹر زندگی کے تمام خال و خط تمہادے مائے آگے ،ان کے ندہب اخلاق اور معاشرت کی روش مٹالیس تمہادی نگاوے گرر چکس ،ان کی حکومت و سیاست کے تمام کارناہے تم نے پڑھ لئے ،لیکن تمہادے دل نے ان کا پچھ اثر بھی قبول کیا؟اگر ان اختر ان تابندہ کی روشنی نے تمہادی راتوں کو دن نہیں بنایا تو یہ تمہاری سیاہ بختی کی سب سے بڑی دلیل ہے ،لیکن ہر فخص تمہاری طرح سید گلیم اور سیہ بخت نہیں ہو سکتا، آج سے تیرہ سو برس پہلے سے ،لیکن ہر فخص تمہادی طرح سید گلیم اور سیہ بخت نہیں ہو سکتا، آج سے تیرہ سو برس پہلے سے ،لیکن ہر فخص تمہادی طرح سید گلیم اور سیہ بخت نہیں ہو سکتا، آج سے تیرہ سو برس پہلے سے ،لیکن ہر فخص تمہادی طرح سید گلیم اور سیہ بخت نہیں ہو سکتا، آج سے تیرہ سو برس پہلے مقابل کے سیکڑوں اشخاص کو اپنا گرویدہ بنایا اور ان کے نہیں ،اخلاقی اور علمی اثر نے دلوں کے اندر کی دنیا کو تد وبالا کردیا، اگر تم خود صحابہ کرام حقائل سے ند ہیں،اخلاقی اور معاشر ت و غیر وکا اثر قبول نہیں کرتے تو کم از کم دوسروں کی تھلید و مثال سے نو تم کو عبر سے دبھیں سے ماصل کر لینا جا ہے۔

صحابہ کرام کھ کاند ہی اثر

خفرت جندب بن کعب طاف نے ایک جادوگر کوایک حدیث کے بموجب قبل کردیااور اس جرم میں ان کودلید بن عقبہ بن انی معیط کور نر کو قد نے سز اے قیددے دی الیکن جیلر ان کے صوم وصلوٰ قبلی ابندی سے اس قدر متاثر ہواکہ خودان کور ہاکر دیا۔ ا

رسول الله ﷺ نے حضرت معاذبن جبل طف کو یمن کاعامل بناکر روانہ فرملیا، وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز مجر میں بلند آ بنگی کے ساتھ تھیں، تو حضرت عمرو بن میمون کے الازوی پراس کاجواثر پڑااس کووہ خود بیان کرتے ہیں،

تحالفیت محبتی علیه فسا فارقة حتی دفنة بالشام پی ہمد تن ان کاعاشق ہو کیااور اس وقت تک ان کی محبت ہے الگ نہ ہوا جب تک شام پین ان کوو فن نہ کر لیا۔

ان کے بعدیہ روحانی اثران کو سینج کر حضرت عہداللہ بن مسعود منظیمہ کے پاس لایا اور مستدابن صبل تام ۲۰۲ مستدابن عبل

تاد مهمر گ ان کی خدمت ہے الگ مذہوئے۔ <sup>ا</sup>

صحابہ کرام علی کو جونہ ہی عزت حاصل تقی اس کا یہ اثر تھا کہ لوگ ان کے پاس آکر طالب دعا ہوتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت انس بن مالک عنیف کے پاس بھر وسے پچھ لوگ آگر طالب دعا ہوئے اورانہوں نے دعا کی۔ ع

حضرت عائشہ رصی اللہ عبدا کی خدمت میں لوگ چھوٹے جھوٹے بچوں کو لاتے تھے اور وہان کیلئے دعائے برکت کرتی تھیں۔'

امرائے بنوامیہ پر سی بہ کرام ﷺ کابیاڈر تھاکہ بیالوگ نہ ہی معاملات بیں ان کی اقتداء کو فرض سیجھتے تھے، چٹانچہ ایک بار عبدالملک بن مروان نے تجان کو لکھ بھیجا کہ مناسک جج میں معفر سے عبداللّٰہ بن عمر ﷺ کی مخالفت نہ کروہ اس تکم کی بنا پر جہان خودان کی خدمت میں حاضر بوالوں کہا کہ کیا اگر شاوے ؟ بولے کہ "اب جانا جائے "اس نے کہااس وقت "بولے ہاں" بولا بدن پر بانی ڈال لول تو حاضر ہوں۔ ؟

یہ اگرند صرف مسلمانوں پر بلکہ کفار پر بھی پڑتا تھا، حضرت ابو بگر ہن ہے۔ نے اپنے صحن خانہ میں ایک مسجد بنالی تھی اور اس میں نماز ادا کرتے تھے، لیکن جب دہ نماز میں قر آن پڑھتے تھے تو کفار کے اہل وعیال ان کی رفت ڈیز آواز ہے اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ خود کفار کویہ خوف بیدا ہو گیاکہ کہیں ان کے بچول اور لی بیوں کو دوشید ائے اسلام نہ بنائیں۔ ق

حضرت ابوابوب انصاری طابع، قسطنطنیه می خودرومیوں سے لڑ کر شہید ہوئے تھے، تاہم ان کابدائر تھاکہ جب قبط پڑتا تھا توروی ان کی قبر کے واسطے سے پانی بر سے کی دعاما تھتے تھے۔ ا صحابیہ کرام طابق کا قلاقی اثر

مر مقدمہ میں کواہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن صحابہ کرام مظافہ کوان کی دیائت نے اس سے مشتی کر دیا تھا، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل پرایک عورت نے عصب کا دعوی کیا، انہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ عطاق سے بیا سناہ کہ جو شخص بلاا شخصات کی کیا، انہوں نے کہا تھا تھا تھا کہ بیس نے ساتوں طبق کواس کے مطلح کا طوق بنائے گا، جس نے ساتوں طبق کواس کے مطلح کا طوق بنائے گا، جس نے اس کی زبین کا کوئی حصہ نہیں لیا، مروان کے بہاں مقدمہ پیش تھا، اس نے کہا ہو جس آپ سے گواہ نہیں آپ سے گواہ نہیں ما نگرا۔ "

ا: الوداؤد كي بالصلوة ما بإذ الخرم إيام الصلوة عن الوقت .

الأنه الأوب المفرد بإب المغير ومن الجن.

۳: نسائی تماب الج باب الرواح يوم عوفه مهدد في در المال المالة باب جوار الى بكر العديق.

٣: حسن المحاضرون اص ١٠٠ . ٤ مسلم كناب البيوع باب تحريم انظلم وغصب الارض.

امر اوسلاطین تو پیر بھی مسلمان تھے،سب سے زیادہ یہ اثر کفار پریا تاتھا،

حضرت ابو بکر حظی کفر زار مکہ کو چھوڑ کر نگلے توراہ میں ابن الد غنہ ال گیا، جو عرب میں سید القارہ کے خطاب ہے ممثاز تھا، اس نے بو چھا کہاں جاتے ہو "؟ بولے" مجھے میری توم نے تکال دیا ہے، اب سیاحت کر کے خداکی عبادت کر ول گا"اس نے کہاکہ تم جیسا مختص نہ وطن سے نکل سکتانہ نکالا جا سکتا، تم غریبوں کیلئے مال پیدا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، قوم کی دیت و تاوان کا بار اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصائب توی میں اعانت کرتے ہو، میں تمہارا خصات کرتے ہو، میں تعانت کرتے ہو، میں تمہارا کفار نے ان کو عباد تر گذاری کی اجازت دے دی بیٹن کرو"۔ بیٹانچہ دہ بیٹے اور چند شر انظ کے ساتھ کفار نے ان کو عبادت گذاری کی اجازت دے دی۔

حضرت تعیم بن عبداللہ النحام وظی، نہایت فیاض سحائی تنے اور قبیلہ بنوعدی کی بیواؤں اور تقیر سے انہوں نے ہجرت کاارادہ کیا تقیروں کی پرورش کرتے تھے کفار پر ان کی اس نیکی کابید اثر تھا کہ جسب انہوں نے ہجرت کاارادہ کیا تو تب من کام کفار نے روک لیااور کہا کہ جو غہ بہب جاہو اختیار کرداگر تم سے تعرض کرے گا تو سب سے بہلے ہماری بیان تم پر قربان ہوگ۔ ع

صحابه كرام ويلف كاعلمي اثر

صحابہ کرام عظام کے علمی فیوض و برکات نے ایک چشمہ سیریں بنادیا تھا جس کے گرو تشنگان علم کا بھیشہ مجمع رہتا تھا، حضرت قزیمہ عظام کا بیان ہے کہ "میں حضرت سعید ضدری عظام کی خد مت میں حاضر ہواتو وہ فتو کی دے دے تھے ،اور لوگ ان پر ٹوٹے پڑتے تھے ، میں نے انتظام کیا، جب بھیٹر بھاڑ جھٹی تو میں نے خود اینا سوال چیش کیا"۔ کے

حضرت سبعی بن خالد ہیں۔ کا بیان ہے کہ میں کو فہ میں ایک تجارتی مقصدے آیا، مسجد میں جاکر دیکھاکہ جوت کے جوت لوگ ایک مضہور اور نمایاں مخض کے گر دبیٹھے ہوئے ہیں، میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حجازی آدمی ہے میں نے بو جھاکہ یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگول نے جھے۔ آنگھیں دکھائیں اور کہا کہ سم ان کو خمیں جانے؟ یہ حضرت حذیف بن الیمان معلی رسول اللہ بیا ہے۔ میں اسے ہیں "۔ ع

حضرت ابوادریس خوانی دیات کا بیان ہے کہ میں دمشق کی معجد میں گیاد یکھا کہ ایک جوان جس کے دانت موتی کی طرح میکتے ہیں او کون کا چیٹوا ہے لوگ الرکسی چیز میں اختلاف

i النبي و عقد من النبي و النبي الكفالة باب جواراني بكر العبديق في عهد النبي و عقد من

٣: اسدالغاب ٥٥ ص ٣ م لذكره معرت تعيم بن عبدالقدافات.

r ابوداؤد كماب الصيام إب في السار -

م. ابوداؤوكمابالكتن.

کرتے ہیں تواس کی سند بکڑتے ہیں اور وہ جو کہد دیتا ہے اس پر رک جاتے ہیں، ہیں نے پو چھا ہے کون بزرگ ہیں جلو کوں نے کہا" معاذین جبل ﷺ "۔

صحابہ کرام میں کی علمی عزت واٹر کاصرف اس سے اندازہ ہو سکتاہے کہ اگر کمی کو صحابہ کرام میں ہے۔ کہ اگر کمی کو صحابہ کرام میں ہے۔ کچھا ہو چھٹا ہوتا تھا ہوں سے اعانت و سفارش کا خواستگار ہوتا تھا ہوال نزری کو حضرت انس بن مالک میں ہے۔ ایک حدیث دریافت کرنے کی ضرورت چیش آئی تو انہوں نے حضرت تابت میں کو شفیع بنایا۔ "

حضرت عائشہ بنت طلحہ رصی الله عنها نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے دامن لڑ بیت بل برورش پائی بھی ،ان کا بیان ہے کہ لوگ دوردور ہے ان کے پاس عاضر ہوتے تھے اور بو ککہ جھے کو حضرت عائشہ رصی الله عنها سے تقرب عاصل تقااس کے بوڑے بوڑے لوگ میر سے باس آتے تھے جو ان لوگ بحث سے بھائی چارہ کرتے تھے اور مجھے کو جمیہ دیتے تھے اور اطراف ملک سے خطوط میم تھے ،جب میر سے پاس کوئی خط آتا تو بھی کہتی کہ "اے غالہ یہ فلال کا خط ہے اور فلال کا بدیہ " فرماتیں کہ "جواب کھے دواور مدید کا معاوضہ دے دو"۔ "

عوام تو عوام امر اوسلاطین کی مغرور گردن مجمی سیابہ کرام عظی کے علمی اثر کے سامنے جسک جاتی تھی ایک ہار کے سامنے جسک جاتی تھی ایک ہار امیر مکہ نے رویت ہلال کے متعلق خطبہ دیااور اخیر میں حضرت عبداللہ بن عمر حقیقہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، کہ تم میں ایک ایسا بزرگ ہے جو خدااور رسول کے احکام کا مجمد سے زیادہ عالم ہے۔ ج

خلفاء حفرت ایمن فظینه کی فصاحت بیانی اور طلافت اسانی کے اس قدر کرویدہ منے کہ ان کو فلیل الخلفاء کہا جاتا تھا، باوجود ہے کہ ان کے جسم پر برص کے واغ سے، تاہم عبدالعزیز بن مروان کورنر مصران کوا ہے ساتھ بھاکر کھاتا کھلا تا تھا۔ ہ

صحابه كرام الله كاعام الر

صحابہ کرام وظی اگرچہ دیوی دیٹیت ہے ایک فقیر بینواتھے لیکن عام اگر نے ان کو بادشاہ بنادیا تھا، سے ان کا استقبال ہو تا تھا، حضرت انس بن مالک وظی مثام کو گئے تولوگ عین التر تک استقبال کو آئے۔ آ

أو طالعام الك كماب الجامع ماب ماجاء عن المتحابين في الله.

أملم كماب الطهاروباب البات الشفاعة واخراج الموحدين من النارب

r: الاسالمفرد بات الكتابة النساء و حوابهن.

٣: الإواؤو كماب إصمام باب شهادة رجلين على روية هلال شوال

د: حن الحاضر وللسوطي جلد اصفيه ١٥٠١ من اشير الكلي صفيه بر ملاحظه كرير.

ایک شخص بچ کو جارہ سے مداہ میں حضرت ابو ذر مقطف مل گئے اور باہم پچھے سوال وجواب ہوا انہوں نے مکہ بینج کر دیکھا کہ لوگوں نے ایک شخص کو گھیر لیا ہے، بھیٹر بھاڈ کو چیر تے پھاڑتے وہاں تک بہنچ تو دیکھا کہ وہی بزرگ ہیں جو مقام ربذو میں طبے سے یعنی ابو ذر مقطبہ ہے۔ ایک ایک مخص نے اپنامر یفن اونٹ فرو خت کیا اس ایک بار حضرت ابن عمر منطقہ کے ہاتھ ایک شخص نے اپنامر یفن اونٹ فرو خت کیا اس کاد وسر اشریک آیا تو اس نے کہا کہ 'میں نے ایک بڑھے کے ہاتھ جو ایساایسا تھا اونٹ کو بچ دیا اس نے کہا کہ 'شخص کیا تھا جو ایسا دیا تھا ہو ہا گھر حضرت کیا تھا ہو بھا کہا کہ 'شخص کیا ہو ہے جاتا جا ہا گھر حضرت ابن عمر منظمہ کیا ہے۔ اب عدور آیا اور اونٹ کو لیے جاتا جا ہا گھر حضرت ابن عمر منظمہ کے دوری دائیں کرنا پہند نہیں کیا۔ ''

ایک بار حضرت بلال می تا کی بھائی نے ایک سرب گھرانے میں شادی کرتا جاتی ان لوگوں نے کہا کہ اگر بلال میں تا تھیں تو ہم شادی کر سکتے ہیں، حضرت بلال میں آئے تو کہا کہ " میں بلال میں بین رہاح ہوں، اور یہ میر ابھائی ہے ، نیکن اس کی نہ ہبی اور اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے اس لئے تمہیں نکاح کرنے یانہ کرنے کا اختیار ہے ، ان لوگوں نے کہا کہ تم جس کے بھائی ہو ہم کواس کے ماتھ نکاح کرنے میں کیاعذر ہو سکتاہے "۔"

حضرت حادث بن بشام معطاء ایک بارجهاد کی غرض سے شام کوروانہ ہوئے، تمام مکہ میں کہرام بچ گیاادر تمام لوگوں نے ان کی مشابعت کی،جب دومقام بطحاء میں بہنچ تو کھڑے ہوگئے اور لوگ ان کے گرد کھڑے ہو کر دونے گئے۔ ا

حفرت امير معاويد على حفرت اكدر على كن نهايت عزت كرتے تھے،اور چو كله اپنى توم پران كا نهايت اثر تھااس لئے ان كے ذريعہ سے ان كی قوم كوائے ساتھ ملاتا چاہيے ہے، بعب سروان نے معركا محاصر وكيا تو انہوں نے اپنى قوم كواس كے خلاف ميدان جنگ ميں لاكر كھڑ اكر ديامر وان نے الل معرسے معالحت كرلى اور معزت اكدر علی كوائي حيلہ سے بلاكر قبل كرواديا وجب وہ قبل ہو محے تو تمام فوج نے شور كياكہ "اكدر علی تقل ہو محے او تمام فوج نے شور كياكہ "اكدر علی تقل ہو محے ان تمام فوج نے شور كياكہ "اكدر علی تقل ہو محے ان نے ان كے ان كار کو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے ان كے موان نے ان كے موان نے ان كے ان كے موان كے ان كے موان كے موان كے موان كے ان كے موان كے موا

<sup>(</sup>ماثيرمني كذفية)

٢٥ مسلم كماب العسلاه باب جواز اصلوه النافلة، على الدابته في السفر حيث توجهت.
 (ماشيه صفيفة)

<sup>1 -</sup> موطائ الم الك كتاب الحج باب جامع الحجر

r بخارى كماب البوع باب شرى الابل البهم.

r: طبقات این سعد تذکره معزت بلال به

٣٠ الشيعاب تذكره مطرت جارث بن بشام ر

خوف ہے دروازہ بند کر لیا۔ ا

ایک بار حضرت عقبہ بن عامر جمنی میں میں مصد اقصیٰ میں نماز اداکرنے کیلئے روانہ ہوئے تو اور اوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگئے انہوں نے پوچھاکہ تم لوگ کیوں آتے ہو؟ بولے صرف اس لئے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں،ہم چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ چلیں اور آپ کو سلام کریں۔ '

بدو نہایت و حتی ، خود غرض اور بے تعلق ہوتے ہیں ، لیکن وہ بھی اس شدت کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ کے گرویدہ تھے کہ ایک بار حضرت براء بن عازب ﷺ اونٹ کی تلاش میں صحر امیں پہنچے آذید دُن نے گھیر ایااوران کے گرد طواف کرنے لگے۔ ع

امر اوسلاطین کاگروہ سخت مغرور ہوتا ہے، لیکن سحابہ کرام عظی کے سامنے ان کا تشدہ غرور ہو تا ہے، لیکن سحابہ کرام عظی کے سامنے ان کا تشدہ غرور ہمی بانکل اثر جاتا تھا، ایک بار زمانہ جج میں حضرت عبداللہ بن عمر عظیہ کے پاؤل میں نیز سے کی نوک جبر گئی، تجائے خود عیادت کو آیالور کباکہ مکاش ہم کواس شخص کا پید لگ جاتا، جس کے نیز سے سے آپ کے پاؤس میں زخم لگاہے "بولے" یہ تمبدارای قصور ہے کہ تم نے عدود حرم میں ہتھیار النے کی اجازت دے دی "۔"

ایک بار انہوں نے عبد الملک بن مروان کو خط تکھااور طریقہ سنت کے موافق پہلے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے ا نام سے ابتداء کی، عبد الملک کے حاشیہ نشینوں نے کہا کہ "بیے ہوئی ہے، عبد الملک نے کہا ان کی ذات سے یہی ننیمت ہے۔ 8

نہ صرف صحابہ عظر ، بلکہ صحابہ عظر کے اونی درجہ کے متوسلین تک بھی امراء و سلاطین کی کادیٹس معزز ہوجاتے تھے۔

من الحاضر وجلداص ۵۵ «عفرت الفرز مخفر می محالی تنے ایعنی رسول اللہ کو حالت کفر بیں ویکھا آپ کے وصال کے بعد اسلام الائے۔ ۳ مندا بن علیل جلد ۴ مس

الله الإد اؤد كتاب الحدود باب في الرجل ميزني بحريمه...

م الخاري كتاب العيدين باب ما يمره من حمل السلان في العيد والحرم.

نه: ﴿ طَهِمَّاتِ ابْنِ عَلَا مَذْكُرِهِ حَفْرَتِ عَبِدَ اللَّهُ بَنِ مُرَّبِّهِ

بن الى طالب كاغلام باس كو ٢٠ وينار دو" \_ كيمر كها كه اب اين ملك ميس جاؤ برسال تم كواس قدرر قم كهنچتى رہے گى، جننى غلاموں كوملتى ہے۔ أ

صحابه رفي كالزعقائدير

خوارج کا فرہب ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کی شفاعت قبول نہ ہوگا ایک بار خوارج کا ایک گروہ جج کیلئے روانہ ہوالور مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ حضرت جاہر بن عبداللہ ظافہ حدیث کی روایت کررہے ہیں، جہنیوں کاذکر آیا توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ خداا یک توم کو شفاعت کے ذریعہ سے جہنم سے نکالے گا۔ بزید فقیر بھی خوارج کے گروہ میں شامل تھے، انہوں نے نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خداخود کہتا ہے۔

انك من تد حل النار فقد اعزية كلما ارادوا ان يجو حوا منها اعيدوافيها۔ تونے جس كو جہنم بين وال ديا پر اس كو چھوڑ ديا، جب جب ده لوگ جہنم سے تكلنے كا تصد كريں كے اس بين لو الوسيئے جائيں كے۔

بولے تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہاہاں، بولے رسول اللہ ﷺ کاس مقام کو بھی جائے ہو، جہال خدا آپ کو مبعوث کرے گا؟ کہاہاں بولے یہ آپ کاوہی مقام محمود ہے۔ جس کی برکت سے خداجس کو چاہے گا۔ جہنم سے نکالے گا،اس کے بعد اور و قائع قیامت کاذکر کیا، تو لوگوں پر اس تقریر کا یہ اثر ہواکہ سب نے کہا بھال یہ بڑھا جموئی روایتیں بیان کر سکتا ہے، چنانچہ یہ لوگ لیٹے توایک آدمی کے سواکوئی دوسر المخص خارجی ندرہ سکا

صحابہ گرام اللہ کااٹرسیاست پر

اسلام کی تاریخ میں صحابہ کرام علی نے اپنی آزادانہ کاتہ چینی اور علمی مخالفت سے مخلف سیاسی انقلابات پیدا کردیئے ہیں۔

ایک بار حضرت ابو مریم ازدی منظی حضرت امیر معاوید منظی کے درباریمی حاضر ہوئے۔ ہوئے ان کو ان کا آٹا تا کو ار گزرااور بولے کہ ہم تمہارے آہنے ہے کھے خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کلی سے ایک حدیث سی ہم میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمانا ہے کہ خدا جس کو مسلمانوں کا والی بناوے ۔ وہ اگر ان کی حاجوں، ضرور توں اور تاوار یوں ہے آگھ بند کر کے پردے میں جھیپ جائے تو خدا بھی قیامت ماجنوں، ضرور توں اور تاوار یوں نور تاوار یوں نے آئھ بند کر کے آؤ میں جھیپ جائے گا محض کو عضرت امیر معاوید منظی براس کا بدائر ہوا کہ رعایا کی حاجت برآری کیلئے ایک منتقل محض کو گا، جھنرت امیر معاوید منظی براس کا بدائر ہوا کہ رعایا کی حاجت برآری کیلئے ایک منتقل محض کو

ان البدالغايد تذكره حضرت عمر بن عبدالعزيز.

٢: معجع مسلم كماب الايمان، بأب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار

مقرر کرویا۔ ک

ایک غلام ایک محض کے باغ ہے تھجور کا پوداج الایا، اور اپ آتا کے باغ میں نگاویا، مروان بن خلام کو بن الکھ اس وقت مدید کا کور نر تھا، صاحب باغ نے غلام پر مقدمہ دائر کیااور مروان نے غلام کو حراست میں لے لیااور اس کا ہاتھ کا ٹرا چاہا، غلام کا آتا حضر ت دافع بن فدیج مخط کی فدمت میں حاضر ہوااور اس معاملہ کے متعلق گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ پھلانے نے فرملا ہے کہ پھل کی جوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا اس نے کہا تو مروان کو بھی اس حدیث کی خبر کر دیگئے دو تھے اور مروان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تواس نے غلام کور ہاکر دیا۔

بہت المال سے مسلمانوں کاجو و ظیفہ مقرر تھاا خیر زمانے میں اس کی و صولی کیلئے ایک پیک ملی تھی جس پر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں مخص کو اس قدر غلہ ملنا چاہئے، چنا نچ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ اس بچک کی اس بچک ہی کو فرو خت کر ڈالتے تھے، چو نکہ حدیث میں ہے کہ جب تک مال پر ہائع کا بضد نہ ہو جائے اس کی نئے جائز نہیں، اسلئے حضرت ابو ہر برہ ہفت نے اس پر اعتراض کیا اور مر وان نے تھے دیا یہ طریقہ موقوف کر دیا جائے راوی کا بیان ہے کہ اس تھے کہ اس کے ساتھ تھیل کی گئی کہ میں نے پولیس کو دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔



<sup>:</sup> ابوداؤد كماب الخراج والإمار وبباب فبسايلزم إلا مام من امر للرعبنه \_

٣: - الوداؤد كمَّاب الحدودباب الا قطع فيد

الله مسلم كاب البوع باب بطلان المبيع قبل القبصد